

تألف مولاناس<u>برجمر</u>ناني حسن

شعبة طبع واشاعت مجلس صحافت وكشريات ندوة العلماء بوسك بكس ٩٢ لكهنؤ بهارت

# سُولِ عَ



ران مولانات يدمحمر ناني شيخي

شعبة عليه واشاعت: عَلَيْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِيْلِمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْ

#### جمله حقوق محفوظ ہیں

نوال ایر بیش شوال المکرم <u>۲۲۹ ه</u> سے مطابق <u>اکتوبر ۲۰۰۸</u>ء

سوان حضرت مولا نامحد بوسف کا ندهلوی مولا ناسیدمحد ثانی حسنیؓ

A + 12

ایک ہزار کاکوری آفسیٹ پرلیں ہکھنو

Rs.200/-

نام كتاب

مؤلف

صفحات

تعدا دطباعت . . ا

مطبوعه

قيمت

ناشر

شعبة طبع واشاعت

مجلس صحافت ونشريات

يوست بكس 93 ندوة العلماء بكصنو - الهند

# فرست مفائن

### باب اوّل

| ٩. فاندان كى يبيال                     | ۵۲                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ۱- مولانا ابوا لقائم اوران کی اولاد ۵۷ | ۵۷                                     |
| ۱۱ مولانام محد سَاجِر حِصْبُحِمَا نوی  | ۵۸                                     |
| ١٢ مولانا محرصًا برا درمولانا محرمصطف  | * ************************************ |
| شهيدا دراُن كي اولاد                   | ۵٩                                     |
| ١٣ مولانا محراسمعيل                    | ۲.                                     |
| ۱۲ مجمنجا نوی کے بجائے کا ترصلوی       |                                        |
| ۱۵ مثالی استغنار                       | 71                                     |
| ١٢- بنگله والى سجد مين                 | 44                                     |
| عار میوات اورمیواتیوں سے تعلق میں ا    | 40                                     |
|                                        |                                        |

| ا. عليم مخرارت المسابق المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲. کا ندهله سے عتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣ مولانات الاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨ ـ مفتى الْي نِبْتُ كا ندهلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵. مولانا ابوالحسن كا نبطلوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا۔ مولانا فررالحسن ادران کے اخلاف سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ر مولانا نظفر حسين كاندهلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨ ـ مخرت سيدا حمد شهيد سيملق اوران کي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The same of the sa |

| 91     | ٢٥- بسلاح                                             | 77         | ۱۸- انتقال                               |
|--------|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 90     | ۴۷ د د نازکه مخان ادرتونیت الهی                       | ٨٢         | ١٩۔ مولانا مُحَرِّصًا حب                 |
|        | ۳۵- ووسرا سفرج حضرت کی رفاقت اور                      | ۷٠         | ٢٠ ـ مولانا مخريجييٰ صاحب                |
| 99     | بدرسه كى تنخواه كا معامله                             |            | ١١ حضرت يخ الحديث مولانا                 |
| 1-1    | ۲۸- احازت ورخصت                                       | 40         | محززكرتيا صاحب                           |
| 1-1    | <ul> <li>ہے ازے والی اور مہار نیور کے شاغل</li> </ul> | ۷۵         | ۲۲ـ ولادت وطفولیت                        |
| 1-0    | يهر نيساع                                             | <b>4</b> 9 | ٢٣_ تعليم كا آغاز                        |
| 1.4    | الم. يجتفائح                                          | <b>A</b> • | ٢٢- سهارنپوركا قيام اورع بي تعليم كأآغاز |
| 117    | ٧٢ شيخ كے معمولات نظام الاوقات                        | M          | ۲۵- درستیات کی تکمیل                     |
| ווץ    | ٢٣ ـ چند أايم خصوصيات وكمالات                         | ٨٢         | ٢٦۔ حدیث کا آغاز                         |
| 177    | ۲۴۔ علومنے استعدا دوعلو سئے ہمت                       | ٨۵         | ۲۰. دورهٔ حدیث                           |
| 114    | ۲۵. مامنیت                                            | M          | ۲۸۔ بحضرت مہا دنبودی سے بیعت             |
|        | ۲۷ سوز وگداز و مجتت اور                               |            | ۲۹۔ مولانا گڏيجيٰ صاحب کی وفات اور       |
| ۱۲۸    | خودا نهاری وقواضع                                     | ,^4        | شيخ كى بنديتى                            |
| 124    | يهم تصنيفات وتاليفات                                  | , 14       | ۳۰۔ طالب سے زیادہ مطلوب                  |
| ٠٠١    | ٨٨ . حضرت مولانا محرّ إلياس صاحكني على                |            | ۳۱ بزل المجمود كى تاليف مي               |
| ורץ    | وي. ابتدا يي تعليم                                    | , ^^       | اعانت ومشركت                             |
| ۲۳۲    | ۵۰ بزرگوں کی نظر                                      | ^9         | ۳۲ تدریس پرتفسسترر                       |
| 154    | ۵۱- گنگوه کا قبام                                     |            | ٣٣- بذل المجهود كے كام كا انتماك اور     |
| البالم | ۵۲ - حدیث کی تکمیل                                    | 4.         | حضرت سهارنبودى كخصوصى شفقت عما           |
| الماا  | ۵۳۔ بیعنت اورکمبیل سلوک                               | 92         | ۱۹۷۰ عصد بکاح                            |

| 174   | . ٤ . حفظ مسترآن                             | مه مدرسمظام العلومين سم              |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | ا وحضرت مولانا خليل احرضا مهازيوري           | ۵۵- بستى حضرت نظام الدّينٌ مين       |
| AFI   | كانظرشفقت وعنايت                             | ٥٩ - ميوات ميل اصلاح تعليم كآفاز ١٢١ |
| Ν'n   | ۲۷ یکی کا شوق                                | ٥٥ م کاتب کا آغاز الله ١٣٩           |
| 179   | ۲۵- والدين كى تربيت                          | ۵۸ تبلیغ و دعوت کی عمومی تحریک ۱۲۹   |
| 140   | ٧٧ مشارخ وقت كي نگاو تربيت                   | ۵۹۔ پنجایت نامہ ۱۵۰                  |
| 144   | ۵۵ قرآن شريف سي شغف                          | ٢٠- كام كاطراقية، أصول اور مطالب ١٥١ |
| الإلا | الله الله الله الموال مع نفرت المدينة الموال | الار گشتون كى ابتداراه رجاعتون كى    |
| ادد   | ۱۵۰ عدر مهانون کا خدمت                       | چلت پیمرت ۱۵۳ ۱۵۳                    |
| 141   | ۷۸ ابت دائ تعلیم                             | ٢٢ ـ ب قرارطبيعت من ١٥١              |
| 149   | 29 متوشطات کی تعلیم                          | ١٢. آخرى كَ اوركام كى ترقى 💎 🗚       |
| 1/4   | ۸۰ - مدیث کی تعلیم و تحمیل                   | ۱۹۱ بیاری اور اشقال ۱۹۱              |
| ۱۸۰   | ٨١ _تعليم كانثوق اورخالص كمى مشخله           | هد تجسية ومكفين                      |
| INY   | ۸۲ نکاح اور خصتی                             | ۲۶- داعی الی الند حضرت مولا نا       |
| ١٨٢   | ٣٠٠ پېلاگ                                    | محرّ لوسُف صاحب كابعليٌّ ١٢٥         |
| ١٨٢   | ۸۲-على و نيفى ذوق                            | *                                    |
| MA    | ۸۵۔ کتا بوں کا شوق                           | دوسرا باب                            |
| FAL   | المدادل دوق على المادة                       | ولادت ميكميل علوم تك ١٦١             |
| 124   | ٨٤ تقوى اوركاميل احتياط                      | ١٩٧ نام ونسيك                        |
| IAA   | ۸۸ تصنینی کام کی ابت دا د                    | אדב פעונים און                       |
| 149   | ٨٩ ـ مولوي محمّر بارون كى بريدالش            | ١٦٤ ما تول اور نجيبين                |

| ١٠٥ مولا نامخه وسف صاحب کی                           | تبراب                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| حانشيني اور مهيلي بهيست مريد                         | بيعث اراديج خلأفث نيابت تك                   |
| ١٠١٩ مولانا محر لوشف حساني بهلي تقرير                | ۹۰ سبیت وارا دت می ۱۹۰                       |
| ١٠٤ مختلف مراکز کے نام مرکز سے                       | ا۹۔ علوئے استعداد 💮 ۱۹۱                      |
| ايكفقل خط                                            | ٩٢ - حضرت مولانا محدّ الياسُ كى فكر وحوام أن |
| ١٠٨ . قصبة نوح كاجليم                                | ۹۳ و نوح مين بيلي تقرير                      |
| ١٠٩ - ببدلار مضان اوراس كاابتهام                     | ۱۹۳ کنسالی کی تقریر                          |
| ۱۱۰ مهارتپور اور دائپورکی حاضری                      | ۹۵ نیرتل کا اجتماع 💮 💎 ۱۹۳                   |
| ١١١ - كلالنة كالبلشة                                 | ٩٩- ميوات مين أيك چله                        |
| ۱۱۲-میوات کے دوخصوصی دورہے ۔ ۲۳۲                     | ۹۷ کراچی و سندھ میں ایک جبلہ 💎 ۱۹۵۵          |
| ۱۱۳ میوات کی آمد درفت                                | ۹۸ - گھاٹ میکا کا سفر میکا                   |
| ۱۲۸ مالب کاجلیک در ۱۲۸                               | ۹۹ تبلینی کام سے مقامی طور برتعاون ۱۹۸       |
| ١١٥ - مُرادآبادكا اجتماع المعالم                     | ١٠٠ - مضرت مولاً نامجرّ البياس صاحب كي       |
| ١١٦٪ پيشا در کو ايک برطری جماعت                      | مانشینی کامک لله                             |
| 114- حاجی عبکداله جمل میواتی کا انتقال <sup>ور</sup> | ١٠١ -حضرت مولانا عبئد القا حرصناً لائپورئ    |
| حضرت رائے پوری کی مرکز میں آمد ۲۲۹                   | كادائے کارائے                                |
| ١١٨ - تين مقامات كتين أثم اجتماع ١٨٨                 | ١٠٢ مولانا محرّر يوسف صاحبكا نتخاب           |
| ۱۹۰ د بیبندی حاضری                                   | ١٠٠٠ انتقال نسبت                             |
| ١٢٠ سهارنبور كاايك بفراور ثولانا كوتنكليف ٢٥١        | ۱۰۲- انتقال نبب کی کیفید مصورت ۲۱۰           |
| ١٢١ ـ نسبتى نظام الدريهي ابكهم دين شوره 👚 ٢٥١        | بچوتھا باب ۔                                 |
| ١٢٢. مُراداً إذ كاسفسر                               | مولنا محاليات سناكانتفال نقيم بهنتاك         |

| ۲۸۳   | ۱۳۸ مولانا کی بے قرار طبیعت                 | ۱۲۳ گنگوه مین ایک دن                      |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| YAM   | ١٣٩٠ تبليغي كام كاطرليقه                    | ۱۲۴ لندن مي گشت كي ابتداء ٢٥٨             |
| 700   | ١٨٠ يمولانا حفظ الرحمن سيو باروَّى كا احسان | ١٢٥. مركز مين علماء اورمشائخ كا           |
| taa   | ١٣١ د ول كي چوڪ م                           | ایک ہفت قسیک م                            |
| taa   | ۱۲۷ مثالی عزم و شبات                        | ry. ट्रिन्सेंड । १४ मि                    |
| 797   | ٣٣. مركز يرحمل كانحطره                      | ١٢٤ کلکتِ کاسفر ١٢٠                       |
|       | ١٢٢- مركز مجيور دسين كامشوره ادر            | ۱۲۸ قلات کی جاحت و کی میں                 |
| 791   | مولانا كالإنكار المستحدد                    | ۱۲۹_ قلات کا سفر                          |
| 797   | ١٢٥ خانه تلاشي                              | ۱۳۰ نظام الدّين كاابك ايم دمضان ۲۷۰۰      |
| ۲۹۲   | ١٢٦ صديقي شان                               | ١٣١ فظام الدين مين اكابركا أيك بفته       |
| 19A   | ١٢٧ صبح علاج                                | پُرَآ شوب قسيًام                          |
| ۳.,   | ١٢٨٠ مشرقى ينجاب كافساد                     | ١٧٢ لكفنة أور المفيري كاسفر ٢٧٣           |
| P-1 - | ۱۲۹ بېلىتلىغى جاعت دىلى كالابورتك           | ۱۲۷۹ - کوایی کاسفر                        |
|       | ۱۵۰ مشرقی پنجاب میں جاعتوں کی               | يانجوان باب                               |
| ۳.۵   | نقل وحركت و روداد سفر                       | تقییم ہنداس کے انزاف نتائج ادر            |
|       | چھٹا باب                                    | متأثرة ملاقون بيءوف اضلاح كافأ            |
| عاتتا | مندوستان میں دورے اور اجتما                 | ۱۳۲۷ تقتیم مهند                           |
| ۲۱۲   | ۱۵۱- تاریخ کاتعین                           | ۱۳۵٪ پناه گزینوں میں لیغی کام             |
| ria   | ١٥٢ ابتماً عات سر ببيلج تفريع إوقات         | ١٣٦- ايك اخزانگيز دُعاء ٢٨٢               |
|       | ۱۵۴- اندرون وبیرون مشدکی                    | ۱۳۷ و د و گا فساد او تبلینی کام کرنیوالوک |
| ۲۲    | بماحتوں کی تشکییل                           | عرم وثبات                                 |

| ۱۲۵ سهارنبورکا ایتماع                      | ١٥٨ عظيم الشان اجتماع ١٥٨                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ١٤٦ بستى نظام الدّين ميردرهُ صفي ١٤٦       | هد ۱۵ برج اعتوان میل میلنے والوں کی کثریت ۳۲۰                  |
| ١٤٤ بهويال كاجماع بي مولاناكي عدم تركت ٢٣٨ | ١٥٦ - تبليغي ووروك مين ولانا كانظام سفر ٢٢٠                    |
| ۱۷۸ میوات کے مدرسین کا اجتماع ۱۷۸          | ١٥٤ اجماعات كے بعد كى كيفيات ٢٢٢                               |
| المار دُاسْاكا اجتماع المجار المعام        | ۱۵۸ و استمامات کی ابتداء در در ۱۳۳۰                            |
| ۱۸۰ علی گرده کا دوسرااجتماع ۲۸۰۰           | ١٥٩ دائے پر کا اجماع 🕔 ١٢٢                                     |
| ۱۸۱. لکھنو اور کا بنور کا ابناع            | ١٦٠. کری کا اِجَاعَ اُنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِ |
| ١٨٢ مدراس كا دُورهِ                        | ١٩١ كنسنۇڭ تېلىغى ئېلىلىكا اېم مىشورە ٢٢٧                      |
| ١٨١ احتاع ١٨١                              | ١٩٢٤ نوح كاتبليغي اجتماع                                       |
| ١٨٨. آگره كا اجتماع                        | ١٩٣١ مظاهر العلوم بين خصوصى خطاب ١٩٢٨                          |
| ۱۸۵- سیتا پورکا اجتماع ۲۳۲                 | ١٩٢١ مگراباط کا اجتماع ۱۹۲۰                                    |
| ١٨١ مگرالم شکال ختاع                       | ۱۹۵ - گوهی دولت اورکیرانه کا اجتماع ۲۳۹                        |
| ۱۸۱ کری کا اجتاع ۱۸۲                       | ١٩٦١ كِهُوبِإِلْ كِالْجَمَاعِ ١٩٦٠                             |
| ١٨٨ ككصنوكا اجتماع ٢٨٩                     | ١٣١٤ اناره كالجناع                                             |
| ۱۸۹ کئی سلسل اجتماعات                      | ١٩٨. كانبوركا اجتاع                                            |
| ١٩٠ مُناغِّر نگراو رحینجعانه کااجتماع ١٩٠  | ١٦٩ ـ مُرادآبادكا اجماع                                        |
| ١٩١- دارالعلوم ويوبندكا مِنتكامدا ور       | اجرازه كااجماع                                                 |
| تبليغي جاعتوں كى حيلت بيمرت ٢٥٢            | ١٤١ رائے پورکا دوسرا اجتماع م                                  |
| ۱۹۲ بر وت کا اجتماع                        | ١٤٢ مُطْفِرٌ فَكُرِ كَا دُورَهِ ٢٣٥                            |
| ١٩٣- وإسناكا اجتاع أور                     | ١٤١٠ مسلم يوننورش على كرطه مين                                 |
|                                            | ١٧٧- يتفركط هد كالبختاع                                        |
|                                            |                                                                |

| ۳۷۵          | ۲۱۳- رائے ونڈ                          | rar        | ۱۵۲ گنگوه کااجتماع                        |
|--------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 72A          | ۲۱۲- پاکتان کے خلص کام کرنے والے       | ,700       | ١٩٥ چيا بي كا اجتماع                      |
| ۳۷9          | ٢١٥. تقسيم مندك بدركا في كابيلا اجتماع | 401        | ١٩٦١ رائے يوركا سفر                       |
| ۳۸٠          | ٢١٧. لا بوركا يبلا أجتاع               | <b>704</b> | ١٩٠ بستى كااجتماع                         |
| ۳۸۱          | ۲۱۷- را ولپندگی کاسفر                  | 707        | ۱۹۸. میرخه کااجتماع                       |
| ۲۸۲          | ١١٨- پيناور كالبقاع                    | 704        | ١٩٩ يجتنجهانه كااجتماع                    |
| ۳۸۳          | ٢١٩- سكم كااجماع                       | 204        | ٢٠٠ ع بون كا اجتماع سهار نبور مين         |
| ۳۸۳          | ۲۲۰ ياكستان كاپبلا دُوره               | ron        | ۲۰۱ - عراوی کی دوسری جماعت                |
| . ተአዮ        | ٢٢١ . فعاكد كاسفر                      | r09        | ٢٠٢ ماليگاؤن كااجتماع                     |
| 200          | ۲۲۲ رائے ونڈ کا اجماع                  | 74.        | ۲۰۳- جنوبی مبند کا دوره                   |
| <b>TAB</b>   | ٢٢٣ - كُفلاكا اجتماع                   | 741        | ٢٠٨٠ أجرول كالجماع                        |
| ٢٨٦          | ۲۲۷ رائے ونڈ کا دوسرا اجتماع           |            | ۲۰۵ عرب علماء کی جماعت                    |
| ۳۸۷          | ٢٢٥ - جاڻگام كااجتماع                  | שאר        | ۲۰۶- نهتور کا اجتماع                      |
| ۳۸۸          | ٢٢٦. پاکستان کا دوسرا دوره             | 744        | ٨٠٠ پنڈوه کا اجماع                        |
| <b>7</b> 149 | ٢٧٧. وهاكدك اجتماع كالمشوره            | 744        | ۲۰۸ مرا دنگر اور بهب کااجتماع             |
| ۳9۰          | ۲۲۸- پاکستان کاتیسرا دوره              | ۳۹۸        | ۲۰۹- کاوی کا اجتاع                        |
| ۳٩٠          | ۲۲۹۔ ڈھاکہ کا اجتماع                   | 749        | ۲۱۰- مُرَاداً إِدِ كَا آخِرِي اجْمَاع     |
| <b>79</b> 1  | ٢٣٠ پاکستان کانبوتھا دورہ              | ۳۷۱        | ۲۱۱ - سمارنبور کا اجتماع                  |
| war          | ٢٣١- پاکستان کا پانچوان دوره           |            | ساتوال باب                                |
| rar          | ٢٣٢ پاکتان کامپھٹا دورہ                | عاتثة      | بإكسان كے دورے اوراجما                    |
| 794          | ٢٣٣ مشرقی پاکستان کاسفر                | ۲۷۳ ،      | ٢١٢- بإكستان مي تبليني كام إدراس كي نوعيت |
|              |                                        |            | 三隻動物 胡萝卜 一門                               |

| ٨٢٠               | ۲۵۰ مقامی باشندوں سے ربط                 | <b>799</b>                              | ۲۰۰۰ پاکستان کائناقاں سفر         |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| الالام<br>الالالا | ۲۵۱۔ بدووں کے قبائل                      | ۳99                                     | ٢٣٥- پاکستان کا آتھواں سفر        |
|                   | ۲۵۲- حجازیس کام کرنے کے سلسلیس           | * * * *                                 | أتضوآل بإب                        |
| MY                | اہممشورہ                                 | ف کام کا                                | حجاج اوراہل جازیں کیا             |
|                   | ٢٥٣- ع بي زبان يو قدرت ر كھنے والے       | بار اور                                 | افتتاح، نوعیت ورفت                |
| لبدلد             | عالم اور داعی کی خرورت کا احساس          | 4.0                                     | الزات ونتاكحُ                     |
|                   | ٢٥٢ مولانا الوالحسن على ندوى كالنقاب     | 4.0                                     | ۲۳۷ وقت کاانهممسئله               |
| ۲۲۶               | اورحجنا ذكاسفر                           | ۴۰۹                                     | ٢٣٠. تج كالمقصد                   |
| רדא               | ه ۱۵ اجتماع اورتعارت كاآغاز              | <b>۴-۸</b>                              | ۲۳۸ ایک وسیع پروگرام              |
| ۲۲۸               | ۲۵۹- تزكول كااجتاع                       | ۲٬۱۰                                    | ۲۳۹ اوقات کی حفاظت                |
| 444               | ۲۵۷۔ علما رکے صلقے                       | ۲۱۱                                     | ۲۲۰ سے بہلی جماعت                 |
| <b>LLV</b>        | ۲۵۸. علما و مدمنه سے تعلق                | ארן | ۱۲۲ دوسری جاعت                    |
| ٠٣٠               | ۲۵۹ علمار مكّر سے ارتباط                 | پکام ۱۲۳                                | ۲۲۲ _ کراچی اورکینی کے بندر گاہوں |
|                   | ٢١٠ معاب إنرك ملقون مين                  | תות                                     | ۲۴۴- جهاز پرتبلینی کام            |
| MT.               | تبلينى كام كاتعادف                       | MH                                      | ۱۲۲۳ سرزمین مجازیر                |
|                   | ٢٩١ مخلّف ابتماعات مين مولاناسيد         | ۲۱۸                                     | ۲۲۵ مررید منوره                   |
| ٣٣٢               | سليمان ندوي كى تقرريب                    | ۲۱۲                                     | ۲۲۲- رباطون بین                   |
| ۲۳۲               | ٢٦٢. ا د بي حلقون مين لميني كام كا تعارف | r12 E1                                  | ١٧٨٠ مخلف محلون مي گشت واجتم      |
| 877               | ۲۱۳. بُستان بخاری کااجتماع               | 417                                     | ۲۲۸ الحجه نتائج ونثرات            |
| ٣٣٣               | ۲۲۳ وادئ فاطه کاسفر                      | \$<br>8 ] <sup>(8</sup>                 | ۲۲۷۹. جدیداورذی انزطبقه میں       |
| ۲۳۴               | ٢٦٥- طالكث كاسفر                         | ۲۱۹                                     | كام كا تعارف                      |

| ۲٦.  | ۲۲۸ سوڈان ۔                                                                                                    | ه۳۵           | ۲۲۲ د مدرستصولتیر<br>۱۳۰۶ د ۱۳۰۶ و ۱۳۰۶ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 442  | ۲۷۹- عراق                                                                                                      |               | ٢٦٤ ۽ از ميتليني کام کي رفنارو نوعيت                                                                                               |
| ۵۲۲  | بنام المسامة ا | ۲۳۶           | خطوطکآ ئینہ میں<br>• پیک                                                                                                           |
| ۲۲۸  | ראב ותכני                                                                                                      |               | نوان أب                                                                                                                            |
| ٣٤.  | ٢٨٢ فلسطين                                                                                                     |               | عرب ممالاتنبايني جاعتوں كي فقل                                                                                                     |
| ۲۲۲  | ۳۸۳. لبنان                                                                                                     |               | اورا سے انزات ونتار                                                                                                                |
| ۳۲۳  | ۲۸۲۰ - حفر موت                                                                                                 | . 4           | ٢٦٨ ـ عرب ملكون مصلما فون كا تعلّق اور                                                                                             |
| ۴۲۵  | UL -TAO                                                                                                        | איא           | وُنياكے نقشیریں ان کامقام                                                                                                          |
| 450  | ۲۸۶- ليبيا                                                                                                     |               | ٔ ۲۶۹ پوروپدین طاقتوں کا حملہ اور                                                                                                  |
| ۴۲٦  | ۲۸۷- طپونس                                                                                                     | <b>L.L.L.</b> | مغربي تهذيب كالثرورسوخ                                                                                                             |
| ۲۷۷  | ۲۸۸- الجزائر                                                                                                   | لالم          | ۲۲۰ ایک جدوجهد                                                                                                                     |
| 149  | ۲۸۹- ۱۰۰۰                                                                                                      |               | ۲۷۱ تبلینی جاعتوں کی جدوجہدا در                                                                                                    |
|      | دشوال باب                                                                                                      | 444           | فالص دعوتي أنداز                                                                                                                   |
| ين   | ا فریشیا کی مسلم وغیرسلم ممالک                                                                                 | ٣٥٣           | ۲۲۲- مصر ۱۳۵۰ با ۱۳۵۲                                                                                                              |
| SAC  | تبليغي نقل فركنت                                                                                               | 404           | ۲۷۳- ایت بینی سفر                                                                                                                  |
| PAN. | ۲۹۰ انفانتان                                                                                                   |               | ۲۷۴ء جاعت شبّاب سیّدنا مُکَرِّک                                                                                                    |
| 44.  | ۲۹۱- ترکی                                                                                                      | 500           | مركزمين تبليغي اجتماع                                                                                                              |
| 494  | ۲۹۲ - اندونیشیا                                                                                                | 400           | ۲۷۵- جمعیّنهٔ الشرعیّنه کے مرکز ملی                                                                                                |
| 444  | LILA - PAP                                                                                                     |               | ۲۷۹- جاعتوں کی مسلسل روانگی اور                                                                                                    |
| M91  | Ly -ram                                                                                                        | 404           | نتائح والثات<br>ما ما ما ما ما ما ما هو ما موسود                                                                                   |
| ۵.۰  | ۲۹۵. سیلون<br>ماده کارون                                                                                       | 409           | ٢٧٤- عام استقبال                                                                                                                   |

| ٥٨٢  | ا۳۱- مدینه منوّره سے شام تک<br>سال  |                  | ۲۹۶ ـ افريقيه ين جماعتوں كى نقل وحركمة   |
|------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
|      | تير حقوال باب                       |                  | گبارتطوان باب                            |
| 691  | مج اورجي                            | ىبلىغى<br>م.نىدى | يوروپ وامر کميراور حابيان مير            |
| 291  | ١٣٦- دوسرانج                        | 414              | نقل وحركت                                |
| ۵۹۵  | ١٦١٣- پېلاغره                       | ۵۲۰              | ، ٢٩ ـ برطانيريس كام كى نوعيت            |
| 09A  | ۱۱۲- دومراعره                       | ۵۲۲              | ۲۹۸ ایک تبلیغی اجتماع                    |
| 4-1  | دا۳- آخی کئ                         | ۵۲۵              | ۲۹۹. مانچسٹر کاتبلیغی اجتما <sup>ع</sup> |
| 4.0  | ٣١٧ شهداءمين اجتماع                 | 019              | ۳۰۰۰ امریکیه                             |
| 4-4  | ٣١٤ مكَّهُ مُكَّرِّمُهُ كَا نَقَامُ | ۵۲۵              | ابسر طایان                               |
| 4-4  | ۳۱۸ مولاناکی دوامم تقریری           |                  | بارتقوال باب                             |
| 11-9 | ۱۹۹ مرینه منوره کو روانگی           | ت اور            | ببدل جماعتوں کی نقل وحرک                 |
| 4.9  | ٣٢٠ بررمين قيام أورخطاب             |                  | أن كانظام                                |
| 4.9  | ١٣١١ مدينه منوره ليال               | ۵۵۷ ر            | ٣٠٢ - اندرون مملك ميں بيدل جاميد         |
|      | ٣٢٣. مولانا محرّ لوسعت صاحب كا      | 009              | ٣٠٦. بيدل جاعتون كانظام                  |
| 41.  | مدىنيەمنةرەمىي معمول                | אףם              | ٣.٢- پيدل ج کي جاعت                      |
| 411  | ۳۲۳ م عنوں کی روانگی                | ט אדם            | ه.٣٠ مخلّف ممالك مين ببيل جماعيّه        |
| 411  | ۲۲۴ واپی                            | 041              | ۳۰۹ عرب میں ببید ل جاعتوں کا آغا         |
|      | چودهوال باب                         | 040              | ۲۰۷ مگه مکرتمه سه دینه منوره تک          |
| 410  | بإكستان كاآخرى سفر                  | 049              | ٨١٠١ مريني منوره سيمين                   |
| מוד  | ٣٢٥ سفرآخرت كامقدم                  | <b>0</b> 44      | ۱۲۹ جیزان دابلی کا سفر                   |
| 414  | ٣٢٩۔ مشرقی پاکستان میں              | DAY              | ۳۱۰ - ابنی کا دوسراسفر                   |

| <b>ሣ</b> ሮ^                             | ههه، جنازه بلال پارک میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , 114<br>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ٣٧٧ مرمبوبهب ومقبوليت         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| 15r                                     | ١٣٨٦ تجميز وكفبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MIA                                            | ۳۲۸. نظام سفر                 |
| 942, 113,442°<br>9 <b>42</b>            | ٣٣٤ تدفين كامسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>419</b>                                     | ۱۳۲۹ برماکی دعوت اور التواء   |
| श्रुत्ता (                              | ۳۳۸ نمازجنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hri.                                           | ۳۳۰ مغربی پاکستان میں         |
| 4 <b>0</b> 4                            | ٢٢٩ء لامورسي نظام الذين تك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 475                                            | ٣١١. رائے وند كااجماع         |
| 401,000 ps 060<br>4 <b>04</b>           | ۳۵۰- آخری نمازاور تدفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 477                                            | ٣٣٢ إيك دل آويز تأخَّر عقي    |
| بكن                                     | ٣٥١- مولاناانعام الحسن صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4m. Els                                        | ۲۲۳ عدده دارون ادرمیواتیونگاب |
| 469                                     | امادت كااعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | ٣٢٣ گجرانوالرميں اجتماع اور   |
| 44.4. (1964)<br>44.                     | ۳۵۲ تعزیت کا انو که اطرابیته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>471</b>                                     | مولانا کی اہم تعت ریر         |
| ا مهد<br>پ مهد                          | ۳۵۳- مركزون كے نام ايك مكتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 411                                            | ٣٣٥- لأبور كتبليني مركزيين    |
| i yan u Gerali.                         | شوهواں باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ت ۲۳۲                                          | ٣٣٦- دائے ونڈ کے آخری اجماعا  |
|                                         | صفافت كما لات افتصوصى ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | ببندرهوان بإب                 |
| કક્ષ્યું - (જ્યાં નોંડ્ર<br><b>૧૮</b> ٠ | ۲۵۴- علُوِّ مرتبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 470                                            | علالت اوروفات                 |
| 44 <b>r</b>                             | ۳۵۵_ دینی دعوت میں انہاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 420                                            | ١٣٢٤. علالت                   |
| १८४ % १८४<br><b>५८</b> ८ ूर्ड           | ۳۵۹- اضطراف بے قراری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>471</b>                                     | ۳۳۸. علالت کی شدّت            |
| 460                                     | ۲۵۷۔ ایمان ولقین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 424                                            | ۳۳۹- آخری تعت ریه             |
| 144                                     | ۸۵۸ شان توکل ویے نیازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 441                                            | .۳۲۰ زندگی کی آخری دات        |
| ۱۸۱<br>۱۸۱                              | ۳۵۹۔ نوداعتما دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ዝ</b> ሮሞ                                    | ۳۲۱- چندگھنٹے سکون کے         |
| 4 <b>^</b>                              | ۳۹۰ بهمه گیردعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450                                            | ۳۲۲- مرض کا مند دیمل          |
| 704                                     | ٣٩١ . جوشِ تقرير اور ذوقِ وُعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 747                                            | ۲۲۳- آخری لمحات               |
| 400 (100)<br>400                        | ۳۹۲ مجلسگفتشگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 42                                           | مهم. وفات                     |
|                                         | A STATE OF THE STA |                                                |                               |

| ۲۷۹. اشلام کی حیات کا طریقہ          | ۳۹۳- بمیلسل اورمبروعز کمیت ۲۹۰     |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ۳۸۰ وات و تخصیت کے بچاہئے            | ۱۹۳۰ عام نظام الاوقات ۱۹۹۸         |
| اعمال واخلاق                         | ۱۹۵۰ تواضع اورخاکشاری ۱۹۵۰         |
| ٣٨١. اخلاص والنهيت                   | ۱۰۱ اتحاد و کیمینی ۲۰۱             |
| ۲۸۲ علم نبوی اوراعمال نبوی کی        | ٣٦٤- اينے والدما مدستے قبلتی رکھنے |
| قت وطاقت                             | والون نقص ارتباط ٢٠٠               |
| ٣٨٣- معاشرت إسلامي إمعاشرت جايلي ٣٣  | ۳۶۸ نصنیف دو توت کا اسماع 🕝 ۵۰۵    |
| سهد علم اوعلماري وقعت                | ١٩٩٩ عبوبيت ومقبولييت              |
| ۳۸۵- پولے نظام کی تبدیل              | ۱۳۷۰ انباع مُنّت                   |
| ۲۸۸ - انفرادیت یا اجتاعیت            | ۳۷۱- سیت وطریقت                    |
| ٣٨٤ ابتياعى طاقت كامُصرف ٢٨٤         | ۲۷۲ كيميا الرصحيت                  |
| ۲۸۸ و وت کاخصوص کام                  | ٣٢٣ فعراس زنده فلن اورراه فدا      |
| ۲۸۹ ممنت کامبیح داست                 | كاكتقامت 21                        |
| وسر محنت کا فائره موسم               | معهد زبان اورطزادا سما             |
| ٣٩١ محنت كي سطح اوراس كے نتائج الم   | منترهوال باب                       |
| ٣٩٢ مرونفقل وحركت كافي تهيس          | احرًامات خيالات ، تحريكي دعوت      |
| ۳۹۳ فیرروای کام                      | أصول وآداك برايات ١١٠              |
| ۱۹۹۳ اس کام کے دست وبازو م           | ه این نوازش کا اسلام ۱۸۰۰ مراد     |
| ١٩٥٥ شخصيت بنين بلكركام              | الميهار اوليني شرط الماء           |
| ٢٩٩- اجتماعات ألنيس                  | مناهد اعروفي تبديل                 |
| ١٩٥٠ بهدوشقت اوتعلَّق مع النَّه ١٩٥٠ | ٣٧٨. أمّت كاجامع تصور ٢٢١          |

| 448     | ۲۱۶ به گششت کا موضوع اور دعوت        | 44. | ۳۹۸- امولک پایپشدی                    |
|---------|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 441     | ۲۱۵ کشت کے آداب کا بیان              | 411 | ۳۹۹- عورتون میں کا م                  |
| 224     | ۱۸۸ ـ گشت کا طریقیر                  | 247 | ۲۰۰۰ بروال میں دعوت                   |
| 444     | ١٩٨٠ ابتماع مين دعوت                 | 440 | ١٠١١ مولانا كالكالم ترين مكتوب        |
| 240     | ٢٢٠ مطالبراور كيل                    | 444 | ۲۰۲ کامیابی اور ناکاری کا انحصار      |
| 440     | ۲۲۱. دعوت کا انداز                   | 244 | ۲۰۰۳ ایمان بانشر                      |
| ۲۷۹ *   | . ۲۲۲۷. تعسلیم                       | 246 | ٢٨٠ ايمان بالتسالة                    |
| 444     | ۳۲۲ ـ مشوره                          |     | ۴.۵ ایمان ولتین کانتیجه اور           |
| 241     | ۲۲۴ مفته واری اجتماع                 | 444 | امس کی دعوت                           |
|         | ه۲۲۸. کام کی نزاکت اور               |     | وبهميه نماز كاامهتمهام اور            |
| 441     | أسكاعسلاج                            | 444 | اس کی دعوت                            |
| 449     | ۲۲۲۸- اصول اورصحبست                  | 44^ | ۲۰۰۷ علم وذکر                         |
| ۷۸۰     | ۲۲۷ نقشوں کے بجائے مجاہرہ            | 444 | ۸۸. اکرام کم                          |
|         | ۸۲۸ کا لیج کے طلب ومی <i>ں</i>       | 449 | ۹ به . محسن نمیت                      |
| 411     | دعوتی کام                            | 449 | ۱۲۹۰ الله یک راستیه کی محنث اوردُ عاء |
|         | ۲۹م مستورات میں                      | 441 | اا۲۔ مسجدول میں کرنے کے کام           |
| 411     | کام کی نوعبیت                        | 441 | ۲۱۲- مقامی گشت اور اجتاع              |
| 411     | ۳۰۰ آخری بات                         | 224 | ۱۳۱۳ برمهینبه کی شهروزه جماعت         |
| ر<br>رک | ۴۳۱ راوخدامین تکلنے وانتبلیغی جماعتو |     | ١١٢. حِلَّه اور مين جِلَّه لكانا اور  |
| ۲۸۴     | الوداعى ببيغام ديرايات               | 24Y | اُک کی دعوت دبین                      |
| ` 4AM   | ۲۳۲ نوروالے اعمال                    | 427 | ۱۵م۔ گشت اور آکس کی اہمیتت            |

| 44-         | ٢٣٠ ـ تُلِرنا گزير ضرورتين                           | ۷۸۵                   | ۳۳۷ . دو دشمن              |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 491         | ۲۳۸۔ چاراتین بنے وکا جائے<br>ا <b>ٹھاً دھوال بار</b> | القيد ٨٥              | ۲۳۲۸ - شمنوں سے حفاظت کا م |
| •           | الفارهوال بار                                        |                       | مهمر رضائے الی             |
| <b>49</b> 7 | ٣٣٩۔ دعتاء                                           | 411                   | ١٣٧٠ اصل كام حرف جياًر     |
| am Buch     |                                                      | and the second second |                            |



Mark Hilly Barre





# مَنْ رُفِي الْمُحْمِ

### (ازمولاناستيدا بوسيئن على ندي)

ہم گوگوں کی نگاہ میں ان کی جو قد ومنزلت ہجاس کوتم کیا جا نوجہ ہند وستان کے لوگوں کے حالات ہم سے پوشیدہ نہیں، کربییں کی میں ارتبار ہوئی، میں ان خانستان اور کی سیاحت کی ہے، افغانستان اور کی میں برینچیا ہوا کہ کوئی کے بعدا می تیجہ رہنچیا ہوا کہ کوئی ایس برینچیا ہوا کہ کوئی ہو جوا دہ شریبیت اور

آبنی قدر ایش ما مردم می دانیم شاچه دانید، احال مرم می مهند برما محفی نیست که خود مولد و نشا فقراست و بلاد عرب را نیز دین ایم وسیمنوی احوال مردم ولایت از فقات کرع دیزے کم برجا دهٔ شریعت و ابتاع کتابی سنت و طریقت و ابتاع کتابی سنت و میشوشت و ابتاع کتابی سنت به بیخیس استوار و قیم بامث رور ارتا و طالبان شانے عظیم نوش ارتا و طالبان شانے عظیم نوش

قوی دارد، دری جزو زمان مثل ایشاں در بلاد مذکور یافته نمی شود گر درگذشتگان بلکه در سرجزو زماں وجو د ایں چنیں عزیزان کمتر بودہ است، چرجائی ایں زمان کریر فتنہ و فسا داست ۔

ذمرداری سے کہا جائے ،اس کومبالغریا خوش عقیدگی پرمحمول کیاجا آھے۔ را فی سطور کواپنی بے بضاعتی اور تهی دامنی کا فیراا حیّاس ہے ،کین یہ ایک نقديري بات بے كداس كوممالك إسلاميرى سياحت اورعالم اسلام سے واقفيت کے ایسے ذرائع اورمواقع میسرآئے جو (بلاکستی قبص وتحقیرے) اس سے ہم وطنوں ا ورم عمروں میں سے بہت کم اشخاص کومیترائے ہوں گئے ، دنیائے اسے لام اور بالنصوص ممالك عربتيك دنني علمي اور روحاني حلقول كوبهت قرب سي ديكھنے ا در برت كا تفاق بوا ـ دُور ما صرى شكل سے كوئى تخرىك اور كوئى عظيم شخصيت ہوگی جس سے ملنے اور سعادت حال کرنے کی سعادت حال نہوئی ہو ۔اس وسیع واقفیت کی بنارپر (جوکسی کا ذاتی کمال اورسرمایهٔ فخرنهیں) پیکھنے کی جرأت کیجانی ہے کہ ایمان بالنیب کی دعوت ، دعوت کے شغف اور انہماک اور تا نیر کی وسعت م قت میں اس ناکارہ نے اس دورمیں مولانا محمد اوسف صاحرے کاکوئی ہمئے اور مقابل نہیں دیکھا۔ یوں ان کی نا درہ روز کا شخصیت میں بہت سے السے کالا یائے جاتے تھے جن میں اُن کا یا پر بہت بلند تھا۔ ان کی ایمانی قوت ، ان کااعتماد و توكل ، ان كى بمرتت وجُرأت ، ان كى خاز اور دُعاد ، صحابُكر مُمَّ كى زندگى سے أن كى كم واقفيت اوران كے حالات كاستحضار، اتباع سُنّت كااستام، فهم قرآن اور واقعات انبياء عظيم نتائج كاتخراج ، وعوت وتصنيف كم متضادمشا عل كوجمع كرنے كى قت، اورا خرمی ان کی غیرمعمولی مجوبرت اورقبولیت . بسی ان کی زندگی کے وہ پهلواور نمایاں صفات ہیں جن کے متعلق بہت کچھ ککھا جاسکتا ہے ، اور حیں کے لفظ لفظ کی تصدیق وہ سے لوگ کریں گے جن کوان کی خدمت میں کچھ دن رہنے کی سمادت یاکسی سفرسی رفافت کا شرف مالل مواسع - اوران کی تعداد براروں کی ہے۔لیکن درحقبقت برسيج اوران كے ماسواا ورببت سے بيلوان كى سُوائ اورسير يكامنوع

ہیں، اور ان میں سے عبض کمالات وامتیازات وہ ہیں جن میں ان کے سیم وہ شرکی مِل سکتے ہیں، اور عبض خصیتیں ان میں ان سے فائق بھی ہو کتی ہیں، الیکن راقم نے ان کے جن امتیازات کا یماں انتخاب کیا ہے اُن میں (لینے محدود واقفیت وعلم میں) اُن کا

کوئی سمیم ونثریک اوراُن کاکوئی مترمقابل نظر نمیس آنا. والغیب عند الله اور جهان تک پهلیعنوان کا تعلق ہے ، ہم نے فیسی حقائق ، ابتد کے وعدوں ، اور

انبيا عليهم التلام كى دى موئى اطلاعات پر ايمان لاينے اور أن كے اعتماد ونفين برايني زندگی ککشنی کوچیور جینے کی ایسی واشگاف طاقت وراور بے لاگ عوت کسی دوسری حكمه نهين ديجيي حس وقت وه التلز تعالى كى ذات وصفات ، أس كى قدرات كن فيهكون اس کے بلانٹرکت غیرے پُولیے نظام عالم کوچلانے ،اسباب کی کیفیفتی ،خواص اشیاء ا درانسًا في تجربات كي بيا عنباري محسُّوسًات ومشابدات كي تحقيرونفي ، احكام اللهي اورنظام تشریعی کے سامنے نظام بحوینی کی سپرا ندازی و معلومیت ،ایمانی صفات و اخلاق اوراطاعت وعبوديت كے سامنے وسائل وذخائر كى بے قیقتی ، حاملین نونت اورأبل ايمان ودعوت كالراب اقتدار ابل حكومت اورسرمانيد دارول كم مقابلة مثير فتح وغلبۂ، خداکے وعدوں کی ابدی صَداقت اور مُنّت اللّٰہ کی ہم گیری کا مضمون الیٰی · · یوری ایمانی قوّت اور اینے والهایہ انداز بیان میں بیان فرمائے تو مننے والے اتنی دری<sup>رے</sup> لئے اس حواس وما دہ میرتنی کی دُنیا منتقل ہوکرایمان بالغیب کی دنیا میں بہنچ جاتے، اور ابباب مببات كالسله اورمقدمات ونبائج كاربط وتعلق اتناب كاروب حقيقت نظ آنے لگتا تفاکیم جیسے مدرسی نوکوں کو بعض اوقات اس کی فکریجرا ہوجاتی تفی کہ کہیں یہ دعوت سننے والول میں ترک اسباب اور تجرّد ورمہانیت کا رجحان ندیریدا کرنے لمکن اس دور ما دسین میں جمال اباب نے "ارباب" کی شکل اختیار کرلی ہے اور ایک مالم كاعالم اپنی قسمت كوماته ي اسباب اوراپني ذا تى كوشِش وقابليت كے مسامقہ

وابستركر بجاب اورسى دينى وعوت وتحريب كووه فلندرصفت افراد تنين مل ايس بين جن كاعشق "أتش نمرود" مي بخط كودكر عقل كو"موتما شائه لب ام" كرف بلك اس مقور ہے سے ایٹار اور قربانی کی جنس میں نایاب ہو گئی ہے جس کے ایندھن کے بغیر كسى تحركك كالاى دروقدم بھى تنيىن جل سكتى. ما دى ترقى اور ما دى اقدار كى اہميت و تقدىس كى سلسل اور رُرجوش تبليغ وتلقين في خوداس أتست كومتأ ريكوليا بي مبسى كى رًاری طاقت اور میں کی نتے کاراز ایان بالغیب کی قتت، رضائے الی کی طلب اور جنّت کے شوق میں ضم تھا مسلمان نے ذرائع معاش کواپنا رزّاق سجھ لیاہے، ما دیت ک اس دبائے عام کے دور میں مولانا محربی سف صاحبے کی ایمان بالغیب کی اس دعوت سے معض او فات مینکر وں سامعین کے دل ایمان کے جذبہ سے معور اور قرابانی کی لذت سے مخور م و جاتے تھے ۔ اور وہ اس کے اثر سے ایٹار و قربانی کے الیے نمونے بیتی كرنے ليگے تھے جن كوعقل ودلائل مكرت وصلحت اور علم وخطابت كيسي بڑي سے برای طاقت سے ماصل نہیں کیا جاسکتا تھا،اورجن کی بنیا دیر بی تحریب دُنیا کے دُور ا دراز گوشوں میں بہنے گئی۔ ہزاروں آدمیوں نے جن میں مرطبق کے لوگ تھے، مهینوں كے لئے گھر ہار جھوڑ كر دوسرے برع ظول كاسفركيا، اور دعوت وتبليغ كے راستدين ك بڑی شقتیں بر داشت کیں ،انہوں نے بڑی ڈریا دلی اور عالی تی کے ساتھ اپنا وقت ادراینا مال را و خدا بین خرج کیا ، اگر ضا کومنظور موتا اور مولانا کی زندگی وفاکرتی تو وه ایمان بالغیب کی اس طاقت سے (جواس دور پیش کل سے کی اور جاعت کو میسترا کی ا ہوگی) معاشرہ کی اصلاح وانقلاب اور دُنیاکے حالات میں تبدیلی کا اور زبادہ وسیع وعميق كام ليبة ،اورا فرادكي يقوّت إيماني اجتاعي زندگي ريمبي الثراندار بهوتي ان كي ان مجالس السي معمى مفرت شيخ عبد القادر حبلاني اكم مجالس وعظى محلك فطرآن لگتی تقی جن کی (غیرُ الله کی نفی سے لبریز ) تقریروں نے ہزاروں دلوں اور دماغوں پر

گری چوٹ نگائی جس وقت آدمی ان کے ان مواعظ کو چوفتون الغیب اور دوسرے مجوعوں میں کفوظ ہیں، بڑھتاہے تومعلوم ہوتاہے کہ ایک خوس بوری بے باکی اور قت کے ساتھ گرز چلار ہاہے اور اس کی خرب سے ما دیت کے ہزاروں بہت پاش پاس ہو اسے میں۔

اس بین کوئی شرنیس که مجیسے گوگ جن کا دماغ اسب و مبتبات کے بابی تعلق سے کبی آزاد نہیں ہونے پاتا اور جو ما قریسی و جد کوئی دین و مزیدت بین ایک مقام فیتے ہیں، اور انسان کو ابنی سعی کا مکلف و ما موسمجھتے ہیں، اور جو اس عالم اسباب میں مسلما فوں کی بست متبتی اور بے عملی کو ان کے زوال کا ایک سب بے قرار فیتے ہیں۔ وہ بھی مولانا کے اس طرز کی کا میابی کے ساتھ نقل نہیں اُ تاریکے اور اُن کے ذہن نے مین ان مجانب وعظمی کی کا میابی محور اُ المیکن بم کو اس کا صاحت احترات ہے کوان کی اس دعور ایا فی اس دعور ایا فی محدر اُن دو متدل" دعویں (جن کی عصر حاضر کے حقائی پرنظر ہے) قاصر دہیں، اور صاحت اندازہ ہواکہ ا

لاكونحكيم سريجيب، ايك لليم سربحن

ان کا دوسرا امتیاز آبنی دعوت کے ساتھ ان کا ایستا شغف وا نہاک مقابس کی مثال در صوف یہ کہ دینی دعوت اور تخریحوں کے میدان میں نظر نہیں آتی بلکہ جہاں ایک اس کو تاہ نظر کی افغیت کا تعلق ہے کسی ما قدی دسیاس تخریک کے داعیوں میں بھی وہ استفراق ، خود قراموش ، والمیت اور جذب کی کیفیت نظر نہیں آئی ، ان کا یہ بہوا تنا نمایاں اور اتنا حیرت انگیز تھا کہ جب کہ کی تھی کو کچھ عرصے ان کی ضرمت بیں دہنے اور کسی سفریں ان کی معیت کا موقع نہ ملام و وہ بہتر سے بہتر تصویر شی اور واقعہ نی دہنے اور کسی سفویی اس کا شیخ اندازہ نہیں کرسکتا ۔ چنددن رہ کرآ دی ان کی مشغولیت و انہاک اور اُن کے جذب واست فراق کو دیکھ کرم بہوت رہ جا آتھا، اور اُس کی پیم میں نیں

آ مَا تَهَا كُواتِن قوت وتا زكى كهاب مع آتى مع ، اوراس كاستج شمكيا مع عام حالات مین «عشق» اورخاص حالات میں تائیرالهی اورنُص یفیبی کے سِوَااس کی توجیئیں برستی معمولی بات بیرے کروہ فجر کی نماز کے بعد سال کے بار ہ جینے اور جینے کے بین دن تقریر فرماتے، يتقرمر دهائي تين گھنے سے كم زم ہوتى ،اسىس موتم كى تحتى ، دھوپ كى كرى صحت كى خرابى مجمع كى كمى وزيادتى قطعًا انزاندارند ہوتى - يەمجابده رمضان المبارك ميں ست بره عالاً، جبكه فج ك بعد لوكور كے سونے كا عام عمول مير، دمضان ميں ان كى رات بشك بیداری اور دعوت کے کام میں صرف ہوتی ۔ اس کے باوجودوہ فجری نماز کے بعد بوری قوت تازگی اورنشاط کے ماتھ تقریر فراتے ، اور اس قوت کے ماتھ آخر میں دعوت دیتے۔ عام دنوں میں چلئے کے دوران اور چائے کے بعد کھرگفتگو اور تقرر کا سلسلہ شرق بوجا آ عام طوريد وه جهاعتون كورخصت كرف كاوقت بموتا وبال تشريف لے ماكر كمر إسى طرح تقرر فیرماتے اور ہدایات نیتے کہ معلوم ہو تاکہ ابھی تک خاموشی کی ٹہرنگی ہوئی تھی اورده اب ٹوٹی ہے۔ بھراس جذبہ اور طاقت کے ساتھ دعاء کرتے کمعلوم سے اکر اس سے پہلے وعادی ہے نداس کے بعد کریں گے۔سب کھواسی وُعادییں مانگ لیناہ، اورسك كچيدا مى دُعارمين كهر دينا ہے۔ اس كے بعد بھي مختلف تقريبوں سے گفنگو اورخطاب كرفي كاسلسله جارى رمتا عير كحيه وبرتصنيف وتاليف كاكام كرت يم كهان كا وقت بوماياً، ظرك بعد كيركون سبق برصات ياتصنيف وتاليفكاكام کرتے ملنے صُلنے اور ڈاک دیکھنے کا بھی سلسلہ جاری رمتنا کہ بھی بعد عصر اور بعک ر مغرب بھی کوئی تقریر بیوجاتی ، اور اس میں بھی تاز گی اور جوین کا دہی عالم ہوتا ،عشار کے بعد (بواکٹر بڑی تاخیرسے ہوتی) سیرت کی کوئی کتاب باصحائیکرا م کے حالات کا كوني مجموعه سُناني كامعمول تها كتناسي تنصكه اورجيكي موسنه مبون أوركسي خسته اورشكسته حالت بهو، اس معمول مين حتى الامكان فرق زبوة ما. ديررات تك ييلسله

جاری رہتا، سُنے والے کومحصوس ہوتا کہ استخص نے دن بھر آرام کیاہے۔ ہم جیسے بست ہمتنوں کے لئے نظام الترین کا دوروز کا قیام بھی سخت آز مائٹ اور مجاہدہ تھا، میراخود حال بیت تھا کہ اکر البین دل سے خطاب کرکے کہتا "بے ہمت ! مولانا کے لئے ساری زندگی کامعاملہ ہے " لیکن بھانہ ججواور ہمولت رندگی کامعاملہ ہے " لیکن بھانہ ججواور ہمولت بین طبیعت ابنی صحت کی کمزوری اور مولانا کی عالی ظرفی کا سہارا لے کرکوئی گوشئہ عافیت تلاش کرلیتی ۔ اس وقت اگر کوئی تلاش کرنے والا تلاش کرتا توخود زبان حال سے اس کو ایزا بیت نشان اس طرح دیتا کہ سے

ہوگاکیسی دیوار کے سایہ کے تلے میر کیاکام محبت سے اُس آرام طلکے کو

سفرسی قویدانهاک اوراستغراق بهت برطه جاتا، بجرتفریون کی تعداد، ان کی مقدار اورائن کے اُدقات کی کوئی تحدید بنیں بھی یعض دوستوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اخرمیں مجموعی طور پر آفظ آفظ گھنٹے بولنے کی نوبت آئی۔ اس میں بھی چرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر بعد کی تقریبی نئے سننے والوں کو بداندازہ ہوتاکہ بولنے والااسی وقت بولنے کھڑا ہوا ہوا ہو اوراس سے پہلے اس کو اپنے خیالات وجذ بات کے اظہار کا موقع نہیں ملامقا اب اسی موقع پر اپنا ول کھول کررکھ دینا جا ہتا ہے۔ بہی ہروقت کی دُعار کی کیفیت ہوتی۔ مجھے جاز کے آخری سفریں حاضری کا موقع نہیں ملا، لیکن میں نے بالتق انر سنا ہے کہ وہاں بیروی وخروی اور بیرجذبہ وانھاک لینے نقطۂ عورج کو پہنے جا کہا تھا، مسجد نہوگ میں محن مسجد میں فیرکی نماز کے بیکر تقریبی شرح ہوجاتی اور دن چڑھ بچکا تھا، مسجد نیوی میں میں میں میں میں میں نے کہ کھویال کے ایک اجتماع میں مولانا کہ تھی ہوتی وہ دھو ہے پڑھی ہوئی دیکھتے۔ مجھے یا د سے کہ بھویال کے ایک اجتماع میں مولانا

یہ انداز حرف تقرمروں کا ہے ، مجلسی گفتگوؤں کے اوقات اس کے علاوہ ہیں ١١

نے مغرب کے بعد بوری قوت اور اپنی تقریر کے عام بیمانے کے مطابق بسیط تقریر کی تقریر کے بعد آرام فرمائیس جوئی، بھر دُعاد ہوئی مجھے اطبینان تھاکہ اب اس تقریر کے بعد آرام فرمائیس کے ،کہ خدا جانے کہ نکاح کی تقریب سے یا کسی اور تقریب سے بھر کھیے بوانا شرع کیا ،طبعت مطمئن بھی کہ حین رسط میں اس کا سلسلہ حتم ہوجائے گا لیکن تقوری دیر کے بعد محسوس ہواکہ مولانا میں نئی تازگی اور جوش آگیا ، بھراس طح تقریر فرمائی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دن بھر خاموش سے ہیں اور طبیعت بوت ترین میں ہے۔

یی مال دُعاد کا تھا، مولانا کی دُعاد کی کیفیت، اُس کے مضامین، اُس کی آمد
اور جوش وخردش، اس کی رقت انگیزی اور اس کی تاثیر، مولانا کے ان خصالحض میں کی
تھی جن کی شال دُور دُور دیکھنے ہیں نہیں آئی۔ جب دُعاد کرتے، ماضری کا عج کے صال
ہوتا، خاص طور پرج ب اردو میں دُعاد کے الفاظ ادا فرطتے تو آنسوؤں کا سیلاب
اُمنڈ آئا۔ دُور دُور سے رونے والوں کی بھیلیاں سُٹنے ہیں آئیں۔ اس کی مشال مائنی
قریب میں حضرت سید احمر شہید اور آن کے ایک جانشین مولانا سید نصیرالدین کے مالا
میں نظر آئی کہ بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ دُعاء کے وقت رحمت المی ہوشی اور بخودی کی کیفیت ہوتی اور بعض لوگ لیوانہ وار
جنگ کوئیل جاتے۔ واقعہ بیہ کہ دُعاء کے وقت جو کیفیت کوگوں پر طاری ہوتی اور بخودی کی کیفیت کوگوں پر طاری ہوتی اور بھی باقی رہ مجانے تو کوگوں کو منا کے کام کے
جنگل کوئیل جاتے۔ واقعہ بیس کیا تبدیلی ہوتی بمیکن نظام عالم اسی طی جبل رہا ہوتی اور بہضعی منا ہم اسی طی جبل رہا ہوتی اور بہضعی منا ہم اسی طی جبل رہا ہم معی نا بنیمان ہر جیز کا اثر قری کی طور پر لیتے ہیں۔
اور ہم ضعی من البنیان ہر جیز کا اثر قری کا طور پر لیتے ہیں۔

ان کی تیسری امتیازی خصوصیت جس میں ان کی نظیم لنی شیل ہے ، اُن کی تقریر وں اور صحبت کا وہ از ہے جو سَامعین وحاخرین پربالی تا، خاص طور پر اُن کی ملبیعتوں میں طبیعتوں میں ملبیعتوں میں

نسليم وانقيا د كاما دّه غالب موتا. ان كى يميا انزصحبت اوران كى انقلاب أمكيز تفرير ول نے اتنی زندگيول ميں تبديليال بيگياكيل اورات ولوں اور دماغوں كو متأتر كباكة جن كاشماركرناممكن نهيسءان مجتنول اورتقر لرول كحانثرات إستنه گهرے ہوتے کەصورت ،میرت ، زندگی ،معارشت اور بہال تک کرموچینے اور لولنے کا طریقہ سبی بدل جاتا سینکٹاوں آدمی ہیں جوان کی زبان پولنے لگے اوران کی زبان ہے نکلیدیئے الفاظ اور جملے ان کوحفظ ہوگئے ۔ کتنے انتخاص ہیں کہ جن کی دعاؤں میں اُن کی دُعادُن کارنگ آگیا. کننے اعلیٰ تعلیم یا فته اور امیرانه رندگی *بیک*فینه والے لوگ بین زندگی اورمعالنزت سرتا با مغربی اور رئیسار تنفی ، اوروه ایج ایک درویش صفت مبلغ اورايك فقيرمنت اورجفاكن مجا برنظرات لبيءا درحن كي كرا نقدر تخواسول اوم آ رنیون کابڑا حصّته کمیغ ودعوت، رفقاً ی اما د واعانت اور جاعت کی نفرت برخ ہوتا ہے ، اوران ہیں ان کے گھروالوں کا اور ان کا اپنا وہی حصہ سے جوا کیک متوسط ملازی یا ایک اوسط درجے کے تا برکا ہے کتنی بڑی تعداد اُن رفقار اور نیا زمندوں کی سے جن کی زندگی ،جن کا فوق عبادت جن کاجذبهٔ خدمت اورجن کی ختیت و آنابت ،اور جن كى بنفسى اور توضع دىكھكر لينے وجود سے شم آنے لگتى ہے حقیقی علم توعلا المعنوب كوسے، ميكن ان كے اخلاص واخلاق كو د كيچىكران كى دىنى ترقی اوربلندى كا اندازه ہو تا ہے، جوزندہ ہیں ( خدااُن کی زندگی میں برکت ہے ) ان کے تعلّق کچھے کمناخلاف اِحتیاط ب فأن الهي لا يؤمن عليه الفته أليكن ملي والول مين سيمتعدّد اصى ك نام لئ جاسكة بين ، بو ماك ديجة ويجهة كيس كيس محمين بنخ كذ ، اوران ك حالات اِتنے رفیع ہو گئے جن کا اندازہ کر ناشیل ہے۔ ان میں سے میں صرف اینے

ا بہ جھن عبداللہ ہن مسودات الفاظ ہیں ۔ فرمایا کہ وُنیا سے چلے جانے والوں کی اقت اکرو اس نے کہ جو زیرہ ہے اس کے باہے میں فترے اطمینان نہیں ۔

#### بملنے دا دگرگؤں کڑ بک مُرٹے ٹودآ گاہے

مؤلانا کی دعوت اور تخصیت لینے گوئے شباب اورعوق برتھی ، اُن کی ہمت کا طائر بلند بر واذکسی بلندر شاخ پرجمی آشیان بنانے کیلئے تیاد نھا۔ کوئی دگور سے دورجگہ اُن کو دور ، اور کوئی شیکل میش کا کام اُن کوشیکل بنیں معلوم ہوتا تھا۔ اُنہوں نے ابنی تیزرف آری ، بلکہ برق دفتاری اور اپنی طبیعت کی ہے بینی اور بے تابی سے برسول کا کام مہینوں میں اور مہینوں کا کام مہینوں میں اور مہینوں کا کام مہینوں کی مافقالی کیا اور دنوں میں کرلیا۔ لینے والد نامدار کے بیک نئے ملکوں میں جاعتوں کے جانے کا افتتالی کیا اور ساری دُنیا کو گھرانگ بنالیا، تے کام سُلہ اُنھا یا، اور اس میں ایک نئی رُوق پھونک دی ، اور دیکھتے دیکھتے تھاتی کی تولاد اور اُن کی کیفیات می می دو د بیمیانے اور اُن کی کیفیات می می دو د بیمیانے اور اُن کی کیفیات میں رُوس پُریا کرنے اور اُس کو تبییا نے دعوت کا درید بنائے کام سُلہ۔

سے کل کر اتنے عظیم اور وسیع بن گئے کہ بڑی برای سیاسی کا نفرنسیں اور بھیے ببلک جلسے دمجے کی کثرت میں بھی ) ان کے سامنے ما ندی گئے اور ان کی وہ کثرت ہوئی کہ مولانا کے نظام الدّین کا قیام شکل ہوگیا۔ تبلیغی تقریروں بیں غیر سلموں سے خطاب ، حالات حاضرہ پر تبصرہ ، موجودہ ما ڈی زندگی پر تنقید اور فساد کے سرچشے کی نشا نہ ہی کے باب کا افتتاح کیا۔ اور ان میں الیک بٹن پر گیا کر دی کہ سینکا وں کی نقداد میں غیر سلم شر کی ہونے گئے ، اور مثا تر ہوئے ۔ یر سے کام بڑی طویل عمر جاہتے تھے الین مولانا نے بچابٹ برس سے کم عمراور ابنی ذمر داری اور دعوت کے مرف بین سے کم اور ابنی ذمر داری اور دعوت کے مرف بین سال کے اندر انجام شیئے ، اور یر سکے منزلیں طے کر کے اپنے خالق سے جاملے۔

کام تھے عشق میں بہت، پر مبر ہم ہی فارغ ہوئے شتابی سے

اُمّت پر جوقحط الرّعبال کا دور طاری ہے اس میں اس کی کیا اُمیدہ کہ جلد ان کی پی شخصیت اور تأثیر کا کوئی داعی الی اللّه ریکیل ہوگا۔

> سرودرفت، باز آید که ناید نسیم از مجاز آید که ناید!

مُولانا کی وفات کا واقعہ لا مور میں اچانک اس طرح پیش آیا کہ لوگ جگرتھا کم اور دل بچو کررہ گئے۔ بہت سے نیاز مندوں اور تعلق رکھنے والوں کو بینین بی نہ آیا او اُس وقت نک اس جرکی صدافت میں شبدر ہاجئ تکقطبی اور متوار طربیقہ سے اس کی تصدیق نہ ہوگئی ۔ نبود راقم سطور اور فیق محتم مولانا محتر منظور نعمانی کو جو اس ما دینہ کے وقت مکہ معظم میں تھے اس کی صحت میں بطا شبہ تھا تبلیغی جاعت کے بعض ممتاز کارکن اور ذمیر داراس وقت وہاں موجود تھے سبھی اس عالم صحیص و بیص میں تھے لیکن جہتنا وقت گزرتا گیا اس خبر کی تصدیق ہی بہوتی چلی گئی اور بالآخر اس پر بھین کرنا پڑا۔ مندوستان وابسی موئ تومولانا کی سوانے کی تربیب کاخیال مختلف گوستوں اور حلقوں بیں ظاہر کیا جانے لگا مصرت مولانا محدّ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوادی کی سوادی و نامیسیا ہی کی سوادی کی سوادی و نامیسیا ہی کی سوادی کی سوادی و نامیسیا ہی کے باوجود خدا کے متعدّ دمقیول بندوں اور اصحاب دعوت وعز بیت کی سوائے حیات کی کھنے کامشون اس کو بار بار حاسل موجو کلیے ۔ مولانا مرحوم سے مجھی حضرت مولانا محدّ الیاس صاحب کی زندگی ہی سے نیاز حاسل تھا ، اور ان کی خصوصی محبت وعنایت بھی تھی ۔ شایدا نہی مناسبتوں کی بناء برنی جس مخلص دوستوں کی طون سے اسس کی تخدیت کی خدرت میں خطوط آئے کہ محجھے اس کا ایماء فرمایا جائے ۔

اس عرصه میں بعض اہل قلم نے بطور خود سوائے کی ترتیب کا کام بھی سترف کردیا
اور بعض حلقوں میں اس کا اعلان بھی ہوگیا بحضرت نے کی طون سے اس لطیف اور
محتاط بیرا میں جو ان حضرات کامزاج و مذاق ہے اس تحریک کی تائیداور اس
خواہش کا اظہار بھی ہوا جھے جیسے بے بضاعت وتھی دست آدمی کے لئے جس کے
باس اللہ کے مقبول بندوں کی تاریخ وسوائے سے بٹرھ کرمغفرت کا کوئ سامان اور عمل
کی کوئی دستاویز نہیں ، حصول سوادت کا اس سے بہتر اور کیا موقع تھا ۔ لیکن میں
لئے ڈوبڑی دشواریاں تھیں جن کی وجہ سے میں اس کام کی جرائے ہیں کرسکتا تھا۔
لئے ڈوبڑی دشواریاں تھیں جن کی وجہ سے میں اس کام کی جرائے ہیں کرسکتا تھا۔
مجھے ابنا سارا مجلی تھیں گئی سال سے بطور خود کھنے پڑھنے سے تقریبًا معذور سہو جھا ہوں
مجھے ابنا سارا مجلی تھیں گام دو سرے عزیزوں کی مدد سے انجام دینا پڑتا ہے ، الیسی
مالت میں طبع زاتھ نیفی کام اور کسی موضوع پر برجہتہ کچو کھوانا تو ممکن ہے ، لیکن
سوائے کی ترتیب خصوصاً ایک لیسی شخصیت کی جوالیسی ہم کیر عمد آفری اور انقلاب
انگیز ہو اور ایک ایسی تحریک بوات وسیع رقبہ پر محیط ہو ، اور اس کے سکا تھرسا تھ

میرے کے دوسری دشواری بیمتی کرمین مولاناکی رفاقت ادراس کام میس اعانت کا دہ فرض انجام مذہبے سکاجس کی دہ توقع کرتے تھے ادر جس کے دہ بجا طور پر مستی تھے ۔ ان کے بہال عملی جدّو جہد بکیبوئی وقر بانی اور دعوت وعز بمیت کاجتنا فلبہ عقا اُتنابی یہ ناکارہ اس میدان میں پیچھے ادراس ذخیرہ کے کھا ظرسے ب بایہ و تہی دست ہے ۔ ان کے یہاں جن مشاغل وا مراص کی نفی تھی اُتنابی پی حسر حال ان میں گرفت ارادران بھاریوں کا شکار تھا ، ان کے یہاں جب منافظ وا مراص کی تنابی نیمت میں اور عرم کے ساتھ ان میں گرفت ارادران بھاریوں کا شکار تھا ، ان کے یہاں جبتنا لیقین اور عرم کے ساتھ "جشم بند و کومیش بند و لیب بند"

کی دعوت قلقین بھی اتناہی یہ فریب خوردہ فکر دنظران سے کام لینے اوران کو کھکلا کی کے کاعادی تھا، ان کے بہاں جتنی محصوسات وشہودات ، ما دیات وموجودات کا انکاروتردبد بھی اتنی ہی اِس کم مہت کے لئے ان کے طلب سے آزاد ہونا اور ان کے قبودسے با ہزیکنا وشوار معلوم ہونا تھا، کو ناہی و کم ہمتی اور ضعف وافسردگی کا یہ احساس ایک صاحب عزیمت کی زندگی و عوت برقلم اُٹھانے سے بار بار روکن تھا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ احساس بھی دل میں چنگیاں لیتا تھا کہ اگر یہ کا مہنجیدگی اور ذمتہ داری کے ساتھ انجام نہ دباگیا جس کا ور ذمتہ داری کے ساتھ انجام نہ دباگیا جس کا وہ متقاضی ہے تو پھر غیر ذمتہ دارا نہ طریقہ پر ہوگا اور وہ ہم سے کے لئے سشر مندگی اور فت کا باعث ہوگا۔ دوسری طون حضر سے نینے کا کھلا ہوا ایماء اس کی کمیل کا تھا، اور معلوم میں تاتہ نا میں میں کہ ملے میں میں ہوگا۔ دوسری طون حضر سے نینے کی کے سے سات کی کہا ہوا ایماء اس کی کمیل کا تھا، اور

یمان علوم ہوتا تھاکہ حضرت کی طبیعت پراس کا خدید تھا ضاہے ۔
بالا خراس کا پیمل سمجھ میں آباکہ جس طرح مولانا سیّد محدّ علی صاحب مونگیرتی کی
سوائے کی ترتیب کا کام میرے برا درزادہ عزیز محدّ میال نے انجام دیا اور سبّ نے
محسُوس کیا گویا ہے کتاب میرے ہی قلم سے رکی ہے اسی طرح مولاناً کی سُوائے کا کام
محسُوس کیا گویا ہے کتاب میرے ہی قلم سے رکی ہے اسی طرح مولاناً کی سُوائے کا کام

خوابرزاده عزینه محد تانی سلم انجام دی ،عزیز موصوت پرمولاناً ی بزرگانه شفقت محقی د ان کومولائاً کی بزرگانه شفقت محقی د ان کومولائاً کی بیمی سعادت حابل موئی مولائا کی ذا اور دعوت سے ،نیز دینی مضایین اور بزرگوں کے تابیخ دار کارنا موں کی تخریر و ترتیب ان کوخصوصی مناسبت بھی ہے ۔ اس سے بطع کریدکدان کو صفرت یخ الحدیث دامت برکاته سے نسب حصرت یکی ان پیشفقت کی نسکاه ہے جصرت یخ کانشاء برکاته اس متعادت اور خوش فعیدی سمجھتے ہیں ۔ وہ بس ذوق وشوق جن بیش فیراکرنا دہ این بڑی سعادت اور خوش فعیدی سمجھتے ہیں ۔ وہ بس ذوق وشوق جن بیش فیراکرنا دہ این بڑی سعادت اور خوش فعیدی سمجھتے ہیں ۔ وہ بس ذوق وشوق جن بیش فیراکرنا دہ این بڑی سعادت اور خوش فعیدی سمجھتے ہیں ۔ وہ بس ذوق وشوق جن بیش فیراکرنا دہ اپنی بڑی سمباد سے اور خوش فعیدی سمجھتے ہیں ۔ وہ بس ذوق وشوق جن بیش فیراکرنا دو اپنی بڑی سمباد سے اور خوش فعیدی سمجھتے ہیں ۔ وہ بس ذوق وشوق جن بیش فیراکرنا دو اپنی بڑی سمباد سے اور خوش فعیدی سمجھتے ہیں ۔ وہ بس ذوق وشوق جن بیش فیراکرنا دو اپنی بڑی سمباد سے اور خوش فعیدی سمباد سمباد سمباد سمباد سمباد سمباد سے اور خوش فعیدی سمباد سمباد

ا ہماک کے ساتھ یہ کام کریں گے وہ دوسرے کے لئے مشکل ہے بھرت بج کے سامنے میں نے جب یہ تخصرت نے اس کو بیند فرایا اور یہ کام انہیں کے بیر د فرادیا میں نے اس کی ذمتہ داری قبول کی کرمیں ان کی بوُری مدداور اپنے ٹو نے بھوٹے بچریہ کی بنادیران کی پوری رمنمانی گرون کا، ایک ایک لفظ بڑھوں کا اور

اس کی ذمتہ داری لوں گا، اور اس طرح سے گویا ستر کی تصنیف بن جاؤں گا۔
اکھر لٹر کہ توقع پُوری ہوئی اور عزیزی محتر تانی اس کام بیں ہمہ تن محروف تھگا۔
انکھ کی بعض تعلیفوں کی وجہ سے ان کی بصارت بھی عرصہ سے کمزورہ اور وہ بھی
زیادہ کھے نیڑھے کا کام انجام نہیں دے سکتے لیکن انہوں نے اس کی باسکل بڑاہ
نہیں کی ، یہ کام پُوسے طور پر ان کے دل ود ماغ اور اعصاب پُرستولی ہوگیا اور ان
میں اس کی تکمیل کا وہ جذبہ اور ذوق وکیفیت پئرا ہوئی جس کے بغیر کوئی تصنیفی کا

نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر عنق ہے سود لیے خام خون جگر کے بغیر

انبوں نے نہ ابنی صحت کی پرواہ کی ، نہ لینے دو مرسے مشاعل کی کام جب شرفع ہوا تواس کی دستواریوں کا اندازہ ہوا ہے تری سرمایہ اور تاریخی و تائن کی کمی کا اتنا اندازہ نہ توا ہوا تھر ہمی آیا ہمولا تاکی عزیمت وبصیرت تھی کہ دعوت کے اس مرحلہ میں تحریو تصنیف سے ہماکر لوگوں کو عمل و قربانی پر لکاتے تھے اور تاریخ نولیس سے زیادہ تاریخ سکاری پر نور دیتے تھے ، لیکن مولانا نے اس سلید میں جتنا کہا لوگوں نے اس سے زیادہ سمجھا اور عمل کی اور اس قدر اس کی پابندی کی کہ ایک نداجتا عالت کی یا دو آئیں مہتی ہیں نہ سالہ ایم سفروں کی رودادیں ۔ اگر خوش سیمتی سے صریت نے الحدیث تاہمی و زنامی میں جھوٹی جھوٹی جموٹی ہے کہ خوط ہیں تواس عالم گیراور عمد آفرین تورکی شہوتا ہو تا کہ دیث تاہمی کوئی سرمری فاکہ اور ناقیص مرقع بھی پیش کرنا تمکن نہ ہوتا ہو لئے چند خطوط اور جبد تقریروں کے سودوں کے تحریری تکل میں کوئی سرمای نہ تھا جن حضرات سے تعاون کی تقریروں کے صودوں کے تحریری تکل میں کوئی سرمایہ نہ تھا جن حضرات سے تعاون کی امرید تھی یا درخواست کی گئی ، ان میں سے متعد و حضرات خواہ ش وار اور می اور خور کھی کوئی مدد نہ کہ سے معاور کی برائی کوئی ایساسامان نہ تھا جس سے معترب کوئی مدد نہ کہ سکے بار حود کھی کوئی ایساسامان نہ تھا جس سے معترب سے معترب کوئی ایساسامان نہ تھا جس سے معترب کوئی مدد نہ کہ سے میں سے معترب کوئی ایساسامان نہ تھا جس سے معترب

مددماسیق یکن صرصنی الهری اورم، دُعاد، فکرمندی وولسوری، انتظار و اشتیاق، عملی تعاون، قدم قدم پرفین اورم، م دچاره سازرا بلید بیش قیمت و قا میں سے نهایت فیاضی کے سامقد اوقات نیکال کر اپنے بیش قیمت روز نامچہ کے طویل میں سے نهایت فیاضی کے سامقد اوقات نیکال کر اپنے بیش قیمت روز نامچہ کے طویل اقتباسات ارسال فرطتے ہے، خطوط کے مفصل جوابات مرحمت فرمائے، زبانی سوالات کا جواب دینے کیئے ضروری خروری کا موں کا حُرن کر کے کئی کئی گھنٹے عطاء فرمائے ۔ دوسرے فقد ام اور احباب کو بھی متوجہ فرمایا مسودے کے اکثر و ببیشتر حقے کو حرف بحرف سنا ۔ اس کے خلاء اور تاریخی اور واقعانی شکافوں کو بُرکر نے کی کوشش فرمائی کی محبوب کام کو جائے تھے اور اس کے خلاء اور تاریخی اور واقعانی شکافوں کو بُرکر نے کی کوشش فرمائی کی طبیعت بر اس کتاب کی تحمیل کا جنت اقعاضا غالب تقامان کا اندازہ اس سے ہوگا کی حجائے مقدس کی فضاء اور و ماں کے بیش قیمت اوقات میں بھی آپ نے اس کو فراموث کو میں فرمائیا ، اور وہاں سے اس کا تقاضا فرط ہے ہے ، اس نا چیز کے نام ایک خطبیں کو مرفرایا : ۔

"سوائ کی تبیض پر بہت ہی مسرّت ہے ، مجھے اس کی تکمیل کا بہت ہی اثنتیات ہے "

فرم آتے ہی دیکھوں توجی خوش ہوجائے "

اسی جذبه اورقلبی تقاضے کا نیتیجہ ہے کہ اس بے سروسامانی کی حالت ہیں جس کا اندازہ صرف مستقف اور اندازہ صرف مصنقف اور اس مقدمہ نگار کوسے عظیم کام جو نهایت دشوار بھی تھا اور نازک بھی، در ایوں کے ساتھ اس صدتکہ انجام پاکیا جس کے نصف یا چوتھائی کی بھی ابتدار ہیں اُمید نہ تھی۔

ان کی نتاندی کام کی (اس کی کمٹل شیل میں) کو تا ہیوں اور خامیوں کومیوں کرنا اور ان کی نتاندی کرنا ہوت کہ ایسے کہ کہنے والے نے کی کماہے" ناکر دن میک عیب وکر دن صدعی بُ "لیکن یہ واقعہ ہے کہ جس سے سروسانی میں بیکام انجام بایا اُس کے پیش نظر میکام اس موجودہ شکل میں ہی محض آئی نیا ہی اور صاحب سوائے اور سی کے محرک وسریست کی مقبولیت عنداللہ کی دلیل ہے۔

آخریں اس مقدم نگارکواپنی ایک جسارت کی معدرت بھی کرنی ہے اورمعانی
کی درخواست بھی مولا نارجمۃ الٹرعلیہ کے خاندان ان کے آبائے کرام ،ان کے بزرگوں
اور بر بربتوں اورخصوصی عزیزوں کا نزکرہ ضروری و ناگزیر نفا اور یہ برسوائ و تا این کے
حیات کا ایک ضروری جزو ہے ۔ اس بنار برخود حضرت نیخ الحدیث کا تذکرہ جن کے
صاحب سوالح سے متعدو بزرگا خاور عزیزانہ رشنے اور ان کی اور اُن کی دعوت سے
مئر بہتی ونگرانی اور اعانت مساعدت کا نہایت گرانعتن ہے ، نہایت ضروری تھا
جس کے بغیریئوائ محمل نہیں ہوسکتی تھی ۔ نہ صنرت مولانا محرالیا س صاحب جمالتہ علیہ کی وفات کے بور می صور ہ وال بمحمنا آسان تھا برصرت الحدیث کی سربی کا فرریشہ فکرمندی و دلسوزی صاحب موائے اور دعوت تحریک کے بم وجان ورگ وریث میں اس طرح بیوست ہوگئ ہے ۔۔۔
بین اس طرح بیوست ہوگئ ہے ۔۔۔

## شاخِ كُلُ مين جس طني بادِيحركان كائم

الیی حالت میں حضرت کے الحدیث کا تذکرہ ناگزیر تھا۔ جب یہ مرحت لہ آیا تو مصنف عزیز نے اپنے نیا زمندانہ نازکت تعلق اور اپنی سعادت مندی کی بناء پر اس کی جو اس کی جو اپنی کی کہ یہ حصر میں کھدوں ، میری یہ خوش بختی ہے کہ میرے بزرگوں اور حسنین نے مجھے اپنی خدمت میں اتنا بے تکلف اور بحری بنادیا ہے کہ میں ان سے ہرطری کے سوالات کرسکتا ہوں اور میں نے بار ماان کے بنادیا ہوں اور میں نے بار ماان کے

حالات يُوجِهِنه كي جُراُت كي بداوران كي بزرگان شفقت في مجه ما يوس نيس كيا ہے. مدیہ ہے کہ مولانا محرّالیاس صاحبے سے جن کواس تابیخ نوسی سے اسپین معاصر زرگوں میں سے کم مناسبت مقی، اور جن کی زندگی سرتا یا دعوت وعمل مقی ، ان سے بی می ملاقا میں میں نے حالات زندگی دریافت کئے ، اور اہنوں نے نہایت بشاشت وشفقت كے ساتھ نصر ب اُن كاجواب ديا بلكہ مجھے ان كونوط كرنے كاموقع بھى ديا يهي معلومات مولانا کی موانح کی بنیادتھی میں نے صفرت یخ سے خطوط کے ذریعہ موالات کر کر کے بهت مقىمتى معلومات علىكس ،بهت مى باتين زبانى يُوجِد يُوجِه كُرُوط كين قديق طوریران کے لئے یہ ایک بہت بڑا مجاہرہ اور ایثار تھا ہلین اس کومیری نوش قسمتی کھیئے یا منرمندی یا اُن کی شفقت اور دلنوازی کرمیں نے اکثر ضروری معلومات مال کرلیں (الله تعالى ان كي بين قيمت زندگي بين زياده سي زياده بركت عطاء فرمائ) اوران كي مددسے ان کی سوانح حیات کا ابک سَرَسَری اورمِنقرخاکہ مصل کرلیا، اس کوکنامییں شامِل كيا جار إب كراس كے بغير سوائح محمل نبين بوسحتى حتى . اس كے اصاف اسكاس بين قيمت كتاب كي قدروقبيت اورا فادبيت مين ببين بهااضا فدموا ير مرف إلى تعلّق ادر مجتین و خلصین کے لئے ، بلکہ اہلِ دل اہلِ علم فضلائے مدار تعلیم تعلم و تصنیف و آليف اورخدمت دين كا ذوق وجذب ركھنے والول كے الوموعظت وبعيرت كا سامان مهيّا بوكيا الشرتعالى اس تُولت مرما برسة ابل دوق اورابل بمتت كونفع ببخارة اور بیصنف اوراس کے معاونوں کے لئے ذخیرہ اُنحرت بن حائے۔

غض نقشے است کز مایا دساند کرمہتی رائمی بینم بعت سے مرکب میں مایا دساند کرمیت کند برحال این سکیس دھائے



﴿ فاندان كاندها وجمنجها نه ﴿ حضرت ولانا محدّ ذكرياصاحب عُ الحديث منالاً ﴿ حضرت ولانا محدّ الياس صاحب رمدُ الله عليه

was the state of t



## A STELLEN

## پہلابات

## خاندان

منہور بزرگ مولانا کیم محدّ الشرف گریے ہیں ، جن کے علم وفضل ، زمروتقوی ، ابتاع مشہور بزرگ مولانا کیم محدّ الشرف گریے ہیں ، جن کے علم وفضل ، زمروتقوی ، ابتاع شرلیت برجم عمر علماء اور مشائخ متّفق تھے ۔ مولانا کیم محدّ الشرف جمع آذکے ایک علی مرتبت خاندان کے شہر وجراغ تھے ، بیخاندان لینے علوّ مرتبت اور عالیٰ نبی می ممتاز تھا ، مولانا محکیم محدّ الشرف کی اولاد میں بے شار علماء وفضلاء ، مشائخ طرلقت ، بلند بایہ فقیہ دفقی ، جامع معقول ومنقول عالم ، قادر الکلام شاع ، اور حاذق البیب مسلسل بگیا ہوتے رہے ۔ مولانا محکیم محدّ الشرف کو خدا وا دصلاحیتیں ملی تھیں ، ان کے مؤرّ واقعات اس خاندان کے ایک فرد فریرفتی الہی بی نموند ایک احتیار ہو بڑے ہے فاضل بزرگ تھے ) اپنی قلمی بیاض میں تحریر کئے ہیں ۔ نموند ایک افت کا شہرہ منا تو ہے جس سے اُن کے استِ غناء اور دُنیاسے بے زمینی کا حال معلوم ہوگا۔ مثان ہے اس با دستا ہ منا ہو اور دُنیاسے نے نموند یا کی اور کھے لوگوں کو جھنجھانہ بھیجا۔ آپ علی القتباح نماز فجر بڑھ کر دوبیتہ کمریہ باندھ کر دہای کہ طوف دوانہ ہوئے ، بادشاہ کی طوف سے شمر کے دروانہ پر آ دمی استقبال کے متعبین تھے ، آپ کی روانگی کی اطلاع پاکرانہوں نے آگے بڑھ کر آ کیا استقبال کیا ، اور آپ نے اس امیر کی ہم اہی میں جو آپ سے پہلے سے قوان استقبال کیا ، اور آپ نے اس امیر کی ہم اہی میں جو آپ سے پہلے سے قوان اور معتقد تھا ، بادشاہ سے ملاقات کی ، بادشاہ نے وزیر سے دائیر خاں سے کہا کہ مولوی صاحب کا امتحان کرنا جا ہیئے۔ وزیر نے متفرق علوم کیا متحان سے الات کئے ، اور ہم علم میں بیگا نہ روز کارپاکر بادشاہ سے عرض کیا ''شیخ کو میں نے ایسا بحر ذخار پایا جن کا کہیں کنا رہ نہیں''۔ ''شیخ کو میں نے ایسا بحر ذخار پایا جن کا کہیں کنا رہ نہیں''۔

شاہبھاں با دشاہ نے اُسی وقت ملاقۂ جبھانہ ہیں دوہزار سبگھ بختہ زمین کا فرمان تیار کرائے آپ کی ضرمت ہیں بیش کیا، آپ نے اس کوقبول نہیں فرمایا اور کہا 'ہمارا راز ق ضداہے نہ کہ با دشاہ کے پاس آیا ہوں ، املاک حائداد کے صول کی طلب خواہن باسکل نہیں' اور نداس کے لئے آیا ہوئی''

مولانا حکیم محرّ آنشرف کے ایک صاحبزائے تھے جن کانام حکیم محرّ تشریف تھا،
یہ بزرگوار بھی علم فضل اور اتباع سرّ بعیت میں ابنے والد ماجد کے قدم بقدم تھے ، مولانا
حکیم محرّ شریف کے دوصا جرائے سیخ ، ایک مولانا حکیم عبدالقادر ، جن کی اولاد میں
ابل کمال اور علما وفضلاء بڑی توراد میں گزیے ہیں خصوصًا مفتی المی بخن اوران کے
نامور بھتیج مولانا مخطف سین کا ندھلوی ، ممتاز ترین علماء وفضلاء وقت میں سے تھے۔
دوسرے صاحبزا فیے مولانا محرّ فیض تھے جن کا قیام جم جمانہ میں رہا۔ ان کی اولاد
میں مولانا محرّ المی کی ندھلوی ، مولانا محرّ کی گاندھلوی ، واعی الی اللہ مولانا محرّ البیاس کی اندھلوی اور اُن کے صاحبز افے مولانا محرّ بوسٹ کا ندھلوی اور اُن کے صاحبز افیے مولانا محرّ بوسٹ کا ندھلوی اور اُن کے صاحبز افیے مولانا محرّ بوسٹ کا ندھلوی اور اُن کے صاحبز افیے مولانا محرّ بوسٹ کا ندھلوی اور اُن کے صاحبز افیے مولانا محرّ بوسٹ کا ندھلوی اور اُن کے صاحبز افیے مولانا محرّ بوسٹ کا ندھلوی اور اُن کے صاحبز افیے مولانا محرّ بوسٹ کا ندھلوی اور اُن کے صاحبز افیے مولانا محرّ بوسٹ کا ندھلوی اور اُن کے صاحبز افیے مولانا محرّ بوسٹ کا ندھلوی اور اُن کے صاحبز افیے مولوں اُن کے اُندھلوں اور اُن کے صاحبز افیے مولوں اُندھلوں اور اُن کے مولوں اُندھلوں اُندھلوں اُندھلوں اُندھلوں اُندھلوں اُندھلوں اُندھلوں اور اُندھلوں اُندھلوں

كمال اور البند بإبر بزرگ بھے ہيں اور آج بھی حضرت مولانا محرزكر ياصا حب بيخ الحديث كي الم كافيض جارى سے اور آن كى ضرمت وصحبت سے ايك وُ سَيامِستغيد

ہورہی ہے . کا ند طلم سے معلق فی قاضی خور جوسلطان تعلق کے زمانہ میں کا ندھلہ کے

قاضی اورخطیب تقے، آن کی اولادیں اُنہیں کے ہمنام شخ محدّمدّی ایک بہت مرحے عالم وفاضل اور اپنے وقت کے صاحب ورس بزرگ گزیے ہیں۔ ان کی صا

بیے عام وقا میں اور ایچے وقت کے صاحب ورس بررت بری ان اصاف رادی خان بی اس میں مبرآلقادر ان مان بی ہا تا میں مبرآلقادر

كى جومولانا حكيم محريت رين كيم محر آشرت كے صاحبر النے تھے، شادى موئى ان

ك داوصا جزاف مع (١) مولانا حيكم قطب الدّين (٢) مولانا حيكم سُرف الدّين .

مولاناحیم قطب الدّین جنها نه کے شرفا، وزعادیں تھے، ادراطراف میں ان کا بطاا رہ تھے، ادراطراف میں ان کا بطاا رہ تھا۔ استرتعالی نے دینی بزرگی کے ساتھ ساتھ دنیاوی وجا بہت بھی عطاء کی تھی۔ اُن کی سف دی جی کا ندھلہ میں اُسی گھرانے میں ہوئی جس گھرانے میں اُن کے والد حکیم عبدالقا در کی ہوئی تھی۔ اُن کی بیوی شخ ضیاء الحق ابن شخ محر مرس کی بیٹی تھیں ان کے دیا تھی میں اُن کے دیا ہے تا ہے اُن کی بیوی شخ صیارا لی ایک این کے تابی اُن کی بیوی شخ الاسلام ۲۱) شخ حکم مرس کی بیٹی تھیں ان کے تین صاحبز الحد ہوئے (۱) مولانا حکیم شخ الاسلام ۲۱) شخ حکم شائح

(٣) شخ صدر الدين مؤخر الذكر دونون بزرگ جعبضانهي بين ب

فرًّا جائع مبحد تعمیر کگئی جمد کے وقت سلطان نے آگر نود حصر لیا، اور دوجودہ وقت کے ایک فاضل اور باکمال عالم قاضی شنخ عُدّ ابن مولانا کریم الذین (جوفا مِنی ضیاء الذین سنامی کی اولاد میں تنے ) کو لاح عسکر، میگھ نمین

كافران دير قضاء المدت مخطابت ، مناكحت كامنصك عطاءكيا اورقصيسرى آبادى برماموركيا (حالات

متالع کانرصل اور بجران کی اولاد نے بودوبائ اختیار کرلی۔

مؤلانات الاسلام المون اوران المنظام المولان المنظام كى ولادت كاندهد مين بوئ اورانهون في المرتب المؤلفة محرّمر المنظم محرّمة المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المرتب المران كي والدمولان المحرّمة محرّم المرتب الم

مُولانا شُخ الاسلام كے چارصاحبرا الى سجئے (۱)مفتى الْي كَبْنُ (۲) شاه كال آلديد (۳) مولوى المآم الدين (۲) مولوى محور خش يه چاروں صابحرا اصفام فضل ميں يكائر روز كارتھے، اور مرجع خلائق تھے۔

مولوی امام الدین مفتی المی بیش سے جبوٹے تھے، اور ذکاوت و فہانت اور ملمی قابلیت میں ممتاز تھے۔ میرز المرحلال کی مترح ان کی علمی یاد کارہے۔ ایک فرند و لانا حیکم اخراف یاد کار جبوڑ ابو فرق اللی بخش کے داما د ہوئے ، طلب علم میں این ہم عصروں میں ممتاز تھے ، اور بض شناسی میں فائق۔ اُن کے ما جرائے مولوی حیم محدم شرق بھی لینے زمان کے شہور اطباء میں شمار ہوتے تھے۔

اتنی سخت اذبیت اُسطا نا دستوار موتا ہے۔ جب اگلی لات آتی ہے اور بجی پیسنے والیوں
کی آواز کان میں آتی ہے تومیں بے قرار ہوکر اُسط جا آبوں کہ شکان انٹر، اس سخت مردی میں بینے دن کی روزی کی خاطر آدھی رات ہے اُسط کوس محنت ومشقت کے ساتھ گھُاتی ہیں، میر سے لئے جس کی روزی کی کفات بیاٹ کوس محنت ومشقت کے ساتھ گھُاتی ہیں، میر سے لئے جس کی روزی کی کفات بیمنت ومشقت حق تعالی نے اپنے ذمیر رکھی ہے، مرقت سے بعید ترہ ہے کہ خواب غفلت میں سوتار ہوں اور اپنے رازی کا شکرا دانہ کروں۔ میں نے جب منا تو سمھ گیا کہ بیدار دل شخص کے منا تو سمھ گیا

اس کے علادہ جودوکرم ، ایٹار ، مرقت وعقت ، خدمت ضلی ، مسّا فری خرگری ميں بطے مستعد تھے عمر محرسماع ، مزاميرا ورمجالس لهوولعت سے برميز ركھا۔ تفتی الهی مخبین صاحب | مولانا حکم شخ الاسلام کے یہ نامور فرزندا ورمز جب خلائی بزرگ عالم تھے سلالا میں یکدا ہوئے اور میں العمیں ۸۳ سال کی عمر وقا بائی حضرت شاہ عبدالعز کی دہلوی کے ممتاز ترین شاگردوں میں تھے اپنے وقت کے نامورصًا حب فتوله، صاحب ورس وصاحب تصنيعت تقد كامِل طبيب اورعسلوم عقليه ونقليمي اعلى دستكاه ركفته تقريح وفارسى اورار دونظم برأستادارة فكررت ركهة تقييب كاشابرأن كاتصنيف كرده كتاب شرح بانت سعاد بي حضر كعرب كے ہرع بی شعر كا ترجمہ عربى، فارسى اور اردوشعرسى كياہے يعربى، فارسى كى تقريبًا ، ٢ تصانيف يا د كاربين شميم آلحبيب اورنننو كي مولا ماروم كانكم لدسك سے زیادہ شہور میں تعلیم کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز دملوی میں سے سیعت ہو گئے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے جواں سال خلیف حضرت سیدا کوشہید کے دست مباک پر مبیت ہوئے اور با وجود کبرسنی اور اپنے شیخ ٹانی (حضرت سیّدا حمر شہیڈ) ہے ۴۸ له مُشاكُخ كاندهليد

مال برطر مربونے کے ، بڑے اخلاص اور للہیت کے ساتھ استفادہ کرتے ہے۔ مفتی صاحب کے اہم کارناموں ہیں برعات ورموم کی تردید، رفض کے خلاف فتا وای اور دن کی حمایت پر کہ اول کا کھفاتھا۔ انگریزوں سے بڑی نفرت رکھتے تھے حضرت فتی صاحب دوصا جزا در بوئے ۔ (۱) مولا نا ابو ہست (۲) مولا نا ابوالقاسم مولا نا ابوالحین کی مولا نا ابوالقاسم مولا نا ابوالحین کی مولا نا ابوالقاسم مولانا مفتی البی بخش سے ماصل کئے علم طب میں ملکہ رکھتے تھے ، اور زمروور روح مولانا مفتی البی بخش سے ماصل کئے علم طب میں ملکہ رکھتے تھے ، اور زمروور روح میں باکمال تھے ، شبی روز کے اکثر اوقات عبادت وریاضت میں بسرکر سنے ، ہر منال دو بھینے ، سنعبان سے در صان تکم بی میں معتمد مقابل میں بسرکر سنے ، ہر مخالف میں اس کا دو بھی ہے تام سے شائع ہوا بہت مقبول ہوئی ہے مسلوی بوئی ہو تا ہو کی ہو ابہت مقبول ہو گئے ہو تا ہی عاد فائد مثنوی کی شان ہیں مارفانہ مثنوی ہے واضی قریب ہیں گھر گھریڑھی جاتی ہی ۔ اس مثنوی کی شان ہیں عاد فائد مثنوی ہے واضی قریب ہیں گھر گھریڑھی جاتی ہی ۔ اس مثنوی کی شان ہیں عرف مولانا رشیدا می گونگوری فرماتے ہیں ؛۔

"مجهط ای معرفت کا ذوق و شوق اسی تننوی گلزار ابرا بهیم سے پجیا بوا"
مولانا کا خصوصی ذوق اور شغف حمد و نعت کھنے کا تقا بہ صربت میدا جی شان میں متعدد تصدرے بھی کھے۔ با وجدد و نیا وی وجا بہت اور اثرور سوخ کے شان میں متعدد تصدرے بھی کھے۔ با وجدد و نیا وی وجا بہت اور اثرور سوخ کے امراء اور حکام سے اجتناب برتئے بخصوصًا انگریز حاکموں سے نفرت رکھتے تھے۔ جب بھی کوئی انگریز حاکم اوھر آیا تو حاصری دیتا اور آپ باول ناخواستہ اُس کی ملاقا کو بدد است کرتے ہے ، بھر کی چیز کو بدا بنا باتھ باک کرتے تھے ، بھر کی چیز کو باتھ الکیا ، تاریخ رصلت "داخل خلائے ہے کو باتھ الکیا تاریخ رصلت "داخل خلائے ہے ایک صاحبرادہ مولانا نور کے سن جھوڑا۔

مولانا نوراکس اور الدبزرگوادمولانا ابدا کیت نادراکس نے ابتدائ تعلیم این جدا بیشتن الی خش اور والدبزرگوادمولانا ابدا کیت سے حال کی اس کے بیکر علایا جمیر میں دبئی گئے اور شاہ محراسی محتن دبلوی مولانا فضل حق خرآبادی اور خستی صدرالدین سے ملوم ی تکمیل کی ، اس کے بدر سرکاری ملازمت اختیار کرلی ہمیکن بخد میں بیض خلاف برخ امور کی بناد پر استعفی دیدیا ، اور درس و تدریس کا مشغلا ختیار کیا اور کا نہ صلاب بی مدرسہ قائم کیا ، اس مدرسہ میں ہمینے والے طلبہ کی تکمداشت اور ان کے مصارف کے خود تکفیل موئے ۔ دور دور سے طلبہ پڑھنے آتے اور استفادہ کئے کا نہ صلہ کے قیام سے پہلے آگرہ کالی میں عربی کے پروفیسر رہ چکے تھے اور اس خاری ناز بین سرستی ایمن میں ایک میں عربی کے پروفیسر رہ چکے تھے اور اس ناز بین سرستیدا محموال نے آپ سے شرف تلین حال کیا ۔

تصنیف و تالیف کابھی ذوق رکھتے ، مختلف درسی کتابوں کے حاشیے ککھے ہے ہے۔ یس مولانا منلفر حسین کا ندھلوی ، مولانا محد لعیقوب نا نوتوی ، حاجی عابر حسین ، مولانا محد قاسم نا نوتوی کے ہمراہ کے کیا اور مشکسات میں انتقال کیا۔

مولانا نور الحسن عمق جارها جرائد مهدئه (۱) مولانا ضیاد الحسن عرف محترها دق، در) مولانا محترظ و الحسن عرف محترها دق، در) مولانا محترظ و الحسن عرف محترا براسيم (۲) مولانا محترفین نصب محترریا من الحسن عرف محترسیان مولانا نور کسیس سند البیندان جارون بیشوں کی تعلیم کا خاص اجتمام کیا اور مختلف علوم وفنون میں با کمال بنایا۔

مولانا ضیادالحس کوعلم فسیر و حدیث اور ففزیس دستگاه حادل تھی، اُنہوں نے بعض کا بوں کے حاشیے لکھے، قصبہ کے معاملات اور سیاسی اُموری بڑا دخل سکھتے تھے علم فضل کے ساتھ تعلق میں اور کم زوروں کے ساتھ بہدروی وعمکساری کی صفت سے میں متصف تھے، اپنے والد ما جد کے ہمراہ سے ساتھ بیں ج کیا اور السالھ بیں دفات بائی۔

حضرت مولا نامظفر حسین کاندهلوی کی رابع صفت صاجر ادی بی امترالریمان سے شادی ہوئی جن سے دوصا جراف اور تین صاحر ادیاں ہوئیں۔

صاجزادوں بیں مولوی کمس انسان نے خاندانی روایات کے مطابق قرآن شریف معظا کیا اور حلی گڑھ میں انگریزی تعلیم حال کرکے مدتوں سرکاری ملازم سے ملازمت کے دوران دیانت واری ، راست کوئی جی بسندی کو باتھ سے جانے نہسیں دیا۔ سبکدوش کے بعد خاند نشین ہوگئے ۔ نیشن کا اکثر دوبہ غرباء اور مساکین پرخری کرتے لیے بیچھے کوئی اولاد نئیں جبوڑی ۔

مولانا ضیادالحین کے دوسرے صابح رائے مولانا رؤف الحین تھے جو ہمکہ معنت بزرگ تھے ، حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری سے بیعت کا تعالی تھا، اپی آمدنی کا اکثر حصّہ جما نداری اور فقراء و مساکیین کے منافقہ حسن سلوک میں خرج کر دیتے۔ میں مولانا محدالیاس کا ندھلوگ اور مولانا محدز کرتیا صاحب نے الحدیث کے ہمراہ کے کیا اور کا تا تعالی کیا، پانچ صام برائے موسئے۔ (۱) مولوی خم الحسن، مراہ کے کیا اور کا تا تا تعالی کیا، پانچ صام برائے موسئے۔ (۱) مولوی خم الحسن، در) مولانا اختار المحتام الحین (۳) حیکم قرائی (۳) مولانا اختار المحتام الحین (۳) حیکم قرائی (۳) مولانا اظہار آسن (۵) مولانا افتار المحتام الحین با وجود اگریزی تعلیم کے صول کے اپنے اسلاف کا سچا ہمون بن مقدرت مولانا عبدالرحیم رائے پوری سے حقق قائم کیا اور اُن کے سیخ عاشق بن کے ۔ آخر میں وُنیا سے بی تعلق بہت بڑھگئی تھی، سؤائے ذکر و شفل اور خلوت کے کوئ کام نہ تھا۔ مولانا محدالیاس کا ندھلوئ اُن کے حق میں بڑے بلندالفاظ فرطنے تھے، مو فرماتے:۔۔

" اگرچه حضرت اقدس رائے بُوری کے اپنی احتیاط کی بناء پرمولوی بخم کچسن کواجازت بنیس دی بھی ، لیکن وہ قابل اجازت اورصاحب نسبت تھے ، اور تمام باطنی کمالات سے آراستہ ہوچکے تھے ہے"

سله مشائخ كاندهد

المرابع میں اپنے والدہی کی حیات میں انتقال کیا اور اپنے پیچھے تین صاحبز افے اللہ مولوی مصباح السین (۲) کی میکن السین (۳) بابو اعجاز السین جمورے۔

مولانا رؤن الحسن کے دوسرے صاحبرا اے مولانا احتشام کمس ہیں جو مولانا احتشام کمس ہیں جو مولانا احتشام کمس ہیں جو مولانا محد الیاس کا ندھلوی کے مجازا و علمی قونیا میں شہور و معروف برزگ ہیں ہے محد الیاس علیہ میں انتقال کے اور مطب کیا اور ملاسلام میں انتقال کیا ۔ انتقال کے وقت اللہ اور رسول کرون سے الفاظ زبان پر تھے، اپنے بیچھے و کوصاحب زادیاں معرفیں

(۲) چوتھے صاجزا دے مولانا اظہآر الحسن اور (۵) بانچ بی صاجزادے مؤلانا فتخار الحسن ہیں، ماشاء اللہ دونوں کے دونوں صاحب علم وصلاح ہیں۔

مولانا نورائن کے دوسرے صاحبز اصے مولانا ظهور اس وف محر ابراہیم ہے۔
علوم متداولہ ی تکمیل اپنے والد ماجد سے کی اور فن طب حکیم من اللہ خال سناکن
دہلی سے حارل کیا اور اس فن میں اتنی مہارت حارل کر کی کرج خلائی بن گئے، اس
کے علاوہ قصبہ کی امارت اور دینی قیادت حال بقی جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھاتے
المی قصبہ "امام می" کے لقب سے یاد کرتے تھے، عابد وزا برشب زندہ داربزرگ تھے۔
مناسلہ میں ایک بیٹے قافلہ کے ساتھ جی وزیادت سے مشرف ہوئے، دوصاحبزاد کے سوئے (۱) مولوی عربی الحسان (۲) مولوی حکیم رضی الحسن ۔ اور دوصاحبزادیاں ہوئیں۔

اے سے پی مکمعظم میں نتھال ہوا اور حاجی امرادات جہاجر کمی آورولانا رحمت امتر کیرانوی کو بیے بھی بائ۔ مالات مشارکخ کا منعلہ آپ ہمی کی تصنیف کردہ ہے جس سے خاندان کا منعلہ کے حالات حاصل کرنے ہمی نیادہ تر استفادہ کیا گیاہے۔

مولوی عزیز الحین نے خاندانی دوایات کے مطابق سے پیلے قرآن کویم حفظ کیا،
اورخاندانی بزرگوں سے ابتدائی تعلیم خال کرکے علی گڑھ کا لیے بین انگریزی تعلیم حال کی
اورع صدُ درازتک و کالت کی، اس کے بعد خاند نشین ہوگئے اور درس قرآن کامشخلہ کھا،
ذہن رسًا پایا تھا اور دینی معلومات اجھی خاصی کے تھے۔ نہایت بیسو، تنہائی پیند، ذاکر
شاغِل تھے۔ دو ج کئے، دوسراج حضرت مولانا خلیل احصاصب سہار نپوری کے ہم اور کئی زید اولاد نہقی، صرف صاحبرادیاں ہوئیں۔

مولوی کیم رضی الحس نے قرآن متر نعین حفظ کرنے کے بیکر علوم متدا ولہ کی تعلیم لینے بزرگوں سے عامل کی بھر فلسفہ و حکمت کی تعلیم مولا ناعبدالحق خیراً ہا دی ہے اور دورہ مديث حضرت مولانا رشيدا حركنگوئي سے بيڑھا۔ علم طب كى تعليم عبدا لمجيد خال دہلوى سے ماصل کی ابتداء میں تواب لو آرو کے طبیب خاص سے، اس کے بعد کا ندھ ایس مستقل سكونت اختياركرلي ، جائدادكاا نتظام سنبهالا اورعلاج معا بحركامشغله ركها، علم فضل اورزبروتقوى كممال تقداس وقت كرايدا كابروعلمائ دين كى نكابون مين وقعت ركھتے تھے . يجم شوّال سفالھ كوعين عيدكے دن انتقال كيا . لين تيجيها أيك صاحبزا في مولوى مافظ أكرآم الحسن اور داوصا حبرا ديان حجوراي . مولوى اكرام الحيئن صاحب جوثولانا فحرالياس صاحب رجمة ادترعلي كحقيقى بھا بخہ بھی ہیں، نے ابتدائی تعلیم تمل کرنے کے بحد سلم یونیور شی علی کڑھ سے بی، اے ایل، ایل، بی کیا کے عصر کیرانمیں نیک نامی اور کامیابی کے ساتھ و کالت کی ، پیمرشنالم ترك كرديا حضر كثين الحدثيث كى رفاقت اور مدرسه مظالم لعادم كى خدمت كوابنى زندگى كامشغله بناليا متهولع بيسمولا نامحتر يوسعت صاحب ورمووسر ساعزه اورابل خالذان كى معتت ميں ج وزيارت سے مشرف من بحث طبيعت نهايت موزوں يا في سے ، اردو اورفارسي كلام كانمايت باكيزه اوراعلى ذوق ركهت بير اساتده ايران ومندوستان

کے منتخب اشعار یاد رکھنے میں ان کی نظیر شکل سے ملے گی ،صورت وسیرت دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں کرسکتا کہ وہ انگریزی خواں بھی ہیں چھڑت مولانا محدّالیاس صاحب کوان سے بہت تعلق خاطرا ورخصوصیت تھی یہولائا کے مرض و فات میں ان کوطویل صحبت اورخصوصی خدرت کا موقع ملا۔

مولوی اکرام الحسین صاحب کے نامور فرزندمولانا انعام الحسین صاحب ہی ہو حضرت مولانا محدّالیاس کا ندھلوی کے مجاند اور مولانا محدّ پوسف صاحبؓ کے بعد بہلین تحریک کے قائد اور امیر ہیں ، انٹر تعالی ان کی عمر ہی برکت عطاء فرطئے اور عامۃ المسلمین کوفائدہ مہنچاہئے۔

مولانا فرالحسن كتيسر عصاجراف مولانافيض الحسن عوف فحداكر تعظيم المراكر والمنطقة مي بكيا موئي وأن محيد مقط المراحد سعلوم ونيئ كتعلم عامل كي اور مطق فلسفه مولانا فضل من خيراً بادى سے بطبعا على ادك اور مطق وفلسفه ميں برطو لی مسلم مولانا فضل من خيراً بادى سے بطبعا على كره كالى كھولا قوابتداء سے آخرتك آپ اس كالى كے بروفيسراور ناظم وينيات سے ، طلبه كي تربيت اولادى طح كرتے اور تربيت كابر اامتام كرتے . دين دارى ، خدا ترسى ، غرباء برورى ، علم نوازى ميں مشہور تھے . درشوال سلالا الله كو بجاب سال كى عملى انتقال كيا۔ تا يريخ رصلت مشہور تھے . درشوال سلالا الله كو بجاب سال كى عملى انتقال كيا۔ تا يريخ رصلت "درخشيم زدن دُدى رواں كرد" ہے .

دلیوان حاسداور مقامات حربری پر حوارشی لکھے اور خومستقل رسکائل تصنیف فرمائے، اپنی یا د کارمیں دوصا حبزاد باں اور دوصا جزلانے (۱) مولوی برراحسن (۲) مولوی علاد الحسن حصور شے ۔

مولوی بدرالحسن معلیاه میں برکرا موئے، قرآن شریف حفظ کیا اور عربی تعلیم

ابنے والدِ بزرگوار سے ماہل کی اور انگریز تعلیم علی کڑھ کالے میں ماہل کی ، آخر تک کالج سے والبتنگی رکھی اور اس کے ٹرسٹی رہے تعلیم کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کرئی اور سب بکروٹن ہوئے ۔ عربی علوم میں اعلے استعداد رکھتے تھے۔ خصوصًا عربی ادب میں مہارت ماہل میں ، قرآن مجید سے بڑاعش تھا، عدالت ہویا گھر، ہرجگہ قرآن سر بین کا وردر کھتے تھے۔

برطے علم دوست، علماء نواز ،عبادت گزار، شب زندہ دار تھے۔ ملازمت سبکدوٹی کے بعد علی گڑھ میں قیام رہا اور وہی سناسلے میں انتقال کیا، حرف ایک صاحبزادی یاد کار حدودی جومولوی تجم اس کومنسوب ہوئیں۔

مولوی علاد احسن شمسله کو بیدا نوئی فی خاندانی بزرگون سے ابتدائی تعلیم مال کرے انگریزی تعلیم مال کی اور اعلی عمدے پر فائز بہنے ۔ نها بی تنسلر المزاج کیان اس کے ساتھ خوددار اور غرباء پر ور، بیاف اور تقی تھے ۔ آمدنی کا بمیشر حصر بیواؤں یتیموں ، نا داروں بر فرف کرتے ۔ حضرت مولا نا عبدالرحیم رائے گوری سے بہیت کا تعلق کے دبیع الاقل ملاسلام کو کا ندھلہ بی انتقال کیا۔ ابنی یادگاری صرف ایک فرز ندمولوی ظهیم اس جھوڑ ہے۔

مولوی ظهیر الحسن نے علی گراه سے ایم ، لے کیا ۔ با وجود اپنی ممتاز علی و ذہنی صلاحیت ، خاندانی اثرات اور واقع کے کوئی سرکاری عمدہ قبول نہیں کیا ۔ ساری عمر طالعہ ، خدمت خلق ، نفح رسانی میں گزاری ۔ کتُب بینی اور اور ادوا شغال کاخاص ذوق تھا ، مختلف زبانوں اور ہملم وفن کی نئی کتا بوں کے مطالعہ کا شوق رستا تھا ، مولانا محمد صاحب کے نواسے اور اُن کے برا درصیفیر حضرت مولانا محمد الیاس کے مہون کی محمد مولانا محمد اور وان سے صوصیت و مجتت محمق ۔ اور ولا ناکوان سے صوصیت و مجتت محمق ۔

ہوگئے اپنی یادگاریں ایک صاحبزادی اور ایک صاحبزادے حافظ محرفر آریائین

مولانا نورائین کے سے جھوٹے ما جزادے مولاناریاض الحسن عرف محر سلیمان تھے، کھالے میں پکیا ہے کے، فرآن مجید حفظ کیا، علوم متداولہ لین والدِ بزرگوارسے حال کئے۔ بہتے خدا ترسس صاحب تقوی بزرگ تھے۔ باوجود کہرسیٰ کے تیجد میں تین پالے روز پڑھتے تھے، میں کے میلی شغلہ رکھتے۔ تھیدہ بردہ پرعربی میں حاشیہ تحریکیا ہے، کوئی اولاد نہیں جھوڑی۔

مولانا ممنطقر عبين كاندهلوى والدكانام نامى مولانا محمود فن نقا، بوفيت والدكانام نامى مولانا محمود في نقا، بوفيت والدكانام كي والدكانام كي ما حبراك عقد يحسن اخلاق ، جلم و متانت ، زيد وتقوى ، خدمت كزارى ، رياضت اور مجابره بين بلند باير تقطيع قول منقول خصوصًا تفسير وحديث بين برطى وسترس حابل متى ، تمام زندگى يا دالهي مين گزاردى ، دئيا اوراد باب و نياس نفرت تقى ، درس و تدريس محبوم بشغله تقا - ۱۸ در مضان الميارك م التقال موار

مولانام فلقرصین انہیں کے لائن اور نامور فرزند تھے برسلالیم میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم لینے فاضِل ہی اسمالیم میں نہرسکے تھے کہ مفتی صاحب کا انتقال ہوگیا تو بقیہ ظاہری وباطنی تعلیم شاہ محرّ التی دہلوی نواسر مورت شاہ عبد آلعزیہ صاحب دہلوی سے ماس کی محرّت شاہ محدّ لیتی تعدیم ہوئے شاہ عبد آلعزیہ صاحب دہلوی سے ماس کی محرّت شاہ محدّ لیتی تعدیم ہوئے اور انہیں کے مجاز ہوئے۔ زہرونقوی اور مادگی ونیا اور ادباب ونیا سے نفرت لین دالدے در فیس پائی، آپ کا خاص جوہراحتیا طاور زہرونقوی تھا بیابی شہوراور ساتم مقدی کہ آپ کے معدہ نے کہی کوئی مستد جیر قبول نہیں کی، تواضع اور استقامت، ناز

کے واقعات ابھی تک زباں زدخاص وعام ہیں۔ رمضان المبارک میں نام شہر عادت مين كزار فيت اورا يك لمحدز سوت في ، باد آخرت سے مروقت آنسو بہتے رہتے۔ حفرت مولانار شيدا حمد كنگوى فرماتے تھے" شاه محدّا كن صاحبے شاكردوں میں تین شخص نہایت تقی تھے،اوّل درجہ کے مولوی نظفر سین صاحب، دوسرے در حبرك شاه عبدالغني صاحب ،تيسرك درمبرك نواب قطب الدين فال صاحب. شيخ الهندثولانامحمودحسن ديوبندى فرملت تقف كمثولا نامنطقر حسين صاحبكهين تشريف يجالي تتے و راستدميں ايك بورها ملاجو بوجمك جار مانقا ، بوجكى فتدر زبادہ تھا،اس وجرسے استشکل سے لے کر حلیتا تھا۔ مولانام فلفر حبین صاحب نے حب برحال دیکھا تو آب نے اُس سے وہ بوجھ لے لیا اور جمال وہ لے جا ناچا ہمتا تھا وہاں پہنچادیا۔ اس بوڑھے نے ان سے اُپیکھیا، ابی تم کہاں بہتے ہو؟ انہوں نےجواب دیا کا ندهلمیں رہما ہوں ، اُس نے کہا وہاں مولوی مطفر حیین بڑے ولی ہیں۔ اور ان كى برى تعربين كى مولانام ظفر حسين صاحب فرمايا اورتواس مين كوئ بات نهيس، البتة عاز ضرور يط ليتاب، أس في كما، واه ميان إتماس بزرك والساكة مومولانا نے فرمایامیں طھیک کہا ہوں۔ اس بروہ اواٹھا مولانا کے سر ہوگیا۔ اتنے میں ایک التخف آگيا جومولانا مظفّر حسين صاحب كوجانتا تفاء أس في أس بوره سے كت بھلے مانس مولوی منطقر حسبین صاحب ہی توہیں۔اس پر وہ بوط ھامولا ناسے لیسطے کر رونے لگا مولانا بھی اُس کے ساتھ رونے لگے۔ اس پر حضرت تھا نوی نے بیٹے رٹیھا،۔ طريقت بجر خدرت حُلى نيست برنسبيج وسيّاده و دلق نيستك اس واقعیہ کے علاوہ مولا ناکے زہروتقوٰی ، احتیاط وساد کی کے پیکڑوق اقعا

ے ارواحِ ثلاثہ۔ کے ارواحِ ثلاثہ۔

ہیں جن کے احاطر کے لئے دفتر درکارہے کی

مولانا کی صحبت اتنی پُرتا نیرطقی کہ جو بھی مولانا کا مُرید مہوکہ یا یاصحبت میں مبیطا اس کی پیم بھی تہجد کی نیاز قضاء نہیں ہوئی۔ آپ نے چھے تی بیدل کیئے۔ آخری نگے کے ملائل بھری میں روانہ ہوئے۔ روانہ ہوئے سے پہلے خاندان کی ستورات کوجع کیا اور نصیحتیں کیں ۔ مکر مکر مریخ بہنچتے بہنچتے ہیار ہوئے ۔ بچرصحت ہوگئی اور مدریئ منقرہ روانہ ہوگئے۔ مدینہ منقرہ کے قریب بچرعلیل ہوئے اور ۱۰ محرم مراسل جھی انتقال فرمایا

اوربقيع بين مرفون بيوئر .

له مولانام خلقر حسین صاحب کے تفصیلی حالات ارواحِ ثلاثہ، حالات مشاع کاندھلر اور تذکرۃ الخلیل میں ملاحظ فرمائیس ۱۲

حضرت سیّدامید شهید سے ملاقات کی اور با وجو داپنی کبرسی اورعلم فینل کے امام بھنے کے حضرت سیّدامید شهید کے داست کی اور با وجودا پنی کبرسی اورعلم فینل کے امام بھنے کے حضرت سیّدامی شهید کی استفادہ کرتے سے اورعشق وعبّت ہیں سرشار سے بعد بحضرت سیّدامید شهید کرتے سے کہ داستان جذب شوق نود مفتی صاحب کی دیان سے شنئے:۔

"ناکاه ازمد دغیبی براعانت سعادت از ای صیت کمالات توت میل در دخیبی براعانت سعادت از ای صیت کمالات توت تیم بل وطنطنهٔ ارتفادات، وشوت تا نیر جزیل و مبیل سیدا می مقتصنی آثار وقدم برقدم محرد فی الترعلیم و آم بازگش و می وشره و دل نواز مام و تعقیقت نیوش کردید، ونشهٔ اشتیاق در کصیمت سرآ داولیائے مان چندان دوبالاگشت که طائرهٔ صبراز آشیا نهٔ ول برید، واز بیقراری مارئر آرام برتن در اید "

اس کے ساتھ ہی سکا مقد سیدا حرضہ یڈکی مدح وقصیف میں بے شارا شعار کے اور محضرت سیدا حمد شہریڈ کے طریقہ اور کا در محضرت سیدا حمد شہریڈ کے طریقہ او کارمین ایک کتاب بھی کھی جس کا نام "ملهات احمدیہ ا ہے جس کو "صراط تقیم" کا خلاصکہ کہنا صحیح ہوگا۔

مفتی المی بخش کے صاحبزا وہ مولانا ابوائیس کا ندھلوی محفرت سیدا تمدستہ یہ کے ساحبزا وہ مولانا ابوائیس کا ندھلوی محفرت سیدا تمدستہ یا اللہ علیہ وعلی آئہ کہ کہ کے ساحبرا اللہ کا دستگری سے سیدا تحرصنی (جو محفرت محترصتی اللہ علیہ وعلی آئہ کہ کہ کے سیخے بیروا ور آئ کے اتباع میں کا مرا ور اس کے اللہ قوت کی کم کان میں پر ااور جا اس بخش و مسمور کا شہرہ اور ان کے ارت و مسمور کا تھی کا منہ وار اس کے ارت و مسمور کا تھی کا دیارت و صحبت کے مشدون حاصل کر کھنے کا منوق اتنا غالب ہوا کہ دامن صبر کا تھ سے جھوٹ کیا اور سے ون وارام خصت ہوگیا "

کے عائن وقب تھے۔ اُنہوں نے بھی حضرت سید صاحب کر جے سے والیسی براکی قصید کہ کہا جو بُولا کا بُوراعشق ومجت اور تولق کے جذبات سے بھراہے ۔ جندا شعار ملا تطابوں جن میں حضرت سیدا جرشہ یہ کی توصیعت فرمائی ہے۔ ان اشعاد کے علاوہ بقیۃ استعار میں قافلہ کے ارکان کے خصوصًا مولانا اسما عیل شہید اور مولانا عبدالح کے اوصاف کر رہیں ہے

## اشعكار

جس کے اُدھات ہیں تحریف ایسے اہر اشجیع واقعے سنی و نیک نظر کر زاہرقی وصل ہرو زیب امنظائر جلم اور قلق ودیانت میں وحیلک کہ کہ مخزن عقت والفت شرف نوع بشرکم مشعل راہ طریقت برحقیقت رہبر مجد اور جمد میں اسلام کے نانی عمر خ اور صف جنگ میں ہم طرز علی صفرر زیب اسلام وامام حق وعا جسنر پودر كياكرون قافله سالاركامين كريان عادل وعالم وعابرت والابهت عاقل وفاضل وراحم، زى عالى طبع ترك وتجريد وتوكل مين منديد دوران معدن بطف وحيا المجيع بودو بهت بحرجود وكرم وكلم شن عرف ان نبي صدق مين نافي اثنين كه مانند قوى منزم مين حفرت عنمان سايحون بحرحياء مترسفدروعالى نسب رثيت دين

سيّدا حمدوعالى حسب وفخ زمّان ربرَراه تنرليت وخليف بيغيرسِك

ان اشعار کے علاوہ حضرت سیدا کوشہید کی شہادت ومفارقت برایک قت انگیز خُرنی نظم کمی تقی حس کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کو حضرت سید احمد شہید سے کتنا گراتعلق تفارینظم اُن کی شہور ثنوی "بحرحقیقت" یں دیج ہی۔ اللہ بُرانصیدہ جناب فلام سول ہرکی کتاب سیّد احرشہید مبدا قل صلاح بر درج ہے ، ا دوسرے صاحبزادِه مولانا ابوالقاسم بھی حضرت سیدا محد شہید کے بیعت سے اورضیا فت سے اورضیا فت کے ان کی حضرت سیدصاحب سے ملاقات اورضیا فت کا حال ، مولانا فلام رسول فہرکی کتاب "سیدا محد شہید کہ" اورمولانا سیدا بوالحسن علی ندوی کی کتاب "سیرت سیدا محد شہید کہ" جلدا قل میں دورہ کے واقعات میں درج ہے۔

مفتی صاحب کے دونواسے مولانا محدّ مصطفے جھنجھانوی اور مولانا محدّصابر جھنجھانوی درمولانا محدّصا بر جھنجھانوی درمولانا محدّصا حبّ ہے جھنجھانوی نے بیش مارحب سے مون محبّت ہی کا تعلق نہیں رکھا بلکہ اُن کے ہمراہ جماد کرنے بھی تشریف ہے گئے۔ مولانا مصطفے نے تو شہادت مال کرلی ، اور مولانا محدّماً بروایس تشریف لائے اور ساری زندگی اسی جدو جمد میں گزاردی ۔ مولانا حیرت مکتھتے ہیں: ۔

ساری زندنی اسی جدو جهر کمبی گزاردی به مولانا جیرت معققی بین :
"همه عمر در سربرا بهی وامداد و اعانت قافلهٔ میرسید آهدم عمر گزانیهٔ
اسی کا اثر مقاله کا ندهد اور جمنجه آنه کایه بورا خانه ان حضرت سیدا جرشه پر آوران کی تحریب کا گرویده متفاله گفرون بین اندریا با به بهجیونا به و یابرنا ، مرد به و یا عورت سب کی زبا نون پراسی تحریک کا برجها ، اور حضرت سیدا جمر شید کا تذکره متفاله مولانا ستید ابوالیست نامی ندوی ، حضرت مولانا ستید ابوالیست کا ندهه که ندوی ، حضرت مولانا ستید ابوالیست کا ندهه که ندوی ، حضرت مولانا ستید مولانا مولانا ستید مولانا مولانا

له ترجمه: "سارى عرصرت سيرا حرشمية كے قافله كى مربابى اورا عانت مرائ مي گزاردى '

مظفّر صین کی آنکھوں دکھی باتیں اوران کی صاحبزادی کے کا نوں سُنی مانیں اور حکایات تقیں۔

حفرت شاہ عبدالعزریہ اور بھر بجہ بی حضرت سیدا حمشہید اورائ کی تحریک جماد سے حقق نے اس فاندان کو داو آت بنا دیا، اور علم وحسل جماد و قربانی کی ایسی روح بھو نک دی کھیں نے آگے جل کراس فائدان کو ایک بڑی ہم گیراو تظیم تحریک کاعلم بردار بنا دیا ، جس کی گوئے کسس وقت سالے عالم میں منانی فیے رہی ہے ''

فا ندان کی بیبیال اس فاندان براند تعالی کی رحمت یہ ہوئی کہ مرد توجه اس فضل میں بیتائے روز کار تھے ہی، اس گھرانے کی عورتین تک علم وعمل اور زہر و تقوی میں متاز درجہ کھتی تھیں۔ متب مریدسے کا ندھلہ کا یہ فاندان دین داری کامرکز رہاہے گھر میں بیبیاں عام طور پر نوافل میں اپنے اپنے طور پر قرآن مجید پڑھتی تھیں، اور اپنے عربین وں کے بیجے پُنتی بھیں۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی عجب بہار رہی تھی۔ گھروں میں جابجا قرآن مجید ہوتے اور دیر تک اس کا سلسلہ جاری رستا۔ (۱)

عورتوں کو اتناعلم اور ذوق تھا کہ قرآن مجید ٹرھ پڑھ کرمزالیتیں اور نازکے بعد البخ اپنے مقامات کا ذکر کرتی تھیں ، نماز میں اسی محویت اور استغراق تھا کہ بت اوقات بعض میں ہیوں کو گھرمیں پر دہ کر انے اور کسی حادثہ وغیرہ میں لوگوں کو آنے جانے کا احساس نہ ہوتا ، قرآن مجید مع ترجمہ واردوتفسیر ، منطا ہرحی ، مشارق الانوار شہن مصینی ، یعورتوں کا فقیما نہ نصاب تھا جس کا خاندان میں رواج عام تھا۔ (۲)

ین بیروں میں سے ممتاز اور رابعہ سیرت بی بی حضرت مولانا مظفر حسین کی صاحب ادی بی امتر الرحمان عرف اُلی بی تقیس، وہ ہم کہ وقت ذکر وتبسیج بین شخوال ترب

 <sup>(</sup>۱) روایت حضرت فی الحدیث (۲) مولانامحرالیاس اوران کی دینی دعوت صن ر

ان کی نماز کا یہ حال تھاکہ میں وقت وہ نماز شرف کرتیں تو دنیا کی سی چیز کا خیال نہ آیا۔
حضرت مولانا محقر الیاس نے ایک مرتبہ فرما یا کہ حضرت کنگوس کی نمازی جھلک میں نے
اُقی بی کی نماز میں دکھی ہے۔ کھا ناکہ می طلب نہیں فرماتی تھیں کہی نے لاکر رکھ دیا تو
کھالیا ورنہ بھو کی بیٹے ہی رہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ ایسے ضعف کی حالت میں
کیسے بے کھائے رہی ہیں ؟ فرمایا الحربی مرتبہ بی اسے خذا حاصل کرلیتی ہوں ،
اسی طریقہ سے اُن کی صاحبزادی محترمہ بی صفیہ بڑی جی تدحافظ تھیں۔ قرآن الی التھا
یا دی ماکہ معمولی حافظ اُن کے مقابلہ میں نہیں مظہر سکتا تھا۔ رمضان مبارک ہیں رونانہ
یا درخانہ داری میں فرق نہ آیا۔
اور خانہ داری میں فرق نہ آیا۔

مولانا ابوالقاسم تقے ، جفوں نے تمام علوم وفنون کی تعمیل ابنہ والدِبررگوار سے کہ مکری مولانا ابوالقاسم تقے ، جفوں نے تمام علوم وفنون کی تعمیل ابنہ والدِبررگوار سے کہ مکری عمدیہ برفائز تھے کہ حضرت سیّدا جہ شہید نے دو آبر کا دورہ فرمایا۔ وہیں ملاقات مشون محدید و برفائز تھے کہ صفا دت ماس کی برخت ارسیس انتقال کیا اور ابنی یادگا بین کیا رضا برائے اور ابنی یادگا بین کیا رضا برائے دان مولوی محدالی اور ابنی مولوی عبدالحق نوائے دان مولوی محدالی اور ابنی اور ابنی مولوی عبدالحق جھوڑ ہے۔ مولوی محدالی اور مولوی احمدالی اور مولوی احمدالی کوئ اولاد نہیں۔

مولوی عبدالی کے ایک صاحبزادہ تمبردارنصبرالی تھے . اوائل عمریں آزاد منت تھے ۔ اسزیس صرت مولانار نیدا حرکنگوئی سے بیت وارا دت کا تعلّق پیداکر لیا اور مجابدہ وربات سے درجہ کمال حال کیا اور احازت وخلافت سے مشترف سوئے۔

مولوی محداً تن کے دو فرزند (۱) مولوی محدّاً ساتھیل (۲) مولوی محداً آن ہمنے مولوی محدّاً استفاء اسماعیل متنققی و پر مبیز گار اور صاحب ملم متنقے سم پیشد لکھنے پیٹر سفنے کا مشغلہ رکھا، شف اوسلام مولان کو دنی دعوت صنا

قاضی عباض کاار دور جمد کیا۔ ان کے ایک صاحبز النے مولانا محدادیس کا ندھلوی ہیں جو نہات متبح عباض کاار دور جمد کیا۔ ان کی مشکوۃ کی مثرت التعلیق القبیح وشق میں جمیکر المعلم و درس کے حلقة میں مقبول ہے۔ پہلے دارا لعلوم دلو بندین نے الیق میر تھے، اکب جامع کے شخص الب المحد کے الدور کیا کتان کی میں بیٹ کے الحدیث ہیں۔

مولوی محد آس کے ایک صاحبزادے حابی مخری تن تھے ہو حضرت مولانا خلیل احمصاحب سہارن پوری سے بیت تھے۔ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بعد حضرت مولانا حسین احمد نی حسے تعلق ہو گئے تھے۔ داوصا جبزادے (۱) مولوی شن (۱) مولوی محمد انگار صور اے۔

الغرض اس خاندان کاہر فرد خواہ وہ مُرد ہو یا عورت، دین حیثیت سے ملند مقام رکھناہے۔

ایں سلسلاطلائے ناب است ایں خانہ تمام آفتاب است

مولانا محرسا برحبنجا فوی ابتک کے حالات فائدان کی اس شاخ کے تھے ہوکا ندھلہ میں قیام بزیر رہی۔ اب اس شاخ کا ذکر کیا جا تا ہے جو بعد کے جمنے نہا ہمیں رہی۔ مولانا حکیم محرسر آب کی اولاد میں دوسری شاخ مولانا محر فیض سے بی بین کے معرف اولاد میں دوسری شاخ مولانا محرف نیس محرسر آب محصول اولی سے بوئلا میں پر کیا ایوئے۔ برخے صاحب فضل و کمال اور تنجر عالم اور حاذق طبیب شے مفتی الی بیش کا ندھلوی نے ان کے متعلی فقال کے ہیں۔ شاہجال با دشاہ نے جو دو مرزار سکھ معافی کا فرمان ان کے جدا مجد مولانا محرس کے ہیں۔ شاہجال با دشاہ نے جو دو مرزار سکھ معافی کا فرمان ان کے جدا مجد مولانا محرس کے ہوں نے شاہجال با دشاہ نے جو دو مرزار سکھ معافی کا فرمان ان کے جدا مجد موسون نے قبول نہیں کے ساتھ دو میں مولانا محرسا میں مقدمت میں بیش کیا تھا اور جس کو موسون نے قبول نہیں کے ساتھ دی قبول فرما لیا۔ اس طرح آب دی وقعی کمال کے متابعہ ساتھ دینی وقعی کمال کے متابعہ ساتھ دین وقعی کا دوجا ہمت کے مقام ہوئی فائز تھے۔ آب نے ایک

کاب بھی تصنیف کی جس کا نام "عجائب الغرائب" تھا۔ شعر کن سے بھی ذوق کے تھے۔ آپ کے ایک فرزند تھے جن کا نام بھی غلام می الدین تھا اور ان کے بھی ایک فرزند تھے جن کا نام بھی غلام می الدین تھا اور ان کے بھی ایک فرزند تھے۔ دو فرزند تھے۔ دان شخ غلام حسن کی شادی حضرت فتی اللی جس مولان محمد صطفے شہری اور اس کی اولاد کی صاحرادی سے ہوئی جن سے دو فرزند

تولَّر بوكِ ١٠) مولانا ما فظ محرَّصابر ٢١) مولانا حافظ محد مصطفَّ شهير .

مولانامجر صابر درولین صفت ، صوفی منت ، عابد و زامد بزرگ تقد ، صرت بید اجر شهید کرنه ما در مین مساحک اجر شهید کے معراه معرک جما دیں منزکت کی اور والبی کے بعد ساری زندگی سیر صاحب قافله کی ایداد واعانت میں گزاردی ۔ ایک فرزند مجود اجن کا نام حافظ محترع بدالله رفعا، بوز برد تقوی میں لینے والد کے قدم برقدم مقد ۔ دل میں جماد کا منوق رمہا ، آخر میں بینائی جاتی رہی ۔ مروقت ال کی زبال پر بیفقرہ رہتا ، ۔

"كونى بندوق في دوجها دكوجاماً مون "

آپ نے دو فرزند حیور اسے (۱) ما فظ محرّ بوسقت (۲) ما فظ محرّ آیونس الله تعللے فی ان دونوں بزرگوں کو خیروسلاح کا وافر حصّه عطار فرمایا تھا ، صاحب مشائح کا ندھا ، فی ان دونوں بزرگوں کا تذکرہ اِن الفاظ میں کیا ہے :۔

"ان دونوں بزرگواروں کا ابتدائی زمانہ تو بہلسلۂ ملازمت با برگزرا،
کیکن لینے اخیردور میں کا ندھلہ کی زیزت اور تنویۂ سلفت تھے، نورانی شکلیں
ایمانی باتیں ، اسلامی اطوار وعادتیں ، وضح داری ، احباب نوازی بلنیائی
ہرا کی محدر دی اور خیرخواہی اور عمکساری ، ان دونوں بھایموں کی
نمایاں خصوصیات تھیں اور دونوں دیندائر تقی پر میر کار تیج دگرار برزرگ

کے علاق مشاکع کا ندھلے

حافظ محتر بوسف كي مهلى المبيسه صاحبزاديان موئين جن مين داوكي يح بعَرَ دیگرے مولا نامج یحییٰ کا ندھلوی ہے شادی ہوئی جن میں دوسری اہلیہ سے مولانا محد کرتیا صاحب خ الحدميث مترظلة العالى بين ـ حافظ محذ يوسف صاحب كى دوسرى ابليه سے ایک فرز زر تکیم محرا آبو مکرا در ایک صاحبزادی موئیں یہ

ما فظ مُحَدِّيونس كے بَّا يَخ فرزند بوك (١) ما فظ مُحَدَّع (٢) ما فظ محدّعثمان (٣) بالوم در المرام والوى ما فظ محد دادد (۵) مولوی محربا مین مولوی میم محد ما ف مستقل مكرً مكرمين سكونت اختيار كرلى اور باقى اصحاف اخوان بإكستانى بن كيا مولانا حافظ مح ومصطفے شہیر دمفتی الٰہی خبث کا ندھلوی کے نواسے اوران کے شاگر دِ رشيدتھ. كا ندھلىي بىر تىقىل سىكونت اختياركر يى تقى مفتى الىي خِشْ كى توقه اقتفقت كى بناء يِمِكُم فِضْل كاوا فرحته ملائقا ، با يضْنل ومهز فنون سِيهُرَى كا ذوق وسُوق پاياتها ـ شخاعت ودليري ميس لينتم عصرون مين امتيازي شان ركھتے تقے ۔ايک طرف جمه اد كا شوق تھا تودوسری طرف عبادت وریاضت کا ذوق تھا حضرت سیّد ای شہیّد کسیے تعلّق فائم کیا اور کیراسی کاروان جماد کے ہجراہ ہوگئے سلم کلام میں حضرت سیّدا تھ ستهير ك فافله ك مجراه معركة جها دمين حام شهاوت نوش كيا-

ايك فرزند بإدكار حيوس يحن كأنام حافظ عبآدالت ركفارها فظ عبادالترلاط

فوت ہوئے۔ مولانا محسامیل علیم کریم بن کے دوسرے ماجزا دے شنے غلام سین کے دو صابحزانے مجے (۱) مولانا محتر المغیل (۲) مولوی محتر آسکی مولانا محتر المعیل جھ بجھانہ يس بيكيام وي جوآب كاآبائي وطن تقار قرآن كريم حفظ كرك علوم ومنيري تكميل كي -

ے حافظ محرع خان صاحب پہلے علی گڑھ میں ریاض کے اُستاد لیے بھرار لا آمید کالج پشاور میں شعبۂ ریامنی کے صدر موئے۔ ہے حالات مشاکح کا ندھلے۔

الله تِعَالَىٰ فِ مُولا ناكواپنی رضاء، طاعت وبندگی ،عبادت وریاضت كا وه صقه عطاء فرمایا تھا ہو لینے مقبول بندوں كوعطاء فرما تاہے ۔ حضرت مولا تا كے علقِ مرتبت كا ندازه مندر جه ذیل واقعہ سے بخ بی ہوسكتا ہے۔

ایک بارحضرت مولانا رشیدا گرگنگو بهی ٔ سے طراقی سِلوک سے حصول کی درخوا کی تو صرت مولاناً نے فرمایا :۔

"آپ کو اس کی حاجت نہیں ہے، جو اس طربق اور ان ذکرو اذکار کامقصود ہے وہ آپ کو حاسل ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید رہا ھنے کے بعد ایوں کے کہ قاعدہ بغدادی میں نے تیں بڑھا، اس کو ہمی برطھ لوٹ"

مولا نامجمداً سمیل ہمہ وقت ذکر خدا ، خدمت خلق مین شخول رہتے ، کوئی ایسکا وقت نہ گزر تاجس میں آب سنون دھا وس کا استمام نہ فرماتے ہوں ۔ سببر سنوں مارک کا استمام نے ہوں۔

صاحب إرواح تلشر لكفتى بين: -

"مولانا ہروقت ذاکرو ہاندا رہتے تھے بمختلف اوقات و حالات کے حدیث ہیں جواذ کار واوراد آئے ہیں اُن کی پابندی کرتے تھے۔ اور آپ کواس طرح مرتبہُ 'احسان' حاصل تھا'' مولانامحۃ الیاس رحمۃ الٹرعلیہ لینے والد ماجد (مولانامحۃ المحیل مِباکشے تق فرماتے ہیں :۔

" ذکر وعبا دت ،آئےگئے مسّا فروں کی خدمت اور قرآن مجیدا ور دین کی تعلیم شدق روز کامشغلہ تھا۔خدمت و تواضع کا بیعا کم مقاکہ جوم دور بوجھ لا ہے مہوئے اُ دھرسے آنسکلتے اُن کا بوجھ اُ تارکر رکھ دیتے

اله مولانامحدالياس رحمة الشرعليداوران ديني دعوت -

LONDON BURNES

ابین با تقسے ڈول کھینجگران کو پانی بلاتے، بھرد کور کوت نمازُشکرانہ
اداکرتے کہ لے اللہ تو نے مجھے لینے بندوں کی اس ضدمت کی توفیق
دی میں اس قابل نہ تھا۔ عام اجتماع و بچوم کے زمانِہ میں بانی اور
لوٹوں کا خاص استمام کھتے اور رضا و اللی اور قربت ضداوندی کا ذریعہ
سمجھ کر ضلق خدا کی راحت رسانی اور خدمت بین شخول رہتے '' له
ذکر وعبادت کے ساتھ ساتھ قرآن شریعیہ کی تلاوت کا انتہائی ذوق اور
شخف تھا، برانی تمنّا بھی کہ بریاں بڑا تاریوں اور قرآن بڑھنار موں۔
مولانا کی صحبت کیمیا از بھی ، جو بھی مولانا سے قرید موالا آپ کی صحبت میں
بیٹھا اُس میں اصلاح و تفوی کے آثار بیکی ایو گئے۔ صاحب ٹھالات مشارکے کا ندھلۂ
مولانا کی صحبت کی تا فیر کے متعلق کھتے ہیں :۔

"آپ کے جتنے ملنے والوں اور واقف کاروں سے ملاقات کا اتفاق ہوااُن سرب کو اختلاف عقیدہ کے با وجود دین دار پایا۔ آپ کے متعلق چرت کھتے ہیں :۔

ورع فال ارجبین ش آشکار عاشق وصادق جناب کوگار مین اوم خسن خدا اسلام خدا اسلام کوگار دیا ہے کہ شرطلع شمس الضلے دئین حرکت خدا یاد آورد صحبیش میوئے خدا دل راکشد دئین حرکت خدا یاد آورد

جھنجھ اوی کے بائے کا ندھلوی مولانا محدّ المعیل کی بیلی بیوی سے مولانا محدّ المعیل کی بیلی بیوی سے مولانا محدّ صاحب تولد معنے کی بیمران المبیر کا انتقال ہوگیا بھی ایک ایک شاخ بارات میں کا ندھلہ بیلے ہی سے خاندان کی ایک شاخ کا ندھلہ بیلے ہی سے خاندان کی ایک شاخ کا ندھلہ ۔

کامسکن ووطن تھا، کا ندھلہ بن آپ کا ایک بڑا بڑا تروعظ ہوا۔ اُس وقت مولانا منظفر حبین صاحبؓ کی صاحبزادی اُ تی بی زندہ تھیں، اُ نہوں نے اس وعظ کو سُنا اور بہت متأثر ہوئیں۔ لینے سَامے اعزہ کو جمع کیا اور فرمایا دین علم اس خاندان سے برابر کم ہور ہا ہے، ایسا نہو خدا نخواستہ بالحل خاہمہ ہوجائے۔ مجھے مولوی المعیل دین دار اور ذی علم معلوم ہوتے ہیں۔ میراجی جا متاہے کہ اپنی بڑی لڑکی کی شادی اُن سے کردوں تاکہ ان را ور تعلقات کے ذریعہ خاندان میں دین اور علم کی بنیا دیں تھکم ہوں۔

مگرچ نکه اس وقت مولانا کی عمرزیاده تھی اوران صاحبزادی کی عمر بہت کم تھی اس لئے ہرایک کو تأمیل متھا، مگر آب نے اس کی باکل برواہ ندی اور زور دیر حضرت مولانا کا نکائے اپنی صاحبزادی سے کرا کے رخصت بھی کر دیا جو دوسرے کی بارات ہیں آئے تھے وہ اپنی دلہن کوسا تھ لے ، اس طور پر اس خاندان کا پھرٹن پلٹا اور دین داری نمایال اور خالب نظر آنے نگی ، اور ولا نامج آئے سل بھی اس خاندان کے ساتھ السے مرابط اور والبت ہوگئے کہ جمینے مانوں کا ندھلوی بن گئے اور کا ندھلہ کی ستقل سکون اختیا کی فراکرا یک جھوٹا سار ہائٹی مکان بھی تعمیر کرالیا۔ پھریہ دونوں خاندان ایک دوسرے فراکرا یک جھوٹا سار ہائٹی مکان بھی تعمیر کرالیا۔ پھریہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے جن ولا پینے کے دلا بینے کے دلالے نظر کے نامیل بن گئے۔

مولاناامتشام الحش كاندهلوى جوخوداس على وديني فانواده كے تيم و چراخ بين مولانا منطفر حسين كاندهلوى كى صاحبزادى حضرت اُتى بى دجنهوں نے اپنى صاحبزادى بى صفيدكى شادى مولانا محرّام كيسل سے كى تقى )كے پوتے ہيں، اس مبارك رشتہ كے فائدہ كوان الفاظ بين ذكر كرتے ہيں :۔

" درحقیقت یرحفرت دادی صاحبه اُقی بی کی انتها کی دوراندیشی اواعل کارنامه تفاحس کے باعث مفتی اللی تخش صاحب خاندان کا منے بیلٹے زبایا

له بيرولاناكانكاح نانى تقابوسار رجب صمياره مطابق سراكتوبرددما يركوبوار مده مد

ادرِّس قدر ملیٹ گیاتھا وہ بھی راہِ راست پرا گیا اور حفرت مولانا محدّ آمعیل صاحب اوراُن کے نامورفرزندوں نے اس فاندان کی خرگری ميں كوئى كسرماقى نەتھورلى جوسرىيىتى اوررىنها ئى اىجەتك جارى يىلىھ." مثالی استنفناء اس گذشته اوراق میں بڑھ سچے ہیں کہ شاہ جماں بادشاہ نے مولانا کے جدامجد عیم محدانشرف کو جودوہزار میگہ زمین کی معافی عطاء کی تھی اور انہوں نے اس معافی کوتبول نهرکے دُنیا بیزاری اوراستغناء کی جومتال قائم کی تنی اوربعدی مولانا محرّسا جدُرٌ كو جومولا ناآميل كے تقيقي پر دا دائتھ، وه معافی عُطاري گئي، اور انهوں فے مصافی کی بناد براسے قبول کرلیاتھا، وہ معافی کو یا مولا ناکے گھر ك تقى اور ذاتى جائداد تقى ،اگرمولانا جاستے تواس جائدادسے فائدہ أي التے اور پر بیٹانی کا جو دُورآ نے والا تھااُس میں وہ کام میں لاتے سیکن مولا ناکے اندار سنغاہ سادگی اور دُنیا بیزاری کوئٹ کوٹ کر بھری تھی۔ مولانانے ترکیطن کیا کہ لینے بیال وطن كومول كئے ، اور اتنى برى مائدادكو جوايك يُوك عاندان كے لئے كانى بقى ، باليكل نظرانداز کردیا اورساری زندگی استغناء ، توکل اورصبروعز بیت سے گزار دی اور كاندهليس ايسًا بس كَنْ كَصِنْجِهَا نَهُ كَانْحُ بَكُ نَكِيا ـ بنگار الی سبیرس مولانام ترامعیل نے عرب علوم ی کیس کے بعد درس وتدریس كاملسله شرف كيا اورست بيليره همار مي بهادرشاه ظفر كے عرفی مرزااللی خبن كے بجيل كويرها فيرمامور بوئ يركه القلاب كم بعدم زاكي ديرانيا نيول من مبتلا ہوئے مولانا کی بزرگ اور درولیثی کے بیش نظر اور اس شہرہ سے کہ آپ بیٹے میستجاب الدّعوات ہیں، مرزانے آپ کی دُعالمیں لیں ،اورخدلنے پریشانیوں سے خات دی تو اپنی پہلی نبشن لاکرآپ کی ضرمت میں بیش کی ،آپ نے اُس میں سے کھے دو پیقول

مله حالات مشارك كا ندهله صالا

فرمالي بوآخرتك آپ كامشابره رمار

مزدا المی بخش نے دبی چور کولیستی صفرت نظام الدین بین تقل سکونت اختیار کی اور ۱۲ ہے کے اندر اصاطریس اور با ہر اپنے رہائیشی مکانات تعمیر کرالئے، اور ۱۲ کھیے کے دروازہ پرمولانامحد آلمیسل کاسکونتی مکان تعمیر کرادیا۔ ۱۲ کھیے کے سامنے ایک وہی سی محمد مجمی تعمیر کرائی اور اسی مناسبت سے بین کلہ وائی سجد کملاتی تقی اب مرزا المی بخش آپ کے شاگر دیتے، اور بڑھلیا میں قرآن شریعیت پڑھنا شروع کیا تھا بو رندگی بن تم بھی کرلیا۔ مرزا آپ کے نیا زمند اور گولاے عقیدت مند تھے۔ علاوہ اس مشاہر کے صفرت مولانا اور ان کے متعلقین اور فقام ووالستکان کا کھانا مرزا ہی کے سامنے آنا تھا۔

مینوات اومنروات و سنعان ایک روز ناز کاوقت تھا، مولانا محرالین نازی کی تلاش بین مجد سے باہر نکلے، کھی میواتی میوات سے آہے تھے اور تلاش نازی کی تلاش بین مجد سے باہر نکلے، کھی میواتی میوات سے آہے تھے اور تلاش روز گار کی فاطر دہی جائے ہے۔ آپ نے اُن سے پوچھا کہ کماں جائے ہو؟ اُنہوں کما مزدوری کے لئے۔ فرایا کیا مزدوری ملے گی ؟ انہوں نے بتلایا۔ آ نے فرایا اگر آئی مزدوری میمین مل جائے تو بھر جانے کی کیا خرورت ؟ ان میواتیوں نے اس کومنظور کرلیا آپ ان کومسجد میں ہے آئے اور نماز سکھانے اور قرآن پڑھلنے گئے۔ یومیہ مزدوری میں مور میان کے جوزی میں دہ ملاقہ جبین قدیم ذیاز سے میوقوم آباد ہے، جوانگریز مور فیدن کے فیال میں ہندورت اُن کر مورث میں ہندی میں ہندورت اُن کے انہوں آئی کہی سے معلی ہوتا ہے کہ اور دا جبوت مسلمان ہوئے ہوئی کھانے ، لیکن یکیس پتر منیں جبلیا کہ ہے توم کہ ورکس کے باتھ پر اور کیئے سلمان ہوئی ؟

مسلمانوں کی طویل اور کسل عفلت اور اس قوم کی بے توجی اورجہالت سے اس کی دینی صالت مری طرح بگودگئی مجتی اور برحالت ہوگئی تھی کہ با وجود سلمان ہجنے کے اسلام سے دور کا واسطر (بقیر اسلام سفورکیہ) ان کو دیدیتے اور ان کو بڑھنے سکھنے میں شنول سکھتے ، کچھ ونوں کے بعد نمازی مادت بڑگئی اور ان مزدوروں نے مزدوری لینا خود کھوڑ دیا۔ یہ نبگلہ والی سجد کی بنیا دھی اور یہ پہلے طالب علم ستھے۔ اس کے بعد دس بارہ میواتی طالب علم بابر مدرسہ میں ہے اور ان کا کھانا مرزا الٰہی خبش مرحوم کے بہاں سے آیا۔

مولانامخرآ ملیل ان میوایتوں کو قرآن شریف اور فروری مسائل کی تعلیم وکیرمیوات واپس کرفیتے تاکہ وہ میوات جاکر دینی فدمت انجام دیں ۔ اس طور برمیوایتوں کی آمدو رفت شرق ہوگئ اور میوایتوں کو مولانام کھرآم کیسل سے عقیدت اور بڑا تعلق بیدا ہوگیا۔
انتھتال مولانا بیار سوئے تو دہلی میں ہرام کے ترلیم کی کھجور والی مبحد بینی تقل ہوگئے۔
اور وہیں ہم شقال مطاسل ہم مُطابق ۲۷ فروری شوم لگر کو انتقال فرایا ، ان العاقبة للمتقین ، اور عفر لك دونوں تاریخ ملئے وفات ہیں ۔

ان میں سے ایک دوسرے کے پیچے نماز بڑھنے کا روادار ندھا الیکن مولانا ہی کی الیسی ذات تقى كهريمي كوسيحئال اعتاد اوربلا اختلات عقيدت تقى بهي وجمقى كهمولاناح کے جنائے ہیں اتنازیا دہ ہجوم تقاکہ ماضی قربیب ہیں اس کی کم ہی مثال ملتی ہے۔ دملی شر کے ایک آباد حصے تراہے کی مجوروالی سجدیں انتقال ہواا ور تدفین بستی نظام الدین يس بنكل والى مبحدك كوشمين مولى مقام انتقال سدمقام تدفين تقريبًا ما طعتين میل دورم اسطوبل المئافت راسترمین برابر بجم برهتار با آسانی برا کرنے كيك جنازه مي دونون طرف بكيال بانده دى كنين اكدايك بي وقت ميس زياده سے زياده أدمى كاندها في سكيس بكين محت تهاكه لوثاية ما تقاحتي كرنظام الذي تك بهتوں کو با وجودکوشش کے کا ندھا دینے کی نوبت نہ آسی اور وہ تھک تھک کریکھے مط كئے۔ اس بوم ميں مركمتب خيال كے عوام و خواص علما داور شائخ شامل تھے جب جنازه نظام الدين بينيا تو خار برطهاني كالسوال آيا، اس مين اختلاف كالمديشه يرًدا ہوگيا ، مولا ناكے منجعلے صاحبزا قدے مولانا محدّىجلى كا ندھلوى فرماتے تھے كہ: -"ميرك بشري بعاني مولاً المحرّصات بين نرم مزل اورسواطيح بزرگ تنے ۔ مجھے اندلیٹہ ہوا کہ کہیں وہ کسی بزرگ کی تواضع فرمائیں، اور نماز برصانے کے لئے اُن کو اِنارہ کردیں اور دوسری جاعتے لوگ اوراً ن کے بیشیوا اُن کے پیچھے نماز نیز عیں ۔ اس طرح اس موقع پر ایک نامناسب صورت بیش آئے،اس لئے میں خود آگے بُرطھ کیا ا درمیں نے کہا کہ میں نوو نمازیڑھاؤں گا۔سینے اطمینان کے ساتھ ميرية بيجهي نازيرهى اوركوني اخلاف وانتشارتنين بيكيا مواك کٹرت ہجم کی بناء پرلوگوں نے بار بار ناز بڑھی جس کی وجہسے تدفین میں اپنے

له مولانا الباس اوران كدين دعوت موس

ہوگئی۔ اس عرصہ میں ایک صاحب اوراک بزرگ نے بیدد کیھاکہ مولانا مخدّ آئمعیب ل کا ندھلوی فرماتے ہیں:۔

"مجھے جلدی رخصت کر دو ،میں بہت شرمندہ ہوں کہ حضور آپائر علیہ و کم صحابیز کے سَامَة میرے انتظار میں ہیں۔"

مولانا محترصُ احرب المولانا محترات المعيل كي بهى الميه محترمَ ايك فرندولانا محتر مولانا محترم المحترم المحترم المحترم المحترم المحترم المحترام المحتربي المحترام المحترام المحتربي المحترام الم

له مولانا محرالیاس اور اُن که دینی دعوت صوص

سه ما جی عبدالرحن آنا ور (میوات) کے ایک غیرسلم بنیا گھریں بڑیا ہوئے ایچین میں تواب ہیں آنخفرت میں انتخارت میں انتخارت میں انتخارت میں انتخار اللہ میں انتخار اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں

مولانا کاشماران بزرگون بیس تھاجن کی صورت دیکھ کرخدایاد آبے۔ وعظ بھی اکثر فرطنے گرمیٹے کر اس سادگ سے بیان کرتے کہ جسے کوئی بات کر را ہو، مگول بیس اُسر فرطنے گرمیٹے کوئی بات کر را ہو، مگول بیس اُسر فی الفاظ مجتے۔ ذیا دہ تراخلاق و زہد کی صریبی سُنلتے اور مطلب بیان کہتے۔ مدیث صفرت مولانا رشیدا می گفتی کے بیار میں کا می ترقی کے انتقال سے مبل داران کا اُن کی تہی فرت نہیں ہوئی۔ آخروقت تک با جماعت نماز پر بھی۔ مبل داران کی آب کے دورت نہیں ہوئی۔ آخروقت تک با جماعت نماز پر بھی۔

آخرس بیار بوکر قصاب بوره نواب والی سبحدد ملی میں بغرض علاج منتقل بوگ اور شب جمعه ۱۵ برستان فی سال المعضاء کی نماز کے بعد نماز و ترک سجدہ میں انتقال فرایا جازه میں براہی ہجوم تھا ، جنازه کو نظام الدین بے جاکر والد بزرگوارکے پہلومیں سپروفاک کیا گیا۔

وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں فیکھے کوجن کے اقبے آئیمیس ترستیاں ہیں

(بقیرماشیم فؤگذشت) ترین رفین دمعاون تھے ، تولا ناان کے متعلّق نمایت بلند کلمات فرطة تھے اور اپنی تخرکی کے دون کری کو دنتین فید برادے اور اپنی فرائی تھیں۔ آپ کا اصلی ذوق غیر سلوں میں تبلیغ تھا ، جس میں آپ کوملک شام برادے اوپر آدی تھیں۔ آپ کا اصلی ذوق غیر سلوں میں تبلیغ تھا ، جس میں آپ کوملک شام برادے اوپر آدی اوپر آپ کے افز برسلمان ہوئے۔ منگاری نوسلموں کا ایک مدرکتہ قائم کیا جس سے اولاد کی طح تعلّق تھا۔ میوات کے درون می اصلاح آپ کا کارنامہ ہے۔ رہیے النانی سلاسا میں انتقال موا۔ (مولانا کی ایس اوران کی دینی دعون صداح اوران)

سے مولاناعبدالتحان صل علی میوات کے استاد ومرتی سے اورمولانا محترصا میکم معتمد علیہ شاگردوتریت یا فتر آب کے درس اور آب سے قائم کئے محکے مدرسرواقع قرول باغ دہلی سے بکٹرت میواتی طلباء عالم اور فاع انتصبیل موکر نسکا میوات میں علم کی اشاعت میں آب، کا بڑا وخل مقا۔

'' میں عمومًا ظهر سے بل بُورا قرآن مجیز ختم کرلیا کرتا اور بھر کھانا کھاکر چھٹی گئے وقت میں لینے شوق سے فارسی بڑھاکر تا تھا '' لے

آپ کے والد کولانا محتراسا عیل صاحب چونکہ سٹے ندہ دار بزرگ تھے اور نماز تہ کہ کا بڑے سٹے کہ اللہ کا برائی کولانا محترصا حب کو آخر شک بیں سورے ہی سے اُکھا دیا کہ تے تھے کہ شرع ہی سے اس کی عادت بیٹے یمولانا محترصا حب تو اُکھ کہ طویل نفلیس بڑھا کہ تے تھے مگر مولانا محترد کیا صاحب مختر نوافل بڑھ کرکتاب دیکھنے ہیں لگ جاتے کہ طبیعت اس پر محب ورتھی۔

مولانا محدّ يكيى صَاحبٌ خود فرطة عقى كروالدصاحبٌ كووضوءكم اورادكا

ك حالات شائخ كاندهله

خاص اہتمام تھا اورہم بریمی ا صرار تھا کہ پا بندی کریں ،مگر مجھے علم کی دھن تھی اس کئے میں وضور کرتا ہوا بھی فارس اورع بی کے لغات یا دکیا کرتا ۔ والدصاحب میری کُٹائی کوسُنے تو ملامت کے طور برفر مایا کرتے "خوب وضور کی دُعائیں بڑھی جا رہی ہیں مشرم کی بات ہے "۔

مولانا محدیجی ماحت کی بیلی زندگی مارس کے طلباء بلکه علما وتک کے لئے قابلِ صدر شک ہے۔ فرودت ہے کا علما راور طلباء مولانا کے ان حالات کو بڑھیں اور ابنے ان کو نمونہ نبائیں ،اور دیمیس کہ مولانا نے کتا ہوں کا کس طرح مطالعہ کیا ہے اور ابنے اوقات کو کیسے خول گذارا ہے۔

ادك كمنعلن مولاناخود فرملتے تھے:۔

" تام ادب بین استاد سے میں نے صرف مقامات حریی کے نو مقالے بیٹ سے ہیں ،اور وہ بھی اس طح کدائتا نے کہ لایا بھا کہ میرے مکان کو آتے جاتے راسنہ میں پڑھ لیا کرو، اس لئے میں شاتھ جاتا اور راستہ ہیں پڑھاکرتا اور اکثر جگر استاد فرمادیا کرتے کہ اس لفظ کے منی جھے کو معلوم نہیں ، نود دیجھ کینے "۔

آپ کی علمی استعداد اورعلوم نقلیہ کے ساتھ فنون عقلیہ کی قہارت تا م کے اس نوعمری ہی میں آپ کو استعداد اورعلوم نقلیہ کے ساتھ علما وعصری حیرت کی نظروں سے دکھی گئی کہ بڑوں بڑوں کو مولانا سے علمی م کالمیہ میں فخر تھا عربی اد کے میں آپ کو اتن قہالہ بھی کہ نظم ونٹر دونوں بے تکلف ککھ لیتے تھے "

 حضرت گنگوبگ سے بڑھی تھی اور مولانا محریجی صاحب کو حضرت گنگوبگ سے بڑی عقیۃ ہوگئ تھی اس لئے اُنہیں کی ضرمت میں صدیث سر مین بڑھنے گئے کیکن اس زمانِد میں صفرت گنگوبٹی کونزول ماد کی شکایت ہو جلی تھی اس لئے صدیث کا درس بندم و چکا تھی اس لئے صدیث کا درس بندم و چکا تھی اس لئے صدیث کا درس بندم و چکا تھی اس لئے صدیث کا درس بندم و جبی کا قیام اختیار کرلیا اور حضرت مولانا خلیل ایم صاحب سہار نبوری کی درخواست پر دورہ صدیث بھر شرق ہوگیا یمولانا عاشق اُلی صاحب میر تھی تذکر آہ الحکیل میں کھتے ہیں :۔

" مولانا گنگوئی فی مولانا فلیل احدصا حدث کی فاص فارش اورمولانا کی صاحب کی فاطر سے عصد کے بدکر درس مدیث جاری کیا، یم مولانا کا آخری درس مقابس کی رُونق اور رُوح رواں مولوی کی می می می مقص بی تقص جب تک باہر رہت درس رُکا رہتا ، مولانا کا ایسا اعتما داور دل میں جگر مصل می کہ بیشے کار ہوگئے ، تقوری دیر کیلئے کہ میں جاتے تومولانا بی بی بوکر فرماتے ، مولوی کی نابینا کی لاکھی ہیں ہے

مولانا گریجیی صاحب اثناء درسیس اس کابھی اہتمام کیا تھا کہ حضرت کولانا گریجی کی تقریروں کو جوسق میں شنتے ، خابی وقت میں ضبط کر کے قتل فرما لیتے اور اکھ لیا کرتے جوہر کمتاب مدیث کی ایک تقل تعلیق اور نادرالوجود متری بنگی تھی۔ پولے بارڈ سال حضرت کنگو بھی گردست میں گزامے اور اس پوری مدّت میں حضرت کو لئے میں گرامے اور اس وقت گنگوہ سے دخصت ہوئے حبکہ حضرت گنگوہی وصال فرملک مے محضرت مولا ناخلیل احرصا حب سمار نبودی جو نکہ آب کہ دکاوت اور ذہانت اُس وقت مائی حیکے متے جبکہ آب دہی میں طالب علم نفے اس لئے آب مدّت سے تمنی تھے کہ سی طان عمد کے مولانا محد کی صاحب مدرسہ مظام العلوم اس لئے آب مدّت سے تمنی تھے کہ سی طرح مولانا محد کی صاحب مدرسہ مظام العلوم اس لئے آب مدّت سے تمنی تھے کہ سی طان مولانا محد کی صاحب مدرسہ مظام العلوم اس لئے آب مدّت سے تمنی تھے کہ سی طرح مولانا محد کی صاحب مدرسہ مظام العلوم اس مدت سے تمنی تھے کہ سی طرح مولانا محد کی صاحب مدرسہ مظام العلوم اسے وقت میں مولانا محد کی صاحب مدرسہ مظام العلوم اللہ وقت میں مولانا محد کے تھے تھے تھے کہ العمل مولانا محد کی صاحب مدرسہ مظام العلوم اللہ وقت میں مولانا محد کی صاحب مدرسہ مظام العلوم اللہ وقت میں مولانا محد کی صاحب مدرسہ مظام العلوم اللہ وقت میں مولانا محد کی صاحب مدرسہ مظام العلوم اللہ و دیات تذکرہ الخلیل۔

یں درس مدیث کے لئے آجائیں مولانا کو چندروز کے لئے بلایا اور تمیسرے کا اُن تقل قیام پر زور دیا ۔ چنا کی جا دی الاولی شاسلہ میں مولانا مدرسد مطاہرالعلوم میں درس مدیث کے لئے سال کا اور اس وقت سے کے کر کا راح ہے پانچ کا کا اور اس وقت سے کے کر کا راح ہے پانچ کا کا اور اس مدیث مدیث میں دیا ہے۔ مدرسہ میں برابردرس حدیث دیتے ہے اور کھبی کوئی معاوضہ نہیں لیا ۔

معاش کے لئے ایک تجارتی کتب فانہ قائم کرد کھا تھاجی کاکام لینے ہاتھ سے کرتے۔ "عجیب باغ وہمار طبیعت لے کرآئے تھے بھاء باللّیل، بستام بالنّھار رات کو بہت رونے والے ، ون کو بہت سکرلنے والے آپ کی صفت تھی ، اوہ رکر پر طاری ہے ، اُوہ روستوں کو لینے نکتوں اور بذلہ بنیوں سے بنسا ایسے ہیں۔ دیڈوگریاں روئے ضنداں اور زبان کل افتال کا لُورا مجموعہ تھے ، ول کے سوز وگداز اور را توں کے راز ونیاز کی خربہت کم لوگوں کو تھی معمولی آدمیوں کی طرح رہتے "

قرآن شریعیٰ سے بطاشنعت مقا بمولانا عاشق الہی صاحب بیر ٹھی تذکرۃ الخلیسل میں لکھتے ہیں ؛۔

"ایک مرتبه میری درخواست پر آپ درمضان میں قرآن متربیہ سنا کے لئے میر کھ تشریف لائے تو دیکھا دن بھر ان چلتے بھرتے بورا قرآن میرختم فرما لیتے تھے اورافطار کا وقت ہوتا قرآن کی زبان پرقل آعدہ کہ بورتے القایس ہوتی ہوگیا تھا، بورتے القایس ہوتی ہوگیا تھا، ہمیشہ باوضو و ایسنے کی عادت تھی اس لئے مبعد میں قدم رکھتے ہی مصلے برآگئے اور مین گھنٹے میں دس بالے ایسے منا من اور روال براھے کہ کمیں لکنت تھی نہ متشابہ۔ کو یا قرآن متربیف سامنے کھلار کھا ہے اور باطینان پڑھ ایسے ہیں۔ تبیس دن ختم فرماکر دوانہ ہوگئے کہ دورکی باطینان پڑھ ایسے ہیں۔ تبیس دن ختم فرماکر دوانہ ہوگئے کہ دورکی فرورت تھی نہ سامنے کی حاجت "

مولانا احتفام الحسن صاحب كا نرهلوی حالات مشائخ كا ندهله ایس تکھتے ہیں ۔
"حضرت مولانا مخدیجی صاحب کو قرآن مشاہد کر مضان المبارک ہیں ہی والدہ صاحبا ورنانی صاحبہ کو قرآن مشربیت منا نے کیلئے کا ندھلہ تشربیت میں ہولا قرآن مشربیت مناکر وابس تشربیت ہے جاتے ،جس سال ذی قعدہ میں آپ کا وصال ہوا اُس ہیں ایک ہی شب میں ہولا قرآن مشربیت ایس ہوا اُس ہیں ایک ہی شب میں ہولا قرآن محبد مشایا اور الکے ہی دن وابس تشربیت نے لئے ہی شب کو کہ قرآن کریم کے شخف اور درس مدیث کے ملاوہ ضرمت خلق جس کو کو فیلے کئے نظر میں ہوا ہوا اُس کی منا تھ عربیت سالوک فرط ہوئے ، اور نوشیدہ طریقہ سے برکام کرتے کہ کسی دو مرسے کو کا نول کان خرنہ ہوتی ۔ سادگی اور لین نفس کی طرف سے استعقاد کا برعا کم تھا کہ تھا کہ ہوا تو آگھ ہزار نفس کی طرف سے اور خیر برخرے کا ایر عالم ہوا کہ جس وقت انتقال ہوا تو آگھ ہزار نمیں دوس تھے اورسی کو خرجی نہ تھی کہ کس مدمیں خرج ہوا۔

« ذی قعدہ سلال ہوئے اور جہد کے وقت ہمیفر ہیں مبتلا ہوئے اور جہد ہی گفتے ہیں مبتلا ہوئے اور جہد ہی گفتے ہیں ہمال مولانا ہوئے میں ہمال مولانا محد مطابع اللہ معلی مقدم مطابع اللہ معلی مقدم مطابع اللہ معلی میں اور دو سرے اکا بر سبی آرام فرما ہیں ، مدفون ہوئے ۔ اکا بر سبی آرام فرما ہیں ، مدفون ہوئے ۔

ك تذكرة ألليل

## مفرت المرتيقة ولانا محركر باطني

ولادت وطفولیت مولانامحری یا صاحب کی شادی مولوی یوست صاحب کی صاحب کی ما جزادی سے موئی کھی رمضان کی گیا رمویں شب میں اانبح رات کولینے آبائی کمان واقع کا ندھا ہیں بدیا ہوئے۔ ولادت کی فوید ملی تو خاندانی مبحد میں خاندانی مبحد میں خاندانی مبحد میں خاندانی مبحد میں خاندانی مبارک بختری ولادن رکھا ورزگ اورا ہل محلہ ترافیج سے فائع ہور تھے ،اس لئے بجائے لین کھر جانے کے پہلے اس مکان پر آئے جمال اس مبارک بختری ولادن میں کہ دیتے کی ولادت پرمبارک بادیبیش کی ، پھر اپنے اپنے گھروایس گئے۔

بِیِّرکے داداحضرت مولانا محدالمعیل صاحبؓ نظام الدّین ہیں تھے، بِدتے کی پیدائش کی خرسی تو رحبتہ زبان سے نکلاکہ "ہمارا بدل آگیا " اور اسی رمضان میں دنیاسے رحلت فرمائی۔

ما تویں روز آپ کے والد مولا نامچر کی صاحب کا ندھلہ تشریف لائے، گھر پنچکر بچہ کو دیجھنے کی خوام ش ظاہر کی۔ اس زمانہ میں قدیم خاندانوں میں بڑی حیاء اور مجاب تھا۔ باپ بزرگوں کے مُاسف بجوں کو لینے اور اُن سے اظہارِ تعلق کرنے میں بڑا مجاب محیشوں کرتے تھے ، اور اس کا دستور نہیں تھا کہ اس طرح بچہ کو دیجھنے کیلئے بگایا جائے۔ وہاں گھر میں عقیقہ رکے لئے بچھ نہ مجھا متمام ہونا ضروری تھا۔ نما صطور بر رشیتہ کی لیک نافی نے جن کانام بی بی مریم تھا بچر کے عقیقہ کے لئے بڑا مینصوبہ بار کھا نها، اوراُن کولینے دل کے ارمان نکالنے کی بڑی نوشی تھی ، مولانا کیلی صاحب کے اجا نک پہنچنے اور کیے کو خرج ہو اور اجا نک پہنچنے اور کیے کو دھے کے خوامش ظام کرنے سے بیبیوں کو ایک گونہ حیرت اور کی کونہ مرت ہوئی۔ اور میں اگر دیکھنے کو ایک گونہ مسرت ہوئی۔ اور میں اگر دیکھنے کو جی جا اور کیا ہے جا دے ا

مولانا، حجّام لینے سَاتھ لائے تھے، بِجّد ٓ یاتو حجّام کواشارہ کیا، اُس نے بال تراش لئے، مولانانے بال والدہ کے پاس بھوائے اور فرمایا کہ بال میں نے بنوائے، بحرے آپ ذرج کرائیجے اور بال کے وزن ہو جاندی صدقہ کر ٹیجئے۔

بيدك دونام ركھے كئے ، مخروسى ، مخد ذكريا داسى دوسرے نام في شهرت

عام بائی اوراس سے شہور وقبول عوام وخواص موئے!

اُس وقت مولانا محدّ یجی صاحب کا قیام صفرت مولانا رشیدا محرصا حرج کنگوی کی فدمت مین تقل طور برگنگوه را کرتا تھا، ضرورتا کا ندهداور دلی آتے جاتے ۔

شخ الیریٹ کی عمر ڈھائی سال کی تھی کہ وہ بھی اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ گنگوہ بچلے کئے مولانا محریحیی صاحب کے ساتھ صفرت کا بوسر پرستانہ، مرتبیانہ بلکہ پرسا تبعین تھا ہ اُس کی بناء پر اس خوش نصیب اورا قبال مند بچہ کو (جس کے لئے سقبل میں صفرت کے کمالات بانی کا حال وامین اور آب کے علوم ظاہری کا نامٹر اور شاری بنا مقدرتھا) آپ کی خصوصی شفیقتوں ، مجت کی نگاہوں اور قبول دعاؤں کا جو محت مدا ہو وہ برطرح قرین قیاس ہے۔ شیخ فرماتے ہیں:۔

در میں ابھی ڈھائی سال ہی کا تھا، حفرت کولرکے درخت کے نیچے جار زانو بیٹے ہوتے تھے، میں حضرت کے بیروں پر کھڑا ہوکر صرت سے خوب لبٹتا، فرماتے تھے کہ جب میں کھے اور بڑا ہوگیا، راستہ میں

له اس كَتفصيل مولانا مُحرِّم يكي صاحب صالات مين كرر حكى ب

کھڑا ہوجا تا ،جی حضرت سکا منے سے گزرتے تومیس بڑی قراءت سے اور بلند ہا واز کے سکاتھ کہتا 'السّلام علیکم'، حضرتے بھی ازراہ محبّت و شفقت اُسی لہجرا ور آواز ہیں جواب مرحمت فرماتنے ''

اس وقت گنگوه سلی اوعلمار کام کزبنا به اتھا یہ صرت کی تربیت بانی اور تهر وُآفاق درس صدیت فی طالبین مسا دقین اور کلملئے کا ملین کو دور دور سے پینی کھینے کا تقسیم بیس جمع کرر کھاتھا۔ اور وہاں ایک اسی رُوحانی وہمی فضاء درود فیار پر جھیائی ہوئی تھی جس کی نظیر اس مبارک عصری دُوردُورملنی شیک تھی۔

شِّخ کے بالکل بھین کاوہ زمانہ جوغیرشوری طریقرر التّھے اور برے الزات کے جذب کرنے اور ابتدائی نقوش کے مرسم ہونے کا زما نہے ،اسی مبارک اسول میں گزرا۔ وہ باراہ سَال کی عمر تک گُنگوہ ہے ،اس عمیں ان کا زیادہ تر وقت گنگوہ ہی میں گزرا جر بر میں تقریب میں نترکت کی غرض سے یا کسی ضرورت کے ماسخت والده صاحبه کا عارضی طور پر کا نره له جانا هو تا تو وه بھی جانے، پھرکنگوه والیبی ہوجاتی۔ خودان کا وطن کا ندھلہ ایک بڑا دینی قلمی مرکز تھا جس میں گھرکے اندرو واہر عبادت كا ذوق، نوافل وتلاوت كاابتهام، إبل الله دمردان خدائ والله والله والله والله والله والله والله درس ومطالعه کاانهاک، تهذیب ومتانت اوروضع داری و شجیدگی کی فضاء، بلند ہمتی وجفاکشی ہُوا وفضامیں رچیسی ہوئی تھی، اور اس سے اس ہونہار بچتہ کے حسّاس اوربیدار دل و دماغ کامتأرّ بونا باسکل قدرتی تھا، گنگوہ سے کا ندھلہ جلتے بمِنْے، اکثر کیرانداور تھانہ تھنون جماں سے خاندان کے دیرینہ تعلّقات تھے اوڑولانا محّد يحيى صاحب كي بض بي تكلف ومخلص احباب ، بم درس اور بم عم موجود تھے كئى كئى روز قیام رستا مجمی معی برولی کے راستہ سے جان خاندان کی قرانتیں بھی تقید اور فض له كنكوه كماس دُوركاسي قَدْضِيل نقشة" تذكرة الرّثية" اورحفرت بولانا مُحرّا لياسٌ كي سواح بين ملاحظ مبو-

عزيز قريب ادريم مذاق لوگ موجود تقفي، جا ما بهوتا، بهان بعي كني كني دن تك بژي ياد كارىجىتىن متىن ياران بزم ادرىتر كانحفِل سىجى بىشى خلص بادقار، بارضع و با كمال توك تھے جن میں سے ہرایک لینے اپنے فن میں كامِل تھا كيھى كہمى ان درمياني منز لوں میں چارچار، یا کے بائے ون لگ جاتے، شیخ بڑی کیسی اور لُطف کے ساتھ گنگوہ، کا ندھلہ اور راسنہ کے مقامات ، اور منزلوں کے واقعات مشاتے ہیں، ان سے اندازه برتاب كرما فظرك ساعدان كى قوت مشاهركتنى تيزب، اوران مشامرات اور

گزشته مجبتوں نے ان کی میرت اور ذوق کی شکیل میں کتنا صحبہ لیا ہے ۔

شِخْ آرُهٔ منال كے تھے كر ٣ ہر جادى الاولى سّاسات كو صفرت كنگوريُّ نے وفا بایی اوروه آفتاب رُشدوارشادع وب بواجس نے گنگوه ی سرزمین کومطلع انوار بناديا تقا اورس كے دم سے اس جيو لے ستقصبے كوير مركزيت ومقبوليت حاصل متى ا حضرت کی وفات بریملما وصلحار ورای تعدا دمیں جمع تھے بمتفرق بوکئے ایکن مولانا محديجيلى صاحرتنني حبفول في حضرت كولينه والدين بير، أوركنگوه كولينه وطن يرترجيح دی تقی، وہیں بیٹے اسمنے کافیصلہ کیا اور برستوروہی میم سے

له اس زمان نے بزرگ بجوں کا اخلاق تربیت اور اُن کے خاص طح کے دمنی نشود نما کیل انعض ایسے طریقے افتياركرتے تقص برا مكل كم ابري نفسات ادر ابرتيليم رج بجة كى برطح ك خوا بشات ككيل ادر امك مكل ازادى فيغ كتبليغ وَلقين كميز بيت بير) چين كبير بول كم معلى مواسي كمولاً نا حركي صاحري خاص طور براس کا ابتمام تفا. شخ فے شایک ایک مرتبہ والدصاحب کا ندھ کھیج کا وعدہ فرمایا، میں نوش کے ماسے میٹے ہے سىس ما تا مقا، وبال جلف كن كن دك كن كن الكار دعيد كي المرك المح اس كانتظار كرف الكايميدون کے بعد والدصاصنے یہ ارادہ ملتوی فرادیا ، مجھے اس رِتعِبہ بھی ہوااور ملال بھی ، ایک روز فرما یا کی تھے کا زصلہ حانے کی بچہ نوش تھی اور تھے راس کا شوق ا تنا غالب آگیا کہ میں نے ای وجہ سے اس کو ملتوی کردیا کہ اس پر اتناحوش مونا اوراس كالتناشوق وارمان مفيك منيس

نعلیم کا آغاز اس زمانه کے اکثر قدیم گھرانوں اور شرفاد کے خاندانوں بین فل تھاکہ ہے ۔ ۵ سال کی عملیں بچہ مکتب بٹھا دیاجا تا، اور اس کی تسمیہ خوانی ہوجاتی۔ شکاکہ ہے ۔ والد رولانا محتریجی صاحب کا معاملہ تواور بھی خصوصی تھاکہ خود شرخ کی روایت کے مرطاب جب کہ دودھ بچھٹا تو پاؤ پارہ حفظ تھا، اور سائت برس کی عمر میں قرآن مجید کا حفظ مکتل ہو بچکا تھا لیکن شرخ کی سائت برس کی عمر کا سائت برس کی عمر کہ نہیں ہوئی : بچہ کا نشو و نما اور اُٹھاں ابھا تھا، اس عمر تاک تعلیم شرع نہ مونے پر فائدان کے بزرگوں کو تعجب تھا۔ وادی صاحبہ نے (بوخود حافظ قرآن تھیں) ایک مرتبہ اپنے لائن فرزندسے فرمایا کہ "بخوا وادی محبت میں اندھے نہیں ہوتے ، تو نے سائت سال کی عربی حفظ کر لیا تھا، یہ اتنابر ایک بھررہا ہے ، آخر اس سے جمتے کی شھو اے کا یا کیا کہ کے جواب میں فرمایا کہ "جربی تک کھیلے، اس کو کھیل لینے کہا ہے ، مولانا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ "جربی تک کھیلے، اس کو کھیل لینے دیکے ، جس دن یہ کو لہو میں سر دیگا، قرمیں ہی دم لیے گا ۔"

بالآخرده مبارک دن آیا کہ بچری سیم اللہ ہوئی گنگوہ قیام تھا،اس زمانہ میں منطقہ نگرے ایک نیک صالح بزرگ ڈاکٹر عبدالریمن صاحب تھے، جن کے ماتھ مولانا مجری کے ایک نیک صالح بزرگ ڈاکٹر صاحبے گنگوہ کے مولانا مجری کی صاحب کی بٹری نشست و برخاست رہتی ہولانا مجر قیام کا ایک ہی مقصد معلوم ہو تا تھا، اور وہ حضرت گنگو بئی کی خدر مت تھی مولانا مجر کی صاحب بچہ کو انھیں کے بہاں پڑھنے کو بٹھایا، اور شیخ نے قاعدہ بغدادی خیں سختم کیا۔

سماران اورکافیسام عربی ایسان اسلامهان اورآ کرش اور ایولانا محد اور کی تعلیم کا آغاز ایسان اسلامهان اورآ کرش اور ایولانا محد الخصوص تعلیم کا آغاز ایسی ما حب رحمة الته علیه زندگی کے اکثر شعبوں بالخصوص تعلیم اور درسی کتابوں کی متعارف ترتیب کے خلاف تھے۔ اُنہوں نے اپنی تجویز و تجرب اور خداداد ملک تعلیم کی مددسے نود ایک نصاب تجویز کرر کھا تھا بولانا محد الیاس صاحب کا بھی مل اسی پر تھا کہ شنے کی تعلیم کے سلسلہ بی بھی اسی اجتماد و انتخاب کام لیا گیا۔ ان کا دستور تھا کہ وہ بغیر کتاب کے زبانی قواعد کے کھولتے تھے، اس کے بعد دوجار حرف بناکرمشال ، اجون ، ناتھں، مضاحف میار قاعدوں پر بہت کے بعد دوجار حرف بناکرمشال ، اجون ، ناتھں، مضاحف میار قاعدوں پر بہت

صینے ان کے بنولتے اور ان کورٹاتے۔ شیخ کا بیان ہے کہ صرف میر، بنج گئے ۱۰-۱۲ دن یس منادی تھی۔ البقہ فصول اکبری ہیں بہت وقت لگا تفا۔ اس طرح صرف ، نحو کی درسی متداول کتابیں ، خاص طرز اور ترمیم واضا فہ کے ساتھ بڑھیں ، کا فیہ کے ساتھ مجوعہ آربعیں اور ففحۃ آلیمن کی جگہ (جس سے مولانا بہت ناراض تھے) یارہ عم کا ترج کے بڑھا ، نفحۃ الیمن کے صرف باب ثالث کے قصا کہ بڑھے ، اس کے بعد قصید آجر دہ ، بات سعاد ، قصید آجمز یہ مقامات سے پہلے پہلے بڑھ لئے ۔

حضرت گنگونی کی دفات کے بدر ولانا کھر کی صاحب تقریبًا ہرسال کتب مدیت کے باقی ما ندہ حصّہ کی کمیل کر لئے کیائے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی دعوت پر نظام العلم مہار نبور تشریف نے بلین مُلٹا ہیں مولانا کے اصرارا در تقاضہ برگنگوہ کا قیام ترک کر کے سمار نبور کما تقل قیام اختیار فرمالیا، اور مدرسہ کے اسا تذہ اور مدر ب میں شامل ہوگئے۔ تیعلق اعزازی تھا، اس طرح شنح کی تعلیم کا سلسلہ سمار ن گور میں شروع ، وگیا، آب نے بقیہ درسیات کی تحمیل کی ۔ کت بنطق مولانا حافظ عبداللطیف صاحب ناظم مظاہرالعلوم (جن کو معقولات سے صوصی منا سبت تھی ) سے پڑھیں ۔ بقیم معقولات کے بڑے جمدالاستعماد استا دشھے۔ معقولات کے بڑے جمدالاستعماد استا دشھے۔

ورسیّات کی تحمیل ایش نے نفساب کی منته یا نہ کتابیں بخود مولانا محدیجی صاب کے منته یا نہ کتابیں بخود مولانا محدیجی صاب نفت کیں ، مولانا کی تدرسی کا خاص اصول اور طریقہ تھا۔ ان کے بہاں استاد کے خود تقریر کرنے کا اور سُالے مطالب کو خود حل کرکے دید بیٹے کا دستورز تھا ، جیساگہ اس وقت بڑے براے براے عربی مرسول ہیں رواج پڑگیاہے کہ استاد سُرح وبسط کے ساتھ تقریر کے ذرائ تھے کہ ایک فاسدال مقیدہ آدی نے ایک انگریزی فرائٹ پریرکت بھی معلوم نہیں ہمائے کہ درگوں نے اس کواس قدراع دائر کیوں بھٹا۔

کرتے ہیں، اور مطالب کے صل کر نے کی ساری ذمتہ داری انھیں پر موتی ہے ، طلبہ
کی حیثیت حرف سائع اور شر کی مجلس کی ہوتی ہے مولانا کے یماں طالعب کم مطالعہ
کرکے بین کو بور کے طور پر صل کرکے لانے کی بابندی تھی ، وہ صرف وہیں رہنائی اور مدد
فرطة تقریماں طالب کم کی توت مطالعہ اور فہم کی رسائی نہ ہو، اور شرح وحواشی سے مدہ
ندلتی ہو، اس لئے ان کے یماں اہمیت کتاب کے حرفا حرفا ختم کرنے کے بائے کتا ہے
مطالب اور موضوع برحا وی ہوجانے اور مطالعہ میں ملکہ بیکی ام وجانے کی تھی ، اور حس
وقت اُن کو اطمینان ہوجا تا تھا وہ کتاب کو بائے سم الشرسے تائے ترت تائے تم کر لنے
کوخروری نہیں مجھتے تھے اور دوسری کتاب شروع کرائے ہے تھے۔

لیکن اس کی نوبت نه آئی اورشیخ کو اپنی علیمی کمیل اور حصول علم کیلئے سمارن پُور کھیں اہروانے کی ضرورت بیش نه آئی۔

باہروائے کی خرورت پیش نہ آئی۔ مولانا محدیجی صاحب کو تعلیم سے میں زیادہ تربیت کا اسمام تھا۔ ان کے بہت ان پڑھنے اور محنت کرنے سے زیا دہ اس بات کی مگرانی ہوتی تھی کہ شیخ کسی لڑکے ، یا لینے کسی رفیق یا کسی نوجوان کے ساتھ بے تعلق نہ ہوں اور کسی سے ان کا خلام لا نہ ہونے بائے اس پر اُن کی بڑی کڑی نگاہ مرتبی تھی کہ شیخ کسی سے منستے بولتے یا کسی سًا تھی یا اہل محکہ سے راہ ورہم تو نہیں پئی اکر نے راستہ چلتے اگروہ کسی کو خصوصیت کے سًا تھ سکالم کرتے یا ایک نمازے زیادہ نمازوں بیل کسی ہم عمر یا نوجوان کے بر ابر کھڑے تواس پرجواب طالب ہوجا یا اور تنبیہ کی نوبت آتی۔ اس ڈرسے شیخ بھی اس کی بڑی احتیاط رکھتے اور

یه مولانا تی کی صاحب کی تربیت کے زالے انداز اور ان کی ذبات و صلاحت فہم کے عجیب وافعات میں بیال پرایک واقعد درج کیا جاتا ہے۔ جبشیخ کی فقری تعلیم منرج ہوئی تو اس کے افتتاح کے موقعہ برمولانا نے شیخ کو بیش روپے عندا فرط نے ۔ بجرار سنا و فرایک ان کاکیا کرفے ؟ شیخ نے جواب دیا کہ میراجی جا مہتا ہے کہ اکا برا ربعت کم مہمانی بیش کر دوں ۔ بڑی مہمار نبوری ، دیو بتدی ، رائے بیری ، متفاتی کی ضرمت میں بانج بانج روپے کی مٹھائی بیش کر دوں ۔ بڑی مسترت کے ساتھ اس کی تصویب فرمائی ۔ بچرور بافت فرمایا کہ کون سی مٹھائی ؟ شیخ نے متفوق مٹھائی ہوں کے مرح والی کے مور بافت فرمایا کہ کون سی مٹھائی ؟ شیخ نے متفوق مٹھائی ہوں کے بام لئے ۔ فرمایا لا مول ولا قوق ، ان میں سے کون ایسا ہے جومٹھائی کھائے گئا، مہماری خاطر میں ایک ادھ ڈلی بیکھ دیس گے ، باقی سب دو سروں کی ندر سوجائے گی ۔ ایسا کر وکہ بانچ کر ویے کی مقری (مشکر) خریک رصفت کی خور میں بیش کر دو ، ایک میں بین کر وی کے دان سیجھ آت کی خدمت میں بیش کر وی کے دان سیجھ آت نے بٹری مرتب سے قبول فراک روپائیں دیں ۔ فیل میں مرتب سے قبول فراک روپائیں دیں ۔

سب الگ تعلگ این کام میں شنول بہتے ، مولانا مجری صاحب کی احتیاطاتی بڑھ کے گئی صاحب کی احتیاطاتی بڑھ کے گئی کہ لینے یا مولانا مخدالیا س صاحب رحمة الشولمبیر کی ہمرای کے بغیر مررست با ہر جانے یا مجاس میں بیطنے کی اجازت نھی ۔ اس کا نتیجہ میرواکر بھی سیروافر ہے کا سوق بگیا نہ ہوا اور محالی سی بیٹے سے جنن کاموقعہ آتا اور نمائی ہوتی آتا ور نمائی ہوتی آتا ور نمائی ہوتی ہوتی کے باوجوداس میں شرک نہوتے ۔ بیکسوئی اور تمائی اور تمائی سین شرک نہوتے ۔ بیکسوئی اور تمائی کو بیت ذائی ۔ بیست کی اجازت کے باوجوداس میں شرک نہوتے کی فوست ذائی ۔ بیست کا آقائی الم المائی مرتبہ مررست قدیم سے چھر تعیینے تک باہر جانے کی فوست ذائی ۔ مرست کی فوست ذائی ۔ آفاز ہوا ہی کی خدمت کیلئے وقف ہو چھائی کا فیصلہ کی خارجی کے دامن سے ساری عروا بستہ سے اور اس کی خدمت کیلئے وقف ہو چھائی کا فیصلہ کی خارجی کا اس میں اور نام سے بھی زیادہ شہور ہوا۔ اس دن حدیث کے خارجوں اور اس کے ناشری وضاحین کی صحف میں ایک وقیع اضافہ ہوئے والا سیا ۔ اور کی مردی اور اس کے خلص خدرت کی آمریوا سی فور اس کی خلص خدرت کی آمریوا سی فور اس کے خلص خدرت کی آمریوا سی فور اس کی محدود کی آمریوا سی فور اس کے خلص خدرت کی آمریوا سی فور اس کی محدود کی گھروں اور اس کے خلص خدرت کی آمریوا سی فور اس کی گھروں کی کی کھروں کی گھروں کی گھروں کی کھروں ک

أمرأن بالم كرماني فواتهم

چھُوٹے نہیں۔

مولانامجر کیلی صاحب حفرت گنگوسی رحمتُ النّدعلیہ کے ایسے شاگر دیتھے کر اسّار كرسي ليذاس شاكر دريبان تفالي حضرت معميق مطالعه دقيق فهم اورضوسي تحقيقات علميه ك البوا، كرولا نامخر كيلي صاحب ان كوقلمين بهي كيا، اوران كي شرح ووشات بهي فرياني وهايني فعداداد على مناسبت وذكاوت، فن مديث سينتفف والنماك اورانني مكترس طبيعت اوردوق سليم كى وحاس مديث كى تركيس اوردفته وحاليث كى تطبیق میں) خاص مقام رکھتے تھے، اور آن کے شاکر درشیران کے ورک کے بعید المسى كي درس مديث كے قائل الرحت تقريح دورة مدين استساع بن دورة مديث كى ابتدا ابدى بي سال تقاجي حضرت سهارن بوری اور حضرت نے (نورانٹر مرقد سما) نے طویل قیام کے ارادہ کے جاز كاقسادكيا يشخ كاخيال تقاكر تجفي زملاز مت كرني سي ،اورندكوني عجلت سير. الك أمال مين دورة صديث محتل كرنے كى كوئى يا بندى نبيس واس كے اپنے والد مولانا مُحَرِيجِيْ صاحب كے ورس میں ابوداؤر شرف کردی میں ری سنرلف كو حضرت مهارك يۇرى رحمة التەعلىدى والبىي يەلىنۇى ركھامقا كېكىنىجىن اسباپ كى بنا دىية ترىذى، بخارى اور (ابن ماجر كرسوا) بقيد كتب صحاح والدصاحت في سيريس برسال بري معنت ادرانھاک کا تھا، اس کا بڑااہتمام تھا کہ کوئی روایت بھی بے وضوء زیڑھی جائے ہمکسل یا ﷺ بیٹو گھفٹے سبق ہوتا تھا ،اس میں کبھی بھٹ عشرہ میں بتی کے درمیان وضو و كى ضرورت ببين آتى تھى، اوراتنى دىر كے لئے اُسٹنا ہوتا تو مىدردوسى مذاق رفيق كوشش اہ اس دُعادی قبولیت کے آنارسکے منامنے ہیں عیاں راجہ بال كله مالعظه بوترمذي تقرير درس وتعليقات موسرم به " الكوكك الل دى " اوربخارى كامليًّا

کرتے کہ حرج نہوا درمبق آگے نہ بڑھنے یائے۔

حضرت سهار نبوري سے بیعیت خوال ست بیس صرت مولانا فلیل ا محصاصب طویل قیام کے ارادہ سے حجاز کا قصد فرما ہے تھے ،اور لوگ کنرت سے میعت ہوں ہے تھے ،شنخ فراتے ہیں کہ بچوں کی طرح سے دیکھا دکھی لینے اندر بھی جذربیکیا موا حزت سے عف کیا ، حضرت نے ارشاد فرمایا کر جب میں مغرب کے بعد نفلو<del>ں</del> فا رخ ہوجاؤں،اس وقت آجانا بمولاناعبداللہ صاحب گنگوہی جوخلافت سے *سرفراز ہوچکے تق*ے اُنهوں نے بھی تجدید کی درخواست کر رکھی تھی حضرت نے فراغت کے بعد دونوں کو قریب اللايا اور الين دونوں ما تقد دونوں کے ما تقول میں بکیرا دیئے ، اور سجیت کے الفاظ کملوانا شروع كئے مولاناعبداللہ صاحب نے بچكيوں كے سابقد دھاڑي ماركر دونا شروع كياجي کالاژ حضرت پریمبی تقیا بهخرت کی آواز بھر آگئ۔ اس وقت مولا نامچریجیلی صاحراب حفرت شاه عبدالرحيم صاحب رائه يُورى رحمةُ الشّرعليه أوير بينه مع يُستحد، وه يه آ وازميك ركر مُنڈیریر دیکھنے کے لئے آئے ، دیکھا توشیخ بھی بیت ہولیہ ہیں۔اس پرمولا ناکوتجب اوراحساس ہوا کہ بلاعلم واطلاع کے انہوں نے اتنابرا اکام کرلیا، سکین حضرت ایئوری نے اس جرائت کی برطی تصویب فرمائی، اور بہت دُعالیں دیں۔

اور سيخ كى بلسخ وتمتى مردى قعده سسساله مي وفات يا ن

مولانام ی کیا صاحب کی وفات مولانا میری صاحب رحمة الله علیانے

جس دن حضرت سهارن پورې بېنې پېنچ اورجهاز سے اُترے، اُسی دن پرواقعيت آيا۔ حضرت كوحا د ثه كى اطلاع تارسے ملى ، كىكن ريشمى خطوط اور حضرت بنيخ اله ند كے معامليد ك تحقيق كصلسليمين آب كوندي الليجاياكيا اوروبان جندروز قيام كرنابطا-

شیخ نے اس صدمیہ کوابنی نوعمری کے باوجود، اسپنے اس ضبط و تحمل اور قوت ایم کی سے نصون برداشت کیا ،جواہل قین اوراصحاب سبت کی شان ہے ،بلکہ ٹوسے فاندان اور غردہ گھر کے لئے آسکین و تقویت کا ذریع بن گئے ۔ مولا بَا نے آس ارکا قرض جھوڑا مقا ۔ شخ نے اس موقع پر بڑی مردا بگی اور بلندی کا بُوت دیا جن کا بھی علم ہور کا اُن کو فورًا پہ خطوط کھ مدیئے کہ مرحوم قرضہ سے بُری ہیں ، وہ قرضہ میرے ذمر ہے ، اِس وقت بنے کی عمر اُنگی ۔ عام طور پرسب قرض خوا ہوں کو قدرتًا یہ فنکر دامن گیر ہوئی کہ رقم ضائع ہوجائے گی ، اس لئے بہت ، شرّت سے مُطلا لیے شف روع ہوگئے ۔ شخ ایک سے لیکر دوسرے کو اداکر نیے تھے ۔ یہ سال بہت شرت کا گزرا مولانا مرحوم کا قرض تو دکوتین مینے مین خم ہوگیا اور وہ اس سے باکل سیکدوٹ ہوگئی البتہ شخ مقروض ہوگئے ساتھ میں خم ہوگیا اور وہ اس سے باکل سیکدوٹ ہوگئی البتہ شخ مقروض ہوگئے ساتھ میں بھے کے سفر ہوگیا تقا ، ایک ہزار شیخ کے ذمتہ باقی تھا جس کی ادائیگی سی ادائیگی سی جا کے موقع پر مولوی نصیر الدین صاحب کے توالہ کرکے گئے ، جواس وقت نام کم کتب خانہ

طالت نیاده مطلوب ان قعده سائی سولانا محری کا ماحی انتقال فرایا توصدم کی شدت اور مجت کے جذبہ سے لائن فرز درکے دل میں خیال بیدا ہواکہ بس اب دوبارہ بخاری، ترمذی برط سے کی خردت نہیں لیکن حضرت مولا ناخلیل احرصا حب نے واپسی پرحکم فرایا کر ترذی و بخاری دوبارہ پڑھی کی سورت فرات ہیں کہ طبیعت بالسل نہیں جا متی تھی لیکن انکاری کوئی صورت نہتی ہی ۔ اس دوران میں خواب دیکھا کہ صفرت نے المند (مولانا محود می دوباری پڑھولو، سوچتار ہاکہ حضرت مالیا میں اسریس، ان سے فرات ہی کہ مجھ سے بخاری پڑھولو، سوچتار ہاکہ حضرت مالیا میں اسریس، ان سے برط سے کہ اس میا وی جو حضرت نورات مرقدہ نے خواب سنا تو فرایا کہ اس کی تنہیر کی مجھ سے دوبارہ پڑھو۔

بالآخر حضرت كيهال كتابي شرفع أوليل ويسال انتا فأانهاك كاتقا

فرماتے ہیں جمان تک مجھے یا دہے ، نشب روز میں دئو، ڈھائی گھنٹہ سے زیادہ سیونا نہیں ہوتا تھا۔ ساری رات سروح حدیث کا مطالعہ کرتے اور بین میں بولے حکور پر تیار ہوکر جانے ۔ اس محنت وانعاک اور فطری سعا دت اور نوش کتی نے حضرت کی نظرانتخاب کو متوجہ کرلیا ، اور وہ تقریب بیکیا ہوئی ہوشنے کا میل کے قُرب اختصاص اور استاذِ فاضل کے انتخاب اعتمادی موجب ہوئی ۔ اور اس سے شیخ کی زندگی میل کی نئے دُور کا آغاز ہوا ، جو ان کے متنقبل کی کا میابیوں اور اقران واما تل میں خصوصیت و امتیاز کا راز ہے ۔

بنرل المجمود کی تالیف بن اعانت مترکت درسین شرکت کو داد مبینه گزیرت می مرد که در مبینه گزیرت می مرد که در این بن برها کردارالطلباء سه مدرسهٔ قیم آیسه نظار در الطلباء سه مدرسهٔ قیم آیسه نظار در بریم شیکی حسب محمول مراحت فظار مراسته می ایک جگر کر طرح مرد کرارشاد فرایا "ابدداو د بریم شیکی کشفه کی خوابش ربی ، بین مرتبر شرح کر حیابه ول لیکن مشاغل کر بچوم نظار کا کسی کا کول حفرت کے وصال کے بعد یہ جزیم کر درجواشکال بو ، حفرت کے وصال کے بعد یہ جزیم کر درجواشکال بو ، حفرت کے وصال کے بعد یہ جزیم کر درجواشکال بو ، حفرت کے وصال کے بعد یہ جزیم کر درجواشکال بور کے مرکب کا مرکب کے ایک بیکن کیکال دیا تھا ، اب مجھے یہ خیال مور ہا کہ کر اگر تم دونون میری مرد کر دونو میں شا پر لکھ لول یا

شیخ نے بے ساختہ جواب دیا کہ "حضرت ضرور شروع کر دیں ،اور یہ میری دعار کا اڑے " حضرت نے فرمایا "کیسی دعار ؟ " شیخ نے کہا کہ "میس نے مشاکوۃ سڑ جے کتے

ئے دینی شیخ الحدیث اوران کے فیتِ قدیم مولوی حسّ احمد مرتوم ہو محلہ کھانے پار مہارٹیور کے دہنے طالے تھے اور نہایت خاموش میں و منجی رم میکین طبع فوجوان تھے ، جوانی ہی ہیں انتقال موکیا۔ رحمہ اللہ

وقت به دُعاء کی تقی که یا اند حدیث پاک کاسلسله بهت در میں نزوع بواہے ، یہ اب مجھ سے چھوٹے نہیں ۔ مگراس کو مَیں محالات سے مجھتا نفا اور بیرو جتا تھا کہ اگرمیں بڑھنے کے بعد مدرّس بھی ہوگیا تو حدیث تک نہ معلوم کتنے سال ہیں بہنچوں گا ؟ اس لئے کہ قدیم مدرّسین ہوگئی سال سے بڑھائے کہ قدیم مدرّسین ابھی تک بڑھانے کی نوبت نہ آئی اب ورث سمجھ میں آگئی ، حضرت کی شرح میں اس ناکارہ کا استعال رمبریگا ، اور جب تک وہ محمّل ہو ، کیا بھی ہے کہ اور جب تک وہ محمّل ہو ، کیا بھی ہے کہ اور جب تا کہ وہ کی ابتدا ہے ۔

حضرت نے اُسی وقت سُرقِ حدیث کی ایک لمبی بچوٹری فمرست بتادی اور کتبخانہ سے لینے کا صحم فرمادیا۔

تدریس پرتفرس کیم می مصیری کیجینیت مدرس مظام العادم میں تقریبوا، مطا تنواهٔ مقررمونی ابتداءٔ دوسبق، اصول الشّارشی، جو پہلے مولانا محدّ الیا س صاحبؓ کے بہاں ہورہی تقی، اورعلم الصّینعة جومولا نا ظفرا تدصاحب تقانویؓ کے بیاس تقی نتقل

که اُس زمانیک قدیم مدارس مین تخوا بون کا معیار آن سے بہت مختلف تھا خصوصًا ابتدائی مدرسین کی تخوا بین اِنکی کم بون تقیس جوا جسل کے نوگوں کے قیاس بیٹ تک سے آئیں گی جینا نجر مولانا منظورا جرصاحب کی بجراً سے قت مدرسہ کے بیٹے اسٹین خیار میں بہت عرصہ کے بعدوہ بارہ تمکی پہنچے سٹین خواہ برسی کی اُنگلیاں اُٹھی تھیں جمنوت شاہ عبدالرسیم ما اوائیوری فرط نے بین کہ مبری (بیندہ مرو بے کی) تنخواہ برسی کی اُنگلیاں اُٹھی تھیں جمنوت شاہ عبدالرسیم ما اوائیوری فقت مربرست کے فرط کے اُنگلیاں آٹھی تھیں بھونی جا بی والدصاحب انتھال کے بعد جو مدرسہ کے مواط سے تینخواہ کم ہے ، کم سے کم صف کے بعد جو بارہ با آس کے لھاظ سے تینخواہ کم ہے ، کم سے کم صف کے ربیعی بین بونی جا ہے ہی جی دلیکن شیخ سے فرط کے بعد جو بارہ ہے ۔ آس کے لھاظ سے تینخواہ کم جو اُن بین سے تناہ کا بھون کے اُنگلیاں اُن مونی جا ہے گئی اُنگلیاں اُنگلیاں کی تفصیل آگا آئے گئی۔

ہوکرآئے ،اس کے علاوہ جار پانچ سبق ،نحومنطق اور فقیری ابتدائی کیا ہوں کے تھے،اس وقت سینے کی عمر بین سال بقی ، اور مارس کی روایات اور دستور کے لحاظہ ان کو اصُول الشَّاشِّي كُوياقبل از وقت ملَّ مُن تَنِّي بِليكن بهت جلد شُّخ نے اپنی محنت وانت اورمُطانعه وتيّاري سے اپنی غير عمولي المبيت اور استحقاق كا ثبوت ديا، اور طلباء اين طمئن اور کرویدہ تھنے کہ اُنہوں نے بڑھا ہوا حصتہ تھی تیننے سے دوبارہ پڑھنے کی خواسش کی۔ ا کاتعلیمی سَال شوال ۱۳۵۸ میں پہلے سَال سے اُونِی اور درسی دُنتی کھا ظاسے اہم کا بیں پڑھانے کوملیں تیسرے مال شقال سستھیں مقامات حریری اور بوجھات بھی ورس میں آئے سبعہ میں نشخطین نے بڑے شک تذبذب کے سَاتھ دیا تھا۔اس جات میں وہ طلبار بھی تھے جو حدیث کے تعبق اسباق میں شیخ کے تم درس بہے تھے لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد مدرسہ کے قابلِ احترام اور خلص ناظم مولانا عنایت المی صاحبے ان لفظوں میں نیخ کی کامیابی کا اعتراف کیا کر "مولوی زکرتا، تم نے تومیری آنکھیں ننجی کردین" کستاله میں برایه اولین ، عاسه وغیره ، اور رجب سام عثر میں بحن اری شرامیت کے تین یا سے بھی حضرت سہار نیوری کے حکم واصرار مینتقیل ہوکر آئے، اوراُن کے يرُّهانے بين جھي شِيْخ سے غِيرمعمولي اہليت، قوّت مطالعہ اورفني مناسبت كا اظهار موا، اس کے بعدآب کومشکوہ مرل گئ سے کے تک شکوہ آپ کے زیردرس رہی۔ بزل المجودك كام كانهاك أور حضرت الثيوخ كالمين التفاده اور سهار نبوري كي خصوى شفقت أعتمار الطنى رقيات بي اسبات ورا وخل بے کہ ان کی مفترضہ خدمت کی تحمیل اور ان کے ذوقی مشغلہ میں جوان کو دل مجان سع دیز ہوتاہے تندسی ،خود فراموشی اورجانکا ہی سے رفاقت واعانت کی جلئے الل

بصیرت کے نزدیک ایک مسترشد کواس سے لیے شیخ کی جومجبوبیت اوراع تا دھال ہوائے

اوراس سے جو باطنی ترقبات حال ہوتی ہیں، اورس سرعت کے ما تھ سلوک کے مرابع

طائعت بین، وه عام طور پرسی اور راه سے، اور بعض اوقات برائے برائے مجابہ اسے بھی طائعیں بھتے۔ اس زمانہ بین حضرت سہار نبوری ہمتن "بذل المجمود" کی تالیف کی طون متوجہ تھے، اور اس کی تکمیل کا جذبہ اور ذوق ہر چیز برغالب تھا۔ یہ شیخ کی بڑی خوش میتی، اور اس کے ساتھ ان کی بڑی ذہانت، اور حقیقت شناسی تھی کے ابنوں فی بڑی خوش میتی، اور اسی کے ساتھ ان کی بڑی ذہانت، اور حقیقت شناسی تھی کے ابنوں نے ابنے کو اس کام کے لئے وقف کردیا، اور دُنیاو ما فیم اسے بے خبر اور برتعقل بہوکر اپنی پور اپنی اس کو میت شرق حدث کی فری مطابعت کی متعقلہ مواد جمع کر لیتے۔ اور حضرت کی خدمت میں اس کو بیش فرمائیت برخورت اپنے الفاظ میں اس کو میش اور مرتب کی خدمت میں اس کو بیش فرمائیت برخورت اپنے الفاظ میں اس کو منتخب اور مرتب کی خدمت میں اس کو بیش فرمائیت برخورت اپنے الفاظ میں اس کو منتخب اور مرتب کرے منصفا نرحی بڑے اختماض دوز بروز برخور برخانی کا میکا میتے انجام دیتے۔ کشوں کے نتیجہ میں صفرت کا قرف اختماض دوز بروز برخور مقابط آگیا۔

انسانی فطرت کے مُطابق اس چیزنے شنے کے ہم عموں اوران نوجوان علمیاء یا
ان کے مریستوں کے دل میں رشک اور منا فست کا جذبہ پئیراکیا جو حفرت کا قُرفِ
اختصاص چاہتے تھے ،ان میں سے بعض صفرات نے کہا کہ اس شغولیت سے تدریس
پراٹر پڑ آہے ،اس کے لئے کسی ایسے بین کا انتخاب ہونا چاہئے کہ بس پر تدریس کا بارنہ ہو
اور وہ مدرسہ کا ملازم نہ ہو۔ چنا نجہ ایک دوسر سے صاحب اس کام کیلئے مقرت ہوئے
لیکن جن کو مقر رکیا گیا وہ جلدی جلدی گھرجاتے تھے ،حضرت کو اس سے گرانی ہوتی بقی
اس پرشن نے نے بھراپنی خدمات کی بیش کش کی ،حضرت نے ارشاد فرما دیا کہ میرا کا ورسے
سے منیں جلتا " اس طرح وہ خدرت بھر شن کے میرد ہوگئی۔ دوسری مرتبہ تسوید و تحریر
کے لئے ایک لیے صاحب کو مقر رکیا گیا جو زیا دہ توش خط تھے ،لیکن کا بی نویس نے
کہدیا کہ مجھے شن کے خط سے نقل کرنے ہیں ذیا دہ آشانی ہوتی ہے ، اس لئے کراس ہیں
نقطوں وغیرہ کا امتمام رمتا ہے ، اس طرح گھوم بھر کریے فدرک شنیخ ہی کے باس گئی۔
نقطوں وغیرہ کا امتمام رمتا ہے ، اس طرح گھوم بھر کریے فدرک شنیخ ہی کے باس گئی۔

شخ نے اس عصد میں سولئے شدید مجبوری کے سرطرے کے سفر نقل وحکت اور برأس چیز سے سے اس کام میں حرج واقع ہو، گریز کیاان کو پیلے بھی مفرے وحثت اور عدم مناسبت متى ، إس زمان تاليف مين تواكنون في الينكوكويا بالكل يابرزنجيها لیا بعض م تبرالیا ہواکہ بعض بزرگول اورعزیزوں کے اصرار سے حفرت نے کئی سفر بين لين ساتف ليا، شخ نے موقعہ ديجه كرات بين عن كياكه اگراس هزمين جركابي رس تو"بذل" کی کاپیوں کی تصبیح میں حرج واقع ہوگا، اس لئے را ستہ ہے والبی کی امازت دیجائے، حضرت نے مین کرنخوش امازت دیدی، اوریخ راستہ ہی کے سی جب "بذل" كي طباعت كامرحله شرفع بهوا توپيلياس كا انتظام ميره مين كيا کیا۔ اس کے بعد تھا ربھون میں مولا ناشبتیر علی صاحبے پرتیں میں اس کومنتھ ل كردلاكيا أس وقت بيخ كامعمول يه نفاكهم مرات كي شام كو تقارز جعون عات اورنيجر كى منى كو والس كتے ـ بيسفر برم فته بابندره دن بين ايک مرتبه پيش آتا اس بين كاي كبهی جواتوار كوبرلين كوتهينى نه بوتى تو ايك آده دن بره ه جا نا عرصة تك ميعمول را، اس کے بعد سے میں سے سے میں الم اللہ میں کے مندوستانی برسی میں طباعت کا کام موتار با، اس زماینه مین اکتر میفیته وار او کرجهی بیندره دن مین دنای حانا بوتا تقایجه حد کی سنبیں بارہ نیج کی کاڑی سے روا نہ ہےتے ، بارہ نیج تک اپنا کام کرتے ، بھرتہ بياده ياسنين جات "بزل" كى كاييال سينه سے لكاكرسوجات والى أيشن وريد مطبع جاتے ، شام کومطع کے بند سونے کے بعد شخ رشدا تھ صاحب مرحوم کے بہراں تشریف لے آتے ، اور دوسرے دن اتواری شب میں دہلی سے روانہ ہوکر ایک بج سهارن يُوربيني حات بيأن ووين سال كالتقل معول رايش فرطة مبل كر"ا قار کورٹیں گنتھٹی ہوتی تھی، نیکن ہندوستانی رئیں کے مالک، جوایک شریف اوخلیق سناز

تقے، اِس ناکارہ کے ساتھ خرورت سے زیادہ مدارات کرتے وہ تھی کبھی میرے کام کی الهميّنت كي وجه مع أيك دوشينول كي حُفِتي موقوف كرفية اور كاركنول كو أورطاركم (OVER TIME) فين إس صورت بي بجائ اتوار كى شرى كے ير منظى كو والسي مواتى - شائل تر الري كالرجمة منصالل نبوي " انهين ايام مين مرف والى ك قيام بين لكهاكيا يحبك دبلي حاتا توحاجي محترعتمان صاحب مرحوم كي دكان مع وريسي کے بالکل قرمیے بھی یہ اوراق اُکھالیتا، اور پر وول کی صبح سے جو وقت بجیا اس م الك أده في كا ترجمه لكوليتا ، اورجب والبن أنا قوان اوراق كوانهين كي دكان بر رکھ کرجیلا آنا، گویاری الیف صرف ایام سفری ہے ، البند نظر افی میں طباعث کے وقت كه الفالغ بيوني المال الأنكات على الله المالك عقد نكاح مولانا عريجي صاحب كم انتقال يرمعًا شيخ كي والده صاحبه وبخار مراع موكي تفاء اوراس في برط صعة برط صعة تب وق كي صورت اختياركر لي والخول نے مولانا کے انتقال کے بعد سی سنترت سے شیخ کی شادی کا تقاصلہ کیا اور فرمایاکہ مَين جلدى جانے والى بول ،ميراول جا ستاہ كەتيرا كفر كھالاسے يشخ كى نسبت مولانارؤن الحين صاحب كي صاجرادي معتقي أنهول ني ابني اسخوس كا اظهار حضرت سهار نبورى سے كبار حضرت نے كا مرصله لكھوا ويا كرميرا حيال ب كه عورية ذكرتا كانكاح جلد بوجائية المتثال حكمين ان تضرات ن كله وياكر ج عالمي تشريف في اليس حنائي وخاس حند آدمون وليكركا ندهد تشريف ليك تكاح كے بعث یخ نے كهلوا يك كا نرهلة توميرا وطن بے، رضتى كركے بيمانيكي فروت

سله ایک معاجزادی مولانا محدّالیاس صاحب کے بھاح بیں تقییں جومولانا پوسف معاصب کی والدہ تقیس۔ اس طرح شیخ اورمولانا محرّالیاس صاحب رحمۃ الله علیہ بم زلف بھی تقے۔

نہیں میں دُوتین روز کانرھلہ ٹھر کر جلا آؤں گا۔ کاندھلہ والوں نے قدرتا اس کے بہت پسند کیا۔ لیکن جبحفرت کو فیقرہ بہنچا تو فرمایا کہ" وہ کون سے بے جانے والا ؟ باپ بنکر تومیس آیا ہوں، لڑکی کل کومیرے ساتھ جائے گا" چنا نچہ دوسرے دن رصتی ہوگئ اور بیضرات سہار نبور واپس آئے۔ ۲۷ رفضان هستال یع کو والدہ ماجدہ نے انتقال کیا،

صرت سهارنپوریؒ نے نماز جنازہ بڑھائی۔ دلا کے احسیس سے

مِهُمُلِلِجُ اسْسِلَةُ مِين صَرَت مولا ناخليل الرصاحب سهار نبورى نے بھرج كاعزم فرمايا، شخ كواك توياد نهيں كران برج فرض تھايانييں ؟ ليكن بيت الله كاشوق اور مرشد كى بمركا بى كا جذبه رفاقت كا فرس بوا يہ شخ كائے اسلام دبهلائے ) تھا شعبان شسلام كى بمركا بى كا جذبه رفاقت كا فرس بوا يہ شخ كائے اسلام دبهلائے ) تھا شعبان شسلام كى بن تايخ كوروائى بهوئى بحفرت نے بمبئى ميں اعلان فرماديا كرجيں كوجيں سے مناسبت منظورى سے جوحفرت كے نيا مين نظريك بهو شخ مولوى مقبول صاحب كى اجازت و منظورى سے جوحفرت كے نيا منظورك ليا شخ نے مصارف كے لئے اپنى بُورى رقم بلاصاركنا بس كو حضرت نے بخوش منظوركر ليا شخ نے مصارف كے لئے اپنى بُورى رقم بلاصاركنا بسر كو حضرت نے بخوش منظوركر ليا شخ نے مصارف كے لئے اپنى بُورى رقم بلاصاركنا ب مولوى مقبول صاحب كے حواله كردى جها دبى ميں دمضان سنرق بهوگيا ۔ ترافي كا انتظام مولوى مقبول صاحب كے حواله كردى . جها دبى ميں دمضان سنرق بهوگيا ۔ ترافي كا انتظام مولوى مقبول ما حرب كے حواله كردى . جها دبى ميں مضان منظورہ ديا، اور فرما يا كہ ميں ان واپس جانے كا مشورہ ديا، اور فرما يا كہ ميں ان واپس جانے كا مشورہ ديا، اور فرما يا كہ ميں ان واپس جانے كا مشورہ ديا، اور فرما يا كہ ميں ان قالى ہے ۔

رمضان مبارک میں شیخ کامعمُول تھاکہ تراوت کے سے فراغ سے بعد روز اندا حرام کی جادریں لے کر، بیدل لینے چند ہم عمر نوجوان سکاتھیوں کے سکاتھ "تنعیم" جاتے اور

له آب حضرت حاجی صاحب رحمت الترعليد كے ممتاز خليف اور بينے صاحب كنف اوراك بزرگ محقے مسلمان اللہ عليہ اللہ اللہ ا كه شريعية حسين كى بغاوت اور نجر يوب كے حميل كى طرف التّارہ ہے ...

کیفیت سے بیان فرطتے ہیں۔ محرم السسالیم میں سمارن پوروالیی ہوئی۔

دونا ذرك كُنتاك اور توفيق اللي البيساك أور ذركيا گيا، شن كابتدائ تدريس كاز ماز تفاكد ايك متحال بيش آيا جس ميں الله تعالى في شخ كو ثابت قدم اور داسخ العرم ركها و ايسامتان الله تعالى في الله تعلى ا

شیخ کے خاندان کا تعلق مدرستہ العلوم علی گڑھ سے (جو بعد میں کم دینیوں ٹی ملی گڑھ کے نام شے شہور ہما) بہت قدیم اور گہرا تھا۔ علی گڑھ تحرکی کے بانی سرسید احدَّضان، مولانا نوراکس صاحب کا نبصلوی کے شاگرد تھے ،اور اُنہوں نے اس لمتہ کا ہمیشہ بڑاا جترام کیا جس کے تیجہ میں اس خاندان کے ذہبین اور شریف نوجوان مختلف دُوروں میں علی کرطہ کالج سے استفادہ کرتے بسے ۔ان ہیں ببیویں صدی کی ابتداویں دو بھائی مولوی بررائسی صاحب (جور بھی کے عمد نے سے رسیا معے ) اور مولوی علاد الحسن صاحب (جو دیٹی کلکٹری کے عمرہ پر فائر سوئے ) نمانس طور متازونا مورموئ شخک اکثر ہم عمراور قریب عزید علی گرھ می تعلیم بات تھے مولوی براکسن صاحب نہ صرف علی گرام کے اول البال اول OLD BOY) تھے، بلکہ کالج کے ٹرسٹی اور اس کے اہم ارکان میں سے تھے بتینے کی تنخواہ مطب بہندرہ رُوبٍ ما إنهمي أَنْ زُوني أَنْ قَيال كالهي حال معلوم نفا. والدصاحب كاانتقال موجيكا تقا. خاندان کامعیار زندگی زمینداری اور اعلی سرکاری جمدول کی وجرسے خاصب بلنارتها مولوي الرئس صاحت ازراه شفقت مینصویه بنایا کهشیخ، جن کی ذبانت اور محنت خاندان مین شهر داور تلم بقی ، برائیویٹ طریقه ریعلوم مشرقیة کے دیوامتحانات دبیں۔ اس کے بعد کالج میں تین تورویا کی ملازمت کھینی ہے۔ خاندان کے بر ول کی طرف سے آس باسے میں ندصرف تا ٹیکر تھی ، بلکہ اصرار تھا ہو ناراضگی کی صد تكة بهنج كيا يمكن شيخ في ادب مكر شدّت ك مناعقاس سية انبكاركيا اورفرادياك رق التركي التوليس ب اوراس مي كمي ونتى كاتعلق طرف مقدرات ب، أكرامت كورزق كى كِشَالُونَ اور رُوزى كى فراخى منظور ہے نوبهيں بيٹھے بيٹھے وہ حالل ہوگی، ورنہ ہزالا جتن کرنے کے بعد کیمی اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ شنخ کا پیچاہ من کرخاندان کے ایک بزرگ (مولوثیم الحسن صاحب) نے جوشیخ کو سمجھانے آئے تھے، بڑی مسرّت کا افہار كي اور فري داد دري د اس سے براامتحان چیند دنوں کے بعد پیش آیا، کرنال میں نواع ظرت علی

خان خلقر جنگ کے سنمور وقعت کی جانب سے ایک بڑا ٹیلینی وارالعلوم قائم کیا گیا جس *یخصوصی غرض و*فایت پرنفی که اشلام کی تبلیغ اوراُس کی حقّاینت تاب<sup>ن</sup> کمینے کے لیے، نیز جریش بہات اور خافین کولام کے اعتراضات کا جواب فینے کے لئے جواس وقت ابن تبليني كوشِتُول مي بهت مرَّرُم تهي ، أيسة فُضَلَاء تيّار كئ ما أيس جوع بی و انگریزی دونوں سے واقعت اور علوم قدیم دردید دونوں کے جامع ہوں ۔ اس کے لئے پتجویز ہوئی کہ ہٹے وفا نف دیرمستن عربی بدارس کے فضلاء کو اُگریز اور کا بحوں وینور شیوں کے فارغین کوعربی بڑھائی جائے۔ مولانا سرر مے خشصا مروم جوریاست بھاوبیور کے صدر کونسل اور ریجنٹ تھے۔ اِس تحریب کے بڑے سر رستوں میں سے تھے۔ ان کا تعلّق گنگوہ، رائے بور آور ممار نیور سے خاد مانہ، اور مخلصا نه تھا، اور وہ منطا ہرالعلوم کے بھی *سر پی*توں میں تھے۔ اُنہوں نے ابتدائی مر<sup>ی</sup> مدیث کیلے شیخ کا انتخاب کیا۔ اوراس سے لئے سمارت دور کا تقل سفر کیا رضابط کی ينسوما انتخاه كعلاده انهون فزياده سرزياده سولتيس فينكا وعده فسنرمايا مثلًا دمضان كى تَجُعِثْى ، حنرت كى خدمت ميں ليہنے كے ليئے ہرميال تين ماہ كي تُحيثْي و بلاوض تخا° ا بناس کی سهولت ،ان سیکے ساتھان کی صرف ایک مترط بیتھی کرھزت پی ظاہر نہ ہو کہ بیر تخریک ان کی ہے، اس لئے کے مظاہر العلوم کے ایک سر ریست کی حیثیت سے ان کے لئے بمناسب نهیں تھا کہ مدرسہ کے مرتب کوئسی اور جگہ کے لئے آمادہ کریں ۔ انہوں نے میرسی فرمایاکدایک داوسال کی تھیٹی لے بور اور بیکهوکد قرمن کا بارزیادہ ہے ، شادی بھی ہوتی ہو، اورنیچے بھی ہیں، مدرسہ کی تخواہ میں گزارا نہیں ہوتا۔

اس وقت یخ کی تنخواہ بیس روپے کہ پہنی تھی مولانا سرویم مخبن صاحب اس وقت یک بنخواہ بیس روپے کہ بہنی تھی مولانا سرویم مخبن صاحب دریہ تعلقات، ان کی بزرگان، مخدوما نہ حیثیت، ان کا برُخلوص اصرار، قرض کا بار، تنخواہ کی قلت اور ترقی کے امکانات کا فقدان سیس جو سے ان تخواہ کی قلت اور ترقی کے امکانات کا فقدان سیس جو اس

سیکن توفیق المی نے دستگیری فرمائی اور حس کوشنی الی بیث کے لقب سے تعبول خاص وعام ہونا تھا، اور حس نے فراکو حدیث کی خدمت، طلبائے علوم دینیہ کی تربیت اور ایک عالم کیر دینی تربیک (تبلیغ) کی سر رہتی ، اور شائع عمر کی جانشینی کا انهم کام لینا تھا، اس کواس معالم دیں تھیجے فیصلہ کرنے کی توفیق عطاء فرمائی کئی، شخ کے الفاظ بی میں مسنئے، فرماتے ہیں ، ۔

"اس ناکارہ نے مولانا مرحوم سے کماکہ آپ کے مجھ پر اسانات ہے زیادہ ہیں۔ آن اصانات کے مقابلہ میں مجھے آپ سے معذرت کرنی نمایت ہی نامناسب ہے، لیکن اس سے جا وجود، آپ توجھ سے یہ فرطتے ہیں کہ میں صفرت سے اجازت لوں رکین آپ کے برا وراست کے بیر، اگر صفرت مجے حکم بھی فرمائیں گے، تو مکین عرف کردوں گاکہ اس حکم کی تعیدل سے معذور ہوں "

عزیمت کایرجاب من کرمولانار حی کنن صاحب جو برطسے جو برشناس اور جمال دیدہ تھے، کبیدہ خاطر نہیں ہوئے بلکہ اُنہوں نے جواب کی بڑی قدر کی اور قدر مایا کہ

"میں تہا رامعتقد تو پہلے سے تھالیکن اس جواہے میں اور زیادہ معتقد تو گیا ۔"
اس کے بعد بھرغالباکوئی اور ایسا امتحان بیش نہیں آیا، اور نداس کاکوئی موقعہ تھا،
کرشن کی ہلندئیتی، ان کاطرز زندگی، ضرا دار مقبولیت اور ضرائی میتہ الاسبابی کائینی
مشاہدہ، جوہر جانے فللے، اور ہرآنے والے کو گھٹی آنکھوں ہوتا رمہتاہے کسی کے اندر
اس کا نیال بھی نہیں ہونے دیتا کہ ایسام شورہ دیا جائے یاکوئی ایسی بیش کش کی جائے
نوعمی اور مدرس کے آغاز ہی میں اُن کی بلندیمتی اور مالی وصلی ایسے سب وگوں کو یہ
کہ کرما یوس کر دیتی مظ

بروای وام بر مرغ و گرند گرعنقا را بلنداست آشانه س

اور اس کے بعد جب اللہ تعالیے کی نصرت اور کفالت کا اور مبی مشاہرہ اور جرب کی نصرت اور کفالت کا اور مبی مشاہرہ اور جرب وگیا، اور اللہ تعالیٰ مجتب ورضا کی دولت سے نواز اقواب تو زبان حال امیر خسروکی زبان میں اس طح گویا ہے کہ ع

بر دو عالم قیمتِ نورگفتهٔ نرخ بالاکن که ارزانی بنوز

نظر مک ہو بنتیخ کو مفرسے مشروع سے وحشت اور عدم مناسبت بھی ۔ بیمعلوم کرکے کہھٹر فے صدر مدرسی کیلئے ان کونا مز و فرمایا ہے ، اس عمدہ کی جلالت سنان اور اس کی ذمتر داريوں كے خيال سے شيخ كوفكر يبدا موئى - أنهوں في حضرت سے عض كيا كر حضرت "بزل"ك كام كاكيا بوكا؟ اس كاسلسلة وسفرين قطع بوجائ كا . فرمايا بال، مجيع بهي اس كاخيال ي عض كيا كميس ساحة جل سكتابون ، اس خدمت كو الخب م دون كا. فرايا مصارف مفركاكيا انتظام بردكا وعن كياكة رض الدول كا وفرايا بتهاري تخامير بھی توباتی ہیں میں نے عض کیاکمیں نے توبیا جارہ سنح کردیا فرمایافت دونوں طرف سے م تاہے ، تم نے تو منے کیا ، ہم نے تومنظور نہیں کیا بھرت کے تم برشن نے انہینوں ى تنخوابى وصول كين جن كووصول نهيل كياتها أهجن كي مجرُّوعي رقم الر١٩٨٠ يا - ١٩٢٧ ہوتی تھی بشخےنے اس حکم کی تحمیل تو کی ،اور اس سے سفر کا بآسًا نی انتظام ہوگیا،لیکن مجاً بهنجكرا يك بزار كاوصيتت نامه مدرسه كيفيح ديكهميرى والسي تك مولوى نصيالتي صاحب ميرك كثب خايذس بالاقساط اداكرت ربي جنا بخداس يرعمل موا واسي پرشخےنے بیحسّاب معداُس اضافہ کے جوبعد میں ہوا، اورحس کی میزان -/۲۷۱۷ دوسزار سَات سُوستره) روسیه مرد تی بیخی، اداکر دی ـ

رتا با مجت واطاعت مسترشد کے لئے جس کے سفر کا ملک مقصد ہی خوکی خدمت و امانت اور استادوم شد کی صدمت امانت اور استفادہ تھا، مسترشد کے لئے جس کے سفر کا مهل مقصد ہی خودمت کی خدمت امانت اور استفادہ تھا، مہیں روحانی اور بانی ترقیات اور حصول کمالات کا ذرایعہ بنی ہوگ ، اس کا اندازہ کرنا کچھشکل نہیں۔ شخ نے مدینۂ طیتبہ کے طویل قیام میں بھی حضرت کی خدمت میں حافر رہے " بذل" کی تالیعت میں مدو بینے کے علاوہ سی مشغلہ کے ذران ملازمت میں خافر الیت تھے ہمی نیس لیت تھے جن مینوں کا نخوا میں لیت تھے ، اُنگے متن ہی ہی نبت بھی کہ دالیس کردں گے۔

اور فیبی سے سروکارنمیں رکھا، اس مصروفیت وانھاکی وجرسے وہ بحرنہ وی کی خاک اور بھینے کی زیارت کے علاوہ کہیں آجا نہیں سکے ۔" بذل"کے کام کے علاوہ اُنہوں نے (غالبًا رہنہ طیبہ کی رعابیت سے) امام دار البحرة، امام مالک کی شہور و تقبول کت ب " مؤطّا "کی متر رسی کھنی متروع کی ، جو" او جزا ملساً اللہ "کے نام سے بعد میں پھر خالد اللہ "کے نام سے بعد میں پھر خالد یک میں میں گئی گر صفرت نے کہی کتاب کی نقل یا کوئی علی فررت بہر دکر دی، توشیخ نے اس کی کھیل کو کھی اینا وظیفہ اور اپنی ترقی کا ذرید سے مام لیا ۔ اور اس بیں یوک نام کے سے کام لیا ۔ اور اس بیں یوک نام کے سے کام لیا ۔

ئے شیخ فرمانے بین کراس کی تصنیف کا کام مواجہ شریف کے قریب ہوتا تھا اور جننا حقہ مریزُ طیّبہ کی مختفر مذہب کا کہ مختفر مذہب تعقام میں محقّا گیا وہ ہمندوستان کے جہیئوں اور برسوں کے قیام میں بھی نرہوسکا۔ سے برا در اکبر خفرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی جو بائی مدرسعلوم مشیرعیّد مدید منوّدہ ۔

اور" نائب ناظم "كے مصب كى تحرير لِكھ كرديدى جب بِرِ شنخ نے بڑى عرض ومروض كى،
آخر بيس مخرت مولانا عبدالقا در صاحب رائے پورى كوني يى بيں ڈالا مولانا نے ایک لطیف عنوان سے خدمت میں عرض كرك" نائب نائم" كى ذمة دارى سے انكوب كوئن كراديا . شيخ الحدیث كے منصب كيك مخرت نے لینے دست مبارك سے تحريد كھوكت كراديا . شيخ الحدیث كے منصب كيك مخرت نے لینے دست مبارك سے تحريد كھوكت كراديا . ميں ركھ دى اور ایساانتظام فرما یا كرشن كى نظراس بر پر مائے .

رخصت كرنے سيپيلے جاروں بلسلوں ميں بيعت وارشاد كى عام اجازب عطاء فرمانی اوراس کے لئے براا ہتام فرمایا۔ لینے سرسے عامرا تار کرمولانا سیترا حرصا کودیاکہ شیخ کے مئر پر با برهیں جس وقت وہ عمامہ شیخ کے سرپر کھا گیاشی پرایسی رقت طاری ہوئی کیچینین سکا گئیں عضرت بھی آبدیدہ ہو گئے۔شیخ نے بعض مجلسوں میں فرمایاکہ عمامہ سکھتے ہی مجھے لینے اندر کوئی چیز آتی محیوس ہوئی ۔ اس سے میں سمجھا انتقال نسبت کی شاید ہی حقیقت ہے۔ شیخے نے اس امازت کو ہرت پوشیده رکھا اور نثایدع صه تک مهندوستان میں اہل ِ تعلق کواس کاعلم نه موتالیکن <del>صفر</del> مولاناعبدالقادرصاحب رائيوري رحمة الشرعليد في اس كى تشهير ردى ، پوجى عصد تك بيعت ليف الكاركرة بربكين عم عظم ولانا فقرالياس صاحب رحمة اللهر عليه كي حكم سع اس كاسلسلم من كيار سب بيل فاندان كي چند بيبيون في بيت کی درخوارت کی ۔ شیخ نے حسب عادت انکار دموزرت کی ۔ اُنہوں نے مولانا کھر اليك صاحب سيعض كيا- مولاناني شيخ كوسجما يا ادريحم دياكه وه ببيت كرن تبفقتًا ايناعامه بهي سرمير كعدبار رفته رفته ابل صلاح اوعلم كارجوع بهوا اوربرهتاسي جلابه چارسےوالیسی اور | عادے دایسی برآپ بمرتن تدریق تصنیف بین شغول سُها زُمِوْرُ کے مشاغِل موگئے، واپسی کے بعدسے ابو داؤد کا درس بھی آئے ہی مے پاس آگیا۔ " بذل" کی ترتیب میں متر کے رہنے اور حضرت مهار نیودی کی صوف کا تھے

کی در سے اس کی تدریس میں قدرتی طور پر آپ کو امتیان حال تھا۔ "اوج "کی آلیف کاسلسل مجی جاری تھا جضرت گنگوئی اور والد ما بعد کی تحقیقات و تقریبات کی آشا کا بھی شغل رہتا تھا۔ اس کے علاوہ دو سرے دینی قبلینی رسائل ہوزیا وہ تربزرگوں وسربیتوں بالنصوص عم بزرگوار حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے ارشاد و تاکید سے تکھے گئے، تحریمیں آتے ہے۔

ان رئے ماہوا مہانوں کا بجوم جواس قبولیت کا قدر تی نتیجہ تھا، داردین اورصادرین کی کثرت اور دسترخوان کی وسعت بڑھتی چپاگئی۔ اوراس نے آپ کی مشغولیت میں روزا فزوں اضافہ کیا، بہاں تک کہ وہ آپ کا ایک ایسا امتیاز بن گیا اور اُس نے ایک ایسی شہرت صاصل کم بی جوہ سے لوگوں کے لئے موجب جیرت ہے۔ ولانا حافظ عبداللطیف صاحب کی وفات کے بعد جو ایک کمیں سال اور تجربیکار مخلص اورستعد نظم تھے ، مدرسہ کے انتظام وانصرام اوراس کی بقاء و قب مکا سے بڑا او بھرآپ بریڑگیا، اگر چرصرت بولانا اسعدانتہ میناحسیّا بق صدر مدرس ہے علم فضل اور اضلاص وللّہیت کی بناد پر مدرسہ کے قدیم شیوخ و اکا براور و متذاوں کے کمین جانین بیں اور ان کا وجود مدرسہ کے لئے ایک بڑی نعمت ہے لیکن ان کے گوناگوں امراض ، بڑھتی ہوئی معذوری اور بی ضعف کی بناد پر شیخ کو مدرسہ کے نظم فنتی اور و کلیات کے لئے خاصا وقت دینا پر شیخ اور ان کی ذات ان کی قوت فیصلہ اور ان کا شخصی اثر ہی مدرسہ کی گیشت بنا صبح ۔

إدهر فكراكا ان كے ساتھ خاص معاملہ بہ ہے كہ جوشنے ومرتى ونياسے جاتب وه این مسترشدین و تعلقین کویا توخود شخ کے سپروکر حاملیے یا وہ نودسی است ارہ فلیبی سے یااس بیکا نگت واعتادی بناء پر جوان کے شیخ ومرتی رُومانی کوشیخ پرتفا وهستنی کی ذات می کی طرف ریوع کمتے ہیں اور بالعموم شیخ سے اپنی کمیل و تربیت ادر شوره ورمبری کا کام تعلّق کرنیتے ہیں مولانا محدالیاس صاحب رحمة الله علیه کا معاملہ توگھر ہی کامخالیکن ان سے پہلے مولاناعاشِق الٰہی صاحب میرطی اور ان کے بعد ولانامدن مير ولانا رائے يُوري اورسك آخميس مولانا محديوسف صاحب کی دفات کے بعدان سیج حفرات کے اکثر اہل ارا دت اور الرا تعلّق نے تینے ہی کو ا پناردهانی سرربت ،مشرور منااور لینمشانخ کامآشین اوروارث وامین سجعیًا بع خصوصیت کے ماتھ مولانا محربور من صاحب کی رصلت کے بوربلینی صلعت کا حب نے اعلمگیشکل افتیار کرلی اور مندوستان مے متجاوز ہو کرایک طرف مراکش اوردومري طرف اندونيشيا تك اور پوري امريكه تك فيل كياسيه ،آب مي مرح اور مركز بن كئية. اس سلسله كو باقى تعظفه اس كور ماينه كخطرات اوراس دور كيفتول سے بجلین، اس کے مسلک اصول کی حفاظت ، اس کے سرگرم کارکنوں کی دنی نگرانی

رُومان تربیت و کمیل کی ساری ذمتر داری اور نظام الذین کے مرکز اور اس کے ذبتہ داروں کی سربیتی کا پُورا بوجھ آپ ہی کے کا نظوں پر پڑگیاہے ، اسی کے ساتھ جننا جننا پیلا ہے ہوتا جارہ ہے ، کام کی مقبولیت بڑھ رہی ہے ، مشائخ کبار اُسٹیت جننا پیلا ہے ہوتا جارہ ہے ، کام کی مقبولیت بڑھ رہی ہے ، مشائخ کبار اُسٹیت جا اور جا ہیں ۔ آپ کی مرجعیت و مرکز تیت و فرشہ دار بول میں اضا فرہوتا جا رہا ہے اور ملک کے اندر اور ٹلک کے باہر سے آنے والی جا عتیں اور و قود کی اَمدور فت بی بڑھ رہی ہے ۔ اور اسی کے مطابق آپ کی شخولیت اور ضیا فت و تو اضع کا دامن بی وسیع ہوتا چلا جا اور ان محافوں کی کثرت ہوتا چلا جا رہا ہے ۔ یہاں تک کہ اب اگر کوئی نا واقعت یا نو وار و ان محافوں کی کثرت اور دستر خوان کی وسعت دیکھے تو وہ یہ بی گاکہ آن کوئی نئی بات ہے اور کوئی عظیم اور دستر خوان کی وسعت دیکھے تو وہ یہ بی گاکہ آن کوئی نئی بات ہے اور اس میں کہی ون تقریب یا غیر معمولی محمانداری ہے حالانکہ بیر دوزم وہ کا واقعہ ہے اور اس میں کہی ون

معذرت وانکارممکن نهیں رہا۔ قابلِ فخراور سَرایهٔ نا زش بھائی کابُر محبّت اصرار دیارِ حبیب کی حاضری ، مج و زیارت کی سَعادت جس کے شوق وسٹنگ کی چنگاریاں ہمیٹ، سینِدمیں دبی اورسُلکِتی رہیں ، بقولِ شاعر ط

اک ڈھیرہے میں راکھ کا اورآگ دبی ہے

آپنے رفاقت منظور کرنی اور بجلی کی جے پیفرسالے مہندوستان اور پاکستان میں کھیل گئی کرمولان محتربوسف صاحب کے ساختی بھی جگو کو المہ ہیں۔ ہرطون سی شمع حرم کے پروانوں کا ہجوم ہوا اور شیخ سے جولوگ ادادت اور عقیدت کا تعلق اقبینی جماعت سے مجت ورفاقت کارشتہ رکھتے تھے اُن کی برای تعداداس زرین موقعہ سے فائدہ اُسٹانے کیلئے تیار ہوگئی۔ یہ ایک تاریخ سفر تھا جس کے تفصیل مولان محتربوسف صاحبے کی سوائے ومالات میں اپنی جگر برائے گئی۔

وقت وإن كزالينه كابرًا مثوق تقا، اورجبيه اكتبين خاص مجلسون بين فرما يكه ياكتان كاسفرى خاص اسى شوق مين كيا كياتها بسركودها يهنيج توسخت كرمي تقى، دونول طرف برف کی سلیں رکھی جاتیں اور نیکھا چلتا رہتا۔ خدام نے ڈھڈیاں کے بروگرام ملتو تھے نے کی باربار درخواست کی کدوہ ایک جیوٹا ساکاؤُں ہے نہ وہاں کیلی ہے نہ بر وی کا انتظام ہوسکتاہے لیکن شیخ نے کی طح اس کومنظور نہیں کیا، خداک قدرت کہ وہاں تبنيخة بى موسم إيسا تبديل مواكيسى جير كى ضرورت بيش نهيس آئي بلكررات كوكت ا اور صفى فرورت بركى جب تك قيام ربا ايسابى خنك وشكوارموسم ربا فرطة مفتے کہ حفرت کوزندگ میں میرا قرآن مجید رُسننے کا برطا شوق تھا لیکن اس کی نوبت ز آئى ،میں نے وہاں قرمبارک کے پاس بوراقرآن مجید ختم کرنے کا امتام کیا۔ چوتھا کچ مولانا محربی من صاحب رحمت الته علیدی وفات کے بعد ایک سال فالى كيا الكي مال (مصل على الموائد عازمين كام كرف والون كالقاضام واكر جازنیز بیرونی ممالک بین کام اور کام کرنے والوں کی ضرورت وصلحت کا اقتضا ہے کہ مولانا کے جانتین اور تبلیغی وعوت کے موجودہ ذرتہ دارمولاناانعام الحیین صاب ليه خاص رفقاء كے منابقة اس سال ج كواكيس تاكد دعوت ميں نئي طاقت واشيحكا ال مزيد وسعت وعموميت يبكابهو برطسة غور وخوض اورحالات وحزوريات كاجائزه لينے كے بعد حفرت بنے الحديث كے مشورہ اور تائيدسے اس كومنظور كرليا كيا۔ يمولانا انعام السن صاحب كامولانا محديوسف صاحب كے بعداوران كے بغير مح كاپہلا مفرحة أحس میں مندوستان اور پاکستان کے علاوہ اسلامی وغیراسلامی ممالک کے بكشرت رفقاءا حاب كاركن اورعلماء وخواص كااحتماع متوقع تقاه قدرتا مولانا انعام لحسن صاحب كى طبيعت براس سفرك الهميتت اورايني تنها في كالحسك غالب تما اوران كاقلبي طبعي تقاضا تفاكر حضرت يخ الحديث كي معيتت ان كيلك

اس طیم سفرمین تقویت وطانینت کاموجب مو، دوسری طرف حجاز کے آبائی ماور جاعت كرنقاداوركاركنول كيهم خطوط اورمتوار تقاضي أب عقد كريش اسم ين خرورتا ته بول عجاز و ياكتان كه المنعلق كوم ف اسى مفرك بملف اوراسى مفر كى تقريب سے زيارت وصحبت كاموقع لى سكتا تقا يشرفع بيل جاعبت كنظم ونسيق کی مگرانی اورمولاناانعام الحسن صاحب کے باہر صلے جانے کی وجر سے وضاء برکے وا ہوتا تقا اُس کے بیشِ نظرشیخ الحدیث کا نہ جاباً سہار نیود ہیں طے کر دیا گیا اور اس کی اطلاع بھی دیدی گئی لیکن جول جول مولا نا انعام السن صاحب کی روانگی کی مایخ قریب آتی جارہی تھی سامے مندوستان میں شیخ کے جانے کی خربھی گرم مورمی تھی واستعشاد خطوط کا تا نتا بنده ربائقا اورمقرره تایخ پر دلی اور کمبنی زائرین اور رخصت کرنے والوں کے پینچنے کی اطلاعیں آرہی تھیں بالآخر ۱۹ر فروری سے ۱۹۶ کوشنے وہی تشریف لے كئے اورائي تك روانگ طے نرتق كيى وقت جانے كى جركم ہوجاتى ،كسى وقت نہ جانے كى داقم السطور مولانا محترمنظور صاحب اورمولوي معبن الشرصاحب ندوي زصت كرفى ينت سے ١٦ فرورى كو دىلى پہنچے، تين فيرا يا د فرمايا اور تخليد كا حكم ديا اس وقت مرون مولانا انعام الحسن صاحب مولانا منظور صاحب اوريه ناجيز تفاتيخ في ابية دم في شكت اور تردّد كا اظهار فرمايا أور تصف علي اشارات ومبشّرات دوستون کے انتظاروائنتیا فرسفرے محکات اس کے مقلیلے میں قیام کے اساف موجبات كاذكر فرات عصر والن طائب كى بم لوكون نے قيام كار بھال فلا ہركيا اور اس ك مصالح عرض كئ يشام تك كوني أيك بيلو غالب اوقطعي نبين معلوم بوتا بحا رات كو جب سعودى سفيرهم الحراشبيلي ملفرك ليؤتشريف لاسط اوراس موقع برمجلس خاص میں حاضری موئی توجانے کا فیصله صلوم موتا تھا پینا پندیدا ندازه موگیا کیسفر طے ہوگیا ہے، ملاقات اور رفصت كرنے والوں كا بجوم برهتا جار ما تھا، نظام الدين

یں ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے اورشیخ تک پہنچے ہیں ہزار قتین معلوم ہوتی تقیں اُورنیچ سے بھرا ہواتھا،عشاءکے وقت سے کھانا کھلانے کا بوسلسلم متراع ہوا توآخرى قسط في بحك وقت كها ناكهايا لتعداد سينكرون من عنا وزهى صبح غاز فجر کے بعُد موائی الحیے کے لئے رخصت ہوئے بعض اسباب قرائن کی بنا دیر بہت سے حاص کو اندلیشہ تھاکہ ایک دائبی نہیں ہوگی یہوائی اڈے پر بھی ایک بڑامجمع رخصت کھنے كيلئ بينح كيا يعفن فترام نے مندوستان كي نصوصيات اورسلما نوں كيخصوص حالك کی بناءیر والیسی کی مخلصاً ند درخواست اوراس کی تمنّا کا اظهار کیا۔ نو بچے کے قریب وبال سيمبيئ كے لئے برواز ہوئی۔ ۲۱،۲۱ مبئی قیام رہا۔ اِس مرتبہ مدرسہ رحمانیہ داقع مدنپوره مین قیام تھا۔ ٢٣ كوبرا وراست مبئى سے بقده كويرواز مولى، اور اسى روزمع الخيرومال بينج كئ سفير مند حباب مدحت كاتمل قدوان صاحب في جره كے بروائ اللہ يراستقبال كيا اور اپنے بى سَاحة اپنے مكان پرلے كئے ۔ وہيں کھانا کھایا۔ وہاں سے مقوری در کے بعد مولوی محترشیم صاحب وغیرہ کی معیت بی مكتم مقطمه حاصرى دى ، مكتم مقطم مين قيام حسّب سابق مدرسة صولتيه مين مقت، وال كانظام الاوقات أيك المم مكتوب نقل كياجا آب: -"اس سے بہلے سفر میں صحت بھی برنسبت بہلے کے اچھی تھی،اور مولانا محذيوشف صاحب رحمة ابدعليهى وجرست موطرين بعي بروقت كى كى موجود رسى تقيل اس لئ سابقه سفريس صبح كى بمازح م شرف ميں ہوتی تھی ۔ اور اگرکسی دن تاخير ہوجاتی تو نماز مدر سد کی سجد میں . يره وكرمولانا مخروست صاحب رحمة الشعلب فورًا حم صلة ، اس ليخ كرنمازك بعدننين كلفيط كى تقريبولانا مختر بوسف صاحب كى بى بوتى تھی۔ تیخ الحدیث بھی سابھ تشریف ہے جاتے تھے اورمولانا مخروسف

صاحب رحمة المعليه كي تقريهي مُنت تقد اس كربعد قيام كاه برح مولانا مخذیوسک صاحب کے ساتھ حائے کا وسیع دستر خوان لگتا تھا جس میں تقریباایک گفنط صرف موجاتاتھا اور جملہ حاضری برجائے کے ساتھ ساتھ مولا نامجہ پوسف صاحب رحمة الله علیه کی شربیر گرفت معى رمبى يقى امسًال من كى تقرير تقريبًا دها ئ كَلْنِيْهُ مُولاً نا محرم صاحب يامولاناسعيدخال صاحب كي موتى يحفرت يخ الحديث اييرام اصلور ضعف اورسواری کی عدم فراوانی کی وجرسے مدرسہ کی مجدس نمازادا فرطة بين ال ك بعد قيام كاه ير ذاكرين ك ذكر كاسلسله حدامتد زوروشور سے رمتاہے ، جس کی پہلے سفر میں نوبت ندا سی تھی۔ اس کے بعدایک بج (عرب وقت سے) حفرت یخ الحدیث اپنی تنها حائے نوش فرطقين مولاناانعام الحسن صاحب اورمولوى بارون صاحبان وقت تک لینے کره میں آرام کرتے رہے ہیں اور اپنی جائے لینے کرہ بیمیں بیتے ہیں اس کے بعدوہ دونوں ادر م کے اجماع والے خواص مولانا محرهم العاب وغيره مفرت يخ الحديث كمره مين آجاتے ہیں، اور ین بجے تک مختلف مسائل ریگفتگورتی ہے تین نيج سے پانچ نے تک حفرت کے نے مختلف احباب کی ملاقات کیلئے وقت رکھاہے۔ اسی دوران میں مدرسہ کی مبیر میں تصوصی تحیاج کے اجما عات ہوتے ہیں ۔ آج ہندوستان ویاکستان کے علماء کا اجماع مع، كل افغانيول كالمقاء اس معيها الجزار وغيرة كم مختلف ا جماعات موتے رہے ہیں۔ ان میں صریت نے کی بھی مثرکت تھوٹری دیر ك الغير موجاتي ما ورمولانا انعام الحيين صاحب بمي اس مي شرك

موتے ہیں۔ اسی وقت ان حفرات کی اپنی تعلیم بھی مدرسہ کے دوسرے کرہ میں ہوتی رہتی ہے حضرت بنے کی طبیعت پہلے سے بھی ناسکا ز یقی، بیان آگر کچه حرارت کا سلسله بین کیسل سا ہوگیا ، اور اس زیادہ بیشاب کا سلسلہ بھی بے قابوہ وکیا، شاید اس بین زمز م کو بھی دخل ہواس لئے کہ یہاں آنے کے بعداس وقت تک زم م کے علاوه دوسرالي في بجزاس كے كر جوبر ف يس ملا موام و تاہے، نوبينيس آئ فرکی نماز سار معے چھ پر ہوتی ہے۔ ظریر شی صل کھانے سے فراغت کے بعدعصرتک قبلول ہوتا، عمومًا کھانے میں ایک گھنٹہ لگ ما آلیکن دعوت کے دن جواکٹر ہوتی رہتی ہے قبلولہ میں ہی دیر ہو ماتى ہے ۔ اگر مير كھانے كے لئے كہيں جانا تنيس بياتا ، وعوت البين مستقریر پی ہوتی ہے عصر سارط ھے نونچے عمومًا ہوتی ہے۔ اس کے بعد صريت خفرة فهوه شرف كردياتها جوابيها معلوم موتامكراس نیندیرازیرے سکا، اس لئے بجائے اس کے مبر جائے شرع کدی اس دوران میں اجاب بھی آتے سے ہیں. النجسے حم کی تیتاری کے بعدسًا ره كياره بج مع دهاني بج مك حرميس كاقيام رسبلان دوران میں ان حضرات کے یہاں خصوصی ملاقاتیں عمومی اجتماعات الدو ك مختلف علقه اورع بي ك مختلف علق المية بين بين و وسرى زبا نوك علقه افغانی ، تُرکی ، انگریزی وغیره میں ہوتے ہمتے ہیں اور حکومت کی فظر مصمطالبات بھی ۔انٹرکائٹکرہے کہ ابھی تک بندش نہیں ہے ۔حفرت نتیخ الحدیث بیشاب کی کثرت کی بناء پر ایک گویشه میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ڈھائی نبجے والیسی کے بعد تمام حضرات کھانا کھاتے ہیں اور حضرت

شیخ بھے میوے تناول فرطتے ہیں۔ ہم بچے حفر شیخ نی خصوص حفرات کے ساتھ حم میں دوبارہ حاضر ہے تی اور کاڑی پر بہت معذوری کی دم سے تین چارطوان کرتے ہیں۔ چھ بی حرم سے واپسی پر حفرت نے آرام فرماتے ہیں اور دنل بی تی تی کی مناز فرماتے ہیں اور دنل بی تی تی کی مناز ادا ہوتی ہے "

جے فارغ ہو کر اور مکہ معظمہ میں معتد بہ قیام کر کے مدینہ طیب روائل ہوئی وہ وہاں سے ۱۲۲ راپریل کو مکہ معظمہ آمہ ہوئی۔ دو دن وہاں قیام کے بعد جدہ اور ۲۲ رکو جدہ ہو کی۔ وہاں حسب تو تع استقبال کرنے والوں کا جوم تھا۔ جمعہ اور سنیچ دہلی قیام کر کے کیشنہ ، ۱۲ راپریل کو دس بجے کے قریب سہار نپور تشریف لائے سیچ گھر میں وضو فر ماکر معجد تشریف لے گئے اور دوگانہ ادا فرمانے کے بعد مجمع سے مصافحہ فرمایا، اعزہ اقرباء، اور خواص کسی سے بھی نماز سے قبل مصافحہ نہیں کیا۔ اسی وقت بعد نماز عفر دعاء کا اعلان ہوا۔ چنا نچہ دار الطلباء جدید کی مبحد میں مولانا انعام الحن صاحب نے دعاء کر ائی جس میں شہر اور مضافات کے لوگوں نے شرکت کی۔ دوشنہ کو صبح عبائے کے بعد ہر دو حضرات مع بعض حضرات گنگوہ تشریف کے اور کھانے کے وقت تک لوٹ آئے۔ ظہر کے بعد مولانا انعام الحن صاحب تو نظام الدین واپس گئے اور حضر تشریف کے اور حضر ت

شیخ کے معمولات و نظام او قات اسلیمی زندگا ہے علمی انہاک، خدمت طلق کیسوئی اور شدید مصروفیت کے اعتبار ہے اس بیسوئی صدی میں ان علائے سلف کی زندہ یاد گار ہے جن کا ایک ایک لحمہ عبادت وخدمت اور علم کی نشر واشاعت کے لئے وقف تھااور جن کے کارنامے دکھ کران کے او قات کی برکت ان کی جفائشی اور بلند ہمتی اور ان کی روحانیت جامعیت کے سامنے آدمی تصویر چرت بن کر رہ جاتا ہے اور ان کی روحانیت جامعیت کے سامنے آدمی تصویر چرت بن کر رہ جاتا ہے اور ان کی روحانیت

تائيدالى كے سوااس كى كوئى توجيە بنيں ہوسكتى ۔

فجى كازكے كھ دير بلد كي كوريك تشريف اے آتے ہيں اور ايك برى جاعت كراته چائے فيش فرماتے بين جن كى تعداد بچاس ساطف سے شايكر جى كم بوتى بود بعض دنوں میں اس سے بہت بڑھ جاتی ہے ، کچھ لوگوں کے لئے ٹاشنۃ کابھی انتظام ہوتاہے لیکن اس وقت یخ کامعول حرف چاہئے پینے کامے . اگر کوئی ایساع بیزاور اہم نمان ہوتاہے جوتقوات وقت كرائي سهارتيورايا موتاب يااس سكونى ضرورى باتيس كرنى موقياب تو تخليه كرليا جاماً ب اور كجود يروبين تشريف ركھتے ہيں ، پھر بالا خانه پر اپنے علمي فوني في ممولا پرہے کرنے کے لئے تشردین لے جاتے ہیں۔ جاشے ، گرمی، بررًات، حوادث ، تخریجات اوکسی بڑے سے بڑے مع زمهان کی آمدیکے موقعہ پریھی اس میں کمترفرق واقع ہوناہے لعِصْ مرتبه فرما یا که *تصرت دائے پوری ی*ا ایسے اکابر ومشائخ کی تشریف آوری کے موقعہ پرمیں نے احترا مًا اپنا پیمول نرک کر دینا جا ہا تو سَریں در دم و گیا۔ اجازت لیکر تقور کی در کے لئے گیا اور تقور اساکام کرکے واپس آگیا۔ اکثر بیضرات خود ہی باصرارت خورست فرما نیتے اور حرج گوارا نه فرماتے۔ اور کی نشست گاہ دیدنی ہے نہ کوشنیدنی ، ایک حجوثا کم جس میں کتا بوں کا اس طرح وخیرہ ہے گویا درود بوار اسی کے بیں ، ان کتا بو کے درمیان بمشكل ايك آدمى كے بیٹھنے كى جگہ ہے جس میں شخ تشریف رکھتے ہیں۔ وہ جب اپنی جب كہ بہن جاتے ہیں اور ان کتابوں کے درمیان" بناہ "لیتے ہیں توابسامعلم ہوتاہے کہ کوئی پرنده جو دن بهرغیرمنس میں رہا ہواہیے آسٹا پزمیں والیس آگیاہے۔ اس وقت ان کا دیی

سله اس وتفرمي اب دوز بروزطول موتاجار ماسي ، پهط فجری نما در کیجه می دیر کے بعدتشر لیف سے آتے تھے ، اب دیر تک تلاوت و وفال لگ بین شنول مین بین سوالے ان خاص موقعوں کے کہ کوئی عزیز تھان آیا ہوا ہو ۔ مله شیخ کامکان اسی نام سے شہورہے ۔

## مال ہوتا ہے جس کی تصویر خواج میر درّد دنے اس شعر میں کھینچی ہے گر حالیے کس واسطے اے در دمینجانہ کے نیچ کچھ عجم کے جم کے جمہے تی ہے اپنے دل کے پیمانہ کے بیچ

اگرکتی کواس وقت کوئ خروری بات کھنے کیلئے پاکسی عزیز مهان کوملئے کیلئے جا ناپرط تا ہے تواس کومشنے کیلئے جا ناپرط تا ہے تواس کومشبکل بیٹھنے کی جگملرتی ہے۔ جاروں طرف کتا بوں کا ڈھیر، ایک آدھ جھڑہ یا بڑائ کا فرش، کچھ بڑائی شیشیاں اور دواؤں کی بوتلیں، گرد جس بین معلوم نہیں کتناعلم کا بوہراور اضلاص کی تب تاب ہوتی ہے۔ اال جب بحک سے ایک شخ بوری بیٹوئی کے ساتھ دہاں کا م کستے ہیں اوران کا جی جا ہتا ہے کہ سوائے نہایت ضروری اور فوری کا موں کے ضل واقع نہیں اور اور اور اس سے نہو۔ ان اُوقات بیں اور اس سے ہوتی ہے کہ حق نہیں بیٹھ کر فر جبر کرتے رہیں، وہ کام بین شغول میت ہیں اور اس سے شخ کی کیسے وئی کی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

االج نبح نیج تشریف نے آئے ہیں، دستر خوان بچھتاہے، ممانوں کی جاعت کیئر شرکی بطعام ہوتی ہے۔ عام طور پر داو اور تین مرتبہ مجب بیٹھتا ہے۔ بیٹن کی اصطلاح میں اس کو پہلی پیڑھی اور دوسری پیڑھی کہتے ہیں۔ بیٹن اول سے آخر تک کھانے میں مشرکی اس کو پہلی پیڑھی اور دوسری پیڑھی کہتے ہیں۔ بیٹن اول سے آخر تک کھانے والے تک کے کا ساتھ ہے کہانی داخر مقارا ایسی کھتے ہیں کہ آخری کھانے والے تک کے کا ساتھ ہے کہاں یہ کھانے میں بالعوم توسی ہوتا ہے۔ متعدد سم کے مالن وافر مقدار میں معقد ہیں اور بڑے اصرار سے مہافوں کو کھلایا جاتا ہے ، یہاں تک کہ تو وار دونا تجربکار بعض او قات اس احرار سے اپنے معمول سے زیادہ کھاکت کلیف تھی اُٹھاتے ہیں لیکن مخدسے دیکھنے والا معلوم کر لیتا ہے کہ شنے برائے نام شرکی ہیں۔ ان کی خوراک انتی کم موتی ہے کہاں مقدار کے تما تھا اتنی مخت پر تعجب ہوتا ہے۔ لیکن دستر خوان پر وہ ہوتی ہے کہاں بانہ صفح ہیں کہسی کو بیتہ نہیں چلنے پاتا کہ کرم ہنفس اور فرا فدل میزبان خود البنا سماں بانہ صفح ہیں کہسی کو بیتہ نہیں چلنے پاتا کہ کرم ہنفس اور فرا فدل میزبان خود

کس قدراس کھانے میں شرکی ہے۔

کھانے سے پہلے ڈاک آجاتی ہے جس پر ایک سُرسُری نظرڈ ال لیتے ہیں ۔ اس ڈاک کی مقدار روز بروز بڑھرتی جارہی ہے ۔ ان سطور کی تحریر کے زمانیہ ہیں ، ۳ - ۴۸ (تیس جالیس) کے درمیان روز انہ خطوط کا اوسط ہے ۔

عصری نمازکے بعد مکان پرعام مجلس ہوتی ہے ، ساراضحن زارین اور مامزین سے بھرا ہوتا ہے۔ ان میں مدرسہ کے طلباء اور مین اساتذہ بھی بہتے ہیں اور مدرسہ کے مہمان بھی۔ جائے کا اس وقت بھی دور جلتا ہے ۔ تعویز لکھنے کا اسی وقت بعمول ہے ۔ مغرب کی نماز کے بعدا کے دریت کم بحد بہت ہیں۔ اگر کوئی خاص مہمان یا عزیز کئے بعدا کے دریت خوان دید بیتے ہیں۔ اگر کوئی خاص مہمان یا عزیز کئے بھوئے ہوتا ہیں عشاء کی نماز سے بہلے دستر خوان

پھر بچھ جا تاہے لیکن شخ کاعرصہ سے رات کو کھانے کامعول نہیں کوئی خاص عزیز معمان ہوئے تو ان کی خاص عزیز معمان ہوئے تو ان کی خاط در جیار تقنے تناول فرطلیتے ہیں عشاد کے بعد بھر کچھ در مخصوص فی محدود محلس ترجی ہے جس میں زیادہ ترب تکلف اور ہروقت کے حاضر باش خدّام یاعزین معمان موتے ہیں ، بھرآرام فرماتے ہیں۔

جمعه کے دن نمازِ جمعہ سے پہلے مختلف دیماتوں اور اطراف و مواضعات سے
آنے والے اہل تمتی وارادت کو مجلس میں شرکت کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی موستے پر
نے طالبین کو بیعت بھی فرطتے ہیں اور ذکر واصلاح حال کی تلقبین بھی۔ یہ تعدا دیرًافیواً
بڑھ رہی ہے، ماراصحن اور اندر با ہرسی بھر حبات ہے۔ پھر حجمعہ کی تیاری ہوتی ہے۔ جمعہ
اب حکیم ایوب صاحب کی جھوٹی مسید ہیں جو قریب ترین سجد ہدا دا فرماتے ہیں۔ کھانا
معمولًا والتزا ما جمعہ کے بعد ہوتا ہے عصری مجلس عام جمعہ کے دن ملتوی رہتی ہے۔ شیخ کا
برسوں سے جمعہ کے دن ما بین عصر و مغرب دعار ہیں شغول لور متوقبہ الی اللہ رہنے کا معمول
ہے۔ فرماتے ہیں کہ والدھا حب کا بھی بہن معمول تھا، جبلہ ہے میں اس روز مغرب کے
بری ہوتی ہے۔

درضان المبارک بین تو نظام الاوقات بهت بدل جا آئے۔ سرگری بھکٹی بلند
جہتی، ذوق عبادت و تلاوت اور سحیثوئی وانقطاع لینے نقطاع وج برہوتاہے۔ شخ
کے بہاں درضان کا معاملہ الکل الگ ہے اور وہ اولیائے متقدین اور مشار کے سکور کو استطور کو الا 18 میں ایک مرتبہ توراد رمضان ساتھ
گزالانے کی سعادت حارل ہوئی ۔ نظام الدین میں قیام نفا اور شنے کی ضوصی شفقت و
تعلق کی وجرسے بہت قریب سے دیکھنے کا موقد ملا، پولیے نہیں نے کا اعتبا ان تھا، روزا
ایک قرآن شرھیے تھے کا الترام تھا قدیے اضافہ کے ساتھ (تاکہ آگر ۲۹ رکا جاند
ہوجائے تو تیس قرآن مجیز تھے کو نے کے معمول میں فرق نہائے) نظام الاوقات یہ رہتا

تھا کہ افطار صوف ایک مدنی مجور سے ، پھرایک پیالی جائے اور ایک بیرہ بان نماز مغرب کے بنگر اقابین سزع فرما دیے ، جن بیں کئی پارے پڑھتے۔ اقابین سے فراغت کے بعد اور ترافی کی نماز سے بیشر ایک خصیوسی مجاس مہوتی جس میں نماص عوریز و فقام مزیک رہتے ۔ اور ترافی کے بعد کیم مجاس ہوتی ، جس میں ہلکی سی افطاری عمواً امرود یا کیا ہے کہا تو یا کچھ ٹھپلکتیاں کرے وغیرہ لیکن قلیل مقدار میں ہلکا سی افسانے کا اس وقت بھی ذکر نہیں۔ پرگرمیوں کا ذما نہ تعام مولانا مجد پرسے سے مولانا مجد پرسے سے مولانا مجد پرسے سے مولانا مجد پرسے سے اس کے ترافی میں بہٹھ کر مواتی ۔ گھنٹ ویرسے کھنٹ میں بہٹھ کر مواخری مجاس میں بہٹھ کر مواخری مجاس نے اور کے بیس کے اس کے ترافی کے بعد بدیا کے بعد بدیا دی تھا ۔ نماز فر اقل وقت میں کو کھاتے اور ہو جاتے ، سونے کا ایک منظ کیا کے بعد بدیا دی تھا ۔ نماز فر اقل وقت ہو جاتے ، مورت کا اوقت تھا ، بھردن ہو قرآن مجید ہی کا دور رہتا ۔ یہی ہوتے ۔ ۲۲ گھنٹے میں ہی سونے کا وقت تھا ، بھردن ہو قرآن مجید کی کا دور رہتا ۔ یہی رمضان کا رہے بڑام مول تھا ، جو کچھ وقت ملیا قرآن مجید کی تلاوت اور دور ہیں گرزیا ۔

رمضان کی اس شنولیت اورعلوئے ہمت میں صحت کے تنز آل کے باوجود اور ترقی ہی ہوتی جلی گئی۔ ان سطور کے تحریر کے وقت تک جو بچھپلار مضان ۱۹۵۸ھ (۱۳۹۵) کا گزراہے اس کی تفصیل ایک خادم خاص اور ہروقت کے حاضر بابت اس طل تحریر کرتے ہیں :۔

"وسطِ شعبان سے ۲۸ رمضان تک جو مهان با برسے آئے اور پُردا رمضان یا کچھ آیا م گزار کرواپس کئے ان کی ایک فہرست ایک خادم نے بطورخود مرتب کی تھی ، اس فہرست میں ۳۱۳ مهمانوں کے نام ہیں۔"

ك مولانامنورحسين صاموب ببارى عدرس مدرسهم طام برعلوم ، مهارنبود

حضرت یخ کا نظام الاوقات رمضان شریف میں بدر ہا محری کے لئے جرمجہ نوگ بیرار موت توحض عمومًا نوافل مین شغول موت اورجب سحری کاوقت خم معند لگنا توایک دو انظے نوش فرماتے اور چائے کی ایک بیالی، مجرح عت تک تکیه انگلئے لوكورك طوف متوجد رست ومهان حضرات آمنه سأمن بمحق وبعدنماز فجراكرام فرمات تقريبًا انجدن تک بھر ضروریات سے فارغ ہو کرنوافل میں مشغول ہوجاتے دو بیرزوال کے قربية تك، بهرداك ملاحظ فرماتے اور مض ضروری خط الکھولتے ا ذان ظهرتك . بهر نماز مین شغول بہتے ، بعرظهر فورًا تلاوت مشرق فرملتے مسلسل عصرتک مها نوں کو م<sub>ا</sub>یت هی که سب لوگ مهرتن ذکرمین شغول موجائیں قبیبل عصرتک بینا بخه ذاکرین ذکر مين غول سونة اور دوسر بصفرات تلاوت مين شغول رسية عصرتك، بعدع مرصرت قرآن شريف سُنات، اكثر مهمان ما توقرآن شريف سُنية ما خود ثلاوت كرت قبيل فطار تك مرن جندمنط بيط تلاوت موقوف كرك مراقب بروحات ممانوں كو مرايت تقى كصحنِ سجد ميں افطاري كے دسترخوان پر چلے جائيں ۔ اور حضرت اكيلے پر وہيں موجاتے اذان برمدني كعجور سے افطار اور اس برزمزم ايك بيابي نوش فرماتے بيرم اقت محتلے ياللك سكاكر بيطية ، نمازمغربس فراغت ك بعدتها نول كوكها نا كهلايا جا آاورحفت ديرتك نوافِل مين شغول يسع اذان كر آده كلفيط يهك مك اس وقت ايك دو ا ندسے نوٹ فرطنے اور ایک بیالی چائے۔ یہ چائے بھی ہفتہ عشرہ کے بعد بہت احرار برسترف مونی، اسی طرح آنشا بھی سخت اصرار بمنظور فرمایا تھا۔ روٹی جاول وغیرہ کی قتم سے کوئی چیز بھی رمضان بھر بلکہ **ایک دن پہلے بھی نوست** نہیں فرمائی ۔

اذان عشاء سے آدھ گھنیٹہ پہلے پر دہ ہٹایا جا آحضرت ٹیک نگاکر مھانوں کی طرف متوجہ نیمتے عجب منظر ہوتا۔ نئے آنے والے ملتے پھراذان ہوجانے برضروریاتے فالغ موکر نوافل بھرفرض و را ایکے میں شغول ہوجاتے۔اس رمضان ہیں تیبی تم کی سماعت

فرمائی بیلے مفتی بحیی صاحب شنائی ، بجرحافظ فرقان صاحب ، بجرمیان کمان سلم ا پسرفتی بحیی صاحب ، بگراماه اعتکاف بین گزراا در اکثر و بیشتر قهمان بھی معتکف ہے حتی کہ بسااوقات ڈاک خارد بھیجنے کے لئے میں آدمی کاملنا شیکل ہوگیا تھا۔ بس صرت کے تبن چارخادوں کو خاص کرکے ضرور بات کے لئے غیر معتکف دیجھاگیا۔

آخوشره میں یا اس سے کھے پہلے بعض دوستوں کے اربار مضائی یا کباب لئے کی بنا دیرترا ویک کے بعد ایک دوستم مٹھائی یا شامی کباب بھی نوش فرمالیت، مگراکٹر قرتقسیم ہی کرائیتے ۔ اوائل رمضان میں اعلان کرادیا گیا تھا، بین حضرت نے خود قرابیا تھا کہ تراوت کے بعد کتاب ہوا کرے گی ۔ چنا بخرکت ہی شنانے کا معمول رہا اوراس مقاکہ تراوت کے بعد کتاب ہوا کرے گی ۔ چنا بخرکت ہی شنانے کا معمول رہا اوراس وقت بختا یا تھیکی وغیرہ کا ہومعمول پیلے سے چا آرام تھا اس درصان میں بند کروادیا گیا کہ وقت تھا کہ وقت ضائع ہوگا، کتاب وغیرہ سے فراغت کے بعد قرائت "حضرات جا فُ، وقت کی قدر کرد" جنا بخو اکثر تما وت یا نماز میں لگ جاتے اور حضرت بھی شغول ہوجائے گئے دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد کھی کوئی بات قرام می دیتے طرح کیفیت رہتی کہ ابوائحی ساتہ ہے جو پاس ہی کو ہوتے کبھی کوئی بات قرام می دیتے اور یہ فرماتے کرتم لوگوں کی تلاوت وذکر سے میرے آرام میں فرق نہیں آتا۔

انگے رمضان (متشتاری) کا نظام تقریباً دی رہا کم بچھ چیزوں بیں تبدیلی بی بول<sup>ی</sup> منورسین صَاحب بہاری نے اپنے کمتوب میں جو حالات لکھے ہیں اُس کی چندا ہم اِبیّں

یہیں:۔
" ۲۹ رشعبان کوفچرکی نمازسے پہلے ہی مہانوں اورمعتکفوں نے اپنی
اپنی حکھوں پر قبضہ کرنا اور بسترے بھیلانے متروع کرفیئے ۔ چنا پخہ بعد
فجر جو لوگ کے تواکٹروں کو تبسری صعندیں جگر کی حضرت پہلے ہی اعلان
فراجے تھے کہ ۲ رشعبان کو بعد عصر سجد ہے سے اعتدکاٹ کا منتقل ہومائینگے

پینا بخرتشزیین نے گئے اور نوٹٹے سے اُدیر ،سوسے تین جار کم مہان بھی مبجد دارالطلبا وجديدي اقامت واعتكات كينيت سيريني كئية والانكم ي بهت وسيع اورا ندر فيصفول كى جگه بيد مكر تهانون اورسامان سيم بحد بقرَّی بینا پنے جو نمان رات کو یا منے سے پہلے یا بعد بھنے اُن کوسے کے برآمدے میں جگہ ولوائی گئی، ننام کے دستر خوان میں سوے کم اور حری کے وقت سوسے زائد مهان مو كئے تھے بيم نهان كتے كئے اور برا مرة مسيد كے بُربومان وتقريبًا درون سيرحكه ما بجا دنوان كن اور برمهان وتقريبًا ورفط کی جگراخیر کے دوعشوں میں میشر رہی۔ مانوں کی کنزت کی وجہ سے دوسے عشره کے وسطیں ایک ظیم الشان حیرکہ نصب کرایا گیا بینی سحد کے کھکے صحن ہیں۔ وہ بھی اخیر عشر ہیں بھر گیا۔ پہلے ہی سے وارالطلباء جدید کے بِعْد كرول كوفالى كوالياكيا عقا، جنا بخريك دوسراعشرول بين توصر صن معززين كوان كمرون مين جاريائيول برطهمراياها تاتقا مگراخيرعنشره مين دُو كرية تومعز زين كريع بي في خار كرون مين يدال دُلواكم عمانون كوهم الكيا يعدوسب ي كرون من بإل بشه ١٧٠ سه ١٠٠ مك تقريبًا اليفةين مومهان دسترخوان يركهات بيده مزيدمولوى نصيرالدين صاب كے پاس كھاتے سب ... اور سال بليني جاعتيں ، علماء أور مدرسين اورابل مِلم كثرت سے آئے بھرت نے متعدد اشخاص كوا مازت دى، گچات بمبئی، یان پورکے مهانوں کی تعدادنمایاں تھی۔ یوں یوبی والوں كى تعداد مجوى طور پر زياده تحى - افريقه، انشان مىسور، مداس، سبكال اور لیسر بہار اور آسام کے فہان بھی تھے " ظرس عصرتك تلاوت فرات امية ، تهام مهان ذكر مين شغول مية عديد كر

ذکرِجری میں بعض ذکرِسری یا مراقبہ میں اور کچھ تلاوت میں۔ بات جیت کرنے کی قطعی اجازت نہیں تھی، عام ہدایت تھی کہ ہائے میاں او تو بات جیت نرکرہ نحاہ مورموں ، یا خاموس بیٹے دہور کو کی حرج نہیں عمرے بعد کتابیں سُنائی جا تیں۔ امدادالت لوک علام سیطی کا ایک رسّالہ ، نیز ایک اور رسّالہ ، بیمرا تام انعم ترجہ برویا ہی کم بھرا کمال اشیم خرص اتعام انعم ، سلوک کی کتا ہیں بی کے در مضان میں سُنائی کئیں۔ افطار سے بندومنٹ بیمل کتاب سُنائی کئیں۔ افطار سے بندومنٹ بیمل کتاب سُنائی کئیں۔ افطار سے بندومنٹ بیمل کتاب سُنائی موقون کر نیتے اور بردہ میں مراقب ہوجاتے کا زمغرب کے بعد تقریب کی فرد کو اندوں کی فردی نوش فرماک ایک بیالی جائے بی لیت بردہ ہٹا دیا جاتا ہے تقریبا سواسات بیجے عام جس سٹری ہوجاتی نے کہ ایت فرماتے ، بیمر مصافحہ فرطتے اور کر جال فرطتے اور کو لی قیام کے لئے برایت فرماتے ، بیمر مصافحہ فرطتے اور کو اندوں کی فرطتے ، اسی ورمیان میں بیت بھی فرماتے ، بیمر ادان ہوتے ہی نماز کی تیاری کو فراتے اور خود طوریات سے فائ نام بھت بھی فرماتے ، ادان ہوتے ہی نماز کی تیاری کو فراتے اور خود طوریات سے فائ نام نمونے اور فرائی شروع و شرماتے ۔

تراوت سے فراغت پرسُورہ باسین کاختم ہوتا اور دینک دُعاد فرطتے رہتے،

تبلیغی جاعت کے معموض محرات ہوتے توان سے دُعادی فرالیُن ۔ بھرکتاب سُناسے کا

ملسلہ سَا رہعے گیارہ نبخ نک رہتا اور بلینی کارروائی سُنائی جاتی ۔ اس کتابی مجلس کے

اختتام پرتقریبًا ۱۲ نبخ شب کو پر دہ گرادیا جاتا ۔ اس سال گھروالوں اور دوستوں کے اطراد

تقاصنہ اور اس بناد پر کہ با ایکل فاقد سے بربیاس کا غلبہ ہوتا تھا اور پانی پینے پرمحدہ بن رطوبت بہدت بڑھ گئے تھی ہوس نے تیجہ میں رمضان کے بعد بھی کچھ عوصہ تک کھا پنیس جا آ افطاری کا سلسلہ سُری کیا گیا ، صفرت کچھ تفکہ فرنا لیتے ۔ پُون نیج تک محصوص مجاب جاری رہتی ، مراقیہ کی کیفیدت رہتی ۔ ایک نیج کے بعد سوجاتے ۔ بھارت کے افران ہوجاتے ، بیان تک کہ اذان ہوجاتے ، فران ہوجاتے ، بیان تک کہ اذان ہوجاتی ۔

شخ کاان سبطی تحقیقی اور دبی وروحانی مشاغل و محولات کے علاوہ (جن کی موجود کی میں فرصت عنقا معلوم ہوتی ہے) ایک قدیم معمول اہم واقعات و حواد ت وفیات اور اینے بزرگوں اجاب اور ضوح ن فترام کی آمدور فت دور و سیر بنقل و حرکت کا تعلم بند کرنے کا بھی ہے ، جس کی عیثیت ایک میں موقت کردو پیش کے اہم واقعات و رسی میں قمری قوسی ، سنہ و میں نہ اور تاریخ کی قید کے سامق کردو پیش کے اہم واقعات و رسی بر المحکم میں اس کی مدد سے حضرت موال نامخرالیاس صاحب ، حضرت دائے بیری کی اور سب بر طور کم مولانا محمد یوسی مولانا محمد یوسی مولانا مدنی شخصی اس میں بہت مولانا محمد یوسی مولانا محمد یوسی مولانا محمد یوسی مولانا مدنی شخصی اس میں بہت مولانا میں میں ہیں ۔ این بزرگوں کے علاوہ بست سے خترام اور اہلی تعلق کے آنے مبان اور ایک میں واقعات اور تو تعات اور شخصیات کی صور کے میں بہند و ستان ، ہند و ستان ، ہند و ستان سے باہر کے بھی بہت سے واقعات اور شخصیات کی سوائے و سین اور تاریخیں ہیں ۔ چرت ہوتی ہے کہ شنے کو اتنی مصروفیت میں اس کے لئے وقت کیسے ملیا تا ہے ۔

انبادات کے مطالعہ کا ہمیشہ معمول دم استام سے دوزانہ کے اہم انبالاً معنوظ کے جلتے اور شخص ان کو فرصت سے مطالعہ فیا کے حالات اور جماعتوں کے مزاج واشتحال سے با نجری کا ہمیشہ ذوق رہا کین ایج جسبے نزول الماء کی شکلیت ہوئی ہے اور آتشیں شیشہ کی مدد کے بغیروہ مطالعہ نہیں کرسکتے اخبارات کے ممطالعہ کا معمول تقریباً جیموط گیا ہے کہ می کوئی اہم ضمون ہوتا ہے تواس کو پڑھواکس لیت کی بیں بلیک با نجری اور بریاد مغزی میں ایج بھی کوئی فرق نہیں۔

ہیں بلیک با خبری اور بریاد مغزی میں ایج بھی کوئی فرق نہیں۔

ہیں بلیک با خبری اور بریاد مغزی میں ایج بھی کوئی فرق نہیں۔

گھنا جس کے ساتھ اللہ تعالے کا اجتبائ معاملہ واور جس کو مدارج عالیہ سے نوازاگیا

ہونہ صرف دخوار ملکہ قربیب قربیب ناممکن سے کر رُوحانی کمالات ، کمبنی کیفیات اور

عبد ومعبود کے معاملات کامیج علم خدا کے سواکسی کوئمیں ہوتا طر کرا مًا کا تبیں راہم خبر میست

لیکن جونمایاں بہلوکوتاہ نظروں اور کم نگاہوں کو بھی نظر آجاتے ہیں، ان کے ذکر کرنے میں کوئی ترج نہیں نمایت اختصار کے ساتھ اور عجلت میں بیرچ نرسط شدیں قلمبند کی جارہی ہیں۔

علوعے استعماد وعلوع بہت ایشی کا سب زیادہ نمایاں صفت اور افران دمعامری ہیں ان کا امتیاز، وہ عالی جو ہر، بلنداستعماد، اور بلند بہت ہم جو ان کے حصّہ ہیں آئی ہے، ان کی اس علوئے استعماد کی شہا دت برطرے اہل نظرف دی ہے۔ اور اس کے بغیر بہ ترقیات اور کمالات جن سے اللہ تعالیٰ نفاف دی ہے۔ اور اس کے بغیر بہ ترقیات اور کمالات جن سے اللہ تعالیٰ ان کو بہرہ مند کیا ہے، ممکن نہیں حضرت ہولانا عبدالقاد رصاحب را بئوری رحمت للہ ان کو بہرہ مند کیا ہے، ممکن نہیں حضرت ہولانا عبدالقاد رصاحب را بئوری رحمت للہ علیہ نے کئی بار صفرت نیخ اور مولانا محمد لوسف صاحب کی طوف اشارہ کرکے فرمایا کہ ہماری جمال انہا، ہوتی ہے وہاں سے تم لوگوں کی ابتدا ہوتی ہے، تبھی کھی فرماتے تھے مرتبہ فرمایا کہ مرتبہ کر مرتبہ فرمایا

"السّلام عليكم ورحمة الله وبركانة ، ابين ساعقاك كاحسن طن نوش قسمتى اورعندالله رطبى أميدول كا باعث جانتا مهوں ، الله تعالی شانهٔ خوش رکھیں اور ابنے سَامق صافی وصًا دق بيكسُون وطاينت كے سَامقہ نسبته محربه مرصیه روزی فرمائیس، اللهم آمین.

دل خوا باس تفاکه رمضان مبارک بین متهایے قرب سے حلاوت اندوز ہوتا مگر متہیں اپنی دلح بی حس طرح بھی عمول ہواُس کی بابندی مناسب ہے، تم جیسے عالی ہمت کے لئے اہل وعیال کاروڑا ہو جانا تو قلب قبول نہیں کرتا مگر انشاء اللہ مناسب وہی ہوگا جس طرف طبیعت مائل ہو، ابباب ظاہری کچھ ہی ہوں۔

رمضان مبارک میں بندہ بھی دعوات کا خوا ہاں ہے ، محولای نیس بندہ کے لئے ہماری فات انشاء الله مربائید دارین ہے تو دھاء دل وجان سے مکلی ضروری ہے ، مگرافسوس خداجانے دل دجان کس غاشیہ میں ہیں ، کھی بتہ نہیں ، اللّٰہ ماریم ، اللّٰہ اریم ، گھریں سبے کو دعوات ۔ عورین مکی مالیہ کے بعد فرمادیں کہ ہت کھیں ، عفلت نرکی آب اپنا وردوم شغلہ ..... تحریر فرمائیں ۔ فقط والسّلام

بنده مخترالياس عفى عنه

(35. 10 to

بلنتمتی وعالی و سلکی وه مرکزی نقطه ب صب کے گردان کی زندگی کا سارا محوکھوستا ہے۔ ان کے خمیریں علوئے ہمت اور فراخی موصلہ کا جوہرہ علم و تصنیف کا میدان ہو یا عبادت و قرب اللہ کا یا خدمت مها نداری کا با زمروتو کل کا، ہر حکمان کی بلسند ہمتی کے جربر عیاں ہیں۔ مال ودولت کو انہوں نے مھی قابل توجہ اور قابل التفات نہیں سمھا، بیش قرار تنخوا ہوں اور زرین موقعوں کے تھکرا دینے کے دو واقعے گزر جکے ہیں۔

جھنجھانہ کی ایک بڑی آبائی جائدا دسے جوتھوڑی کی کوشِن سے عارل ہوسکنی تھی کیکر صرف نظرکہ لیااور ہمہیشہ کے لئے اس کاخیال بھی دل سے نکال دیا کہ میرے باس اس کے حصول کی کوشِن کے لئے نہ وقت ہے نہ موقع ۔ اس عالی ہم تی کا کرشمہ ہے کہ لینے خاص عزیزوں کی ضروریات کی تکمیل کے لئے ہے نکھف قرض لے لئے ہیں مولانا محرّ لیوسف صاحبؓ کے اس مج کے موقع پر جوحفرت مولانا محرّ الیاس صاحبؓ کی وفات کے بعدمت اہل وعیال واعزہ ہونے والا تھا تقریبًا تیس ہزار کی رقم قرض لیکر مہیّا فرمادی اس کا نتیجہ ہے کہ می ساتھ ہزارتک قرض کی مقدار پہنچ گئی لیکن اللہ تعالی برابر اس بارکو ہاکا کرتار متاہے اورغیب سے سامان بریا فرما تا رہتا ہے۔

قهانوں کی کنرت مصارف کی زیادتی آنے جانے والوں کے بہوم افکارہ تردہ ا دوزافزوں ترقی ہے در ہے جانکاہ حادثات اور جان سے زیادہ عزیزوں اور بزرگوں کی وفات کے داغ ، خاص طور پڑفین چیامولانا محدالیاس صاحب اور مجبوب باعثِ فخر بھائی و داما دمولانا محدیوسف صاحب کی اجانک رهلت وہ صدمے ہیں جن کابر داشت کرلیجا با اوراس سیکے با وجود زندگی کے محولات ، طبیعت کی گفت گی اور ممانوں کے حقوق کی ادائیگی میں فرق ندا نے دینا، غیر معمولی استعداد اور بہت فداداد

کے بغیرمکن نہیں ۔

شیخ کا زبروتوکل میماسی علوئے ہمتت کا ایک کرشمہ ہے ۔ اُنہوں نے اسباب وُنیا کی فراہمی کی طرف جھی از خود توجے نہیں فرمائی کرایے کے سکان میں رہنا مترج کیاجس کے متعلّق مشهور تھاکہ میاں کامکین زندہ نہیں رہتا جنا پخہ کے دریئے دویتین موتیں نہیں پہلے والدصاحب، بھروالدہ، بھرچیوٹے بھائی نے قضاء کی الیکن شیخ نے اس مکان سے جنتش ندکی کیھی اس کوخرد نے کاخیال زنھا لیکن اسباب غیت ایسے پی ام و تے چلے گئے کہ مکان خریر نابرا، گھرنیم خام نیم نجنتہ تھا ، باہر مردا نہیں بلیٹھنے کے لئے اور زنانخانهمس بسنے کے لئے بہت کم گنجائٹ تھی۔ بہت سے کھیین نے توسیع کی طرف متوجّہ کیا اورمشوره دیاکه مسکان میں اضافیہ اورمرّست کرا دی جائے۔عمر کی بیے ثباتی کا حوالہ د كيهيشه معذرت كي . بابر كي حس كمره مين فيام تقاأس كي حِصَت كهنه اورشكسترتفي عصنه نك ايك تتون كے ذريعه اس كوروكا كيا بالآخران كينتظم كارمولوى نصيرالترين صاحبے ان کے رائے بور کے قیام سے ایک مرتبہ فائدہ اُٹھایا ، حضرت رائے بوری م كولكورياكه ميس مكان بين كام لكار بأبول آثيج كوايك بفته كے لئے مزبدروك ليج. حضرت نے بہانوں سے روک لیااور کمرہ کو پختہ کرا دیاگیا۔ ایک پختہ چھچے بھی بارش سے حفاظت اور آراستگی کے لئے بنا دیاگیا ۔ نتیخ واپس آئے تواس جیجر کی تعمیر پر بہت ناراض بیھئے۔ اور اس کو متر فضول اور اسراف قرار دیجرخود توڑ ڈالا اوراس کی جبگہ وىي بُرِا ناتين كائبان لكادياكيا حِبُ فهانون كى سى طح سے كنجائث ندرى تواس كمره کے بالمقابل خدام نے ایک سقف حصر سبنا دیاجس میں عام طور پر دو پیر کا کھانا ہوتاہے کیے لباس اور اسباب خانہ داری کے بایسے میں اور تمام ذاتی معاملات میں اس فینا زہروتوگل، بے اعتنائ اوروارسترمز اج سے کام بیتے ہیں اور تلاش کرنے والے کو كهيس كونى سامان تحبتل بااستام نظرتهيس كمائي كار

صدمات وحوادثات کے موقع پرشیخ کا ضبط و حمل، عالی حوسلگی اور ثنان سیام و سفا، اولیا کے متقد میں اور عارفین قدیم کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اور اس کی نظیراس زمانہ میں میں بنی مشکل ہے۔ عام طور پروہ برطب سے بڑے صدم پرے موقع پر نخود راضی برمنا، صابر وضا بطا اور تستم و بُرسکینت نظراتے ہیں بلکہ دو سرے غزدہ اعرب و اجباب کیلئے و تبدیک ، باعث تقویت اور عملی نمونہ ہوتے ہیں جضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ الله علیہ اور حفرت مولانا محمد ہوشت میں مصرح نے ہوئے ہوئے کے موثر باا ور رُون فرسا عاد فرہ و فات رحمۃ الله علیہ اور حفرت مولانا محمد ہوشت میں ماحب کے موثر باا ور رُون فرسا عاد فرہ و فات بیان کی بھی ثنان نظراتی کہ وہ دو سروں کو ستی دے سیاحت اور بہتنم وخوش مزاجی کے ساحة مهانوں کی بھی شان نظراتی کہ وہ دو سروں کو ستی دے سیاحة محمد و تبیں ایک کے ساحة محمد و تبیں دیکھور پر نظراتے ہیں۔

جامعیّت انٹرتعالی نے شخ کے ذات ومزان کو عبیہ بامعیّت عطاء خوائی ہے جس نے باد ہا پنبئہ وا تش وشیشہ وا بن کوجی کرکے دکھایا طبعی کیسوئی او فطری فلوت بسندی کے ساتھ مختلف النوع مهانوں کے حقوق ضیافت کی ادائیگی اوران کا اکرام وا بہتام علم وعمل کے تقاضوں کو ہا ہم جمع کرنا ندم و مختلف المذاب بلکہ مقابل ملکوں اور مختلف کریات اور مشافیل کے حاملین سے بیک وقت عقبیّت ومجت اعتراف واقرار محایت و ذفاع کا تعلق رکھنا اوران سک کا بیک وقت معیم معتمد علیہ مون کے ۔ کا نگریس اور لیگ کے شرید اختال ن اور تھاند بھون اور دیوبند کے بشرید اختال ن اور تھاند بھون اور دیوبند کے بشر میں بہت کم لوگ شخ کے سرید سے بہت مون کے دور میں بھی وہ دونوں جگہ وقیت محترم اور محبوب سے اوران کی ذات ان تمام بنازعات اور کشاکشوں سے الگ تھاگ رہی ، حضرت رائے پوری کا اوران کے فترا کا ختا کے دور میں بھی وہ دونوں جگہ وقیت محترم اور محبوب سے اوران کی ذات ان تمام بنازعات اور کشاکسوں سے الگ تھاگ رہی ، حضرت رائے پوری کا اوران کے فترا

کی جاعت احراد اور اس کے سرگروہ مولاناعطاء الدّر سف ، کاری اور مولانا جدید الرائد من کرھیا نوی اس طرح ان کے گھرکو اپنا گھراوران کی ذات کو ابب خیرخواہ دُعاد کو اور مخلص سمجھتے ہے ، جبیباکہ ولاناعاش الجی صاحب میرطی اور خفرت تھا نوی کے خطفاء ومریدین مولانامدنی کے ساتھ ان کو جو خصوصی تعلق ومجت اولاس کے ساتھ مولاناتھا نوی کے ساتھ ان کی جوعقیدت وظیمت اس پورے دور انتمالات میں دہی وہ سی جانے والے سے پوشیدہ نہیں ان کی تصنیعت "الاعترال فی مراتب میں دہی وہ سی جانے والے سے پوشیدہ نہیں ان کی تصنیعت "الاعترال کا آئینہ ہے جس الاتجال یہ ان کے اس ذوق اس جامعیت اور اس توسط واعتدال کا آئینہ ہے جس الشر تعالے نے ان کو نواز اسے اور جس نے بار ہاان دینی گرو ہوں ہیں جو سرب کے سک ایک ہی مرکز والی ہی مسلک سے وابستہ تھے وصل واتجا دکا بہت کام انجام دیا ہے ، اس کا نتیجہ ہے کہ مختلف مذاق کے نوگ اور مختلف مشاکن سے قالے اپنی علی وعملی مشکلات کے الجھنوں کے موقعوں پریشن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اُن کو اطیبان خش اور فیصل کُن جواب ملت ہے۔ اس ملی علی وعملی مشکلات کے اُلے متوں کے موقعوں پریشن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اُن کو اطیبان خش اور فیصل کُن جواب ملت ہے۔

سوزوگراز ومحبّت اور اشخ عام تُسنیفی انهاک، وقاروسکینت اور ضبطو خودا نکاری و تواضع محمّد عالیک ایمایشدید

جومان والوں کی نگاموں سے ستورنہیں ۔ ان کاخمیر شق و محبت کے اس جوہر کے ساتھ گوندھا گیاہے اوروہ شایدان کے خمیر کے تمام اجزاء وعناصر سے ذیاوہ مقداریں ہے

ان کا حال وہ ہے جوسودانے اپنے شعریب بیان کیاہے ظ آدم کا جسم جرمج کرعناصر سے مِل بن

ادم 8 . م بب رسی مترسے رق بس کچھ آگ بچے رہی تقی سوعارشق کا دل بنا

عشق ومبت کے اس جوہر کا آندازہ اُس وقت ہوتاہے اور اس کے شرارے اسی وقت نظراتے ہیں حبعث والی ، ذات رسالت بناہی اور واصلانِ بارگاوالٰہی

كاتذكره مودراقم سطور في لينه يمل سفر حجاز كموقعه يرميه طيتبرس ايك خطاكها ص میں مدینہ کے راستہ کی کیفیات اور بعض نعتبہ انتھارتھے جب پیخطا بہنے پاتو شيخ ى عجيب كيفيت تفى ، جولوگ پاس موجود تق أن كابيان ہے كدايك عزيز خادم مى جونوش الحان میں ہیں، ان اشعار کو ترتم کے سَامق بِلے صفے کی فرمائین ہوئی گرمی کا زمانہ تها، رمضان كا يام تها، اعتكاف كأم وقع رها، اس وقت كيد لوك ين كابدن دبا ليه تقه، ديجهة والول كابيان ہے كتب وقت ان صاحب نے يہ اشعار بط ہے، اُس وتت يخ فرطِ طوق اور شدّت بوش من بالشت بالشت بعراجهل مات بجولوگ بدن دبالبے تھے اُن کوموس مور ہاتھا کہ شیخ کے میمیں ایک بجلی سی پیام موکئی ہے، ادروه ابني كيفيت كسي طح جميانهين سكة راقم سُطُور في خود بار باديكما م وه حضرت نوام نظام الدين اولياء كحالات لين ايك ومستحضرت دائيوري كوممنا ر ہاہے، تینی پاس کی جاریائی پر ہیتھے ہوئے ہیں ،ان پر گریہ کا اتنا غلبہ ہوا کہ حیاریا ئی ملنے لگی مولانا محتر پوشف صاحت کی معیت میں جوج ہوا تواس سے واپسی کے موقع پراس طح بلک بلک کررونے لگے جیسے بچراپنی ماں کی گودسے علی دہ کیا جائے تو وہ بيقرار بوكر روتا اور بلكآب ي

اس سرزین مقدس اور دیار جیگئی ان کی رُوح اور قلب کو جو تعلق اور وا بنگی ہے اور اسکار کے جو تعلق اور وا بنگی ہے اور اس کا کھوا ندازہ ان سطور کے داری جو کچھ کر دری تھی اس کا کچھ اندازہ ان سطور کے داقم کے نام لینے ایک کتوب میں کھی میں بدر

الطالف سے والیبی یرغم ہ کرکے (جعرانہ سے احرام باندھا تھا)

له مولوى عبدالمتان صاحب الموى مراديس مسلم دوايت مولوى محدّا قتب الماحب وشياديدى

دوسرے دوز مدہ دوانگی ہوگئ مدود حرم کے ختم پر جرکنوال ہے وال مغرب كادقت بوا خازك بعد موار تحذ كروقت حفرت يركر يبطاري بوا، پهرمېزه بېنجېرمحرملي فان صاحب كرمكان پررات قيام عشا، مَادِي دَاتْ بَجِيبَ يُعِينِي بِينَ كَرْدِي يَصْرَتْ كَي فَدِرْتُ مِينِ صَرْفُ فِرْقِي ا الوالحسن صاحب اوربنده موجود تقد باتى خدام اور حفرات ، حفرت بي کے ساتھ دوسرے کموں میں تھے جفرت بار بار اُٹھ کر بیٹھتے، اور م لوگ بھی اہمٹ یاکر انھرجاتے اور سی وقت سوئے بنے بہتے اور دیکھتے لہتے بند كو ١٢ منال سيكي دفعه كافي كوف كالي حضرت كي فدمت مين رينا بوارسفر حفر، عزيزول بزرگون كى اموات ، دمضان المبارك كى داش، رج كاسفرع فات وغيره ، مختلف اوقات وحالات بين حافري نصيب مونی ، مگرایسی حالت پیلے بھی نہ دیجی تھی کمبی کھولی سے مُنہ نکال کر گلی مين راستول كوديكه يسمين اور فرمايس بين الوائيس أن اور عرب ك زمین دیکھ نے منے کومانای ہے۔ دوسرے روز ہوائی او دیرانتظارمیں ویٹنگ روم میں بیٹھنا ہوا ،موہم تے اور اپنے ساتھ پاکستان حلینے والوں کا كثير بجح اور مبره مين رفصت كمنه والول كي بجوم كي وجرس كافي وقت بشينا ہوا۔ بندہ نے صرت کورہ تے ہوئے پہلے بھی بہت کرمت سے دیکھا ہے۔ اکثر ادفات وايساكرا منبي كوقوظا برزموتا تفالسكين غوركرن يصعلوم بوتاتفا كه حضرت رور يع بي - أبر معنى وقت ويجيفه والول كومحسُوس موحها آلحقا كه خاذ ، تلاوت وغيره ميس حضرت رور ب الي اليكن أنسوول كى كت كادستورنه تها . اوربه قا نون تهاكاليي حالت ميں جرك كوئي ملنے والا آگیا یاکوئی دوسرا موضوع سکامنے آیا جس بیرکسی سینسی منیاق اورخندہ بیٹیانی

کی فرورت ہوتی یاکسی کو ڈانٹ ڈیٹ کی فرورت ہوتی توظام کی طور پر حضرت کی دو حالت فور آئے م ہوجاتی اور آئے والے کو کچھے محسوس نہ ہوتا، وقت کے حص الت ہوجاتی واس خصتی والے دن کی حالت بالحل بزالی مفی یہ حضرت تشریعی فراحتے، اردگرد کا فی جمع تھا، کیکن حفرت ایسے بیٹھے ہوئے تھے ہوئے کہ اسمال ایک ایک مخارش ایسے بیٹھے مور ہے تھے یہ انسوآ تکھوں کے باقی ہدر ہے تھے ، کر تا تر بی مور ہاتھا ہی کو ان میں اور تو نہیں تھی ہوئے تھے ، کر تا تر بی مور ہاتھا ہی کو ان کی بیٹھے تھے مارک بیٹھا ہو۔ بس آ واز تو نہیں تھی ہوئے تھے ، ایک دہشت سی تھی ، اس مات کو کہ بیٹھے تھے ، میں توسیق ہوئی ہوئی اس ماتھ کے بیٹھے تھے ، ایک دہشت سی تھی ، اس مات کے بیٹھے تھے ، ایک دہشت سی تھی ، اس مات کی بیٹھے تھے ، ایک دہشت سی تھی ، اس مات کے بیٹھے تھے ، ایک دہشت سی تھی ، اس مات کے بیٹھے تھے ، ایک دہشت سی تھی ، اس مات کی بیٹھے تھے ، ایک دہشت سی تھی ، اس مات کی بیٹھے تھے ، ایک دہشت سی تھی ، اس مات کی بیٹھے تھے ، ایک دہشت سی تھی ، اس مات کی بیٹھے تھے ، ایک دہشت سی تھی ، اس مات کی بیٹھے تھے ، ایک دہشت سی تھی ، اس مات کی بیٹھے تھی ، اس میں کو کو کو کی کی حالت ہی بیٹھے تھی ، اس میں کو کو کی کو کی کی کی حالت ہی بیٹھے تھی ، اس میں کو کی کو کی کو کی کی حالت ہی بیٹھے کی کی حالت ہی بیٹھے کے کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو

اسی مجتت وافعاص نے ان کے درس ،ان کی تصنیفات اوران کے ساتھ میست ارادت کے تعلق میں وہ تا تیراورکیفیت پریداکردی ہے جواہل شق کے ساتھ مخصوص ہو۔

ان کمالات کے ساتھ جن سے انٹر تعلیف نے ان کو نواز اسے اوراس مجبوبہ نے انتھا کے باوجود جوان کو اکابروشیوٹ کے ملقہ میں ہمیشہ سے مہل رہاہے وہ اسپنے کو کس نظر سے دیجھتے ہیں ،اوردعائے نبوگ " اللّٰ ہے آ اجعلی فی عینی صغیریا و فی اعین سے دیجھتے ہیں ،اوردعائے نبوگ " اللّٰ ہے آ اجعلی فی عینی صغیریا و فی اعین النّاس کہ بیرا" کا ان کی زندگی میں کس قدر خلمور مواہ ہے کا بھوا ندازہ مندرج النّا س کہ بیل کے اندازہ مندرج اللّٰ عامن کے باتے ہیں :۔

"بعدسلام سنون رائے برلي والا پرج پينچا۔ روانگي سقبل ملاقا

کوتوبندِه کادل بھی جا ہتاہے، مگروقت تنگ رہ گیا۔ یہاں تشریف لانا الیسے تنگ وقت میں دشوار ہوگا۔ اور مجھے بھی مولوی یوسف صاحب بھی نے ان میں بلا یہ ہیں۔ اس وقت جا کرفرگا دوبارہ جانامشکل ہے بمیں نے ان کوکل کھھا توہ کہ بجائے اس وقت کے اگر اُس وقت بلائیں توزیادہ اچھا ہے۔ آپ فے پہنیں کھاکہ دہلی سے روانگی کس وقت ہے، یاروانگی براہِ سہار نبور ہے۔ دہلی سے دریافت بھی کیا ہے، مگر وہاں سے جوائے کا آنائی کانے دارد، ہمرصال اگر ملاقات نہ ہوسکے تَو تُواوَلًا اپنی تمام تقصیرات اور بے عنوانیوں کی معافی چا ستا ہوں، ثانیًا

جلتے ہوتو حاؤ، براتنا تو من عَاد رُا یاد جو آ حبائیں تو مرنے کی دعاد کرنا

بارگاہ رسالت بر بہن کر اگر یاد آجائے تو یہ الفاظ بھی عرض کر دینا ایک روسیاہ ہندی گئے نے بھی سکام عرض کیا تھا۔ اگر ایک دوطواف بھی اس ناکارہ کی طوف سے کر دیں تو آب جیسے کریم جفاکش حضرات سے اُمید ہے کہ بار نہوگا۔ بھی چیزیں اس ناکارہ اور نااہل کیلئے اعلیٰ تبرکات ہیں کسی سی ترک کے لانے کا ہرگز ہرگز ارادہ نہ کریں، اس کا نعم ابدل میں نے تعلقات کی قوتت کے ذور ہیں خودی تجویز کر دیا کہ مجھے جو دا زمز م دغیرہ تبرکات کی بنسبت دھاء اور طواف کی مسرت ہی زیادہ ہوگی اور احتیاج بھی زیادہ ہو

فقط والسّلام زكريا،مظاہمِلوم سهر رحیب مثلہ عجد

ه كس بد ؟ يدكيا بنا وُل إ

" دوضهٔ اطهربرِ دست بسته صلوة وسَلام "

بعدسکلام سنون،گرامی نامه مورّض ۱۸ در مضان ۲۰ ماه مبارک کو پہنچا۔ ہر چندکہ ماہ مبارک میں خط کھھنے کاوقت ارادہ سے بھی نہیں ملتالیکن کاپ کے انتظار نے مجبور کیا کہ چندسطور تو لکھ ہی دوں۔

گرامی نامرف گرمی کے دمضان میں ایک شعله سابدن ہیں بگراکر نیا
اس کے رواکیا عرض کروں ہنے گارش باب النعید نعیم ہوئی فی داستہ کی کیفیت اور مناظر تحریر فرما کر مدین وطیبتہ کا قیام کب تک ہے کا دولا نے۔ آپ نے یہ تحریف نین فرمایا کہ مدین وطیبتہ کا قیام کب تک ہے کا کہ عید کے بعد کے جا کیفن کے متعلق دائے قائم کرسکوں۔ ماوم کبادک اک قریب کا داس کے بعث الم قریب کا داس کے بعث تقریباً ایک عشرہ سلسل اسفار دائیور وغیرہ میں فرن ہوگا۔۔۔۔۔۔۔ تقریباً ایک عشرہ سلسل اسفار دائیور وغیرہ میں فرن ہوگا۔۔۔۔۔۔۔ دوفئ اطری دست بستہ صلوۃ وسکام کی درخواست جا بحضرات کی فدرت میں مک روض ہے۔

ذکرتیا ، نظام الذین ۲۳ ردضان کشده

"بعدسکام سنون، خیال بکریقین تعاکر دلی ین اودای زیادت ضور موگ و ادر این برحالی و پیش کرکے کچھ مانگئے کی درخواست کروں گا، اپنے دہی کے اس سفر میں اہم مقصد آپ کی زیادت ہی تقی، مگر نظام سفر ایسا گرا جھ اکر جو اکر مجھے نود ہی مولانا مولوی محد شطور صاحب نعمانی کی معرفت یہ کہلانا پڑاکہ آپ سیدھے ہی تشریف سے جائیں مگرین فرور ہے کہ نہ صلے کا

زگریا، مظارعلوم ۱۲ر ذیق ده است

اس تعلق، باطنی کیفیت اورشق رُفعانی کا بجھ اندازہ کرنے کیلئے ہماں ان کے چند مکتوبات کے اقتباسات بیش کئے جائے ہیں جوانموں نے ازراہ شفقت وکرم داقم سلولہ کو جازے دوران قیام میں (سم 10 اور من میں) دوج کے موقد پر تخریفرہ انے ہیں ،۔
ہمارا نام نے کر آہ بھی اک کھینچیو قاصد ہو وہ پوچیس تو کہ دینا، پر پیٹام ذبانی ہے

بعدسلام سنون، کراچ سے دوگرامی نامینینے، اول فصل لفافراور پر فرختمر کارڈ، مگر وہاں جواب کا وقت نرتھا، آپ نے اس ناپاک کئیت ورفاقت کی آرزو بھی مگرینی العین اس پاک خطرکے قابل کہاں، دو

مرتبه هاضری مونی مگر ایک طاہرومطرستی تھی جس کے پیچیے قطریمی لگ لیا بلكه كماً لكالياكيا، اب كوئي ياكم بني المياسمند رنظ نهيس المتحس بي ترسم كى غلاظت مغلوب موجائ في احسدتا آب نرمعلوم كس مغالط مس بيرايى مالت يرب مد دون المنافقة كان ظنى بان الشيب يوشدن إذا أفي فاذا غيي بدكثرا كنت امرام ومنالبلي فارتقى بكني الدوح تحصارا بليره وجني فلومات قبلى كنت إحس الجداء في طوائن فس ليس يحسينا بعدى استعلق اورمبت كواسط مع بوآب كوالشررب العرت كاستارى ك ومسے اس نایاک شخص مفالط کی وجرسے رہاہے درخواست ہے کہ مبارک مهینه میں مبارک را توں میں مبارک جگرمیں اگر دُعادے رُنگیری فراوي تروه ياك ذات وه مقلب القلوب، قادرطلق ويجلي كوعمناك اس كيلية كياشكل م كدايك ناياك كوياك بناف الديدكار كونيك كار چشمر فیض مے کرایک شارہ ہوجائے مطعت ہوا کیا ادر کام ہمارا ہوجائے عرضم موتى جارى ب عظامرى طور پروقت قريب بى أتاجار إب ادر مالت يرم ب آنَ مَنى كِيدِين كُو بَهُولَ عِلى كِير اور الله الله المُؤلِّل لِينر بيا وُسِيرُ فال ودول الله فية بي مورسفيرانسوس بنيام إجل في في منتا بي برجيد كما بوكن جل اینی مالت کوکهان تک روون اوراس منافقان تخریب آیے مبارک اوقات کوکھاں تک ضائے کروں ، بیسطری اس اُمید دیکھی ہیں کہ آپیسکے ول يركي وشائكة أب اى ياك درادين يكوع ف كركيس بس كياك

جوتیوں کے ذریت " لواقسے علی الله لائبریہ "کے مصادیق بین اس ادب سے مہلوۃ وسکلام کے بعد عرض کر دیں کہ اس ناپاک کا سلام اس پاک دربار کے ہرگزلائق نہیں لیکن تم رحمۃ اللعالمین ہواس ناپاک کیلئے تہاری نظرمافۃ کے برواکوئی ٹھکا نا نہیں ہے سہ نہ آخر رحمیۃ اللعب المینی ذمونسروماں چرا فافل نشینی نہ آخر رحمیۃ اللعب المینی ذمونسروماں چرا فافل نشینی میری عرض کر دیں کہ کچھ عرض کھے نے کا ممند نہیں، اس لئے کیا عرض کروں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط والسلام زکرتیا، مظاہر ملوم

 ذكرتيا ، مطاهرعلوم ٢٧ رذيقعده والم

تصنيفات تاليفات | ينخ كتصنيفات دايفات بالكل دَوْ مُختلف مُ مُطرز كي بين. (۱) فالصِ مِلِي تِحتيقى (۲) فالص دعوتى واصلاى .

صفے كافاضلان مقدّم ب حسمين نصرف امام بخاري اوران كى نادرة دورگار مان صیح "کے مختلف گوشوں، مباحث ومیّالِل برمبسُوط کلام ہے اور اس میں وہ علومات فوائدون الترجع كرفيين في المول ورحال اورتذكرون كي بزارون سفحات ميس منتشربي بلكم التي كتب حديث الواب حديث اتفليد واجتما داورا حناف كوفاع كے سلسلك و و تحقيقات عبى جمع كردى كئى بين جن سے پرمقدم طالبين علم حديث الخصوص حنفی المسلک علمارکیلئے ایک تھی بیاض (علی شکول) بن گیاہے ،اس میں کچھٹنے کی بیض ذاتى تحقيقات أن كطوبل ورس حديث اوروسيع مُطالعِه كابھى ب. "لامع "كى ببلى جلداسی بڑی قطبع پرمع مقدّمہ کے بارنج <u>تلاہ</u> اروصفوات پرتمام ہوئی ہے متن میں حضرت مولانا رشيدا حرصا حب گنگوسی رحمة الشاعليه کے وہ افا دانت بھی ہیں جو اما دیث کی سن ياابواب تراجم كى توجيداورامام بخارى كيمقاصدكى تشريح اورفقه وحديث كي طبيق مين ليني حلقة درس مين ارشاه فرمائه أورمولا نائحلي صاحب رحمة التدعليية في ان كوقلمبند كراباء اس من بيشيخ الحديث كرواش بين جمال كيس متن بين كوفئ غموض يا ابهتام يا تفصيل طائب إجمال ره كميا ياجهان كهيس ان كواضافه كي ضرورت محموس جوئ اور لبن درس میں انہوں نے عملی طور بر وہاں اشکال محسوس کیا اور اس کے مل یا توجید کی ضرور مون اس كا اضا فركرديا اس طي يركتاب اساتذة علم حديث كي المؤرث مفيدمعاول ور رمرن گئے۔ " لامع " كى دوسرى جلد مى اسى سائز برات صفحات برتمام ہوئى ہے اور "كتاب الجماد" تك ين كن عبد الان الماد " تك ين كن عبد الان الماد " تك ين كن عبد الان الماد " تك اسى طرح سے" اوجن" كے مترفع ميں نوت فيصفح كالكميميوط مقدّم ہے جس

اس طرح سے" اوجن" کے منرفع میں فوٹے صفے کا ایک میسوط مقدمہ ہے ہیں۔ میں فن حدیث کے تعارف و تا ایک اور تدوین حدیث بر میرحاصل بحث کی گئے ہے ، بھرکتاب اورصاحب کتاب امام مالک کامفصل تعارف اوران دونوں کے خصوصیا ہے المثیالاً کامفصل تذکرہ ہے۔ نیز اس کے شرق اور عهد رعمد خدمات اور اس کے ساتھ آمسے اعتناء کا ذکرہے، بھرلینے مشائح اورسلسلۂ ولی المہی کے اسانید کی تفصیل ، بھراس ب کے بعد امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا تذکرہ اور ان کی محتہ نانہ حیثیت و درجہ اور اُن کے اصول دمسلک کا تذکرہ ہے ، بھرمتفرق فوائد و قواعدا در بدایات و توجہات ہیں۔

رسوں وسلک کا مزارہ ہے۔ بھر سوری والدووا عداور ہدیات و ویہات، ی۔
فضائل کے رسائل ہما اسے زمانہ کی قبول ترین اردو مطبوعات ہیں ہیں بشخ کے
اخلاص اور تبلیغی جاعت کے ابنا لینے کی وجسے ان کی اتنی اشاعت ہوئی اور وہ اس
کڑت سے بڑھے اور سنائے کئے کہ شاید دینی حلیقہ کی کوئی کمناب نہ اتنی بار جمبی اور نہ اتنی
بڑھی کئی جہایا تے صحابہ اور فضائل کے بعض دسالوں کا ترجمہ منہ دوستان کی متعدّد
بڑھی کئی نہ اور افز وں ہے۔ علاوہ انگریزی اور حابا بن ہیں بھی ہوگیا ہے، اور بیا شاعت مقبولیت
بفضلہ تعالیٰ روز افز وں ہے۔

"اطال الله حياته ونفع المسلمان به"



ALBERT BUILDING CONTRACTOR

## حضرت ولانامحرانياس صاحطين

آئ جستلینی ترکیک کی سُامے عالم میں صدائے باذگشت ہے اس کے بانی مبانی اور بام عردی تک بینجانے والے ، نون بسیند ایک کرنے والے بزدگ انہیں کے مبانی اور بام عردی تک بینجانے والے ، نون بسیند ایک کرنے والے بزدگ انہیں کے مباہدوں ریاضتوں اور دومانیت سے اس تحرک کی ابتدا ہوئی ، میدات کا گاشن انہیں کے کوششوں سے شورہ کی شت میداتی ، فرشت خصلت النمان سے سے

جونه تعے خود راہ پرغیروں کے بادی بن گئے

اورسب سے بڑی بات بیہ کہ جس بابرکت شخصیت (حضرت مولانا محر لوسف )
کے مطلات زندگی ، مجابدات ، صفات و کمالات بیشتمل بیسوائ پیش خدمت وہ
انہیں ظیم المرتبت والدمولانا محرالیاس کے ظیم المرتبت فرزند تھے اوران کی تربیت
یافتہ اورانہیں کی چلائ ہوئی تبلیغی تحرکی کوئیا میں عام کرنے والے اس میں گرافقار
اور مالی مرتبت شخصیت کے متعلق اگریش عربی سے جائیں تومبالغہ نہ ہوگا۔

ا حضیت مولانا کا تذکرہ ان صفحات میں مجل طریقہ سے کیا گیا ہے اس لئے کہ آ ب سے مالات پر مولانا سستید ابوالحسن علی ندوی نے ایک تنقل کہ تبصنیعت کی ہے جس کا نام "مولانا محترالیاس اور اُن کی دینی دعوت ہے مولانا کی بیرت اور کر کمکے دعوت کو سمجھنے کیلئے اس کا مطالعہ خردری ہے۔ سالها بایدکه آیک سنگل صلی زآفتاب نعل گردد، در بیضنال عقیق اندرین ساعتے بسیارمی بایدکشیدن انتظار تاکددرجون صدف بادان شود دُرّعدن (حکیم سنان ُرم)

حفرت مولانا محدالیاس صاحب سنسلاه میس پیگرایونی و الیاس اختر آدین نام رکھاگیا بحفرت مولانا منطقر صین صاحب ندهلوی کی رابع سیرت صاحب این نامی به محضرت مولانا منطقر صین صاحب ندهلوی کی رابع سیرت صاحب این نامی نهایت عابده اور زایده اور خدار سیده بی بی بیس اور صفیه بی بری جیّد ما فظر تقیس معمول تھا کہ در صان المبار میں روزاندایک قرآن شریف اور مزید دین پائے بیٹر هدلیا کرتی تقیس واس کے علاوہ غیر میں روزاندایک قرآن شریف اور مزید دین پائے میں کی ساتھ اور اور اور اور اور اور کار کے معمولات بھی گورمین خانده ای سات کی شیر خوارگی کا زمان گرزاد ایک بار صفرت مولانا می این بیوی کے حالات میں نامی میں خوارگی کا زمان گرزاد ایک بار صفرت مولانا نے ان بیوی کے حالات میں اور نایا ور ایا ور ایا ایک میں میں خوارگی کا زمان گرزاد ایک بار صفرت مولانا نے ان بیوی کے حالات میں اور نایا و

" یه وه گودی بین جن مین بم نے برورش پائی ای وه گودی ژننیا مین کهان سے آئین گی " میں

اقی بی کو آپسے حد در حرشفقت تھی، فرمایا کرتیں" اختر مجھے تجھ سے صحائبہ کی نوشبُو آتی ہے" کبھی پیٹھ پرمجت سے احقد کھکر فرماتیں" کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحائبُ کسی صورتیں جلتی بھرتی نظرا آتی ہیں " اے

ابترافی تعلیم ایک کائین نانهال کاندهدا در دالد بزرگواد کے باس تی صفرت نطام الرین میں گزرا۔ قرآن مجید کی تعلیم کاندهد کے مکتب میں حافظ منگر و ساحب حال کی لیکن صرف بارہ سُوایارہ بڑھا تھا کہ بچر والدصاحب کے باس آگئے اور بھر قرآن حفظ کیا۔ اس کے بعد ابتدائی کتابیں اپنے والدصاحب ادر مولانا حکیم مجدا براہیم صاحب کانده لوی سے بڑھیں جب دہلی دستے تو والدصاحب سے بڑھتے اور جب کاندهد ترقیف سے بڑھیں جب دہلی دستے تو والدصاحب سے بڑھتے اور جب کاندهد ترقیف ہے جاتے تو کی محمد الراہیم صاحب سے بڑھتے۔

بررگول کی نظر احمة مولانا کے اندر ابتدادی سے صحابہ کوائم کے والها ند ثنان کی ادا اور دینی بیے قراری کی ایک جملک بھی ۔ یہ قومعلوم ہو بیجا ہے کہ اتنی شفقت فراتی تھیں ، خود حضرت بیخ المند مولانا محمود حسن صاحب داو بندی فرما یا کرتے سے کہ ''میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو محصوبات یا دا آجاتے ہیں " اس کے علاوہ حضرت مولانا دشیدا محرصا حب نگوہی جضرت مولانا شاہ عبدالتھم مولانا خلیل احمد صاحب تم ار نبوری ۔ سام کے شاہد مشائح اور بزرگ انتما فی شفقت محبت مار مار فراتے ہے ۔ کامعاملہ فراتے ہے ۔

له حفرت مولانا محمداليات اوران كي ديني دعوت مس<u>امي</u>

تھے اور حفرت مولا نارشیدا تھرصا حکنے گوئٹی کی خدمت میں ۲ سُمال سے کنگو ہمیں تیم تھے لین دالدیزرگوارسے اجازت لیکرمجانی کوگنگوه ہے گئے بھلالے کا سال تھا گنگوہ اس وقت صلحار اوعلمار كامركز عقا ، وشمع رشيرى بر ، يرواندوار نشار بوسي تق ، حضرت ولانا مخدّالیاس صاحب کوان علمادی صحبت شب روز میسّرکن نگی ، نود حفرت گنگویگی کی مجتت اورشفقت حضرت مولاناك إندر دي جذبات كى برورش اور دبن كاليح بمحاور سليقه بيداكر ريم تقي حضرت مولاناكي ديني تربيت اس مبارك ماحول مين بهوئي اس وقت حضرت مولانا کی عمراا سُال کی تھی جونشو و نما کا بہترین زمان ہوتاہے تعلیم لینے بعائى مولا نامختر يحلى صاحب سے عامل كرتے تھے اورصحبت حضرت مولا نا رہند احد صاحب كنگويئ اوران كے ذريعيد دوسرے مشائح كى اُسٹانے تھے بنود مفرت مولانا محد يحيى صاحب اسكا لحاظ كهنته كم حضرت مولانا محدالياس صاحب ان بزركون كى محبت بے زیادہ سے زیادہ فائدہ اُٹھائیں بہرت مولانا فرملتے تھے ؛ \_\_\_\_\_ و جب صرت گنگوی کے فاص فیض یا فتہ اور تربیت یا فتہ علمار كَنْكُوه آية توليفن اوقات بهائي ميرا درس بندكر فيتي اوركهة اب ممارا درس بدم كمم ان حفرات كى صحبت ين بيطواورا كى بايم كمنو" بادجوداس ك كرحفرت مولاناك عرببت كم تقى ليكن خلاف معول حفرت كنكوسي في حضرت مولانا كي فيمعمولي مالات وكيفيات كى بنارير بيعت كرليا حضرت مولانا كوحضرت كَنْكُوبْنُ سے ايسًا قبى تَعلَق بِكِيابِ وكياكرات كواكثر أُمْ عان اور حفرت كَنْكُوبِي كى زيارت كرك موديت خود مخرت كنگوي مخرت مولاناسے مددر مِشفقت فرملت -اس كم عرى مس محترت مولانا ذكر شخل فرحات تقد ايك بارارشاد فرما يا كريج ك مئين ذكركرتا مقا تومجھ ايك بوجھ سَامعلوم ہوتا تقا،حضرت سے عوض كيا توحضرت تحراكئ اور فرما ياكدمولانا محترقاتم صاحب ني شي شكايت حاجى صاحب فرما ي

كے جنوب ميں درگاہ مشتقلق لوگوں كى آبا دى تقى ، بجو بيواتى غرب طالب علم تقد جو بروقت حافد استر تھے یہ

به زمانه سخت تنگدستی اورفقروفاقه کاتھا، اکٹر اوقات فلق بوت تھے کیم کیم بھی صخت مولانا اعلان فرائیتے حس کاجی چاہے ہے جس کاجی چلہ چلاجائے اورکمیں اورانتظام کرنے ،مگر طلبا، جانے پر آبادہ نہ ہوتے اور اسی حال میں نوش رہتے کیم کیم گولزنگ سے بیٹ بھر لئے جانے ۔ طلباء خود جنگل سے لکڑی لاکر روٹی پیکاتے اور کیٹنی سے کھالیتے۔ جھزت مولانا کا یہ شرع کا دور بڑے مجاہدے ، جفاکشی اور دیاضت کا گذرا۔ حاجی

عبداليمن صاحب ميواتي جواب كي فيق وبمدم تقي فرمات عقيد

"عرب سرادکے بھائک، مصرت نظام الدین اولیاً کی قدیم عبادت کا ہ (ہمایوں کے مقبرہ اورمزا مطرح ان خان کا میں عبدالرحم خان خان کے مقبرہ اورمزا مظرح ان جانات کے شخص صفرت مبتر قور گر بدا یونی کے مزار کے قریب ) ہروں خلوت میں رہے دو ہر کا کھانے ، خلوت میں رہے وقتوں کی جماعت کے ساتھ بڑھتے ۔ ہم لوگ جماعت کرانے وہی ۔ میں بڑھنے جماعت کر والی معجد میں ۔

آكربڙھائة "

مبوات میں اصلای قریم کا آغاز اس سید کیم میوات میں صفر الله مجتوالیا اس سید کر میں صفر علال محتوالیا اس سید کر میں صفر وری ہے محتوالیا اس سامی کی اصلای تر می اور اس سے بید صفرت مولانا محتوالی میا صاحب تذکر میں حاشیہ بر مکی می دونی والی جا جی ہے اس کو دالی جا جی ہے ہو اس کے جنوب میں بڑا علاقہ ہے جس میں میں وقوم آباد ہے اس کو میوات کے دیں میوات کے دیے والے شرع شرع مرقع مرتب دنیا ہے بالی ناوقات میں میوات کے دیے والے شرع مرقع مرقع مرتب دنیا ہے بالی ناوقات میں میوات کے دیے والے شرع مرقع مرتب دنیا ہے بالی ناوقات

سفے، دہی کی مسلمان سلطنت کے ابتدائی دور میں بہت ہی تکلیف وہ اورا ذیت رسال عنصر بن کئے تھے، ان کے خوف رسال عنصر بن کئے تھے، ان کے خوف سے سر شام دارالسلطنت کے دروانے بند کر افئے جاتے تھے۔ وہ سی بکسی طح شہر میں داخل ہوکر گوٹ مجا لین گئی اوراُن کو داخل ہوکر گوٹ مجا لین گئی اوراُن کو بہت حد تک تاخت و تاراخ کیا گیا لیکن انہوں نے ابنی دلیری سے میوات ہی کورت میں قائم کر لی تھی اور مرکزی محورت میں ماکم کر لی تھی اور مرکزی محورت میں رہ گئی۔

یة قوم کب اورکیئے ملمان ہوئی، اس کا تزکر تفصیل سے نہیں ملیا بسکن اسُلاً قبول کے نعد بھی سلمان سلن بنائی عقائد کے بعد بھی سلمان سلن بنائوں کی عقائد سے یہ قوم اسلامی اورغیرا سلامی عقائد سے لحاظ سے ایک مجون مرتب بن کررہ گئی تھی۔

میجرپاولٹ جو اُنیسویں صدی کے آخرین ریاست آلور کا افسر بندولبت رہا ہے، لکھتا ہے:

"میواین عادات میں آسے مندوہی، ان کے گاؤں میں شاذہ نادر بی سجدیں ہوتی ہیں تحصیل تجارا میں میووں کے باقت گاؤں ہیں جن میں صوت آ شے مبحدیں ہیں البقہ مندروں کوجھوڈ کرمیووں کے بیات کی وہی ہی تجمیل بنی ہوتی ہیں البقہ مندروں کوجھوڈ کرمیووں کے بیت اس ہوتی ہیں۔ مثلًا پلنٹے بیرا ، جمیسا اور جا ہند ، جا ہنڈ یا کھیٹا ویوہادیوی میں میوتا ہے جس برقر بانیاں جرطانی جاتی ہیں ، شب براوت میں سید کے نام ہوتا ہے جس برقر بانیاں جرطانی جاتی ہیں ، شب براوت میں سید سیالارسیود فازی کا جھنڈا بھی ہرگاؤں میں بوجا جاتا ہے۔

له مولانا محدّ الياس اور ان كي ديني دعوت

كے جنوب ميں دركاه منتقلق لوگوں كى آبادى بقى ، بجوميواتى غرب طالب الم مقع جو بروقت حاض استے تھے۔

نبرنماند سخت تنگدستی اور فقر و فاقیه کاتھا، اکٹر او قات فل<u>تے ہوں سے کھی ہی خوت</u> مولانا اعلان فرائیت حس کاجی چاہے ہے جس کاجی جاہے ہیں اور لنتظام مولانا اعلان فرائیت حس کاجی چاہے ہے جس کاجی جائے ہوگی ہی گولز تک سے مرک مرک جانے ۔ طلباء خود جسکل سے لکڑی لاکر دوٹی پکاتے اور کیٹنی سے کھالیتے ۔ بیٹ بھرائے جانے ۔ طلباء خود جسکل سے لکڑی لاکر دوٹی پکاتے اور کیٹنی سے کھالیتے ۔

حضرت مولانا کا پیشرف کا دُور بڑے مجا ہدے ہفاکشی اور ریاضت کا گذرا رہا بی

عبدالریمن صاحب میواتی جوآب کے رفیق وہمدم تھے، فرماتے تھے بد "عرب سراد کے بھامک، محضرت نظام الدین اولیاً کی قدیم عبادت گاہ (ہما یوں کے مقبرہ کے شال میں عبدالرضیم خان خان کے مقبرہ اورمزا مظہر جان جاناں کے شنخ حضرت سیر تورگا بدا یونی کے مزار کے قریب ) پیروں خلوت میں ایستے دو بیر کا کھانا وہاں چلا جاتا، رات کا مکان برآ کر کھاتے ، خاز سب وقتوں کی جاعت کے ساتھ بڑھتے ہم لوگ جاعت کر لئے وہی سطے جاتے ، طلبارسیق بڑھنے کھی وہیں بین جاتے کم حقی چکر والی مبحد میں

الكريرهات "

سفے، دہی کی مسلمان سلطنت کے ابتدائی دورمیں بہت ہی تکلیف وہ اورا ذیت رسال عنصر بن گئے تھے، ان کے خوف رسال عنصر بن گئے تھے ، ان کو دہلی پر جملے کر نے مرائع کر نیئے تھے ، ان کے خوف سے سرشام دارالسلطنت کے دروانے بند کر افئے جاتے تھے۔ وہ سی نکسی طح شہر میں داخل ہوکر گوٹ مجا لین گئی اوراُن کو داخل ہوکر گوٹ مجا لین گئی اوراُن کو بہت حد تک تاخت و تارائ کیا گیا لیکن انہوں نے ابنی دلیری سے میوات بی کورت بہت حد تک تاخت و تارائ کیا گیا لیکن انہوں نے ابنی دلیری سے میوات بی کورت میں وائم کر کی تھی اورم کرنی کو مت کی نشکر شن کے بعد ایک علاقہ اور جاگیری صورت میں رہ گئی ۔

یہ قوم کب اور کیسے ملمان ہوئی، اس کا تزکر تفصیل سے نہیں ملیا بسکن اسلام قبول کے نے کے بعد بھی سلمان سلنجین کی غفلت سے یہ قوم اسلامی اور غیراسلامی عقائد کے لحاظ سے ایک مجون مرتب بن کررہ گئی تھی ۔ لحاظ سے ایک مجون مرتب بن کررہ گئی تھی ۔

"میواپنے عادات میں آھے مہند دہیں، ان کے گاؤں میں شاذر نادرسی مبحدیں ہوتی ہیں۔ تحصیل تجارامیں میوؤوں کے باقت گاؤں ہیں جن میں صوت آٹھ مبحدیں ہیں۔ البقہ مندروں کو جھوڈ کرمیوؤوں کے جہات کی ولیے ہی مگلییں بنی ہوتی ہیں۔ البقہ مندروں کو جھوڈ کرمیوؤوں کے بہت السلام ہوتی ہیں۔ مثلًا پائٹ بیرا، بھیسکا اور جا ہنڈ، جا ہنڈ یا کھیڑا دیو ہمادیوی کے نام ہوتا ہے جس برقر بانیاں چڑھائی جاتی ہیں، شب برادت میں سید کے نام ہوتا ہے جس برقر بانیاں چڑھائی جاتی ہیں، شب برادت میں سید سیالارسیود غازی کا جھنڈا بھی ہرگاؤں میں بوجا جاتا ہے۔

له مولانا مخرّالیاس اور ان کی دینی دعوت

بعض علاقون میں مدرسے تھے جن کی وجہ سے مذہبی فرائفن کی بابندی ہوتی مقی اولعض لوگ بابندی ہوتی مقی اولعض لوگ باس شکل سے بھی سلمان علوم ہوتے تھے لیکن عام طور پرناموں میں سنگھ لگنا تھا اور گوبرت کی بوجا ہوتی بھی۔ اکثر علاقوں میں نماز تک سے ناواقفیت بھی۔ اگر سی کو نماز بڑھنا دیکھتے توجہ رت میں آجائے اور سیجھتے کہ شخص بیارہ اور کولانا مجمد دومیں مبتلہ ہے۔ لیکن شروع شروع حضرت مولانا مجمد اسماعی اور مولانا مجمد صاحب اور مولانا مجمد اسماعی کور گانواں ماحب کے دریعے دیاری کا آغاز ہوا اور کھرانہیں میوانیوں کے متعلق صلع کور گانواں کے گریٹر شائع شدہ منافل ہیں ہے:۔

" کچھوصہ سے مبوات میں کچھ مذہبی ملم پیدا ہوگئے ہیں، اور کھی ہو رمضان کے روزے بھی سکھنے لگے ہیں نمازی بھی پڑھنے لگے ہیں، آن کی عور تبیں مہندوانہ کھیا کھروں کے بجائے بیجامے پیلنے لگی ہیں، یہ مذہبی بیداری کی علامات ہیں۔"

ان نوش آیند تبریلیوں میں ان میواتی حفرات کا بڑا دخل ہے جن کا تعلق بستی نظام الدّین کے اس عالی مرتبت خاندان سے رہاہے ان میں حاجی عبدالریمن اورولانا عبدالسبحان میواتی سرخیل کی حیثیت دکھتے تھے۔ انھیں حضرات نے حضرت مولانا مخالدیات صاحب درخواست کی کہوہ قدیم تعلقات کی بناء پر میوات تشریف مصلیں اوروالدہ معائی کے نیاد مندوں کو زیادت اور کھرسے ارادت واضلاص کا رشتہ قائم کرنے کا موقع دیں میں وقع دیں موقع دیں موقع دیں میں موقع دیں موقع دیں میں موقع دیں موقع دی

چونکہ صرت مولاناکو معلوم تھاکہ بیمیوقوم با وجود جہالت، دین سے ناوا قیفی اور تہذیب تمدن سے ناوا قیفی اور تہذیب تمدن سے دوری کے بیش بہا خوبیوں کی مالک ہے اور بیض اعلی اطلاق وصفات رکھتی ہے۔ سادگی وجفاکشی ،عزم اور تو تت عمل بختگی اس کے خاص جوہر ہیں جس کی وجہ سے وہ ارتدا دے سیلاب میں ایک تک نہ بہت کی اور برائے نام ہی اسلام یہ دین دعوت

برقائم ہے اس لئے حضرت مولانا کوا دھر توجہ ہوئی اور دین کی تعلیم عام کھنے کا ایک نظام بنایا تاکہ اُن کی وصنت و جہالت دور ہو۔

مكانتكا آغاز ایونکر بهله می سیمیواتی بچے بستی نظام الدین بیں بڑھ ہے تھے اور بڑھنے کے بحکہ وہ اپنے گھروں کو کوٹنے تھے اوران میں اکنز علم دین کو بھیلانے میں لگ مبلتے تھے۔ اس لئے حضرت مولانا مجہ الیاس صاحب نے ان کے ذریع نہوات میں دینی مکا تب اور مدارس کا آغاز کیا اورائی کل میں بینے میوات جانے کومنظور فرایا ایک مرتبہ خود فرمایا:۔

"جب بیلی مرتبه چند مخلصوں نے بڑے جوش وا خلاص کے سَامَق مجھ سے میوات چلنے کی درخوامت کی تومیں نے کہا کہ میں صرف اس نشرط پرجل سکتا ہموں کرتم وعدہ کرد کہ لینے بیاں مکتب قائم کر دیگے "

اس وعدہ کے بخد صرت مولا نامیوات تشریعیت کے گئے اوراپنی شرط کامطالبہ کرکے ایک محتب قائم کرایا اوراس طرح مکانب کا سلسلہ شرق ہوگیا۔ اس پہلے سفر مدے بنا ہے جہ بنائر کریں کے بیرائی جہ مد کئی سر مرت ستائر مرکز میں ہو ہیں ہات

نتبچه کے حضرت مولاناً ارز و مند تھے وہ برآمدنہ ہوا۔ تاری

تبلیغ و دعوت کی عمومی تحریک مکاتب کے ذریعہ جو معمولی اصلاح ہوری تھی اس سے دند رفتہ رفتہ معمولی اصلاح ہوری تھی اس مطمئن ہونے گئی۔ اور پھرایک واقعہ نے حضرت مولانا کے خیالات کی کایالیک دی۔

ایک سفر میں حضرت مولانا کے سامنے بوی تعریف کے ساتھ ایک نوجوان لایا گیااور کہا گیا کہ میہ فلال محضرت مولانا کے سامنے بوی تھی گیااور کہا گیا کہ میہ فلال محضرت بیادر کا میں منڈی ہوئی، لباس غیر اسلامی تھااور کی طرح پیدنہ چنا تھا کہ بیدویٰ تعلیم حاصل اور ڈاڑھی منڈی ہوئی، لباس غیر اسلامی تھااور کی طرح پیدنہ چنا تھا کہ بیدویٰ تعلیم حاصل

کرچکاہے ۔ اس واقعہ سے صرت مولانا کی حتیاس اور غیور طبیعت کوسخت سے سینچی اور مکاتب کی طرف سے دل بھر گیاا ور ایک عمومی تبلیغ کاخیال ول میں آیا تاکہ اس مکاتب سے بچوں کوعلم کئے اور عمومی تخریک سے بڑوں کو دین کی واقفیت ہو اور دین کا احساس بچیل ہو۔

معزت مولاناسے میوات کے لوگوں کو گراتعلق ہو جاتھا ، حضرت مولانلے جا بچا میوات مولانالے جا بچا میوات مولانالے می میوات مولانالوم موجود کے مقا اور دُو مانیت سے حتم کیا تھا جس سے یہ یواتی حضرت مولانا کوم موب ترین ذات سمجھنے لگے تھے اور اشاروں پر چلنے کھے مصرت مولانا اب اس بھین پر پہنچ بچکے تھے کہ ذرو مرف بی بچوں کی تعلیم سے کوئی نیچہ برآ مد ہوسکو آپ دنی انقلاب آ سکتا ہے نہ خواص اور عمائدی اصلاح سے کوئی نیچہ برآ مد ہوسکتا ہے بلکہ ایک عوای دین تحریک کی خرورت ہے اور بھی موجودہ فسادا ور دین بے راہ دوی کا سے علان ہے جوزت مولانا کے اس تا آر کو ایک میواتی نے اس طی بیان کیا :-

اسى طرح عوصة تک حضرت مولا ناميوات جلت مي اور سوات كوكوك وها في فيض ملتا رما ـ توگ بكترت آب سے مريد مجت اور بدايت بات ـ ربيح الاقل سي على اور مشائخ كى ايك جاعت كے شامقہ حضرت مولا ناخليل العرصاح با نبورى ميوات تشرك اور فيروز بور كمك ميں قيام فرمايا شركا وكا بيان ہے كانسانوں كا ايك تقا جو اس علاقة ميں جمع تھا .

کام کاطریقہ اصول اور مطالبے ایندسطرد میں اس کر کیے کے اصول طرابۃ اور مطالبہ کو بھی بیان کر دیا جائے جس کی اٹر انگیزیوں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک زندگی کا ایک صور میجونگ دیا ہے اور مجر العقول دینی انقلاب بیٹیرا کر دیا ہے۔

حضرت مولانا محدالیاس صاحب نے اپنی عموی دینی تحریک کا ایک طراقة کار کچه اصول اوران کے مطابق جند مطالبے رکھے ،طریقہ کا رمین (۱) دین سیکھنے کا نبوی اور فطری طریقہ ضروری قرار دیا ، بعنی دلنی اداروں اور اسلامی درسکا ہوں کے ماتحت اُمّت کے سکام مطابقة ول میں وینی دعوت بہنچانے والے اور ان طبقوں کو اُن کا حامِل وداعی بنانے کی کوشِش کرنے والے بیکیا کئے۔

(۲) دین کے لئے عملی جدو جہد، نقل وحرکت اور سعی وعمل کو فرق ع دیا۔ (۳) دین کی تعلیم تصلّم اور دین کی خدمت واشاعت کومسلمانوں کی زندگی کا

جرزو قرار دیا۔

(۶) دین کے لئے عارضی ترکیطن کولازمی قرار دیا ، بینی ہرسلمان دی کے سیکھنے اور سکھانے کیلئے اپنے مشاغِل اور ماحول کو چند دنوں کے لئے جھوڑ کر دوسری جگر جائے اور ایک بہتر ماحول میں سیکٹو ہوکر دین سیکھے۔

اس کے لئے چھے اصول ضروری قرار دیئے (۱) کلمہ کی تھیجے (۲) نماز کی تعیمی ج (۳) علم اور ذکر کی تحصیل (۴) اکرام سلم (۵) تصبحے نیتت (۴) تفریغ وقت بعنی وقت فایغ کرنا ۔

حضرت مولانانے اس طریقه کار اور اصولوں کے سَا خدصہ فیلی مطابع ہے۔ (۱) ہر مہنیۃ کچھ وقت کے لئے اپنے ماحول میں ضروریات ویں (کلمہ نماز) کی تبلیغ کریں اور ہاقاعدہ جماعت بناکر ایک امیرا ورایک نظام کی ماتحتی میں اپنی جسگہ اور وُمے جوارمیں گشن کریں ۔

(۲) ہزمینہ تین دن کیلئے میواتی پانچ کوس کے اندر اندر جوگا وُل ہوں اُن میں مائیں جس کومیواتی "بہنج کوسہ" کی اصطلاح سے یاد کرتے ہیں اور شہری دوسرے شہروں اور قریبے مقامات میں حاکم یہ تبلیغی کام کریں، اور اس سلسلمیں گشت و اجتماع کریں اور دوسروں کو نکلنے پر آمادہ کریں۔

(۳) کم سے کم جار نیمینے (۳ چِنوں) کے لئے دین کے سیکھنے کو اپنے گھراور وطن سے نکلیں اور ان مرکزوں میں جا ئیں جہال دین اور علم زیادہ ہے۔ اس دعوتی سفراور نقل وحرکت کے ایّام کا ایک ممثل نظام الاوقات مرتب کیا

جس کے ماتحت جاعتیں اپنے اوقات گزار ہے۔ ایک وقت میں گشت ایک وقت میں اجماع ، ایک وکثت میں تعلیم ، وقت حوائخ ضروری کا بُوراکرنا ربجران سالیه کاموں کی ایک ترتیہ قبینظیم کی گویا کرتیلیغی جاعت ایک ملبی بیرتی خانقاه ،متح ک دنی مدرسه، اخلاقی اور دبنی نزمبیگاه بنجاتی . محن تنول كى ابتداء اور | شواً ل سين هين حضرت مولا ناخليل احمد صاحب جاعتول کی جانت کیورت مراز بوری کے ہمراہ دوسرانج کیا، مدینہ متورہ کے قيام يبن عجيب بيجيني اوراضطراب محشوس كيا . مدينه منوّره سے مهندوستان واپيي مے لئے آمادہ نہ تھے بھرت مولانا فرماتے تھے کہ مدببذکے دُوران میں مجھے اس کا م كي ليّ امرموا ـ ارشا دمواكر دمم تم سے كام ليس كے " كچھ دن ميرے اس بے جيني بیں گزیے کرمیں ناتواں کیا کرسکوں گا کسی عارف سے ذکر کیا تو اُنہوں نے صنرایاکہ بریشانی کی بات ہے، برتو منیں کہ اگباہے کہ تم کام کروگے، برکھا گیاہے کہ تم تم کام لیں گے، بیں کام لینے والے کام لے لیں گے۔ اس سے بڑی کین ہوئی۔ اس سے بڑی کی دیئے اور میوات ہیں لینی کشنت سڑی کر نے اور میوات ہیں لینی اجتما عات کئے، لوگوں کو دعوت دی کہ وہ عوام میں دین کے اوّلین ارکان واصول دکلمۂ نوحیدونماز) کی تبلیغ کریں، لوگ اس طریقہ سے ناآشنا تھے اور بڑی کل سے اس پر آمادہ

آپ نے قصبہ نوح میں ایک بڑا اجاع کیا اور دعوت دی کہ لوگ جاعتیں بناکر نکلیں ۔ ایک ماہ بعد جاعت بنی اور مختلف گاؤوں میں اُس نے گشت کیا، ایک جمعہ سے جاعت جلی، دوسراجمعہ سو ہے ضلع گوڑ گانوہ میں پڑھا بھنرت مولانا بھی جمعہ میں تشریب ہے گئے ۔ ٹیسراجمعہ تاؤ رومیں اور چوتھا جمعہ کگینہ تحصیل فیروز پورمیں ہوا۔ ہرجمعہ کو حضرت مولانا جاتے اور نظام بناتے ، اور ہردو جمعہ کے درمیان میں جماعت مختلف کا وُں میں گشت واجتماع کرتی اور بوگوں کو اسے چلنے پر آمادہ کرتی رہی اور بلینی کام کی اس طیح ابتدار ہوئی اور بھراس میں ترقی ہوتی گئی۔ المصالح مین تیسرا مح فرمایا اور ج سے واپسی برمیوات کے وو وورے کئے تتبلیغی کام کیلئے انتهائی مفیدا درمؤ قرّ ثابت ہوئے، اُدِیسے میوات میں جاعتو کا ایک حال بجهاديا أور توسيم يوات كوكه نكال كرركه ديا " بنيخ كوسه" كي أيك اصطلاح قائمً کی کہ ہرگاؤں کے ہرگھروانے بائخ یا نیج کوس کے علاقوں میں گشت کری اوراس عموی دعوت کو پیصیلادی . اب میوات میں کام کرنے دالے تربیت یافتہ لوگوں کی اَجِّی فَای جاعت بِیدا ہوگئ علما ربحثرت مونے لگے اجمالت کی تاریجی وور مہوئی ، اور بركاوس كويا تبليغ كامركزبن كيا يحضرت مولانك فياب ان ميوايتول كوميوات معيابر جاعتين بنا بناكر بهيجنا شروع كياا ورديني مركزون مين التبليغي جاعتون كوروا ندكيبا سے بہلی جاعت کا ندھلگئ جو خود حفرت مولانا کے نماندان کا وطن ہے ، اور جمال علمار كى ايك بلى تعداداً بادىپ دورس جاعت رائے يوسي، جمال حضرت مولانا علقار صاحب دانيوري كي خانقاه ب الصيلت بعرت سميوانيون كا البرسيعيّن فالم ہوا میوات میں باہر کے لوگ آنے مانے لگے اور جیزی سال میں میوات کے وسی علاقتر میں دین اور دینداری کی ایسی اشاعت ہوئی اور اس تاریک خطّر میں ایسی رقت می پیل جس كىمثال دُوردُورنهين لتى ميواتى جونود دين سے ناآشنا اورنابلہ تھے، دوسرے شہروں اور دور دراز علاقوں میں اپنی سادگی کے ساتھ دین کی اشاعت کا کام کھنے لگے۔ جەل مېيلوں اور كوسول تىڭ بىن ئىلىن تاتى تىتى دىان گاۇن گاۇن بىيدىن بىنى كىكىن ي جهاں دُور دُورتک کوئی قرآن بِطِ هينے والا نہ تھا اب وہاں ایک ایک گھرمیں کئی کئی فافظ ایک ایک گاؤں میں کئی کئی عالم سونے لگے۔ مندووانہ وضع ولباس سے نفرت بیرا مونے نگی اسلامی ومترعی لباس کی وقعت دلوں میں پڑیا ہوگئی ، شادیوں کے مشر کا ڈرسوم

کاخا تربیط نے لگا۔ جرائم، فسادات اور براخلاقیوں کا تناسب کم ہوگیا۔ ایک سن رسید

"جن باقول کیلئے پہلے بڑی کوشنیں کی جانی تھیں اور آیک بات مجی نہیں ہوتی تھی وہ اج آب ہی آب ہورہی ہیں۔ اور جن باقول کو بند کرنے کیلئے پہلے بڑی لڑا کیاں لڑی جانی تھیں اور بٹلاز ور انگایا جاتا تھا اور ایک بات مجی نہیں بند ہوتی تھی وہ اب ہے کے شنے خود بخود بند ہو کی جارہی ہی۔"

جن لوگول نے بیوان کے دونوں دور دیکھے ہیں وہ بچی طور پر اندازہ کرسکتے ہیں کر صفح میں ایک نور کی میں ایک کی میں ا کر صفرت مولانا کی ایک نجیف الحرثہ شخصیت نے کس طرح سے کچھ قربان کر سے میںوات

کوایک مثالی علاقه بنا دیا میلانه و در کا اندازه این در واقعات سے بخوبی ہوسکتا ہے۔ سرچنا کی مثالی علاقہ بنا دیا ہے۔

ایک بار صرت مولانان کسی گاؤل میں تبلیغی بات کرتے ہوئے ایک شخص کے اور مجتب سے باتھ رکھ رہا ہوئی ایر سے مہار میں اور بولا مولوی! پر لے مہار میں اگر مجتب سے باتھ رکھ کے ایک میں اور بولا مولوی! پر لے مہار مولوی! پر لے مہار میں اور بولا مولوی! پر لے مہار مولوی! پر اور بولا مولوی! پر اور بولوی اور بول

تونے اب کی اِقد لگایا تو کنظم مار دوں گا۔ آب نے فور ااس کے باول بچر النے اور فرمایا کہ یاؤں کو قونہیں کہا تھا۔ حضرت مولانا کی اس عدم المثال ضاکستاری اور تواضع کو دکھیکر

وه يتم حديدا ول معضف والاانسان بعي بيكمل كباء بدامت سيدا يناسر حبكا ليا-

ایک جگداور حضرت مولانا تشریف نے گئے اور ایک میواتی سے تبلیغ کی بات کینے کے اور ایک میواتی سے تبلیغ کی بات کینے کے دہ اور اس کیا ہے کہ اس کے دہ اس کے دہ اس کے اور زمین پر بیٹھ گئے ، کچھ دیر کے بعد حواس کیا ہوئے تو بڑے طمینا فی سکون سے اس کے دامن کو تفام کر فرمایا :-

" ایتهاتم ایناکام کر چیکی ایج میری شنو"

یه دیکیفکرمیواتی شرم سے پانی پانی ہوگیا اورفورًا حضرت مولاناکے فدموں برگر ٹیا اور لولاً مولوی مجھے معامن کر، ورند میری خشِش نہ ہوگی " اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کیکس طح حضرت مولانا کے افلاص محنت، جفاکشی اور للّٰہیت نے ایسی سُرکش اور حبّار قوم کو ہدایت کے راستہ برڈالدیاجس کا اقرار اوراحئاس ہرمیواتی کو ہے اور وہ حضرت مولانا کے اس احسّان کو بار بار ذکر کر تاہے، ایک میواتی نے کسی برزگ کے اس سوال پر کرتم تبلیغی دورے کس لئے کرتے ہو نہایت سادگی اور متانت سے اس طرح ہواب دیا ہے

"بم جمالت میں برا سے موئے تھے، نہم کو خدا کی جرتھی ندر مول کی اس مولوی کا خدا بھلا کر سے ہوئے تھے، نہم کو خدا کی جرم ہم کا خدا بھلا کر سے ہمائیوں تک بہنچائیں جوہیں می جوہی ہم ہم سے جاہتے ہیں کہ اپنے دوسر سے بھائیوں تک بہنجست ہم جاہتے ہیں کہ اپنی بات بوری سے قرار طبیعیت اس حضرت مولانا کی زبان میں سی قدر کلئت تھی، ابنی بات بوری طرح سمجھا نہیں سکتے تھے۔ مزیر برآں مضا بین عمی اورتصوّف کی اصطلاحات سے بھر فوج موجد تھے میں واقی جو ان الفاظ اور اصطلاحات سے نا آشنا تھے۔ بنروع بنروع تو باکس سمجھنے سے قاصر سے بحضرت مولانا ہے قرار موہو کر اور مہلو بدل کر ابنی بات باکس سمجھنے والا کوئی نہوتا بحضر مولانا راقوں کو خدا کے سامنے دوتے، قوعاء کرتے اور بیارگی اور تنہائی کا اظہار کرتے ، ماہئ ہے آب کی طرح تراپنے ، آبیں بھرتے اور فرطتے میں سے ایک اس طرح بھی جس نے میں سے ایک اس طرح بھی جس نے میں سے ایک اس طرح بھی جس نے میں ایک اس طرح بھی جس نے میں سے ایک مثال بالکل اس طرح بھی جس نے میں سے سے ایک مثال بالکل اس طرح بھی جس نے میں سے سے ایک مثال بالکل اس طرح بھی جس نے سے کہا سے

من مثالِ للادصحراكت م درميان المجن تنهاكت م تنمى لاتناتبيدن لنيت آهيك پرواندن النيست انتطار عمكر ارتا كجر ك جستجور كراز دارتا كجرا و درجال يارنديم من كالت نخل سينا يمكيم من كالست

له مولانا محدّ الياسُّ اور أن كى دىنى دعوت -

ست زیادہ واقف وہ لوگ بھتے ہیں جو ہم قت ساتھ بہنے والے اور اندرونِ خاندے والے اور اندرونِ خاندے واقف وہ لوگ بھتے نیادہ بیوی کوشوہ کے صالات وکیفیات سے واقفیت ہوتی ہے گئے جھنے پر حضرت مولانا کی زوجۂ محترمۂ نے ایک بارسی کے پُوجھنے پر حضرت مولانا کی بے قراری کو اس طرح بیان کیا :۔

" بحب میری شادی بهوئی اورمیں رخصت بوکرمولانا کے گھرگئی تو میں نے دیکھاکہ مولانا را توں کو بہت کم سوتے ہیں، اُن کی راتیں بستر پرکروط بدلنے اور آہ بھرنے میں گزرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ یرکیا بات ہے کہ آپ کورا توں کو بینر نہیں آتی ؟ مولانا نے ایک آہ بھری اور فرمایا کیا بتاؤں، اگرتم کو وہ بات معلوم ہوجائے تو جاگئے والا ایک نہ رہے دو ہوجائیں۔"

اور بھراپنی ہمت ، طاقت ، مال وزرسے کچھ ان میواتیوں پر اور ان کے ذریعے اس بلینی کام پر لگا دیا اور صدیقی شان کا مظاہرہ کرکے دکھا دیا کہ لینے گھرسوائے خدا اور رسُول کے نام کے کچھ نہ چھوڑا جضرت مولاً نگنے لینے ایک کنو بمیں میواتی حضرات کو تحریر ونسرمایا :-

'' میں اپنی قوت دہمیت کوتم میوانیوں پر خرج کر جیکا ،میرے بیس بجزاس کے کتم لوگوں کواور قُربان کر دوں کوئی اور کُونجی نہیں ہے ،میٹ را ہاتھ بٹائو۔''

حضرت مولانا سرابا دردوسوز بن کر دادانه قارمیوات کے ہرعلاقر میں تجربے، ایک ایک کا دامن تھاما، ایک ایک گھر کی گُنٹری کھٹاکھٹائی کئی گئی وقت فاقے کئے، گرمی

له مکتوب بنام مولوی سیلمان میواتی -

ادر سردی سے بے پر داہ ہوکرگشت کئے اور جب بھی حضرت مولانا کے حسنب خوتہن لوگوں نے بتیک ندکھا تو حضرت مولانا ہے قرار ہو گئے، اور اسپنے ان رفقاء سے شکوہ کیا جو پہلے سے کام میں لگ چکے تھے۔ ایک بار ایک محتوب سی تحریر فرمایا :۔

"عیسلی تم غور توکرد، دُنیائے فانی میں کام کے لئے تو گھر کے سَارے افراد ہوں اور اس کیلئے صرف ایک آدمی کو کہا جائے اور اس برحمی نباہ نہ ہو تو آخرے کو دُنیا سے گھٹایا یا نہیں گھٹایا ؟"

اور بھر وُنیانے دکیما کہ میواتی حضرات نے اپنی جان وزندگی کو قربان کر دیا، کہاں ایک گاؤں سے ایک آدمی نکلنا دشوار تھا اور بھر کہاں ایک ایک گھرسے ایک ہی وقت میں کئی کئی افراد جینوں کیلئے باہر نکلنے گئے۔ وہ میواتی جو" تینج کوئی کیلئے آمادہ نر ہوتے تھے اب ملک ملک اسی دین کی خاطر بھر نے گئے جتی کہ حضرت مولانا نے میوانیوں کی اس قربانی وایڈار کو سرا ہے ہوئے فرایا:۔

آخری کی اور کام کی شرقی است میں آب نے آخری کی کیا۔ اس کی میں ہماز سے لیکر مجاز کہ تبلیغ ودعوت کا بڑا ہر مجا ہوا۔ اہل عرب نے اس کو مُناا ورخوب سرا ہا، عجسے واپسی پراس کام میں حضرت مولانا نے اپنی ساری متاع زندگی لیکا دی میواتیوں

له مکتوب بنام میانجی محدّعیلی صاحب

کی جماعتیں مختلف صوبوں، تنہ ول میں جو بھر اور سن رسیدہ لوگ تھے اُن کا تعلق حفرت مولا نگا سے بہت زیادہ تعقق ہوگیا تھا، ان میں جو بھر اور سن رسیدہ لوگ تھے اُن کا تعلق حفرت مولانا کے والد محترم اور بھائی سے بہلے ہی سے تھا اور سنی نظام الذین میں آمدور فت اور ان بردگوں سے مقیدت رکھتے تھے اور وہ گویا حفرت مولانا کے دست و بازو بن گئے بستی نظام الذین میں ہر مبعد کی شب کو اور مہینہ کے آخری پھارشنبہ کو جائے مہوری بستی نظام الذین میں ہر مبعد کی شب کو اور ان کی خراع میں معتوں کا امیر حافظ مقبول سن صاحب دجو حضرت مولانا کے رئید افران کی تمسام مجانے بیعت ہیں) کو بنا دیا جنہوں نے ابنی مستعدی اور خرض شنا ہی سے وہی کے کام کو بہت آگے بڑھا دیا ۔ کا بھی بڑا دخل محال ہے ان کا بھی بڑا دخل تھا۔ اکثر نئی وہی کے بعض میں حضرت مولانا کی خدمت میں آتے اور انگریزی لیمیا فتہ صارت بحصوصاً جامعہ ملکے کے بعض ائیا تذہ نیز ڈاکٹر ڈاکٹر حیوش و تا تر کے سا طرت مولانا کی خدمت میں آتے اور حضرت مولانا اُن کے ما دیے برطرے جوش و تا تر کے ساتھ تھر پر فریا ہے۔

اس کے علاوہ مندوستان کے مختلف عربی مدارس کے علماء اور طلباء خصوصاً وارالعلوم ندوۃ العلماء تحصف منا منا مرابع میں مہار نہور، دار العلوم ویوبند کے فضلا و خصرت مولانا کی خدمت میں صافر ہو کر لینے لینے مقام برکام شروع کیا اور یہ بات اُس وقت ہوئی کہ جب شھے وہ عمیں اس تحریف دعوت کے متعلق ملک مختلف رسائل میں مضامین شائع مجوئے اور اہل علم واہل مدادس نے اس طرف توجہ دی۔ حضرت مولانا میں مضامین شائع ہم خوار اور ایک علم مخرات اس طرف توجہ دی۔ حضرت مولانا نے برحی مرست کا اظہار کیا۔ مراد آباد کے تاجوں اور مدرسوں میں میں کام ہوا۔ اول اول حضرت مولانا نے ایک جاعت بھی جب نے بین روز کام کیا مگروگ مانوس نہیں ہوئے بجاعت مایوس کوئی۔ بھر حضرت مولانا نے ایک جاعت بھی جب نے بین روز کام کیا مگروگ مانوس نہیں ہوئے بجاعت مایوس کوئی۔ بھر حضرت مولانا نے ایک جاعت بھی جب

دابس کیا، پھروہ لوگ لوٹ آئے، پھرواپس کئے گئے، اُنہوں نے ٹوٹے ہوئے دل
سے دُعاء کی اور بھرکام کیا اور مقامی لوگوں نے شرکت کی اور بھر مُراد آباد کام کا ایک برام کرنبن گیا۔ حضرت بولا نُاکے آخری دنوں میں بخرت لوگ آنے جلنے لگے اور کام بیس بخرانے لگے خصوصًا کئی اشخاص نے مراد آباد کے کام کو اپنے باشوں میں لے لیا ہو علی لیات اور میدو ہمداور حضرت اور میاسی سؤجہ بؤجم اور خیر کام کو بہت آگے بڑھا دیا اور کام کو بہتر سے بہت رکھنے والے کارگن فیے۔
استعداد اور گوناگوں صلاحیتیں رکھنے والے کارگن فیئے۔

منالا فیرمین قصبهٔ نوح بین ایک بطانبلینی اجتماع کیاگیا میوات کی سرزمین میں اس سے پہلے اتنابط اجتماع نہیں ہوا تھا۔ شرکارجلسہ کا اندازہ ۲۵ ہزار کا کیا جا تھے۔ حضرت فقی کفایت احتیاج جو اس اجتماع میں مشرکی سقے، فرمات تھے کہ"میں ۲۵ سال سے ہشم کے مذہبی اور سیاسی جلسوں میں مشرکی موربا ہوں لیکن میں نے اِس شان کا ایسا بارکت اجتماع آج تک نہیں دیجھا!"

یانانوں کا حبکل، ایک جلسہ بھی تھا، ایک خانقاہ بھی، حضرت مولانگنے
اس اجتاع میں عوام میں ، امراز میں ، علمارومشائخ میں تقریر فرمائ اور کھل کرانی بات
کی۔ اس اجتماع کے بعد میںواتی ، دہلی کے تاجر ، مدارس کے علماء ، کا لجوں کے طلباء
اہم مل تُبلکہ جاعتیں بنا بنا کر مہند وستان کے مختلف علاقوں میں بھرنے گئے ، حصوصًا
مہار نبور ، خورجہ ، علی گڑھ، آگرہ ، بلن تنہر ، میر ٹھ، پانی بیت ، کرنال ، رم تک کے دور کے
ار بار بہوئے ۔ ان کے علاوہ کراچی اور پشاور کو جاعت بی تھی ہیں۔ کراچی کے حاجی عبد الجبال علی حاجی بدالجبال علی کا تعلق حضرت مولانا سے چھا
خاصا تھا اور انہیں کی دعوت برکراچی جاعت کئ تھی ۔
میں میں میواتی اور دہل کے تجربہ کا رتاج

ورنه بهال كلى كلى مسئت تقى خواب نازمين

حفرات برابرآتے بیے دمرکزمیں ہردقت از دہام رستااور مختلف کوک حضرت مولانا کے بیوں سے کان لسگاکر سُنتے اور اس بینام کولوگوں تک بہنچاتے بہتے ۔ حضرت مولاناصاصب فراش تھے، آواز بیست سے بیست ترمگر بے مینی وتر ب مدسے بڑھکہ ۔

ايك من كوآب زمزم بيت بحدُ حرت عراكي يددُما رمانگي الله قد ارذف ي الشهادة في سبيلك و اجعل موتى في بلاد يسولك "

د ندگ كى آخى شب ميں چھلے براين صاحراف مولانا محرايوست صاحب

فرمایا ہے

"يوسف آمِل لے اہم تو پہلے"

اور صبح کی اذان سے پہلے جان، جان آفری کے میردی۔

جان ہی دے دی چگرانے آج پائے یارپہ عمر بھرکی بیتم ادی کوفٹ رار آ، ہی گلیٹ

حفرت مولانا کا انتقال ااررجب سلت ایم کوم وا بحضرت مولاناً کے انتقال سے ریخ وغم کی فضایھا گئ اور ہر ایک نے انتہائی گئز ن وملال کا اظہار کیا اور اُمّت محتریۂ پرچفرت مولاً نُلک احمانات پرخراح عقیدت بیش کمتے ہوئے زبان حال کوکمار فَاذْ هَبِّ کَمَادُ هَبِّتُ عَوَّ اَدِی مُمُوْدَۃٍ

آشُنَى عَلَيْهَا السَّهُلُ وَالْآوُعَامُ

(بس آب اس طرح جائیے ص طرح منبیح کی بارٹ کے بادل برس کر جاتے ہی بہاڑی

اور میدانی ہرطرے کی زمینیں ان بادلوں کی ثنا ہنواں ہوتی ہیں ؟ شمیر و محکفیان ایوں تو پہلای سے مرکز میں ازدحام تھا، علمار ومشائع موجود تھے لیکن انتقال کی خبر مُسنتے ہی ہرطرف سے لوگ کھنچ کم پینچنے لگے ۔علما راور فقہا ئنے لینے ائقوں سے سل دیا۔ اعضا ہِ مجود پرجبُ نوشبولکانے لگے تو صابی عبدالرجمن صاب میواتی نے فرمایا کہ پیشانی پر ایقی طی خوشبولگاؤ، گھنٹوں مبحدوں میں طبحی رُتمی تقی۔ مولاناسیدالوالحسن علی صاحب ندوی ہواس وقت موجود تقے اندومام اور نماز جنادہ وغیرہ کی کیفیت ان الفاظ میں کھتے ہیں:۔

" مجمع برابر براه ر باتقا فطری نماز کے وقت بے انداز ہ مجمع مقا، حوض کایانی وضوء کھنے والوں کی کثرت سے نیجا ہوگیا، مبحد کی تمام وعین ا زيري، بالان حقد بالكل بمركك جنازه نمازير صف كيك إبرااياكي، مجمع قابوا ورُفطم وضبط سے باہرتھا بتلیاں باندھ دی کئی تھیں کالدوگ کاندھادیے کیں بشکل بڑی کیش مکش کے بعد حبادہ درختوں کے بنیج لایا گیا. شیخ الحد سین صاحب نے نماز پڑھائی اور دنن کے لئے جنازہ واب ہوا ،سجد کے اندر مہنچ نامشکل تھا، بہت سے لوگ رتباں ڈال ڈال کر اندر پہنچے مسجد کے جنوبی مشرقی گوٹ میں باپ اور بھائی کے بہلومیں لیکھ تيّار تقى برائشيكل اوكن مكين سے جنازہ قبرتک بہنچائعن قبر ميآاي ىگئى اوردىن كى پيامانت خاك كيےسپرد كى گئى بھورج غروب بوا تو دين كاپه اً فتاحِب کی تابش سے ہزاروں خاک کے ذریے حکے اُٹھے، دُور دُور تک دین کی حرارت پیگیا ہوگئی تھی، خاک میں او حبل ہوجیا مقا!" حضرت مولاناً کی المپیممخترمیمولانارؤف الحسین صاحب کی ایک رابعه میرت ادر خدیجه صفت صاحبزادی هیس، أن سے ایک صاحبزا نے حضرت مولانا محت تد لوسعت صاحت (جن کی میبرت وحالات زندگی اورمجا برانه کارناموں پر بیکتاب بیش خدمت ہے) اور ایک صاجمزادی اہلیہ حضرت مولانا محرز کرتیا صاحب کے اورث متعناالله بحيانة بإدكار حبورك حفرت مولانا محرد کرتا صاحبین الحدیث مظارح مراز ناکے قیقی محتیج اور دا او مجبوب بھائی مخرت مولانا محدیجی صاحب کے نامور فرزندا ور صفرت مولانا کے محبوب معتمد اور اُن کی یا دکار ہیں ۔

اورسبے سے بڑھ کرحفرت مولاً ناکی حیتی جاگتی یا دگاران کا تبلینی کام اور کام کھنے والے اہل میں مصرت مولاً ناکی حیت والے اہل میوات میں ، حضرت مولانانے انتقال سے پہلے خود فرمایا تھا کہ ،۔ وولوگ آدمی جھوڑ کر جاتے ہیں ، میں اپنے بیچھے الحدیث رقورا کلک جوڑکم جار ہا ہوں ''

> ومامات من كانت بقاياة مشلهم شبكان تسافي للعلى وكهول

> > \_\_\_\_\_\_

الصحفرت مولانا محدّالياس ادر أن كى دىنى دعوت مصنّفه مولانا سيّر الوالحس على ندوى



## वैपादादी इ

مر في ولانا محمد لوسم عارسي

رُحُمْتُكُ الْلَّحُمْتِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْ

چربایدمرد راطبع باندے متربے نابے دل کرم نکاویا کے بیان بیتا ہے



## دوسراباب ولادت سے میسل علوم تک

سالها درکعبر مثبت خانه می نالدسیات تاز بزم عشق یک دانائے داد آید برول

الب كانام المحقق الب كانام المي محقر لوسف، والدماجد كانام مولانا محقر الياسيس تفا والدماجد كي طون سع نسب البي طرح به مولانا محقر الي سولانا محقر البي كي البي مولانا محقر المن مولانا شيخ محمد المن محمد ال

والدہ ماجدہ کی طرف سے نسب حسب ذیل ہے:۔

والده ما جده بنت مولوی رؤف الحسن ابن مولانا ضياً والسن ، ابن مولانا نور الحسن ، ابن مولانا آبو الحسن ، ابن فيتى الهى نجش ، ابن مولانا شيخ الآسلام ، ابنكيم قطب آلدين ، ابن مجيم عبد آلقادر ، ابن ميم محرش مين ، ابن مولانا حكيم محر آسرف الخ

له خاندانی نسی نامرمیں ہیں تک اندراج ہے۔

والدین کے ہرد وسلسے سیم محتر شریب پر جاستے ہیں، پھرا دیر ایک ہی سلسلہ ہے۔
یہ مبارک گھرانا ہو مولانا کے وادھیالی اور نانہا لی دونوں لسلوں تیل ہے۔
کاندھلہ اور جم بنجھا نہ کے صدیقی شیوخ کا ایک شہورا ہانے فیل و کمال خا نمان ہے جواطران و جوانب میں اپنی عالی ہی، دنیاوی وجا ہت ہیں ممتاز اور کلم فیل ، دیزداری ، زیر و ورع بین شہور ہے ہیں کا تفصیل سے ذکر پہلے باب میں آج کا ہے۔
ورع بین شہور ہے ہیں کا تفصیل سے ذکر پہلے باب میں آج کا ہے۔
مطابق ۲۰ رمادی محاول کو کو وزیجا رشنبہ بیکیا ہوئے ، اس وقت حضرت مولانا محتر الیاس صاحب کا مدین مدین تھے۔
الیاس صاحب مدرسہ مظاہر العلوم مہار نیور میں مدین تھے۔

بیگدائیش کے ساتویں دن بعنی ارجادی الاُنزای مصطابق مطابق ۲۹رماری معاوع مروز دوشند عقیقه سوابه

ا حول اور جهن المحدد المولانا محرقه الموسان المحدد المحدد

امام خال میواتی ایک بڑے جید حافظ تھے، اُنہیں سے قرآن شرفیت حفظ کیا مولانا سیدا حرصا حد فیصن آبادی جو حضرت مولانا سید صین احمد صناحب مدنی تک دیلے محائی تھے، مدینہ منورہ ہجرت فرما چکے تھے اور ایک برطے عالم وفاضل بزرگ تھے، مدینہ منورہ ہجرت فرما چکے تھے اور علوم شرعیہ کے نام سے ایک مدرسہ کھولا تھا، انہوں نے مدینہ منورہ سے صفظ قرآن کی ایک اعران کرولانا گھر اوسف صاحب کو ہیجی، اس وقت مولانا گھر اوسف صاحب کو ہیجی، اس وقت مولانا گھر اوسف صاحب کو ہیجی نظام الدین اولیا ہمیں لینے والد ما جو حضر بند مولانا گھر البیاس صاحب کی ضدمت میں رہے تھے۔

حضرت مولانا خلیل ای مراز بورگ مولانا محروست صاحب زیبن ی كى نظر رعنايت وشفقت ابركون كا درمشائخ وقت كانظري راي مولانا ان بزرگوں کی گودوں میں بلے اور ان کے نازیر وردہ تھے بخصوصًا حضرت مولانا فليل احمد صاحب سهار نيوري جواس دقت كيشيخ المشاكخ اور مرجع خلائق تنظي ال روش جبيں اور مبندا قبال فرزندريفاص عنايت كي نظرد كھتے تھے بنو دمولا نامخد وسف صاحب حضرت مولاناخلیل احمد صاحب سمارتیوری سے اس طرح پیش آتے تھے کہ ، جير كوئ لاد لا بچر اين بايان شفقت كرنے والے باب سے بيش كا تاہے - بيض مولانًا كو" إيّا "كهكرليكارت من كهمين رحمتي نام كي خادمه كها نا بِكا تي تني ليك مولانا محرود المحتر اليسف صاحب مجل كئ أوركهن لك كرميس توا باكم إلحقول كى تيكا في بهوتی روٹی کھاؤں گا۔حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سکمار نیوری اندر تشریف لے گئے اور بیفر مایا کہ" میں اپنے بیٹے کے لئے روٹی بیکا وُں گا " اور بے تکاف لینے ياتقول سے روفی بكانی اورمولا نامخر يوسف صاحب كو كھلانی : ت كاشوق ابت بى كم عرى سے كاشوق تھا، ٣ سَال كى عرفقى كر ج كى تمنّا كرولين لينه لتى حضرت مولاناخليل احمصاحب سهارنيورى كي خاومه بي رحتى كى

بكرى كاايك بحترتها ، مولانا محربيسف صاحب دن بعراً س كے بيچے دُوڑتے بھرتے اور فرماتے " بیل تیرے پر بیٹھ کر ج کو جاؤں گا " حضرت مولانا خلیل اسم صاحت جیک كحربين تنغربين لاتے تومولاناسے ازراہ شفقت ومجتت یو چھتے، ہاں بھائی كرمان جاؤكم ؛ تومولانا فرماتے جج كو جاؤں كا حضرت فرماتے كيں يرببي كرجاؤ كے ؟ تو كيتة إس بجرى كے بجتر بر ببیٹھ كر حضرت اس جواب سے بہت خوش بھتے ۔ والدين كى ترمبيت مولانا محركوسف صاحبٌ كى والده ماجده ايك معزّر ذا ور صَالح بزرگ مولانار و فعالحسنَ صاحب کی صَاحِبزادی تقین اور خود بھی ایک بڑی الحے اورعابده خدى بيرميفت اور رابعر سيرت خاتون خيس الله تعالى في ان بي بي كوعباد " تلاوت كابر ا ذوق اور صلاح وتقوي كاوا فرصة عطاء فرمايا تقاء دوسرى طرف لانا کے والدما بعد حضرت مولانا محتالیاس صاحب ایک بطے بزرگ صاحب دعوت اور تيخطريقت تصر تعليم وتربيت كاليك خاص انداز كمضت قدابينه بونهار فرزندي توب ا بھی طرح تربیت کی اور ہر جیوٹی بڑی بات کا خیال رکھا۔ اور اس کیلئے لطبیف کے لطیف طريق استعال كؤ اورايسى نازك باتون يردهيان دياجن كاخيال برر برار ماهرين نفسیات کو بھی نہیں ہوسکتا ،اور آن کے ذہن ودماغ کی سلوٹوں میں بھی اُن کی گنجائیش نہ ہوتی لیکن حضرت مولانا محدّالیاسؓ کے ذہن کی رسائی اورفکر کی بلندیر وازی اس حکرّ تك يبني مونى تقى كه اليي معمولي معمولي اور بظاهر غيراتهم مسيغيراتهم غلطيول وريفولون یرتنبیه فرمانے اور اُن کی نشا ندہی کرتے ،جن کا اثر قتی طور پر ندیو تا۔ اور بادی انظر سی

سله ۱۲۸ گست ۱۹۲۵ کو جفرت یخ الحدیث سهار نبورسه دبی تشریف لائ ، مولانا محد ایوسف صاحب کے مجرین مولانا کی وارده ماجده مطفی خاطر تشریف لائیں اور تفوری ویر کے بعد والیوی میں دوره بیٹا اور جیندی لمحول میں انتقال مولانا کی دورہ بیٹا اور اسی شب کولستی نظام الدین میں سپر وخاک کی کئیں ، اِنّا اِللّٰہ وَ اِنّا اِللّٰہ مِدَا اِنْ اِنْدُ مِدُونَ ،

دئیجینه والول کے نزدیک وہ نشاندی بے وقعت اور مرکزی معلوم ہوتی مگر حقیقت ہیں نکاہ میں بڑی نظیف اور دُور رُس نتائج کی حامِل ہوتی ۔ بھر دیکھنے والول نے دیکھاکہ تربیت کے اسی انداز وطریقر نے مولانا محرّ یوسف صاحب کو ایمان ویقین کی وہ داعیانہ ذندگی حطاء کی جو آفتاب فصف التہار کی طح روشن اور مؤرکر نے والی بن اور جیسے لاکھوں کی زندگیاں ایمان ویقین اور اعتماد علی ادائے کی صفات سے مالا مال کر دیں۔

مولانامخر یوسف صاحبؓ لمینزایک قریج تعلّق کیفنے والے صاحبؓ ابنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمانے تھے :۔

"حضرت بي (مولانا محدّالياسُ ) بيائے كے موافق نه تقے ، امّال بي (والده مولاً ناحمر ايسفة) اليه وقت جبكه حفرت ي سلف على حلات عالمة بناكر بلادييں ۔ اس درميان (دوسری) جنگ عُظيم جيراً گئ توجائے ك قيمت ميں اضافه ہوگيا .ميں نے پي خيال کيا کہ اہے جائے جوڑ دين جاہئے اورلیناس خیال کااظهار حصرت ی کی خدمت میں بھی کردیا اور عرض کیاکہ بم لوگوں نے اب بیط کیا ہے کہ جائے زیئیں گے۔ اِس خیال اور ارادہ يرحضرت جي بدت خوش بحيرة اورشاباشي دي مكريد يُوجِها كه جائر كيون هيوط يب ہو؟ ميں نے عرض كيا جونك جائے كاقيمت برطر كئ ب اور اس كيدي آب ہی کوفینے براتے ہیں توہم لوگ اپنی وجسے آب کے بارمیں کیول اضافہ كرير . حضرت جي اس سوچينه كي طريقة برناران بعيدة اورآب كي نوشي رَخ میں تبدیل ہوگئ اور ارشاد فرمایا بیفلط ہے، پینے کی کمی وہشی پر جلئے مت بصور و، جوخدا جار آنے دتیا تھا وہ پایخ آنے کا بھی انتظام کرسکمآہے " دوسراوا قصهبى مولانا محربيسف صاحب خودبيان فرمات تتع بسه "ایک بارهمانوں کے لئے اندر سے میں جائے لایا۔جب برتن اندر بے

ك و ايك ي اسمين نقى، وه كم بوكى، الآن جى فاس بي خيالى يناكوارى كا اظهاركيا اور بيرحرت جى اندرتشرىين ركئ توحرت كے سَامنے بھى كم دیا " یوسکف نے مجی گم کردی" عفرت جی میری طرف متوج موف او تنبیر كرتة تنك فرمايا "كيانية محيى تمهاري طكيت تقى، تم في كيول كم كى ؟ حضر کی اِس دن والی تنبیه سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کرجی یہ میری ملكيت مين نهيس مينوان چيزول سے ميراكونى واسطرنبين أورية تأثر آج تک تازه سے کہ برچیزی جو بطا ہرملکیت ہیں ہیں درحقیقت ملکیت مين بين بلكدان سيكامعامله اس آيت إن الله الله الله تلاى مِن الْمُؤْمِنِيْنَ ٱنْفُسَهُمُ وَآمُوَ الْهُمُ بِآنَ لَهُمُ الْجَنَّة (اللهِ مؤسنون سيرجنت كي عوض أن كى جائين اورمال خريدايد) كالمصداق ب اور حفرت بھی اسی حیثیت سے ان چیزوں کو اپنی ملکیت میں نمیس سمجھتے تھے " ایک ایسی مجلس میں مدرسد کے چند خدمت کرنے والے طلباء اور قربی قبل ق ر کھنے شالے بعض حضرات موجو دیتھے ، اسپنے والدین کی تربیت کے طریقے اور انداز ریکفتگو فرطتے بھے اپنی والدہ محترمہ کی ترمیت کے طورطریقہ کو ان الفاظ میں فرمایا :۔ " ہماری امّان جی نے ہماری تربیت اس طح کی کہ کوئی مہان بی بی متصائى باكيله وغيره تحضمين لاتين اومين أن كىطوف ديجه ليتاتومهان كح مانے كے بعداتان جى ميرى يلائى كردييس كرتم في مطعائى كى طوف محوركركبول زېجھا"

دین وافلاق کی تباہی عومًا کئے ماتول اور امارت وٹروت کی زندگی ہے ہوتی ہے جونیجے بڑے ماحول میں برط جانے ہیں، یا لاڈو پیار اور دولت وامارت کی آخوش میں پلتے ہیں وہ قوم اور کاک کے لئے بارگراں بن کررہ حالتے ہیں یمولانا محمد نوسف صاحب بر الله تعالى كي بشار ترمتين تقيل. ايك طوف علماء ومشائخ مرتى تقى، دوسرى طرف ما حول ايك ديندار كفرانے كائفا، جوزمانه مولاناكي خور دسالى كاكفرراہ وہ سبتى نظام الدين ميں بڑى تنگدستى اور عسرت كا تھا، مولاناكي خور دسالى كاكفرراہ وہ سبتى نظام الدين ميں بڑى تنگدستى اور عسرت كا تھا، كرميں كئى كئى فاقے ہوجاتے كيكن كسى كوكا فول كان خبر ند ہوتى ۔ اس حال سے وہى لوگ واقعت تھے جو گھر كے افراد تھے يا معتمد عليہ خدام ورفقاد ۔ نيجة بورا ھے ہمى اس حال ميں مست اور صبروقناعت كے مبكر يتھے ۔

مولانائے نوداس دورکاحال ابنی ایک نجی مجلس میں شیخ رشید فارسی (جوکہ کمر مرم میں ایک انتھے عمدہ سے سبکدوش تھنے کے بعد تبلیغی سفر کے سلسلہ میں کئی بارمبندوستان آچکے ہیں اور صاحب علم فیصل تخص ہیں ) کے استفسار پر سان فرمایی:۔

سروع بین جوحال گذرا ایک خاص تعلق رکھنے والے ہمرم وہمراز، اس کے متعلق مولانا
کی نہاں سے متنا ہوا واقعہ اپنے الفاظ میں بیاں ہیان کرتے ہیں ہو
"جب بھی کہیں سے آٹا آتا تھا تو ایک صندوق میں جواسی مقصد سے
رکھار ہتا تھا بھر دیا جا آتا تھا اور اندر باہم فن میں لایاجا آبا ایک بار کا واقعہ
ہے کہ صندوق میں آٹا بالکل نرتھا اور کئی روز سے فاقے کی حالت بل رہ کھی، مولانا محمد یوسف صاحب نے صندوق کھول کرصندوق کے درازوں
سے آٹا نکال کرجے کیا وہ اتنا کم کھا کہ بڑی محنت سے جمع ہوا اور اس کی خبر
مولانا محمد الیاس صاحب نے جرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا، حال دریافت
کیا اور انکھا فن حال سے چرے برایک خاص قسم کا اثر بڑا اور جرے
والیس تشریعت ہے گئے ، بچھ دیر بعد نکلے اور فرمایا " یوسف اب اس بھار
والیس تشریعت ہے گئے ، بچھ دیر بعد نکلے اور فرمایا " یوسف اب اس بھار

مولانامحدیوسف صاحب کی عرکا سر ورح دوراسی حال اوراسی ماحول میس گذرالیسی حالت میں حضرت مولانا محد الیاس صاحب نے ابینے نیک نهاد فرذند کی تربیت کی اور جودو مخاوت، اینارو قربانی، فرروعباوت کے اوسا ف بنیا کئے اور یوٹو وُن عَلااً نَفْسِهِ وَ وَلَوْكَانَ بِهِ وَحَصَرَاصَة کامصداق بنایا، کھی ایسا نہیں مواکد مولانا نے تنا خوری سے کام لیا ہویا اپنے ساتھیوں اور نها نوں سی خربی برقی ہو۔ برقی ہو۔

مولوی محدا در بین صاحب انبیعهوی جومولانا محد پوسف کی کم عمری کے زمانہ سی ساتھ سے ، سکاتھ بڑھا اورخلوت وجلوت میں رفیق وحلیس سے ہیں مولانا کی اس صفت کواس طرح بیان کرتے ہیں :۔ " فغلص جو بدایا و سخالف کے حضرت (مولانامخدالیاس) کے لئے اتنے تھے دہ گھر بجوائی جانے ، ناشتہ یا کھانے میں دسترخوان پر آجائے مگر حضرت کی (مولانامخدیوسف صاحب) اندر سے علوہ سوہی جہتی علوہ مٹھائیاں اور بھیل لیکر آجائے اور طلباء کے ساتھ بیٹھکر لینے جرے میں کھاتے اور مالیاء کو کھالتے اور مالیاء کے میال یہ ہے کہ گھرمیں جو کی ہوئی مٹھائی وغیرہ ہوتی اُس کو اِس طرح پر ٹھکانے لیکائے تھے کیے میں مٹھائی وغیرہ ہوتی اُس کو اِس طرح پر ٹھکانے لیکائے تھے کیے میں

حضرت مولانا محرّ الیاس صاحب کے اسی انداز تربیت نے مولانا محرّ ہوسف صل کو ایک مشاب کا کہ الی مساب ہمیشہ ابنی ذات کو ایک مشابی خصیت بنادیا، بھی وجہ بھی کہ مولانا محرّ ہوسف صاحب ہمیشہ ابنی ذات پر خرج کرنے کو بالسل پیند ذرکے تھے ، اور کم سے کم خرج پر اپنا کام میلاتے بسفر ہمیشہ کم درج میں کرنے اور سالا بیسکہ تحر کی پر سکانے تے ۔ لینے از ام سے زیادہ جاعتوں کے آدام کی فیکر کرتے ۔

والدین کی ای تربیت کا از تفاکه ولانا محتربی سف صاحب کودوسرے اور بخوں کی طرح لهوولعب میں وقت ضائع کرنے ، سیرسپائے ، اور فضول کا موں اور باتوں سے کوئی دلیب نامقی ، چونکہ اللہ تعالی کو ان سے اُمّت کا ایک ظیم کام لینا تھا ، اس لئے سنروع ہی سے ہونمار تھے اور اینا وقت مفید کا موں میں لگاتے تھے بھوصًا میرت بنوی کی کتابوں سے زیادہ ولیبی رکھتے ، ایک بارخود فرمایا :۔

"میں نے سوائے ایک دفعہ کے بازار سے ایک آندی بھی مٹھائی ۔ خرید کرنہیں کھائی ، وجربہ نہ تھی کہ میرے پاس پیسے نہ بھتے تھے ، بلکہ ہا ۔ یہ تھی کہ میں نے پیسے تج کمنے کا ایک ڈبتر بنالیا تھا اور اس بیں جو پیسے مجاد

ك مضمون مولانا محدّا دريس انبيتهوى (خدّام الدّين حفرت جى نبر)

ملة والدياكر تا تفاكدان سي صور سلى الشرعليد ولم كاليرت كى كما بين خ بدول كا "

مولاً نا کے بیب کے سَارِتَی مولانا محما در اس انصاری بیان کیتے ہیں بر " تین سال تک میں حفرت می (مولانا محرور یوسف صاحب ) کے قریب ترین ساتھیوں میں رہا ، اس عوصر میں میں نے حضرت می کوبازار و میں گھومتے ہوئے یا ہما یوں کے مقہرہ وغیرہ میں سیر سیائے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، گھر مدرسہ یا دو ہیرمیں باولی میں نہانا یا عصر کے بعد کھیلت ایا

جِمنا جاكر نهانا، بيمرمها نول كي فدمت أن كيمشاغل تف " مشائح وقت كي إية معلوم بوجياه كدايك عالى متبت اورما صفيل كمال فر کارہ ترسیت افاندان کے ایک فردا ور حرت ولانا محرالیاس صاحب کے خلعن الرشيد تبصف كى وجرسے مولانا مجتز يوسعت صاحب شے اس زما ذركے مزاہے بزرگوں كواكي خاص من العلق اورب إلى شفقت تقى خصوصًا جن مشارح كا تعلّق ككش رشيك سے تھا وہ سَالِي كُوسَالِ اس بونها وفرد ندسے باب كى جيسى شفقت فرمات ليكن اس شفقت ومحبت كرسائق سائق تربيت ريعي بكاه سكفة تق فهوصًا حفرت ولا فاليل احمدصا حبث ك بعد مضرت مولا ناعبد القادرصاحب رائع يُدئ اور حفرت مولانا محرّ ذكريًا صاحب يخ الحديث (جن كي خاص توجر وتربيت تعليم أور ويجد بهال في مولانا محرِّ يوسُف صاحب كواس عالى منزل تك يَبنيايا) والدماج مضرت بولانامحرَّ الياس صاحب كر بحدة بعور بعى مولانا محرد يوسف صاحب كاتعلىم وتربيت مي بطى مدتك وخيل عقد مولانا محدّ لوسف صاحب كوهم وعمل، صلاح وتقوى خدايرسى اورانسانيت، ووتى اور دین کے بین مدوشقت اورایتار وقربانی کے اعلی مقام تک بینیانے میں مذکورا لقدر زرو كابراا إندر باسب ، يى وم بقى كرمولا نامحة يوسف صاحب في ان بزرگون كوبه ينشه لين والدی جگر بھا ان کی خدمت میں برابر حاضری دی اور آخر آخر تک ان حزات کا انہائی ادب احترام الحوظ رکھا اور ان کے براشارہ اور خوامش کودل وجان سے زیادہ عزیز مجا دیا ہور، سمار نبور اور دیوبندگی حاضری مبیشہ کا معمول بنالیا اور ابن خوروی واحتیاج اور ان بزرگوں کی عظمت وقعت کوزندگی محر بہین نظر کھا، آنکھیں کھولیں تو امھیں بزرگوں کی شفقت بھری نگا ہوں کے سامنے پر ورش بائی تو انہیں بزرگ سیوں کے سائے عاطفت میں ،اور ابنی عملی اور ایمانی زندگی کا باب کھولا تو انعیں مشائح کی مربر بیتی میں ان بزرگوں نے مولانائی تعلیم و تربیت کی راہ میں جو اقدامات کئے اس سلسلی سائی واقعات ہیں جو ذکر کئے جاسکتے ہیں مگرطوالت کے خون سے اُن کو تحریفیں کیا جار باب اور بیشر کھتے ہوئے آگے بڑھ حاستے ہیں ہے

مركة تنما أورك اي ره بريد

بم بعون بمتت مردال رسيد

قرآن سفرلیف سفسعف اس پرسے گھرانہ کے ہر ہر فرد کوبڑا ہویا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، قرآن سفرلیف سے انتہائی شغف تھا اور سے پہلے ہر بچئے کواس کے والدین قرآن کریم کی عظمت اور اُس کی تلاوت کا شوق ولاتے۔ یہی وجھی کرمولانا مجر یوسف صاحب کو بچینے ہی سے قرآن شریف سے گرآئے تی بیدا ہوگیا تھا، حفظ کرنے بعداس کی تلاق سے بڑا شخف تھا، تلاوت کو سکار کے اموں برفوقیت نیتے۔

منبرداد محراب خال میواتی کابیان ہے کہ ولاناکی عمر پندرہ سال کی تھی ، ایک جات کا ندھلہ جارہ بھی ، بڑے حضرت (حضرت مولانا محدالیاسؓ) نے مجھ سے فرایا "پوسٹف سے کہوجاعت میں چلے میں نے مولانا سے کہا کہ جاعت میں جلو، اُنہوں نے انکارکر میا میں نے بھر کہا ایتھا اگر جاحت میں نہیں جلتے تو آئندہ رمضان میں گاؤں میں ترا وی ک سُنا دو ، تودہ اس میشکش پزیخوشی راضی ہو گئے۔ میں بٹے چھڑت کے باس حاضر ہوا اور خدمت بین عرض کیا «حضرت کی، مولوی یوست سے معاملے ہوگیا "
سوال سے تفرت کی محاسب بھی میں سے سوال سے نفرت تھی ، حالانکہ کون بچہتے ہوال
سے مجتنب رہتا ہو، مولانا خود بھی کسی سے سوال کرنا باعث بشرم سیجھتے تھے اور دورش کو کھی مصومانہ انداز سے سوال سے روکدیا کرتے تھے ینبردار محراب خاب میواتی اس سلسلہ کا ایک دلچسپ واقع سناتے ہیں ،۔

" مولانا مجرّد یوسُف صاحبؒ کی عمر دن سال کی تقی ، مولانارو ٹی گھئا مصیقے ، میں نے کہا کہ ایک رو ٹی اور ہے آؤ، تو بڑے معصومانہ اندا زے جواب دیا۔ نمبردار ، مانگانہیں کینے کہی سے سوال نیکرنا جاسیئے "

ایک بارآگ جلانے کی باری مولاناکی تھی جنگل سے کریل تازہ لاکرآگ جلانے گئے یچ نکرکی تازہ لاکرآگ جلانے گئے یہ بیکن اور دُھواں ہی دُھواں ہونے لگا مولانا برابر مُیُونکتے تھک گئے جفرت مولانا برابر مُیُونکتے تھک گئے جفرت

مولانا مخدالیاس صاحب دُور سے دیجھ سے تھے، کچھ دیر انتظار کیا، بھرتشر نعی لے گئے اور کاغذ کالیک کمڑا اسکڑایوں میں رکھ کرویا سکائی سے آگ دی جس سے وہ لکڑیاں جلنے لگیں۔ بھر فرمایا ہر کام سیکھنے سے آئے ہے

ك مافظ صدبيّ نوح داك

سله ان كابوں كے برط صفر ميں مولوى محمدًا درس صاحب انصارى ، حفرت مولانا محمد لوسمعن صاحبُ ميم مبنى كنية بي وه حفرت مولانا محمدًا لياس صاحب كے طريقه تعليم كو...... بيان كمية مبور كنو ميرم طبعال كے طريقه كا ذكراس طبح كفتة بس ا

" بھرسین حفرت نے تومیر شروع کرائی ، اس کتاب پر بھی اپنی عادت کے مُطابق ہم سے بیٹی کوئین کوئین کرائی اور صوف کے اصول کی حفاظت کیلئے قرآن شریف کے الفاظ الکھنا مشروع کرائے ہوئی کا بی دی واس بی میں صیف بیادہ ہمفاقیا کی خانہ بیری کرنا ہوتی تنفی واس طرح فالبا "بیارہ تک حضرت نے قرآن یک کے الفاظ دیتہ میں موفوز آئن ہے الفاظ

سعاد، اس کے بعد مجبوع میں صدیث صب میں صفرت شاہ دلی اللہ صاحری، مملا جامی، قاضى تناءالله بإنى بتى كى جبل صريث درج بي حفظ كرائى ، مولانا محد ويسف صاحت كى ابتدائ تعليمني مولوى منيرالترين صاحب فيجي حقته لياا درمتعتر دكتابين بإصائين متنوسطات كي تعليم إنقه ي كما بين، كنزالدّة ائن تك ما فظ مقبول س كنگوي ك پڑھیں باقسالے میں صرف مولانامخرالیاس صاحب سفریج پرتشرلف ہے جانے لگے تو مولانامخریوشف صاحب کو مرسرمظا برعلوم سکمار نیورسی داخل کردیا ۔ وہاں اس سال آب نے ہرایہ اولین مولانا زکرتیاصاحب قدوی گنگوسی سے اور میبذی مولانا جمیل المصاحب تفانوی سے بڑھی مضرت مولانا مخرالیاس صاحب کی ج سے واپسی کے بكه مترت بعدمولانا محتر او مُعن صاحب بعرستى نظام الدّين مين آكية اور آكے كى كتاب مشكوة ، جلالين يرهيس مشكوة حضرت مولانامخرالياس صاحب سے اور حلالين مولانا احتشام لحسن صاحرج كاندهلوى سيرطرهى ساتقبول مين مولانا انعام لحسن صاحب كاندهلوى، قارى ميّدرضاحتن صاحب بيمويالى، مولوي عبدالففورصاحب ميواتي تنے۔ اسی زمانہ میں مولانا محدّلیر سُف صاحب نے رقات صحارِ فوالعین کی تقیقاً

{ مَا سَيْ بَقِيصِهُ وَكَنْ شَتَّهُ } سِمِينِ كَانِي پِر لَكُها ئِيْ جِس سے ایک تو ہماری مرف بَخِيدَ ہموگئی دوس قرآنی الفناظ کے ترجمہ سے کا فی واقف یت ہوگئی ۔

نحوير وبيعان مين ابجما فاصا وفت شقول ببخرى فرمات اوراس مين ١٦ اقترام منعرف غبر منعرف المارانزارات وموصولات وغيره الجيمي طرح بهائد و من فين كرائي كي " احرفان صاحب، جامع تر بذی مولانا عبدالر جمن صاحب بیبل گوری سے ، سنن بی داؤد مولانا محرز کرتیا ساحب بیخ الی ربیت برظلر العالی سے برصیس مولانا انعام الحسن صاحب کا ندھلوی بھی ہم درس رفیق تھے۔ مولانا انعام الحسن صاحب وکر کھتے ہیں بہ حسید بنیم دونوں نے آپین میں بیطے کر لیا تھا کررات کے ابتدائی آتھے مقید میں ہے ایک مُطالعہ کر بیگا اور دوسرا سوئے گا، اور آدھی را جو جانے پر مُطالعہ کرنے والا جائے بنائے گا اور دوسرے راتھی کو اُتھا کر اور اُس کے ساتھ جائے پی کرسوجائے گا، اور اس دوسرے کے ذمتہ ہوگا کہ فرک ہجا عدت کے لئے سونے والے ساتھی کو اُتھائے گا ۔ ایک ن مولانا فرک ہجا عدت کے لئے سونے والے ساتھی کو اُتھائے گا ۔ ایک ن مولانا اور دوسرے دن اس کے برعکس ترتیب رمّتی تھی ۔ اور دوسرے دن اس کے برعکس ترتیب رمّتی تھی۔ "

کین تعلیمی مال ختم بونے سے پہلے ہی مولانا مجدور سف صاحب کو علالت کی وجہ سے مظاہر علوم سے نظام الدین آجانا بڑا مولانا انعام الحسن صاحب بھی سُامۃ ہی گئے اور صحاح اربعہ کا جوحت باقی رہ گیا تھا وہ اور صحاح سنّد کی باقی دوکتا ہیں ابن ماجہ اور نسانی اور انہیں کے سُامۃ شرح معانی الانار ، طحاوی اور ستدرک ، حاکم بھی لمینے والد

ماجد صرت مولانا محترالیاس صاحب سے نظام الدّین میں بڑھیں۔
تعلیم کا متوق اور اسولانا محتروشف صاحب کو بہت ہی کم عمری سے تعلیم کا انتہائی فیار سے المحالی کا متعقلہ اسوق تھا۔ عام دولوں کی طرح وہ اپنے فرائفن سے غافل نہیں مستر تھے اور نہ کھیل کو دمیں اپنا وقت ضائع کرنا بسند کھے تھے ، جب تک فعت اور صدیث کی کتابیں شروع نہیں کیں توصی بُرکر منے تذکر سے اور ضدا کی راہیں اُن کی جدیث کی کتابیں نظر وق نہیں کیں توصی بُرکر کی گری دلچیسی تھی اور اس سلسلہ کی جو کتابیں ملتیں بیٹے ہی ذوق وشوق اور جذب کی من سے بڑھتے، کتاب محاربات اسلام حبی ملتیں بیٹے ہی ذوق وشوق اور جذب کی من سے بڑھتے، کتاب محاربات اسلام حبی بی

صحائب کرانم کے جہادا درفتوحات کا تذکرہ ہے جین ہی میں بیٹے اشتیاق سے بیٹے ھاکے تے سے درکت فقد اور حدیث کی تعلیم شروع کی تواس مُبارک علم میں بیُری طرح مشعول کی کے دن کاکوئی حقد ایسانہ ہوتاجس میں خالی بیٹے تہوں اور کوئی کتاب ہا تھ میں نہ ہوتی ہو وکسی ایسے کام کو بیند نہ کے تھے جو تعلیم میں کسی طرح بھی حابح ہو حضرت مولا نامحد زکر تیا صاحب بی الحدیث اس زمانہ کا واقعہ بتاتے ہیں :۔

" دلی کے حضرات کا بچاجان (حضرت مولانا محمدالیاس صاحب ) پر بہت اصرار سوتا کہ صاحبزادہ سلّہ کوشادی میں ضرور ساتھ لائیں، مگر مرحوم لینے طلب علم میں اس قدر منہ کہ سقاکہ اُس کو یہ ترج بہت اُگوار ہوتا ۔ بیاا وقات اس کی نوبت آئی کہ ان اوقات میں اس ناکا رہ کا دہی جانا ہوا تو عزیزم مرحوم مجھ سے جاتے ہی وعدہ ہے لیتا کہ بھائی جی فلاں جگر جانے کو آپ نہ کہیں ۔ اور حب بچاجان مجھ سے یہ ارشاد فرطتے کہ یوشف کو بھی ساتھ لے لو تو میں ہی معذرت کرتا کہ اس نے آتے ہی مجھ سے وعدہ لے لیا ہے کمیں نہوں ہے "

ما فظ محتصد کی صاحب نوح والے خوجین ی سے مولانا کے ساتھ اُسٹنے نیٹے اور مختلف کی سے مولانا کے ساتھ اُسٹنے کی سے مولانا کے علمی نہاک اور مطالعہ سے کری کی سیاری کے سبی کے منعلق بیان کرتے ہیں:۔

"حفرت مولانا مسجد کے جنوبی حقیہ کے اُورِد الے کمرہ میں کتابوں کا مُطالعہ کرتے ہے اور لکھتے مہتے ، رات کئے تک بدیار ایسہتے اور آخر رات کے تک بدیار ایسہتے اور آخر رات کو سوجاتے ، تن کی نماز کے وقت بڑے حضرت (حضرت مولانا محمد الباس ماحب ) حوض کے کمانے سے آواز شیتے ۔ اس آواز برحضرت مولانا، جی کمکر

له ارشادات مفرستنيخ الى ريث مطبوعة العرقان "مولاناً بوسّف نمرسات

اُسْمُ وَاتِدِ بِوَدِ حَضِرتُ وَلَا نَا اَكُرُّ فِرِمَاتِ كَهُمَامِ طُور بِمِينِ مِّينَ بَيِن نَجِرَات تك مِاكنَ اور مِلى كامون بين اتنامنها برما ما كربينة تك نرحليا كه كمبل بيرون سے مِٹ كركهان يڙائي "

المروس المحرسين المرحم محصلة كورظا برعوم كما الانجلية من صفرت مولانا المحرسين المحرسين المحرس المحرسين المحرسة المحرسة كالمرادى كي متاحة الموسف ما حديث كالمحت المحرسة المحرس

مہلائے حضرت مولا نامخدالیا س صاحب کی دیر بین خواش می کتبلیغ ودعوت کا جوکام ہندوستان میں جل چکاہ اور کچھ ملاقوں میں الترکے فضل وکرم سے جم بی گیاہے، وہ اب باہر بھی پہنچانا جائے، خصوصًا دیار عرب میں (جماں سے بیکام جلاتھا) اس کام کی بنیا دیں تحکم ہوں اور اہل عرب اس کام کو بضاعت ناری ست البنا "کہکر قبول کریں سل میں آ ہے کے دل میں اس کا داعیہ بڑی شترت سے بیکے دا ہوا قبول کریں سل میں آ ہے کہ دل میں اس کا داعیہ بڑی شترت سے بیکے دا ہوا

له حضر کتینیخ الحدمیث مدخلاً؛ کی دومری صاحبزادی کا نسکاح مولانا انعام آسن صاحب کا ندهلوی کے ساختر ہوا اور بید دونوں نسکاح ایک ہی وقت میں ہیئے۔

آخ کار ذیقعده منتقطیمین ج کے لئے رواز ہو گئے حضرت مولانا مجرّالیاس صاحب ج كابيتيبرائج تفااورولانا مخربوسك صاحب كايهلاع تفار ساتفيون ميس مولانا محتر یوسف صاحب کے علاوہ مولانا احتشام کھن صاحب کا ندھلوی مولانا نور محد صاب ميواتي متوتي طفيل صاحب ، الياس مُعاجب ، سلطان العارفين صاحب وي ادرس صاحب انبیطهوی ، مولوی ظایر کسن صاحب شهید کا ندهلوی ، ماستر محلومی ن صاحب كاندهلوى تقدر حاجي عبدالرحمن صاحب ميواتى اورمولاناجيل احمدصاحب تقانوی بعدمیں آکر سفرج میں مٹر کیے ہوگئے تھے، اس وقت مولانا محروسُف صاب ى عمرا٢ سَال كي تفي اوروه نوالص علمي مُطالعهين منهك يست تقه . برميارك ووال ٢٠ حنوري مصفير، دلقده المصالع كوبوقت وبجشب علنده أكسيس سعياه رائے ونڈ لاہور ہونے بینے کراچ گیا اورایس، ایس رحمانی جہا زسے ۱۲ رحنوری شاولئہ ذى<u>قىدە لەھسا</u>يۇ كيارە ئىچىنىپ كورۇانە بىواراس وقت دېكى كالىكى <u>ھەھە</u> يچىن رو<sup>ب</sup> فى كس كے حساسي ملا يكي فروري شهواع براهمات يد بوك جدّه بيني بروز جمعه برزوري معادة الهمارة مكمكرم بينج اورباب إبراميم برايك مكان مين فيام كيار دوران قيام كاز الم تبليغي كام موا ع وب كايك اجناع ميس جوجبل أحدير سواتها مولانا محرّد پاست صاحب کی عربی میں تقریر مہوئی، یہولا ناکی عربی زبان میں پہلی وعوتی تقریر تقی راس تقریر کا سامعین پراتچها اثر براا در اس سفرسے عب میں دعوتی کام کی بنیاد برنگئ ۔ اہل عرب نے اس کام کی برنگ مین کی اور کام کے وعد ہے کئے ۔ اسی سفر میں اس

له اس وقت سندهیا کمپنی اور خل کمپنی میں نوش میتی ہے مقابلہ ہوگیا تقا اور ان حضرات کے شکسٹ فی کس صفے (پچپن موبد) کے حساب سے آئے۔ اس کے بعد حاجی عبداللہ حمٰن صاحب کاعنی (بیس رویہ) اور آخر میں حرر (بانچ رویہ) کک کی نوبت آگئی تقی۔

علمی و شیقی فروق | طالب علمی کا دور توسرا با علمی دُور تفا، شب روز نبی مشغبار رمبتا اليكن فراغت كے بعد مبي اسى ايك مشغله ميں اپني عمر كاكثر حصيصرت كيا خصوصًا حضرت مولانا محدالیاس صاحب کی جیات کی تقریبا بوری بدت مولانا علمی مشاغل یا منهك يميم انربعيني شوق غالب رما اورمهر وقت اسى مشغله سے كام ركھتے بيذوق اورشغابها تناغالب وجبائقا كهضرورى سيصروري كام كي طرف بورى توجر ركفنامشيكل ہوتا جتی کہ وہ دعوت جس کی خاطر حشرت مولا نامخترالیاس صاحب اپنی زندگی گھُسلا یسے تھے اور اوڑھنا بجیونا اس تبلیغی کام اور دینی دعوت کو بنائے ہوئے تھے ہولانا محدّ يوسف صاحب ابينه والدماجد كى دعوت سے كوئى خاص لىكا ؤاور كراتعلى نەكھتے تھے۔اس زمایز کی کیفیت مولانا محد منطور صاحب نعانی ان الفاظ میں تحریر کتے ہیں۔ " اس وقت مولاناموصوف كي زياده توحيركنا بي مُطالعه اورتصنبيف في تاليف كى طرف تقى وفن حديث كى معركة الآراكما ليام طحا وى كى مشرر معانی الآثاری شرح لیحفے کاکام وہ شروع کر چکے تھے۔ ان کے اوقات کا براحته اسى ميس صرف موتانفا ، ليينه والدماجد رحمة الشرعليه كى سراسم لى اس دبنی دعوت سی میں مولانار حمة الله علیہ نے اپنی روح کو تحلیل کرمیا تها اس زمایهٔ میں زیادہ دلچیسی اُن کونہیں تھی، گویا ان ونوں ان کا ذَوْق وہ تھا بوان کے دوسرے مُرتی واستاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محدّز کرتیا

مولانا فحر بیشف صاحبی نے ایک خطامولانا سیدالج ن علی صاحب ندوی کو

مدظلۂ کاتھا اور ہے۔ دعوت وہلیغ کے کام میں بھی وہ کھ صبہ تو لیتے تھے

ليكن يراً ن كيك دوسرك درجه كاكام تفاق الناشف اورانهاك صديث

نېوي کې ځلمې د نيغې خدمت سيے تھا "

تور فرایا تھا جس میں اس دور کے علی انهاک کے متعلق درج ذیل باتیں توریس.

"میں نے اُن کی (حفرت مولانا محدالیاس صاحب کبھی بہا عت جب نق جب کسی میں طریقہ کا افتتاح ہوتا میں ہم کر ہٹتا، جب بھی جاعت جب نق میں ڈرتا، جب دعوت کا وقت اُتا ہمبری گروح فنا ہوتی، جب کوئی کم فیتے میں اُس کی تعمیل سے قاصر مہتا۔ ہم شورہ میں میری رکئے حفر شیخ فیتے میں اُس کی تعمیل سے قاصر مہتا۔ ہم شورہ میں میری رکئے حفر شیخ کوئی اور میں اُن کی (صفرت مولانا محدالیاس صاحب کی) رکئے کے متابقہ ہوتی، اور میں اُن کی (صفرت میں اُن کی دائی مرتب علالت کے ذمانہ میں فرمایا جبی کرتم نے میری وہاں تک میں کہ ایک مرتب علالت کے ذمانہ میں فرمایا جبی کرتم نے میری وہاں تک مائی جہاں ناکشین نے ۔ برقی کس سے خت نے اپور گرویا و میکے و میری وہاں تک میں مولانا کے ساتھ سخرت نے ایک مہینہ کیا، دولت کی میں مولی میں خوت وہی میں مولی کا مرتب کیا اور کی فیل میں نے مولی کی مرح نے فلیہ کیا اور کی فیل مولی کی مرح نے فلیہ کیا اور کی فیل مولی کی مرح نے فلیہ کیا اور کی فیل مولی کی مرح نے فلیہ کیا اور کے فلیہ کیا اور کے مولی کی مولی کی مولی کی مولیا ہوگئی ہیں وہ دعوت بھرمغلوب ہوگئی ہے

كُنْ الول كا نَنْوق مَ مُولانا مَحْدَدِيرُ مِن صاحبُ كُوجِوَكُمْ مُسَكَمْ الكَاوُتَهَا اور لينه او المائيم من است شعب روز تعلق رکھتے تھے اس لئے علمی کتابوں (خواہ وہ ہی فن سے تعلق کھتی ہوں، ان میں پیلا درجہ حدیث وفقہ کی کتابوں کو مال مقا) کو جمع کنے کا از صد شوق تھا اور اس کیلئے ہرائے کی محنت، قربانی اور ایثار سے کام لیتے مولانا فرم مصاحب یا جوئی جومولانا کے شرق ہی سے ساتھ ہے ہیں اور سفرو تفر کے سابھی ہیں وہ بسیان کے ترق ہی سے ساتھ ہے ہیں اور سفرو تفر کے سابھی ہیں وہ بسیان کے تربی ہے۔

"مولانا بجين ميں اکنز دلی کے گئت خانوں کا چکڑ کاٹنے تھے جسوسًا

له مكتوب مولانا محدّ يومّعن صاحب بنا م مولانا سيّدا بوالحسن على صاحب مدوى

کبار ایوں کے بیاں بہت جاتے اورستے داموں قیمتی تقیمیتی کتا ہیں نہید

لاتے باتھ البھ میں جب والدمح م صفرت مولانا محدّ البیاس صاحب مم الله علیہ کے ساتھ بی کو تشریف نے نے مال میں کھانے بیکانے کی باریاں مقریم وی تقیس ، روٹی میں بیکا یا ، اور سالن مولانا محد یوشف صاحب بیکا یا ، اور سالن مولانا محد یوشف صاحب بیکا تے ۔ مولانا کی جب باری ہوتی تو اپنا کام جلدی سے فی داکر کے کتئب فانوں میں چلے جاتے ، اوقیمیتی سے میتی اور نایا ب سے نایا ب کتا ہیں نم ید لاتے ۔ اور اگر کمھی کتب فانوں میں جانے ہوتے ۔ اسی انهاک اور کتا بوں کے مُطالعہ میں شغول ہی جب کہ مولانا کا وہ ذاتی کت نے نہو انہاک اور کتا ہوں کے جمع کے نے کے شوق کا نی تیمجہ ہے کہ مولانا کا وہ ذاتی کت نے نہو انہوں کے جب کے بیت ہوں گی "

مولانا کا یہ ذوق وا نہاک اتنا بڑھ جبکا تھا کہ اس کے ملاوہ کوئی اور ذوق نہیں تقا
مولوی نور محد صاحب کتے ہیں کہ اکثر اوقات اسینے بدن تک کے کی بڑے کی کرکتا ہیں مولوی نور محد صاحب کتے ہیں کہ اکثر اوقات اسینے بدن تک کے کی بڑے کی کرکتا ہیں مولوی نور محد صاحب کتے ہیں کہ اکثر اوقات اسینے بدن تک کے کی بڑے کی کرکتا ہیں مولوی نور محد صاحب کتے ہیں کہ اکثر اوقات اسینے بدن تک کے کی بڑے کی کرکتا ہیں مولوی نور محد صاحب کتے ہیں کہ اکثر اوقات اسینے بدن تک کے کی بڑے کی کرکتا ہیں مولوی نور محد صاحب کتے ہیں کہ اکثر اوقات اسینے بدن تک کے کی بڑے کی کرکتا ہیں مولوی نور محد صاحب کتے ہیں کہ اکثر اوقات اسینے بدن تک کے کی بڑے کی کرکتا ہیں مولوی نور محد صاحب کتے ہیں کہ اکثر اوقات اسینے بدن تک کے کی بطرف نور کو کرکتا ہیں کہ کرکتا ہیں کہ کرکتا ہیں کہ کرکتا ہیں کرکتا ہیں کرکتا ہیں کہ کرکتا ہیں کہ کرکتا ہیں کہ کرکتا ہیں کہ کرکتا ہیں کرکتا ہیں کرکتا ہیں کرکتا ہوں کرکتا ہیں کرکتا ہوں کرکتا ہوں

خرمیه کیتے . اس کے باوجودان کی پیایس نیجیتی اور ذوق وشوق بڑھتا ہی ہا آ ،کسی قیمت ریھی کتاب خرمدتے تو اُس کوستی جانتے اور زبان حال سے بڑھتے کے

> جادير جند دادم ، جان حنريم بحرالالبس ارز ان حنريم

ادبی ذوق کم مولانامج بوشف صاحب کوملی اور دینی ذوق کے ساتھ سکاتھ لطیف ادبی ذوق مجی سلاتھ انجین سے ان کا حال تھا کہ اوبی مجلسوں میں اگروہ شرک موجة تو اُن میں جان ڈال میتے ۔ زبان پر بے اختیار الینے اشعار آجا سے جو

منتخب بنوتے کیمی کہی کیس میں اگر کوئی اردویا فارس کے شعر رطیصتے تو دیر تک شننے والے تُطف ليتے، ياكى موقع يركوئي مجُل كريت تواس سے بات ميں جان برجواتی -مولاً أَنا مے پاس ایک بیاص تقی س میں سینکروں عربی فارسی اور اردوا مثعار ، اکابر کے مقولے امثال وروایات اور تاریخی چیزی درج تفیل در اقم سطور حبک ۱۹۲۸ کے اوائل مل ان كى ندرست ميس كيه دنول رمائقا تومولانانے ازرا وشفقت مجھ كووه بياض ديكھنے کے لئے دی تقی اور میں نے اس میں سے بہت سی مفید اور کام کی باتین نقل مجی کیں۔ وہ صرات ہو مولانا کے ساتھ بچین میں بہے ہیں اوران کے شرکے مجلس اور بے نکلف دوست رہے ہیں وہ اس سلسلیمیں کئی واقعات سناتے ہیں جن سے پیر معلوم موتاب كمولانا كاأدبي ذوق بهي اعلى اورلطيف تقا مولاناابني تقريرون ميس لبهي كهمي اييفنتخب اشعار إورتجيله كهه دياكرته تتقيجن سيرادبي اوملمي ذوق ميكهنے والأآدى بعى تطف أندوز موتا تقوى أوركامل احتباط مولانانياس لمي دورتين بفي تقوى اور كابل احتياط كى صفت اينة آباء واجداد سے ور فريس يائى تھى اور وه اس دولت بيها سے خوب نوانے کئے تھے تبلینی کام کے سلسلمیں صفرت مولانا محدّ الیاس صاحب ا في تعبض حضرات كى بييزى يعبض دىني مصلحتول سے استعال فرمائيں تومولا المحتد پوشف صاحبؓ نے اس کو مناسب نہیں جانا۔ وہ نوداینا ایک واقعہ سناتے ہیں ک<sup>ز</sup> سحفرت جی (مولانامحرالیاس صاحب ) بعض دفعک وہلی کے تاجرون كى كارى استعال فرالياكرة تقد مجفكور بات اليتى نيس لگتی تھی کرام او کا احسان لیا جائے ، ایک دن میں نے تصرت سے لوت

میں وقت مانیکا، مفرت بی کنے دیدیا، میں نے ادب سے وص کیا مفر

امرادی کارین آب استعال فرائے میں ، یہ بات بطا براستغناء کے خلا

معلوم ہوتی ہے بحضرت جی نے فرمایا 'یوسف اجو کچھ کرتا ہوں سوج سمجھ کرکرتا ہوں اور صرف دین کیلئے کرتا ہوں "

مولاناکے اندران صفات حسنه کابیدا بهونا در حقیقت خود حضرت مولانا محتد البیاس صاحب کی تربیت اور بزرگوں کی نظر عنایت اور تو بچمات ہی کام بہون مِنت اور تیجہ تھا۔ اور تیجہ تھا۔

مولانا باوجودا بنی کم سنی اور نور دی کے اضارِحق فرمانے میں ذرا بھی بھیجا ہٹ محسُوس نہ کرتے ،لیکن اس کے باوجود احترام ملحوظ سکھتے مولانا کے اضارِحق کے اس انداز وطور پر حضرت مولانا محدّ الباس صاحبؓ بجائے ادنی سی ففکی کے مسرّت کا اخلسار منسرماتے ۔

 اورشرے معانی الآثار بڑھیں، اسی وقت سے مولانا کے اندر صدیث کی خدمت کا جذبہ بیا ہوا اور اس سلسلیمیں ایک کتاب لکھنے کا شوق دل ہیں ہوا بھر تشیخ کے اشارہ سی لام طحادی کی شرح معانی الآثار کی مشرح تکھنی شرع کی جس کا سلسلہ آخر محر تک رہا اس شرح کا نام امانی الاجبار رکھا۔ یہ مولانا کی تصنیب کی ابتراء تھی جو بین جلدون ہوری ہوئی جس کے داو تصفیط بھی ہوگئے اور تبیسرا حصتہ زیر تالیف تھا کہ وقت موجود آگیا۔ مولوی تھی مارون کی میرائش انکاح کے تقریبا جارسال کے بعد ۲۲ مرم رفضانی المبارک محتلاج دو شنبہ اور سرشنبہ کی درمیانی شب میں اسٹر تعالی نے مولانا کو ایک فرز ندعنایت فرمایا۔ مجمد مارون نام رکھا گیا۔ اللہ تعالی اُن کو لینے والد اور دا دا کے فرز ندعنایت فرمایا۔ مجد مارون نام رکھا گیا۔ اللہ تعالی اُن کو لینے والد اور دا دا کے نقیق قدم پر میلائے اور لینے اسلاف کا بہترین نمونہ بنائے۔

Charles and the Control of the Contr

## تيراباب سي ارادت خلافت أرادت ك

خدائے ہماں را ہزاراں سپاس کہ گوہر سیردہ بگوہر سٹناس

بیعی اراون مولانا محرد کوشف صاحب ابھی کک کئی خرابیت سے بیعت ماسی موئے سے اراون محرد کولانا محرد کوشف صاحب جیسے شیخ کام ل اور عارف بانٹر موجود سے ۔ نیز قریب ہی دوسرے تنہوں اور ماسی صاحب جیسے شیخ کام ل اور عارف بانٹر موجود سے ۔ نیز قریب ہی دوسرے تنہوں اور علاقوں میں اولیائے کاملین اور نیوخ کارکا وجود سے ۔ نیز قریب ہی دوسرے تنہوں اور کی طرف رُجوع ہوری تھی اور پر محفرات مرجع خاص دعام بنے ہے ہے تھے، کیکن مولانا محر کی طرف رُجوع ہوری تھی اور پر محفرات مرجع خاص دعام بنے ہے ہے تھے، کیکن مولانا محر کی اور سے محلا محرب اپنی علی شخولیتوں اور منہ نہیں دی ۔ ایک مرت کے بعد صفر شیخ الوریث مرفق ہوں نوم نوم محبت کرنے والے بھائی بھی ) کے توجہ مرفق ہوں کہ ہوری کے دست مرباد کی پر برجیت سے مشرون ہوگئے۔ ہونکہ اور صفرت مولانا محرب المحرب کے دست مبارک پر برجیت سے مشرون ہوگئے۔ ہونکہ المنڈ توالی کو مولانا محرب کے دست میں کی خورت الی اسٹر کا بڑا کام لینا تھا ہو اُن کے والد ما جد مصفرت مولانا محد اور دعوت الی اسٹر کا بڑا کام لینا تھا ہو اُن کے والد ما جد مصفرت مولانا محد اور دعوت الی اسٹر کا بڑا کام لینا تھا ہو اُن کے والد ما جد مصفرت مولانا محد الیاس صاحب کی زندگی بھرکا سرما ہو تھا اور عزیز مایہ اس کے اُنہیں کی نیابت ان کے محد الیاس صاحب کی زندگی بھرکا سرما ہر تھا اور عزیز مایہ اس کے اُنہیں کی نیابت ان کے محد الیاس صاحب کی زندگی بھرکا سرما ہر تھا اور عزیز مایہ اس کے اُنہیں کی نیابت ان کے محد الیاس صاحب کی زندگی بھرکا سرما ہر تھا اور عزیز مایہ اس کے اُنہیں کی نیابت ان کے محد الیاس کی نیابت ان کے محد الیاس کے اُنہیں کی نیابت ان کے محد الیاس کے اُنہیں کی نیابت ان کے محد اُنہ کی کورند کورند کی کورند کورند کی کورند کی کورند کی کورند کی کورند کی کورند کورند کورند کورند کی کورند کی کورند کی کورند کی کورند کورند کورند کی کورند کی کورند کورند کی کورند کورند کورند کورند کی کورند کی کو

مقدّرمیں کرھی ہوئی تھی۔ مولا ناانعام الحسن صاحب کا ندھلوی جومولا نامجد بیر شف صاف کے ہمیں کرھی ہوئی تھی۔ مولا ناانعام الحسن صاحب کا ندھلوی جومولا نامجد بیر است راست کے ہمزلفت کھی ہیں اور اس وقت مولا ناکے جانشین اور بلیغی کام کے سکراں وامسی میں وہ فرماتے ہیں :

"بحب حفرت خے مظلہ العالی کو میعلوم ہواکہ ہم لوگ ابھی تک حفرت مولانا محد الیاس صاحب سے بیعت نہیں ہوئے تو فرما یا کرمیں ہم حقائقا کہ تم لوگ ججاجان (حضرت مولانا محد الیاس صاحب کے سیریعت ہو چکے بھر حال ای دیر نہ کرو۔ ہم لوگوں نے حضرت جی (حضرت مولانا محد الیاس صاحب کے میں بیعت ہونے کی درخواست کی بحضرت جی نے اُسے منظور فرالیا یہ تو خسل فرما یا اور برطے امتمام کے بعد نوشی و مسرت کے ماتھ ہم لوگوں کو بیعت فرما لیا اور ارشاد فرمایا، اللہ مبارک فرملے، اور انشاء اللہ مبارک فرملے، اور انشاء اللہ مبارک ہی ہے "

عُلوِّ استعداد رکھی ہے ہیں وہ لوگ ہو خودعلم دین سے ہم ہودی کہ اندرنیکی کی مقبولیت اور مائٹ کے اندر نیکی کی مقبولیت اور مائٹ کے اندر نیکی کی مقبولیت اور میں کے شب و روز صدیث بنوی کی تشریح و تفسیر میں گزیتے ہوں ، مزید برآ ں بزرگ عالی مرتبت فاندان کے شیم وجاغ ہوں اور اُن پر مشائخ کی نظر کرم بھی ہواُن کی استعداد کا کیا عالم ہوگا! مولانا محر ہوشت صاحب انہیں توش بخت انسانوں میں تھے ہوان منظ عالم ہوگا! مولانا محر ہوست وارا دت کے بعد والد بزرگوار اور مشائخ کی توجہ سے بہت وارا دت کے بعد والد بزرگوار اور مشائخ کی توجہ سے بہت میں دور میں مائے ہوئی ہو بمولانا اوائی میں معلی نہوی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت مولانا محر الیاس صاحب ہوتی ہو بمولانا اوائی میں نہیں وسعت کی استعداد اعلیٰ ہے ہے۔

"ہماں جتنے لوگ دیمتے ہیں ان سب میں یوسعت کی استعداد اعلیٰ ہے ہوں۔
"ہماں جتنے لوگ دیمتے ہیں ان سب میں یوسعت کی استعداد اعلیٰ ہے ہوں۔

حضرت مولانا محمد البیاس کی فکرونو اناس است بولانا مخرالیاس متاحب باوجوداس کے کرمولانا محمد لوشت صاحب کی علی اور بندی شخرالیاس می قدر کرتے لیکن بلیغ سے عدم مناسبت یابر ائے نام تعلق کو ناپ تند فرماتے اور باصرار تبلیغ کے کا موں اور بردگراموں میں سرکت کو فرم برجور کرتے جفرت مولانا محمد الیاس صاحب کو بوتر باور بردگراموں میں سرکت کو فرد ندمی اس مولانا محمد الیاس صاحب کو بوتر با اور جبینی تقی وہ جا ہتے تھے کہ ان کا فرد ندمی اس سیلیں سختی اور بے قراری میں اُن کا سمیم ومشر مک بور سیستے تھے کہ ان کا فرد ندمی اس سلیلیں صاحب کو ورثر میں اُن کا سمیم ومشر مک بور سیستے اللہ تعالی نے مولانا محمد ورثو میں سعاوت ، ذیا نت اور دین سیستی و مجمت کا جذبہ عنایت فرایا محمد و اجتماع میں مصاحب کو ورثر میں سعاوت ، ذیا نت اور دین سیستی تو محمد کے لئے جب بحک وہ اجتماع میں احتماع اس میں شرکت فرمالیتے اور محمود طرح عصر کے لئے جب بحک وہ اجتماع میں احتماع اور دبی ہوئی جب کا موں میں لگ جاتے تو دہ جذبہ جسر دب جاتا۔

جب بھی مولانا محد اور شعت صاحب اپنے والد ماجد کے حکم رتبلینی اسفار میں ہوئے نواہ دکھی مرتبلینی اسفار میں ہوئے خواہ دکھی جماعت کے سَاتھ ہوں یا لپنے والد ماجد کے ہمراہ تو حضرت مولانا محتر الیاس صاحب اس طن خوشی کا اظہار فرماتے جیسے اُن کی کھوئی ہوئی مایہ دوبارہ میل گئی ہو، اور وہ مسرت سے حکوم اسطے ہے۔

فرح میں بہلی تُفقر بیم السلیاری سے بہلی تقریر مولانا محد یوسُف صابہ نے قصبۂ نوح میں اپنے والد ماجد کی موجود گی میں کی ۔جو صفرات اس تقریمیں موجود عقد ان کا کہناہے کہ مولانا محد ایوسُف صاحب کی طبیعت اس تقریمیں خوب جلی۔ صحابۂ کرام منے کے حالات وواقعات سُناہے اور کھیردعوتی طرزی تقریر فرمانی جضرت

مولانا محدّالیاس صاحب الگنهل سیم تنه اورتقریش سیم تنه رحافظ صدین صنا نوی جن کا ان دونوں بزرگ سیم و سین سیم تنا بیان کمتے ہیں کہ حضرت مولانا محتد الیاس صاحب اس تقریر پر بڑی خوشی ومسرت کا اظہار فرما ہے تھے، اورانسی وقت ایک باریر بھی فرمایا " برلوکا کا م کر بے جائے گا"

ایک بوئید بی از مرای سیرون ما م رسے بات و کم کرفت کنسان میں دوسری تقریر فرائی کوشکانی کی تقریم اور اس تقریر فرائی وہ بھی پہلی تقریر کے اندازی تھی اور اس میں بھی دعوت و تبلیغ پر ذور دیا۔ اس تقریر رہی ب

صرت مولانا محترالیاس صاحبؒ نے اپنی بے پایاں مسرّت کا اظہار کیا۔ خیر مل کا اجتماع مولاناسیّر اوالحس علی ندوی، مولانا محتر پوسُف صاحبؒ کی کبھی کبھا تبلیغ میں شرکت کرنے اور اجتاعات میں تقریر کرنے اور بھراس تقریر وشرکت پر حضرت مولانا محترالیاس صاحبؒ کے اظہار مسرّت اور بنظراستحسّان دیکھنے کے تعسّل ایک واقعہ میان کرتے ہیں :۔

"خیرال راجستان کی سرحد پرمیوات کا ایک گا وُل سے سلام الک کا وُل سے سلام الک کا وَل سے سلام الک کا وَل سے سلام الک کا وارخ کی بات ہے کہ حضرت مولانا محر الیاس صاحب مولانا محر الی سفت صاحب ندوی ، نیز اور دوسرے اصحاب خیرال ایک اجتماع کے سلسله میں صرف ایک شب کے لئے گئے ۔ مغر کے بیکری وجر حضرت مولانا محر الیاس صاحب تقریر کے نو و مالی مولانا محر اور مولوی محر تا ظرماحب تقریر کے فور مالیا مولانا موسوف نے ایسی تقریر کی کوئیں اور مولوی محر تا ظرماحب سے زیادہ متا فر آئیں مولانا کو القریر کے بعد صرت مولانا محرالیاس صاحب نے فرمایا " یوسف نے ایسی تقریر کی بعد صرت مولانا محرالیاس صاحب نے فرمایا " یوسف نے کئے کہ زمعلوم کیا بات ہے جو صفرت مولانا کو اس تقریر میں پیند آئی ، ہم لوگوں کو توکوئی خاص بات ہے جو صفرت مولانا کو اس تقریر میں پیند آئی ، ہم لوگوں کو توکوئی خاص بات ہے جو صفرت مولانا کو اس تقریر میں پیند آئی ، ہم لوگوں کو توکوئی خاص بات ہے جو صفرت مولانا کو اس تقریر میں پیند آئی ، ہم لوگوں کو توکوئی خاص

مبات نظر نهیس آئی ، مگرسه

قلندر سرمه گوید، دیده گوید

کے مصداق ممکن ہے کہ حضرت مولاناکی ہمت افزائی اور نسگاہ استحسان اس دبی موئی صلاحیت کی طرف ہوجو بدرج کمال بعدیں اُبھری اور سے جمانے را دگر گوں کر دیک مردخود آگاہے

كارىبىپ بنى "

میں وات میں ایک چیلہ ان تقریروں کے بعد مولانا محتر یوسکون صاحب کی طبیعت کھکنے گئی اور انتظامی قلب میں ایک ایک اور انتظامی قلب میں ایک ایک ایک اور انتظامی اور ارشاد کا بڑا دخل ہوتا جب وہ فرماتے اور ارشاد کا بڑا دخل ہوتا جب وہ فرماتے اور جہاں فرطنے سعادت مندی اور احترام میں چلے جاتے۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے کم پر ایک مرتبہ میوات میں ایک جبلہ کا ادا دہ فرالیا ادر مجر اس ادادہ کوعملی جامہ بہنا یا۔ مولا نا گھر یوسف صاحب کواس جبلہ سے جن کیفیات کا احساس ہوا اور جو مترح صدر مجوا اس کا ذکر وہ کبھی بھی فرطنے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے انتقال کے بعد حبک کام کا بوجہ اُن کے مرآگیا اور دین کے دردہ و فیکر اور بیجینی و بے قراری کی نسبت والد ماجد سے نتقل موکر اُن میں آئی توانوں نے مولانا سیدابوالحس علی صاحب ندوی کو ایک خطائے برفرمایا جس میں اپنے والد محرم کی ذرد و نیک اس بیٹ کام سے گھرا دبط ندی نواز ورضا لیس طبی شخل کی بناو پر عدم انھاک پرافسوس فنا ہرکہتے ہوئے اس ایک جبلہ کا ذکر کیا اور اس کی نور اینت و کبف و مرور کا اظہار کیا جس کا ذکر کیا جو سفیات میں آئیکا ہے۔

مولاناکا بہ حلّہ برطبے مجاہدوں اورشقتوں کا ہوا۔ گئے تو تھے لیبنے والدحضرت مولا نا محدّ الیاس صاحب کے حکم واصرار برمگرخود اُن برالیسی کیفیات طاری ہوئیس کہ سَرا با

دعوت بن گئے۔ ہر ہر گاؤں میں اجتماع کمتے اور ان اجتماعات سے جامتیں نکالے أكركسي اجتماع سيحاعت ونكلتي قواس كاؤن مين كها نا مركفات اور كوشش مين لكريت يهان تك كرياعت نكال كررواز كرفيتية بولوك اس ايك ييلمبن مولا ناكي بم كاشق وه بال كمية بي كريض وفع كى كى ون فاقد مين كررجات ، لوك كهاف براصراركت مولا نا اپنی مشرط سَامنے رکھتے۔ ایک مرتبہ ہی صورت حال بیش آگئ کئی دن گرز كئ مكرمولانان كهانانبيس كهايا بصرت مولانا مخدالياس صاحب كومعلوم بهوا ولي کے تاجر مٹھائیاں اور خوردونوش کی تبض چیزی لیکراگئے اور اُن کے کھانے پرامرار كيا ، مكر مولانا نه جماعت نكلنه كي منرط ركهي اور جاعت نكالي ، اس كه بعد كها ناكها يا. اس چِلِّيما آخری اجتماع قصبه نوح میں ہوا اور نوح سے جاعت کھائی مولانا کے اصرار اور در دوائزیں ڈوب سے کی کلمات اور ترغیت ایک پڑلنے کام کرنیوالے میواتی ایسے نازک وقت میں کران کے لاکے کا نتقال ہوگیا تھا اس خیال سے کہ ترفین ہوری جائے گی، اس وقت ہماری تبلیغ کوضرورت مے ترفین سے بیلے ہی جاعت میں بھل لگئے اور ایثار او قربانی کی روشن مثال بیش کردی ا كراي وسندوم بن ايك جله مولانا فريسف صاحب في اليه والدماجد <u> صفرت مولانا محرّالیاس صاحبؓ کے حکم وارشادے ایک چ</u>لّہ کراچی اور سندھ کے علاقہ میں بھی گزارا بطام واغ میں ماجی عبدالجبار صاحب ماجی عبدالسّتار صاحب (ایس، ہے اینڈ می فضل الی کراچی ) کی دعوت و خواس پر دعو تقور اعرف پیلے سے اس تبلینی کام سے متعارف ہوگئے تھے اور اس سے گہری دلیسبی بھی بیدا ہو تئ تھی ایک جاعت صفرت به مطابق فروري سي وكواور دوسري جاعت ابريل كي ابتدابي مولوی سیّدرضاحس صاحب کی امارت میں کراچ گئی اوراس جاعت کے ذریعیہ سندهدمين كام متروع بوا إنهين دنون مولانامجر يوسف صاحب بعى إيك جاعت

کے ساتھ کر اچی اور سندھ میں مھر سے اور مختلف علاقوں میں چالین ون تککام
کیا۔ مولانا کا پر سفر برط امفید اور بار آور ہوا اور نود مولانا کو اس سے بڑا فائدہ ہوا،
اور رُوحانی تسکین کا باعث ہوا۔ مولانا کے اس سفر کی تفصیلات سے بوری طرح
آگاہی نہیں ہوسی ہم کو ایک خطام ل گیاہے جو انہیں وفوں کا ہے، اس خطاکے مطالعہ
سے معلوم ہوتاہے کہ تبلیغی کام ان وفوں سندھ کے علاقہ میں ابتھا خاصا ہور ہاتھا اور
مولانا مختلف شہری اور دیماتی علاقوں میں تبلیغی جدو جدر میں مصروف تھے۔ مولانا کے
ایک قربی عزیز مولانا اظہار الحسن صاحب کا ندھ لوی اُس زمانہ بس (جبکہ مولانا سندھ
دکر اچی کے دور سے بر تھے) بھا ولپور گئے ہوئے تھے، اُنہوں نے مولانا کو مندر حبہ ذیل
مکتوب تحریر کیا :۔

برادرم، السّلام عليكم.

افسوس ہے کہ میں جماعت کے ہمراہ نہ آسکا۔ ادر کو میں جماولپور پہنچا، یہاں چندایک تقریبات میں شرکت کرنی تھی، اب ان سے فاری ہوگیا ہوں، انشاء اصر ۱۸ کو یماں سے کراچی کے لئے روا نہ ہوجاؤں گا، ہوگیا ہوں، انشاء اصر ۱۸۔ ۲۰ تاریک کراچی سے سی دو سرے مقام پر پہنچ جائے آگر آپ کی جاعت ۱۸۔ ۲۰ تاریک کراچی سے سی دو سرے مقام پر پہنچ جائے توجیح فیڈا بذریعہ تار اطلاع دید بھے تاکہ میں بجائے کراچی کے وہال آپینی جاؤں۔ بھاولپور میں مختلف حضرات سے اس کے متعلق گفتگوئی ہوری جائی مراج الدین صاحب بنیشز چیف ہائی کورط بھیل صاحب شرک الی موجی الی مراج الوریث مولانا فاروق صاحب بنیشز چیف ہائی کورط بھیل گفتگو ہوئی سے، مولوی اسرار الحق صاحب برس جا موجیا سیہ شفقل گفتگو ہوئی سے، مولوی اسرار الحق صاحب برس جا موجیا سیہ شفقل گفتگو ہوئی سے، مولوی اسرار الحق صاحب برس جا موجیا سیہ شفقل گفتگو ہوئی سے، مولوی اسرار الحق صاحب برس جا مات دو اور طلباء سے بات چیت کروں گا دور سرعبدا لقادر سے آئے ملاقات کرد ہا ہوں ، ان ک

جماعت تبلیغ میں شرکت اور اعانت کے لئے کہوں مولانا فاروق صاب کے بہاں چندرؤسا، سے فقاکو ہوئی، وہ بہت متأثر ہوئے، انہوں نے خود بھاد پورمیں کام کا قصدا ور نظام الدّین جماعت لیجا کرتبلیغ سیکھنے کا ارادہ

كبابيء والشلام

مولانااظهارالحسن صاحبی یکتوب ۵ ارئی سید یک کاچلا ہوا ہے اور مولانامحت د یوسف صاحب کو ایک سید یک میں کا بھی میں کو مار کی میں کا بھی میں است کو ایک میں میں کو استار میں میں کو است کے بعد سندھ کے دوسرے علاقوں میں جاعت کی کا کم اور بعد میں کر ایک و سندھ کے مختلف طبقوں سے تعلق سکتے والے لوگ نظا الدین کے اور بید میں کام کوسیکھا اور بعد میں جا کر اپنے اپنے ملاقہ میں کام کیا۔

ے اور یہ کا کاسفر اور بھا اور بھری برجے بید ملاقہ یہ و بیتھ اور بھرت مولانا محتد الیاس صاحب کے والد ماجر حضرت مولانا محتد الیاس صاحب کے ایم علالت میں تبلیغی کام کی طرف اس سے زیادہ متوجہ موئے جنسا حضرت مولاً ناکی صحت کے زمانہ میں متوجہ تھے اور اپنی فری شخطیتوں میں سے وقت نکالکر مضرت مولانا کی تو ہم تن کو گؤرا کرنے کی طرف دھیان فینے لگے مولانا محرم نظور صاحب نعانی مولانا محرم نظور صاحب نعانی مولانا محرم کے ان دوں اس کام میں تھوٹا بہت لگئے کے متعملی صحب ذیل الفاظ تحرم کے جو ہیں :۔

" وه جتنا کهان دنون اس سلسلامین کمتے اور حصر کیتے تھے وہ اپنے والر ماجد اور بن واستاد حضرت مولانا مجرّالیاس صاحب کے تم کی تعبیل میں اور اُن کی خوشنو دی کے لئے کرتے تھے " لله اور مجرآ کے وہ تحریکرتے ہیں بہ

" اس زمارز میں مولانا موصوف کاطرزعمل اورطرز فکر بیتھا لیکن

سله الفرقان "پوسعت نبرهسات

حضرت والدما حدی علالت کے بالکل آخری ایام میں اُن کے حال میں کچھ تبدیلی پیدا ہونی شروع ہوئی، اور بھرتواس ابتدادی وہ انتہا، ہوئی جس کو ایک وُنیانے اپنی آئکھوں سے دیکھائی کے

حفرت والدما مبدك آیام علالت میں ایک تبلینی سفر گھاٹ میکا کا ہوا، ایک جاعت ساتھ تھی، مولانا می ہوا، ایک جاعت ساتھ تھی، مولانا می ہوشت کے امیر تھے۔ یہ فرط اکامیا ہوا اور تبلیغی کام خوب ہوا، اس سفر کے متعلق مولانا سیّدالولحس علی ندوی جومشر کیے سفر تھے تحریر کرتے ہیں :۔

" آن ہی دنوں میں صاجزادہ مولانا محرّد پوسُف صاحب کی امارت میں گھاٹ میکا کا ایک کامیات لینی سفر پیش آیاجس میں میوات کے ان تمام کاسوں کی تمام خصوصیات اور مناظر دیجھنے میں کئے ہومولانا (حضرت مولانا محرّر الیاسؓ) کی موجود کی میں دیکھنے میں کروستے " منه

اوریرسب بی جانتے ہیں کر صفرت مولانا محدالیاس صاحب جب بھی کسی اجتماع میں (اوروہ اجتماع جبکہ میوات ہیں ہو) شرکت فرطتے تھے تو قرُف جوار، نزدیک دوسے ہزاروں میواتی جوق درجوق اجتماع ہیں شرکت کرتے اور اپنی جاں نثاری اور جا ب بہاری کا ایک دوسے سے بڑھ جبڑھ کر نبوت دیتے اور بینے اوقات زیادہ سے زیادہ رکائے اور جاعتوں میں نیکلے۔

تشبیبیتی کام سے، مولانا محر در میں صاحب اپنا ملی کاموں کے ساتھ ماتھ مقامی مقامی مقامی کاموں کے ساتھ ماتھ مقامی مقامی مقامی طور پر تعالی اور پر جی بلیغی خدمت انجام دینے لگے لیکن وہ بھی کم جھزت مولانا محر الیاس صاحب کے آخری ایام میں بلیغی کام سے دبط کھوزیادہ مونے لگا اور ان کے حال میں کھے تبدیلی بونے لگی اب وہ کام سے بالسمل بے تعلق نہتھے جمکن سے صفرت کے حال میں کھی تبدیلی بونے لگی اب وہ کام سے بالسمل بے تعلق نہتھے جمکن سے صفرت سے الموقاق یونے وہ میں الموقاق یونے وہ میں الموقاق یونے وہ میں الموقاق یونے وہ میں الموقاق کے الموقاق کا موقاق کی الموقاق کے الموقاق کے الموقاق کے الموقاق کی الموقاق کی الموقاق کے الموقاق کی کام موقاق کی کھر کے الموقاق کی کھر کی دولانا کی دی دولتا کی دولتا کی کھر کی دولتا کی دی دولتا کی دولتا کی دی دولتا کی دولتا کی دولتا کی دولتا کی دی دولتا کی دی دولتا کی دولتا کی دی دولتا کی دولتا کی دولتا کی دی دولتا کی دولتا کی دی دولتا کی دول

مولانا مجرالیاس صاحب کی بیماری اور بے انتهاد بے قراری کا ان کے دل پرکسی خاصقهم کا اثریژ نے لگا ہو

مجمعی مجمعی مجمعی صفرت مولانا محقد الیاس صاحب کی طرف سے مختلف نوگوں کو خطوط بھی لکھتے ۔ اسی زمانہ کا ایک خط جوا یک سرگرم تبلیغی کارکن کو تخریر فر ایا تھا درج ذیل کیا جاتا ہے ۔ اس خطالیس ایک اجتماع میں سرگت کے تعلق جوفا لبنا مُرادا ادمیس ہور ہا تھا سخر ہے :۔

مکری و محری زیرعنائیکم اسلام علیکم و رحمتُ النّدوبرکائد.
خط آیا ، حالات علوم ہوئے ، مولا ناطیب صاحب فالبًا دورہ کو این مولا نا ابوالحسن علی مراحت کا عربیت اس اس بنتہ پر مولا نا ابوالحسن علی صاحب کے دورہ کا بیتہ ...... ورئ ہے ، اس بنتہ پر آب اُن کو جلیسہ کی شرکت کی اطلاع فرادیں یمولا نا فخ الحسن صاحب کو اللاع فرادیں یمول ہو کر بہت افسوس ہے کہ آب نے مُراداً بادے مقامی حضرات کو اس معلوم ہو کر بہت افسوس ہے کہ آب نے مُراداً بادے مقامی حضرات کو اس جلیسہ کی شرکت کی دعوت نہیں فرمائی ، ضرور دعوت دیجے ۔ فقط والسّلام جلیسہ کی شرکت کی دعوت نہیں فرمائی ، ضرور دعوت دیجے ۔ فقط والسّلام بندہ محدود شدی عنی عنہ ۴ ارب الاقل مثلاث

اس محتوب کے علادہ اور میں کئی محاتیب الیسے ملے جو مولانا ہی کی طرف سے لکھے علاقہ المقدر وافغات اور ان محاتیب کے مطالعہ سے علوم ہوتا ہے کہ مولانا کو آخری دنوں میں بلینی کام سے ایک طرح کا ربط پیدا ہو گیا تفا ، لیکن جر تعمق اور کا کا کہ ایک خرابیا سے ماحی کو ہوقت لکا وکا تیبلیغی کام متقاضی تھا اور جس کی فکر صفرت مولانا محد البیاس صاحب کو ہم قت متن مولانا محد البیاس صاحب کی حیات تک نہ بیدا ہو سکا اور ولانا کا ذہن نہا ہو سکا اور ولانا کا ذہن نہا وہ ترقی انداز ہے موجتا اور کام کرتا رہا۔

کوروسی الموت میں کے موروں الموروں الموروں الموروں الموت میں کی جات میں کام کے ملک الموت میں الموروں کی جات میٹی کام کے ملک کے اللہ اللہ کام کے ملک اللہ وقت کو فکر و تشویش میں مبتلا کر دیا تقاوہ یہ تفاکہ دعوت الی اللہ کے ملسلہ میں صفر مولانا گر آلیاس صاحب کی نیابت کون کر ہے گا ؟ اور دعوت کا وہ کام جوبر ہے تقین، ورد وردوق وشوق ، انہاک کو چا ہتا ہے جو اس وقت بنظام کسی میں نہیں ہے کیسے جائے گا ؟ اس وقت مرکز میں برا ہے براگ اور شائح جمع تقے بحرت مولانا عبدالقادر صاحب مولانا محد ذکر تیا صاحب ، مولانا فقر الدین صاحب مجاز حضرت مولانا محد ذکر تیا صاحب مارنیوری قابل کی منافی فرالدین صاحب مجاز حضرت مولانا فلی المحصاحب میار نیوری قابل کی منافی مولانا محد منظور نعمانی نے منصبط کیا ہے درج ذیل ہے ۔ اس ملسلہ میں جو کچے ہوا تو فصیل سے مولانا فحد منظور نعمانی نے منصبط کیا ہے درج ذیل ہے ۔ اب اُنہیں کے الفاظ بیاس مئلہ کے منتقل بڑھیے ،۔

" حضرت مولانا محر المياس رحمة المين علالت، وصال سدورتين مهيني پهلے سے اگرچه بهت نازک کل اختيار کرح کی تھی کيکن حضرت کے بعض فاص حالات کی وجہ سے خدام کو ان کی زندگی اورصحت کے بالاے میں انتجی امیدی تغییں۔ مگر دوم بنتے پہلے سے حالت اتنی نازک اور فیتی محرم مولانا علی امیدی تغییں۔ مگر دوم بنی گئی کہ نظاہر امیاب صحت کی امید کہلئے گئی اکثر نہیں رہی ۔ بیعام: اور فیتی محرم مولانا علی میاں بھی محضرت کی دوم سے بہیں ہوں خدام اور بین کی طرح و بین قیم تھے بم لوگوں کو محضرت رحمۃ المین علیہ کی شخصیت کے ساتھ ساتھ صفرت کی دنی دوت سے میں ابتھا فاصا تعلق ہوگیا تھا، اس لئے قدرتی طور پر صفرت کی زندگ کے مسلم کے بالا میں بھی فکرمند میں بھی انہوں کے بادر اس میں تھا کہ جننے لوگ اس وقت اس دعوت کے کا م

جُرِّت بِهِ بُی اُن کا تعلق اور اُن کی مجت در اس مضرت کی شخصیت سے ، دعوت سے ان کا تعلق آپ کی اس ذاتی محبت کی وجہ سے ہے، اس لئے یہ اُمید نہیں ہے کہ حضرت کے بعد بھی یہ کام اس طرح چلتا سے گا اور س طح دور سے کے اور س طح دور سے کی اور س طح دور سے میں دہ آپ کے اور س طح دور سے دیں اور س طح دور سے دار س طح دیتے دہیں دہ آپ کے بعد میں اس طح دیتے دہیں گے ۔

ايك رات كواس ناجيز اور فيق محترم ولاناعلى مياب في السياس بالسامين دريتك غور وفكراور بالممثوره كيا اورهم التتيجرير يبنج كم أكر صربت كي بدريال اس دعوتی کام کے مرکز نظام الدین میں کسی السی تحصیت کا قیام سے مُا يَةْ مِعْرِتْ مُولانا كُذَالياس رحمة الشُّه عليه اور ان كى دعوت سِتُعلِّق ومجتِّت كطف والم يولي وملقة كوعقيدت ومجتت بوتو بيرانشاد التدريكام اسىطح ميلتا اوراليي تضييت أس وقت بهارى نظريس مرف يخ الحديث حضت مولانا محة زكريّاصاحب مرظلَه كاتقي اورممدوح كيب انتهاعنايت وشفقت نے ہم لوگوں کو انتمائی مجتت وعقیدت کے باوجو کسی قدربے تکلف بھی کرایھا اس لع بم في بسط كياكهم اس بالديمين حفرت موصوف سے صاف مداف بات كري اورامراركري كدوه البي يفيصله فرماليس اورسمين اسباك فيطمنن کر دیں کہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے وصال کے بعدان کے جانشین کی حیتیہ ت سے وہ نظام الدین میں تقل قیام فرمائیں گے ۔ ہم فے طے کیا کہ آج صبح ہی حفرت ممدوح سے وقت لے کرتنہائی میں اس سلم یکفت گو کریں گے۔ صبح صَادِق بُونُ ، فجرِ کَ اذان مِعِق ہی میں حضرت بیج کی خدمت میں اضر ہوااور عض کیا کہ نماز کے بعد آپ سے ایک خاص معابلہ میں کھے عض کرنا ب اس كے لئے وقت مقر رفرما فيكے أو ما ياكه خاد كے بود متصلًا قارى ست

رضارحن (مرتوم) کی درسگاہ میں مبیھ جائیں گے بیٹانچہ نمازسے فارخ ہونیکے بعد حنرت يخ وبال تشريف لے آئے اور بيعا جربمي حاضر ہو كيا اوراس البيز فے مختصر تمہید کے بعداینی اور مولا ناعلی میاں کی طرف ہے وہ بات عرض کی جو رات كے مشوره ميں مم دونوں نے طے كى تقى ميں نے عرض كيا كہ حفرت مولانا كے مرض اورضعف كى رفتار ديكھتے معنے اج أميد لومتى جاتى ہے اوراس كے سُات سائقة ول ميں يذكر أبحر رہے كر حضرت كے بعد اس دين كام كاكيا موكا. بهم توكون كا إندازه ب، اورغالبًا جناب والأكومي اس ين اتّفاق بهوكاكماس وقت جننے عنامرکام میں لگے ہوئے ہیں اُن سب کا اس تعلق حفرت کی ذاہیے ہے اور اس ذاتی تعلّق کی وجہ سے وہ اس کا میں جُڑے ہوئے ہیں۔ اس کا کانی اندليثه به كرحض ك بعداً بستراً بمستدريتيران منتشر بوعبائ كا وريراً مّت كابهت براخساره موكاء بمالي نزديك اسكامرت إيك حل ب اوروه يركه حضرت كي بعد جناب يهان قيام كافيصله فرالين اوربيكام جناب كي رمبنما في اورسرشینی میں ہو بہارااندازہ ہے اور لینے اس اندازہ بریمیں بوراعتا دہے کہ اگرابساہوا توبرسب عنامراس طح جُرائے رہیں گے کیونکہ ان سب کو جنا کیے سَاتَة بھی الح دیڈعقیدت ومحبت کا خاص تعلق ہے \_\_\_\_اس کے ماتھ ہم نے بیھی عرض کیا کہ اور اگر ایسا نہوا تو تقوی دوں کے بعد پر سالا مجع منتنز بوجائے كا اورم خوداب بالم ميں مى صفائى سے عض كيتے ہيں كريم بر من وا بن " بن بها سال الماس الماس الله والمن المستن الموكن الماس الما كريهان حفرت كى قرمبارك ب، أيسجد في مين حفرت كازيرها كرت تقاور مجره محس میں حفرت رہا کرتے تھے۔۔۔ اور اگر جنا بنے یماں قیام فرمایا توانشاء اللهم میکا تعلّق اس کامسے اور اس جگہ سے

ایبای بیرگاجیسًا آج ہے۔

حضرت یخ الحدیث نے میری بات پُوری خاموشی سے سنی اور حبک مِی اپنی بات عرص کر جیکا نوفرایا . ۔

مولوی صاحب احضرت بچاجان کی مالت د کمور روفکر آب کومو رسی سے میراخیال برسے کو وہ بیال سے کو مورسی سے اورسے اس سوج مِن بِين لِيكِن يربات السي نهيس كرم اوراك اس كاكوني انتظام كرليل و وہ ہوجائے ۔اللہ تعالی کامعاملینے خاص بندوں کے ساتھ جاس کے لئے مرتے مٹتے ہیں بیسے کہ وہ اُن کی جیز کو ضائع نہیں فرما آ۔ ان کے بعث مبھی ان كي كام اوران كفيض كاسلىل جاري ربتاي واكثر و بيشتر توايسا بوتا ے کران کی زندگی میں کچھ لوگ اُن کی محنت وتربیت سے تیار موجاتے ہیں اور وہ لوگوں کی آنکھوں کے سکامنے میتے ہیں اور اُن سے اُمید موتی ہے کہ اس بندہ کے بعدانشاء اللہ اس کاسلسلہ اونیض اُن کے ذریعہ حاری يسي كالمسيشاركُ كيهال خلافت واجازت كاسلسله وراصل اسی کی ایک عملی اورانتظامی میل ہے فلافت واجازت کامطاب یہی ہوتاہے کہ ان کوشنے کی نسبت کھے حال ہوگئ ہے اور اللہ کے بندول کو اہلّٰہ سے ملانے کا جو کام نینے سے لیاجار ہاہے وہ انشاء اللہ ان سے بھی لیاجا ٹیگا اور می ایسانهی موتا ہے کہ ایک بندہ کی عربحری محنت اور تربیت سے ایک دی بھی ایسا بنتا ہوا نظر نہیں آ تاجس سے توقع کی جاسکے کراس کے ذراييه اس بنده كاحُلا يا بواچراغ رُوش نيه كا رئين اس بنده كا وصال ہوتے ہی اجانک اُس کے لوگوں میں سے کسی ایک میں غیم عمولی تبدیلی ہوتی ہو اور علوم موتله كرجان والدى نسبت دفعةً اس كى طرف تقل موكني

ابسابهت كم اورشاذ ونادرى موتاب كيكن جب موتاب تونسبت كاليتقا بمت غیرممولی فارق عادت م کا اولب رصرت مجاحان کے لوگوں میں، میں کے متعلق نہیں بھتا کہ وہ تیار ہو بچاہے اور ان کے اس کام کو وہ جاری رکھ سکے گا۔ اور مجھے انٹرتعالی سے بُری اُمبدے کہ وہ ان کے کام کو ضائع نہیں فرملئے گا، اس لئے مجھے توقع ہے کہ فالبًا بہاں دوسری کا اقت معنے والی ہے، اللہ تعالی جاہے گا توکسی کو پیدولت مل جائے گی ، پھراس کوتم بھی دىچەلوگے اوركىيى جى دىكھ لول كا، اور كىفرانشاء الىرىيكام اسى سے لياجائے كا اكرانلدتعانى كافيصله ميرب بالمين مواقو محصي كركن ك فروت نىيى، ئىھرىنى خودىيال رىول كا، بلك أكرى مىت ملكر مجے نىكالنا جا ہوگے جى بهى يييں رموں كا اور اكركسي اور كے بالے ميں اللہ تعانی كافيصلہ وا توتم بھی اُس کو دیکھ وگے اورمیں بھی دیکھ اول گا، بھراللہ تعالی اسی سے بکام لیگا، بس انتظار كرو، الترسه دُعاد كرو اوراكر ديجيوكدان ميس سه كوني بات تجي نهين موئى تومونوى صاحب إمكين خودتم سے برا" و ما بى " مول تهين شوره دوں گاکھرت چاچان کی قبراور حفرت کے بچرہ کے درود اوار کی وجر سے يهال كنے كى كوئى خرورت بنيس.

اس مابح كواب دن تايخ توياد نهيس الكين اتن بات تقين كراتها و بكر مخرت بيخ الحديث سي كفت كو مخرت كروسال سي طفيك بالأدن بيط موئ بقى ، اوريهى يادب كرمخرت بي كابواب مُنفذك بعدائل تفالى في ايك اطمينان نصيب فراديا تقا اور فكر كائرارا بوجودل ودماغ سي اُر كما تقائد

حفرت مولانا محمدالياس صاحب كانتقال كاوقت متناجتنا قريب اتاكيا

اورلوگ اُن کی زندگی سے مایوس ہوتے گئے، جانتینی کامیسُلا ایک ہم ترین سُوال بنتاگیا، اُس وقت کے حاضر ہاش بزرگ اور اہل الرّائے مشاکع اِسسلسلید میں مشورہ کرنے گئے اورغور وفکر کرنے لگے۔

" بچاجان فرالشرم قده کی طویل بھاری کے بیش نظر صنب اقد س رائے بوری فرالشرم قده کئی دفعہ نظام الدین تشریف ہے گئے۔ آخری دو ایک بھیروں ہیں مجھ سے فرایا کہ مولوی یو شف کو ذکر شوخل کی تاکید کیئے ہگر وہ مرقوم لینے علمی شغل میں بہت منہ ک رہتا تھا بحضرت اقدس رائیوری کی آخری تشریف آوری الدرج بحسل الله بجولائی سی محل دو شنبہ کو ہوئی گئی وقت اُنہوں نے مجھ سے ادفنا دفر مایا کہ صفرت سے کہ کمرمولوی کو مین کو اجازت دلوا دو میں نے عض کیا کہ ابھی اُس نے کچھ کیا کرایا نہیں ، کو اجازت دلوا دو میں نے عض کیا کہ ابتداء دہا ہے موز ت بے جمال ہماری انتہاء ہوتی ہے۔ اس کے بعد خود بچاجان سے بھی ارتفاد فرمایا۔"

مولانا هی لید الیاس صاحب کا انتخاب اصطرت مولانا می الیاس صاحب کی ملالت ای شدت کو پینی بی می اور لوگون بین اضطراب بی بی می مادی تقی ، انتقال سے دو دن پیلے حضرت مولانا می الیاس صاحب نے بین دعتم دعلیہ خدام کے نام لئے اور ان پیا حضرت مولانا می الیاس صاحب نے بین دعتم دعلیہ خدام کے نام لئے اور ان پیا حضرت کو الیان ان کو اجازت مرحمت فرائی اور ان میں می کسی لیک کو لینے نائب جو انتیاں کے انتخاب کا مسئلہ صاحب الوقت بردرگوں پر جھوڑ دیا۔

صرية بخ الدريث مرظلة اس السيله مي اس طيح ارشاد فرمات مين إ "بیجامان (حفرت مولانامخرالیاس صاحب کاانتقال الارجب سلت یع مطابق ۱۱ حولائی ۱۳۴ ینجشنبه کوسیح ی اذان کے وقت سوال سے دوروزقبل محایجان نے ارشاد فرمایکہ میرے آدمیوں میں سے بینیرقابل امازت بین (۱) حافظ مقبول حن صاحب (۲) قاری داؤد صت حب (۳) مولوی احتشام الحسن صاحب نه نهای درم مولوی محمد پیشف متراحث كانرهلوى (۵) مولوى محرّ انعام لحسن صاحبك نرهلوى (۱) مولوى ستيد رضارحسن صاحب معوبالي. ان مين سے تم اور مفرت رائے بوری شوره سے س کو تجویز کرو، میرے سامنے ہی بعث کرادو میری رائے مافظ مقول كيمتعتق تقى اس كئي كروه بهت قديم امازت يافته تضاور بهت وصهر سے انھاک سے ذکروشغل کرتے تھے لیکن حفرت رائے بوری کی اے مولوی پوشف كمتعلَّق بقى . يجاجان نورالله مرقده كيسامن جب دونول ايس أين تواُتفول في فايا" إلى ميوات حتنا يوسُف برجمت موسكة بين اور كى رىنىي بوسكة "ميں نے كها بيرس ومتعين ہے"

مولاناستيدا بوالحسن على ندوى جواس بوكي زماية ميس مركز نظام الدين بي ميس

مقیم تھے اور ان مشوروں میں شر کم یضے اپنی تصنیف (مولانا محرالیاس اور اُن کی

دینی دعوت ، میں اس صورت حال کو اور زیادہ وضاحت سے تخریر کرتے ہیں، وہ کھتے ہیں۔
" ۱۲ رجو لائی جما رشنبہ کے دن شخ الحدیث ، مولاناعبدالقا در صاحب
درائے پوری اور مولا نا ظفر احرصاحت کو یہ بیام بہنچا کہ مجھے اپنے آدمیوں میں
ان چند براعتبارہ ہے ، کپ لوگ جے مناسسجھیں اس کے ہاتھ بران لوگوں کو
میعت کرادیں جو مجھ سے بہوت ہو ناجا ستے ہیں۔ ان حضرات نے مولانا کی خرت
میں عرض کیا کہ مولوی یوشعت ما شاء اللہ ہم جرشرائط لکھے ہیں وہ سری بحداد شرح
صاحت نے خلافت کیلئے القول الحبیل میں جو شرائط لکھے ہیں وہ سری بحداد شرح
ان میں پائے جاتے ہیں۔ عالم ہیں، متورّع ہیں اور علوم دین کے سے اضتفال
رکھتے ہیں۔

فرمایا اگرتم نے بہم انتخاب کیاہے توانٹداسی میں خیرو برکت فرملے گا، مجھ منظور ہے بیمجی فرمایا کہ پہلے مجھے بڑا کھٹکا اور سے اطمینانی تھی، اب بہت اطمینان ہوگیاہے ، امید ہے کہ انشاراللہ میرے بعد کام چلے گائ<sup>ی</sup>

ان تمام گفتگوؤں اورشوروں کے بعد مولانا مجد پرشف صاحب کو اجاز فی خلافت عطاء کی گئی اور وہ لینے نامور والد واقی الی اللہ حضرت مولانا مجد الیاس صاحب کے جاشین اورنائب ہوگئے ۔ خلافت واجازت کی سند حضرت بخ الحد میٹ مولانا محد زکر تیاصاحب مذظکہ العالی نے تخریر فرمائی جس میں اُنہوں نے حسب ذیل الفاظ تخریر فرمائے :۔

" مَیں ان لوگول کوببیت کرنے کی احبازت دبیتنا ہوں "

اس پر حفرت مولانا گذالیاس صاحبؓ نے اس جملہ کامزیدانسا فہ کیا اور بیعبار لکھوائی بر

"میں رشول الله صلی الله علیه وقلم کی طرف سے اجازت میں ہول !

له مولانا محرّ الياس اور أن كى دىي دعوت صـــــــ ا

مولانا گر نوشف صاحب کی جانشینی اور نیابت سے سکانے اہلِ تعلق اور اہلِ میآ کوبڑی مسترت ہوئی اور اطبینان وسکینت کی فضار بیدا ہوگئ بھرت مولانا محدّ الیاس صاحب نے مولانا محدّ لوسکے دست ہوجائیں ،لیکن یہ خیال کیا گیا کہ لوگ حضرت کرتمام لوگ اُن کے دست مبادک پر بیست ہوجائیں ،لیکن یہ خیال کیا گیا کہ لوگ حضرت دلانا محدّ الیاس صاحب کے ہوتے ہوئے اُنہیں کے دستِ مبادک پر مبعیت ہونے کے تمنی اور کے ہا تھ پر ببعیت ہونا نوش دلی سے بیت ند نہ کہ دس کے میں ،اس کے حضرت کی حیات میں کی اور کے ہا تھ پر ببعیت ہونا نوش دلی سے بیت ند نہ کہ دس کے ۔

شام کوفرمایا "جهسے بی کو بیعت بهونا ہے بهوجلے "مکراس وقت صفرت مولانای حالت بہت ذیادہ گرجی تھی، اور ملالت اپنے شدید مرحل میں داخل موجی تھی .
مولانای حالت بہت ذیادہ گرجی تھی، اور ملالت اپنے شدید مرحل میں داخل موجی تھی .
تھکاوٹ انتہائی تھی جہم واعصاب کم زوری ونقابت سے صدور میر متأ تر بہو بیکے تھے ،
اس لئے یکا دِنچر سر دست ملتوی کرنا پڑا اور اس دن اس کی نوبت نذا سی ، اور کھراسی دن پر کیا اسخصار ، زندگی ہی بیں نوبت نذائی اور اسی رات میں جو تے صفرت مولانا محدّ الیاس صاحبؓ کی رُوم برار کفنس عنصری سے پرواز کرکئی اور لوگوں کی یہ نوا بش ال

ا منت ال نسبت استال نسبت استال نسبت استال کرام کے بیال ایک اصطلاح ہے اور دہ کھی کھی اس طرح خلور کرتی ہے کہ لوگ خدا کی اس شانِ عطائ پر سرا باجرت واتبجاب بن کررہ جاتے ہیں ۔ جو لوگ علماء ومشائخ اورصوفیاء کے صالات کا مُطالعہ کمتے ہیں ہو ہو گئی جانتے ہیں کہ اکثر بڑے براے مجاہدوں اور برسوں محنت ومشقت کے بعداس مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں اور لیے شخ کے صحیح جانشین بن جاتے ہیں ۔ لیکن کھی کھی یہ دولت عظلے وہی طور پرسی کومل جاتی ہے اور لوگوں کے خیال وصور کے علی الزغم وہ اس عمالی مرتبہ پر فائز ہوجا باہے ۔ مولانا محد ہوست صاحب کے ساتھ بھی خداکی اسی شانی عطائ کی مرتبہ پر فائز ہوجا باہے ۔ مولانا محد ہوست صاحب کے ساتھ بھی خداکی اسی شانی عطائ

كامعامله مواا وروي صورت مال بيش آئى جس كالشارة مضرت مولانا محرّ ذكريا صاحب شيخ الحديث مدخلة في مولانا محرّ منظور صاحب نعانى سه أن كاس فنتكو وقت كيا تعابو حضرت مولانا محرّ الياس صاحب كانتقال سه بارة ون بيل فكروبيث نى من موئى بقى اس كاظهور يكايك موا اور ديها والى آنكهون ني بخوب ديجها اور ذلك فضل الله يوبي ويجها اور ذلك فضل الله يوبي ويجها اور في قالله و فالله و فالله في الكفي المعرف المعرب كالمناه و من المعرب كالمناه و المناه و الله و المناه و المناه

انتقال سے بچھ می دیر بپلے صرت مولانا محدّالیاس صاحبؓ نے لینے فرزند مولانا محدّ ایر سُف صاحبؓ کو پاس بُلایا، مجتت بھری نگاہ ڈالی اور فرمایا:
" بوسف ای مرسف! آمل ہے، ہم تو چلے "

ضا جائے اُس پُرمجت زبگاه میں کیا جادو کھرا تھا، اور اس شفقت بھر ہے جملے میں کیا مقاطیسیت بھی جس نے در دوفکر، فیضان الی بقین دایان کی ایک نز بیجھنے دائی آگ بجلی کے کرنٹ کی طی ایک سے دوسرے کے اندئنتقل کردی اور وہ خلاء جو ایک ظیم مین خودای الی اللہ کے جائے سے بیدا ہور ہاتھا وہ اسی انتقال نسبت سے اور شنداکی شان عطائی اوفضل مرمدی سے پُرسموا، اور ایسا پُرمواجس کو ہرآ نکھ دیکھیتی ہے اور کان سنتا ہے۔ فالبًا ایسے ہی موقع بُرکسی شاعر نے کہا ہوگا ہے کان سنتا ہے۔ فالبًا ایسے ہی موقع بُرکسی شاعر نے کہا ہوگا ہے تا دیکھیت ایس معادت برور بازونیست تا دیکھیٹ فرائے بخت ندہ

حضرت مولانا محدّ الباس صاحب کی نسبت حس طرح مولانا محدّ اور مُصن صاحب میں منتقل موئی اُس کی طرف حضارت کے الباری است میں اُس کی طرف حضر کے الباری البا

رکے بوری نوران مندہ کا بینیال ہواکہ جی جان فوراندم قدہ کی نبست نا منتقل مون کے اور ہر بات میں اس کا خوب مشاہدہ ہوتا اس کے بعد اس کی رقبات کود کیتا رہا جفرت مدنی فورانشدم قدہ کے وصال کے بعد سے مرحوم میں ایک جوش کی کیفیت بیدا ہوئی اور کی بیٹرے سے بیٹے ذی وُجا منتقص کے مانے ابنی بات کونھا بیت جرانت اور بے خونی سے کہنے کا ظور بول اوروہ برسا بی رہا۔ اس کے بعد حضرت اقدس سائے بوری فورانشدم قدہ مواد کیا بعید ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی جھوسی توجمات اور مرحوم کے ساتھ شفقت و محبت کا بریخ ہوں

انتقال نبیت کی استه تعانی نوج خهرصی صفات و کمالات صفرت مولانا محمد کیفیت وصورت الیاس صاحب کوعطاء فرطئے تھے اور جن کا ان صفات عالیہ یہ کوئی تانی نظر نیس آیا تھا، اُن کے انتقال کے بعدی یرصفات و کمالات کولانا محرکی گئی اور در دوسوز ، دین کا فکر ، اس کیلئے بے قراری ، اللہ براعی د کئی اور دین کا فکر ، اس کیلئے بے قراری ، اللہ براعی د کئی اور دین کا میل اُن کے دکھی ہے میں سماگئے اور ان کی زبان معارف و حقائی کا کئی ہے کہائے فاص علی مشغل میں منہ کہ سے ، آن جینے عالی مقام والد ما جد کے انتقال کے بحری ہے دین کے فکراور دعوت الی اسٹر کے لئے تربیخ والے بن گئے ۔ اس کی میچ صور ت بوری ہے دین کے فکراور دعوت الی اسٹر کے لئے تربیخ والے بن گئے ۔ اس کی میچ صور ت مولانا محرالیا سی صاحب کی خصوص ایک کی خصوص ان اور امتیازی صفاحت ہے گئے دی کی خصوص ان اور جن کے سامنے مولانا محرالیا سی ماجنے کی دونوں زندگیاں بھی ہیں ) ان الفاظ میں تخریک تے ہیں :۔

\*\*\* اس ما جرنے اور فالبًا ہم دیکھنے والے نے حضرت مولانا محرالیا سی الی سامنے مولانا محرالیا سی ماجنے اور فالبًا ہم دیکھنے والے نے حضرت مولانا محرالیا سی ماجنے اور فالبًا ہم دیکھنے والے نے حضرت مولانا محرالیا سی ماجنے اور فالبًا ہم دیکھنے والے نے حضرت مولانا محرالیا سی ماجنے اور فالبًا ہم دیکھنے والے نے حضرت مولانا محرالیا سی ماجنے اور فالبًا ہم دیکھنے والے نے حضرت مولانا محرالیا سی ماجنے اور فالبًا ہم دیکھنے والے نے حضرت مولانا محرالیا سی ماجنے اور فالبًا ہم دیکھنے والے نے حضرت مولانا محرالیا سی ماجونے اور فالبًا ہم دیکھنے والے نے حضرت مولانا محرالیا سی ماجونے اور فالبًا ہم دیکھنے والے نے حضرت مولانا محرالیا سی ماجونے اور فالبًا ہم دیکھنے والے نے حضرت مولانا محرالیا ہم المحرالیا ہم دیکھنے والے استحدالیا ہم دی مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کی مولوں کی

صَاحَبْ رَحمة الله عليه كي زندگي مين بين بايس بهت مي غير عمولي درجين و كيميل . (۱) دين كا دردوفكر (۲) الله تعالى براعتاد ولفيين (۱۲) معارف حقائق كافيضان .

دین کے دردوفکر کے کھافلسے آن کا حال بلائمبالغدائی بابکی ساتھا ا جن کا اکلوتا با کمال بیٹاجس سے اُس کی بڑی اُمتیدی اور آرزوئیں وابستہ بوں سخت بیمارا ورموت و سیات کی شمکش میں مبتلا ہواور اُس کی زندگی اورصحت کی فکرنے تیام دوسری فکروں اور ذاتی مسئلوں کو با ایکل دَبادیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں بیاور اُس کی مدد بیا اُن کو ایسا اعتماد ویقین تفاکویا قضا، وقدر کے فیصلوں کو اُنہوں نے ایکھوں سے دیچھ لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بلسے میں ، آخرت کے باسے میں ، دیں کے بارے میں برت بائیں فرائے تو الی علم اور اصحاب درن بھی محسوس کرتے تھے کہ اُن کے تلب برحکت کا فیضان ہور باہے اور " وَمَنْ یُونْ نَی اُنْہو ہے ہے۔ وَقَدَدَ قَالَمَ مِنْ مُنْ فَانَدَ اللہ برحکت کا فیضان ہور باہے اور " وَمَنْ یُونْ نَی اُنہو ہے۔ وَقَدَدَ

اُوُقِ بَحُيْرًا كَيْنَا " كَي تَفْيِرِ سَامِنَ آمِاتَي ـ

مولانا مخروشف صاحب میں اجانک اس بڑی تبدیلی کو برخاص وعام نے عُوک کیا۔ اور صرف محسوس میں کیا کہ اس بڑی تبدیلی کو برخاص وعام نے عُوک کیا۔ اور صرف محسوس بہت کیا بلکہ بے اختیار کیا گا کہ اور محسول ان محد البیائ معلوم بھتے ہیں نو دمولانا محد منطور نعانی جنہوں نے حضرت شیخ کی عالی مہتی اور عارفانہ کلام الحد سیٹ سے اس بار سے میں گفت کوئی تھی اور حضرت بے کی عالی مہتی اور عارفانہ کلام

کے سلمنے اپنے اسماس وخیال کی برڈال چکے تھے لیکن دل میں ایک خلش محسوس کے تھے بہت رحض میں ایک خلش محسوس کے تھے بہت وقت موجود نہ تھے۔ ان کی غیشہ موجود گی میں باشینی کا مسئلہ طبہوا تھا ،جب واپس کے اور دلانا محرّ ایس ماصب کی جاشینی کا واقعہ سئلہ طبہوا تھا ،جب واپس کے اور دلانا محرّ ایس ماصب کی جاشینی کا واقعہ سے اور شیا اور شیخ الحدیث کی پیش کوئی کی صداقت کا بھیں ہواا ور اُس کا کھلی آنکھوں مشاہرہ کیا۔ اُنہیں کے الفاظ میں انتھ میل کویڑ ھیے۔

"ملی بسهری سے دو دن پہلے ایک خاص خرورت سے اُس وقت آ متقرر بربی آگیاتها اور دبلی اس وقت واپس بینیاجری لوگ حفرت کے دفن سے فارغ ہو کروایس ہولیے تھے فلافت و جانثینی کاوا قعمیں نے د ماں پنچ کرسُنا، چونکه اُس وقت میری ناقص نگاه میں مولانا مح<sub>م</sub>ّر یوسف صاحبٌ بين كوئي فاص المتياز مولئه صاحبزا ديك كينيين نفا ،اور لينظم و انداز کے مُطابق تبلینی کام سے توان کو گہری کیسیں بھی نمیں تھی ، بلکراس لحاظ عارى داؤد صاحب وغيره حفرت كيعض براف فادم اورفيق ان سے آگےتھے۔ اس لئے مجھے اس واقعِہ کوٹن کرکوئی ٹوٹی پنیں ہوئی بلکہ واقدرے کر اینے بزرگوں کے بالے میں بھی طرح طرح کے وموسے آئے اور میں ان وساوس سے اتنامغلوب مواکدان کی تاریخ میں بار ہ دن پہلے کی حضرت الديث والى عارفانه إت يمي بالكل يادنيس آني دن كاباقي حصه اور پُیری رات اس حالت میں گزری ۔ اکلے دن سبح کو حبکے مولانا محرّ يوسون صاحب في فرك نازيرها لى اور كاز كي بعد مقرت رحمة السرعليك معمول كے مُطابق تقریتروع فرمانی تو تقوری دیر کے بعد میں نے محسوس کیا كربيرتومولانا مخذلوسف كى زبان مصحفرت رحمة الشرعليد بول سے بي أس 

Secretary being the later of the property

and the second of the second o

The transfer and the second of the

The state of the second state of the second

اه الفرقان م يوسف عبر" صفح الم

## يَوُهَا بات

## ملاا محاليات التقسيم بمن مونا محاليات التعاليات الماسيم بمن الماسية ال

گمان مبرکه تو چون بگذری جمانگذشت هزارشم بکست تند وانجن با قیست

حفرت مولانا محرّالیاس ماحی کا انتقال ۱۱ رج ب سلامه می فوعیت میدودیسم می می او بین با می او بین با می او بین بین کام کی فوعیت میدودیسم کی تفی در مندوستان کے مخالف علاقوں اور شهرول سے مرکز بینی نظام الدّین میں جماعتیں کی تفی در مندوستان کے مخالف علاقوں اور شهرول سے مرکز بینی نظام الدّین میں جماعتیں آنے لکی تفیی اور بین می مردر میں مار آباد کا مام لیا جا سی اسکت ہے ، جمال کے بیض علماء ، مرکزم اصحاب اور اجتماعی کا موں کا بخر برد کھنے والے کارکن مولانا محد الیاس صاحب اور آن کی دینی دعوت سے وابسته موجیکے تفی اسک علاوہ لکھنڈ ، کا نیور ، مهار نیور اور خطفر نیگر کے علاقے ، پیشآور ، مندھ کے بیض مقامات اور کو گئی میں کام مروح بوجیکا تھا۔ دہلی سے مہار نیور تک جاعتوں کا تسلسل تھا۔ باقی اور مال ہوں اور عبی مدارس میں آئی بھی تھیں اور جاتی تھی تھیں ۔ عوامی کام کے ملاوہ قال در سکا ہوں اور عبی مدارس میں آئی بھی تھیں اور جاتی کام کے ملاوہ قال در سکا ہوں اور عبی مدارس میں آئی میں مام خرات کی میں اور جاتی کام کے ملاوہ قال کی بین میں آئی میں مورت کی مدارت کے ملاء مردی تفید مشائل اور الا آئی فدمت میں آئی کی تھیں اور دینی دھوت کی کی بعض آئی اور دینی دھوت کی دھوت کی کی بعض آئی اور دینی دھوت کی کی بعض آئی اور دینی دھوت کی دھوت کی کی بعض آئی اور دینی دھوت کی کی بعض آئی اور دینی دھوت کی دھوت کی کی بعض آئی اور دینی دھوت کی دھوت کی کام کی طوت تو جو میں اور دینی دھوت کی دھوت کی کیا تھا کی دور سے کی دینی دھوت کی دھوت کی دھوت کی دھوت کی دور سے کی دھوت کی دھوت کی دور سے کی دھوت کی دھوت کی دھوت کی دور سے کی دھوت کی دھوت کی دور سے کی دھوت کی دور کی دور سے کی دھوت کی دور کی دھوت کی دور کی دھوت کی دھوت کی دور کی دھوت کی دور کی دھوت کی دور کی دور کی دور کی دھوت کی دور کی دھوت کی دھوت کی دھوت کی دور کی دور کی دھوت کی دور کی دور کی دھوت کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور

تعلق قائم کو کی تھیں جس وقت حضرت مولانا محرالیاس صاحب کا انتقال ہوا اُسوقت ہندوستان کے کئی مشائخ اورا کا برم کو بیں موجود تھے بصرت مولانا محرالیاس صاحب کے انتقال ہے بنظا ہرا کے بڑا فلاء بیدا ہوگیا۔ اور بہت متعلقین اور تخلصیان برکام کی طون سے بایسی طاری ہوگئی آئین الشر تبارک تعالی کو ثینظور تھا کرجس کام کی بنیا دا فلاص اور مضائے النی برکھی گئی تھی اور جس کو اس مزل تک بہنچانے میں صرحت مولانا محرالیاس صاحب نے اپنار کے کچو کھا دیا تھا، خود قربان ہو گئے تھے اور بڑی تعنقوں اور کیسل جو دہ ہما کے بعد دینی وحوت کا کا اہمندوں کے بعد دینی وحوت کا کا اہمندوں کے بعد دینی وحوت کو تنا کے گورشہ میں جیل کر گؤنیا کے متاب ملاقوں میں جیل جائے اور دینی وحوت و تیا کے گورشہ کو شنہ میں ہینے۔

مُولانا مُحَدِّدُومِ مَن صَاحِبُ المِعتى نَقْرِيبَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّلِياتُ مَا الْمُحَدِّلِياتُ مَا اللهُ مَ كَيْجِيزُوكُ فِينَ كَامِلَانَ كِياجِكَ لِكَالِمُرْمِينِ الْمُحَدِّلِينَ عَلَيْهِ اللهِ مُرْمِينِ اللهِ اللهِ م

متعلقین تھے اُن پر پاس وحوان طاری تھا اور پوئے مرکز پرافسردگی اور بے دلی کی فضا فائم تھی ۔ جوجہاں تھا پر بیٹان تھا۔ ایک بڑا مجمع حضرت مولان محمد اندراور باہراً داس بیٹھا میں شدکت کیلئے اکھا ہوگیا تھا۔ ہزاروں کا مجمع تھا جو بحد کے اندراور باہراً داس بیٹھا اور کھڑا تھا۔ تدفین سے پہلے مبود کے باہر بھر کے ورخت کے سامنے ایک اسٹول پڑا تھا اور مجمع بہت زیادہ تھا۔ اس اسٹول پرسسے پہلے مفتی کھابیت الله صاحب نے مجمع کے لحاظ میں تقریر فرمائی۔ اس کے بعد مولانا محمد ہور کھنا۔ سسے پہلے حسب ذیل آبیت سے جمرہ تر ہور ہا تھا۔ سسے پہلے حسب ذیل آبیت قریر مرائی اسٹول یک خلف میں قریر فرمائی۔ آب کی قریر مور ہا تھا۔ سسے پہلے حسب ذیل آبیت قریر مرائی اور کہ ہم تھا۔ سے بھلے حسب ذیل آبیت قریر فرمائی اور کھنا۔ آب کی تشریح کرتے ہوئے ایسی پہلے حسب ذیل آبیت کے بعد مور فرمائی کہ مجمع ہے اختیار رونے لگا اور اُداسی وافر در گئی کہ جو بے اختیار رونے لگا اور اُداسی وافر در گئی کہ جو بے اختیار رونے لگا اور اُداسی وافر در گئی کہ بر پیلیا ہوگئی۔

ظروع صرکے درمیان تدفین ہوئی اور آنے والی مات جیسے تیسے کی مین کو نماز مولا نامجمّد ایوسف صاحب نے بڑھائی اور اس کے بعد اس مقام پر کھڑھے سے بس برحضرت مولانا محمّد الیاس صاحب مدّتوں کورنے بوردنی دعوت کا پیغام دیاکرتے تھے۔ آئ وہ نہتے ، اُن کے قائم مقام ہونے کی حیثیب سے مولانا محرّ اور سُف صاحب نے دین دعوت کے اس بیغام کے اس فریفیہ کو انجام دیا۔ انہیں کی طرف کوگوں کی نظری تھیں اور انہیں کو ان کی قیادت منبعالمی تھی۔ لوگ اس وقت تک مولانا محرّ اور سُف صاحب کی نئی صلاحیتوں سے واقف نہ تھے۔ انہوں نے بہیشہ مولانا کو علی کام کرتے یا تقویری بہت دینی کام میں ترکت کرتے دکھا تھا۔ اور اگر کوئی تقریر شرکت کرتے دکھا مالی تھی تو وہ والت عطار فرمائی تھی جس کودی کھی کہ برا کے بہار اُسٹا کہ یہ ولانا محرّ الیاس صاحب معلوم ہوتے ہیں۔ آواز میں وہی دبر فرج جوش اور وی ایمان وبھین جو حضرت مولانا محرّ الیاس صاحب میں تھا۔

مولانا محرقی اورفیضان المی کا نزول شروع کی اورفیضان المی کا نزول شروع مواد مضامین کی روانی اورجوش و خروش کا پیما لم تفاکه معلوم ہوتا تھا کہ چوٹ کا پیما لم تفاکه معلوم ہوتا تھا کہ چوٹ کھا پی ہوا انسان ہے جواپنا ول نکال کر کھے نے رہا ہے۔ مجت پر بڑا الرّبر رہا تھا۔ آئکھوں کے سکا معلوم ہوتا تفاکہ حضرت مولان ام تھا اس صاحب کا زماد بھرنے لگا معلوم ہوتا تفاکہ حضرت مولان ام تھا الیاس صاحب بھی موجود ہیں اوروہ یہ مضامین کہ لوائسے ہیں۔ ہر شننے والے لمین نک اکمنگ ، نیا جذبر اور کام کرنے کی نئی صلاحیت بکیرا ہوگئی۔

مولانا نے اس تقریب ست پہلے کلمہ کی تشریح فرمانی ۔ اس کے بعد صحابہ کرائم کے مؤر اور دلیندر حالات و واقعات سنائے بچونکہ سائے اُن صفرات کا مجمع نیادہ تھا جو مد توں سے صرت مولانا محمد الیاس صاحب کے پاس آتے جائے ہے ۔ اس میں لیے بھی تھے جن کے ہاتھوں میوات اور غیر میوات میں تبلیغی کام بشرج ہوا اور جن برحضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو محمد ل اعتماد تھا۔ لیسے ہی تھے جنہوں نے اخلاص و مجرت سے مولانا کا تقریب مامل کرلیا تھا اور اب وہ لیے کو بے سمادا پا سے متھے ۔ اس لئے وقت

کی زاکت کا خیال کرتے ہوئے مولانا محرّ یوسف صاحبؒ نے فرایا : " حضرت بی کے سکامنے جو بھی جس طرح کام کرنا تقا، کر تا ہے اور بھی ا معاملہ حضرت بی جس کے ساتھ کرتے تھے ویسکا ہی معاملہ بین بھی آسکے سکاتھ کروں گااور کر تاریوں گا "

مختلف مراکز کے نامم استروستان میں جہاں جہاں ہی وعوت دین اوربابغ کاکا مرکز سے ایک مفتل نے ماکا استروستان میں جہاں جہاں ہی وعوت دین اوربابغ کاکا مرکز سے ایک مفتل نہ خطا اور جن جن علاقوں میں صفرت مولانا محرق الدیاس صاحب رحمۃ الله علیہ سے افروگ اور مولانا کے انتقال سے بعد مرکز بمیں جو تبدیل ہوئی تھی اور مولانا کے انتقال سے بعد مرکز بمیں جو تبدیل ہوئی تھی اور مولانا محمد نوشن مقابل کے بعد مرکز بمیں ایک فقتل خط اور مولانا محمد میں ایک فقتل نے ماد شریع ایک فقت کے کا ذاتی حادث نه تھا بکہ پُوری ملتن اسلامیہ کا خصوصًا وعوت ویں کاکام کرنے والوں کا حادث ته تھا ہے تھا بلکہ پُوری ملتن اسلامیہ کا خصوصًا وعوت ویں کاکام کرنے والوں کا حادث ته تھا ہے

وماكات فيس هلك هلك والحاب

ولكت لم بيان قوم ته في الله الما

صبروع میت کی تلقین کی گئی تھی اور اس کام میں جی جان سے لگئے گی اُور اس محنت کرنے کی دعوت دی گئی تھی نیز مولا نامخہ یوسک صاحب کی جاشینی کے تعلق خردی گئی تھی اور اُن سے تعلق قائم لیکھنے کو کہا گیا تھا۔اس خطاسے اندازہ موگا کہ اس خطانے اس افسردگی اور بے دلی کے دورمیں جسب کہ کام کرنے والوں کے دل ٹوٹے ہوئے اور بی اور بی اور بی اور بی اور بی اور بی ا اور بی جینوٹے بی بی کے کتنا الزبیا کیا ۔ اس خطاسے سالے کام کرنے والوں کو خواہ وہ قریب کے مول یا دور کے ، مرکزے دلی تعلق بیٹیا ہوگیا اور وہ ربط جو حضرت مولانا محترالیا سے استفادہ کی زندگی میں تھاوہ بھرسے قائم ہوگیا۔ استفادہ کی زندگی میں تھاوہ بھرسے قائم ہوگیا۔ استفادہ کی خاطراس خطاکونقل کیا جا آئے۔

> بنسم الله الزحمن الزجنسيم مريسكه كاشف العلوم تسبق حضرت نظام الدين ولياً،

اخواننا فی الله، السّلام علیکم رحمتُ الله و برکاته ٔ عالبًا آب صفرات کو ریڈیو وا خبارات کے ذریعہ یغمناک خبر مل جی ہوگی کہ داعی الی اللہ حضرت مولانا محد الیاس صاحب علیہ الرحمت والرضوان طویل علالت کے بعث ۱۲ رجب بروزیخ شنبہ مضرح صادق کے وقت و صل کتی ہوگئے۔ افارشروا قا الیہ راجون ۔

واتفین کومعلوم ہے کرحفرت مرحوم کا وجود دعوت الی اللّه کا پیکرتھا بالخصوص اس آخری علالت میں اور خصوصًا اس کے بھی آخری ایّام میں جبکہ حالت نازک سے ناذک رّبوع پی کفتی اور جبکہ بُولئے جبلہ کے تلفّظ ریعی قد ت زمتی ، اور چیوٹے جیوٹے ایک ایک جبلہ کوکئی کئی سانس میں اواکیا جا سکتا خال اس وقت بھی خُدّام کو قریب بلاکرا وران کے کان لینے بیوں پر رکھواکر اپناکام بُوراکرتے ہے اور المحدیث دُوراکر کے گئے۔

که بیخطمولانا محدّ منظورنهانی کا کلّها ہواہے جو انہوں نے مرکز نظام الدّین سے اہلِ سوری

ان سطور کے ذرای چفرت قدس سرہ کے جبین و مخلصین کو خصوصًا اور جملابل ايمان كوعمومًا بربغيام ببنيانام كرحضرت كاظاهري وجود الجبهاري آنكهو سواكريه اوعل بوكباب لكن صام كوآني اينانون ليسندا كم كتك زندوكيا اورالله كي بندون كونصرت وخدمت دين كحس سلسلمين لكاياوه بحرالتر حضرت كى بدايت ووصيتت كيم مطابق أنهيس أصولول كرئا تق جارى ب اورانشاء الشرجارى مي كالمحفرت مرحوم كى اس دينى دعوت كا بيغام جهال جهال اور حن جن حفرات تك يهنيج جيكاب، بالخصوص بن حفرا کو پیومملی حصر لینے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اور ان میں خاص کروہ حفرات جولينه بهان جاعتين قائم كريكي بي أن كي خدمت مين خصوصيت كے متابق گذارش ہے كہ حفرت كے وصًال كومعاذا ملتر أن كے كام كے ختتام کے مرادف ہرگز نہجھ<sup>لی</sup>ں اور اُٹھے *تھئے* قدم کوہرگز نہروکیں بھرے مرحوم كاصل كام بى غافلوں كو بئيار كرنا اور كام يرليگا دينا تھا، سوحفرت اس كو كركے تشريف لے گئے۔ اس وقت ہم ميں سے ہراكي كے سامنے سبدنا حفرت الوبجرصديق رضى الشرتعالى عنه كاوه خطبه بهونا جياسي توكيني أتخضرت صنی الله علیو کم کے وصال کے بعد سجر بنوی میں صحار کرائم کے سامنے دیا تفار الله رتعالی کی محدوثناد کے بعد آپ نے فرمایا تھا۔ لوگو اِ جوتم میں سے حضرت محتصلی الله علیہ وسلم کی عبادت کیاکرتا ہوا سے ما ایس ہوجانا عامية كمحفرت كى وفات موسى اورس في صفوركى رمنان سے الله بندگی کارشته جوام مواوروه امتٰری عبا دت کرتام و ده طمئن بسے که وه امتٰر زنده ب اوراس طرح بميشه زنده يم كا -

قرآن مِيدم كوبيك بى شناچكائے كه وَمَا مُتَحَمَّدٌ لِلَّا مَنْ مُوْلُ

قَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِدِ الرُّسُل اَ فَإِنْ مَّاتَ اَ وُفُتِلَ الْقَلَبُدُّ مُر عَلَى آعْقَابِكُمُ وَمَنْ يَنْقَلِتْ عَلَى عَقِبَ لِهِ فَكَنْ يَضِمَّ اللَّهَ شَيًّا وَسَيَجُزِى اللهُ الشَّاكِرِينَ ٥ { رَجَحَ العِنى حفرة مُرْصَى الدَّعِكِيرَ فَمَهُمْ ك ريول ببرب دشك آب سة قبل بي رول كرر في يي اكرآب انتقال فترما جادبی یا (خدانخ اسنه) شهید کرد بین جائیس قتم دین سے بعرجا فیر ؟ اور جو کوئی اسا كيے كا تواند تعالى كوكوئي نقصان نهيں پہنج سكتا. اورائد شاكرين كواجر ديں كيے } إس وقت مايوس موكرتم لوكول كالبيطه رسنا اوردين كيحبب خدمت يي ہم لوگ لگ چکے ہیں صرف حضرت کی وفات کی وجہ سے اس کو جھوڑ بیٹھنا ہی نبیطان کی بڑی فتے ہے اور اللہ تبارک تعالی کے لئے اراضگی کامنو اس كے معنیٰ خدانخواسترير موں گے كريم جو كچھائے تک كريسے تھے وہ اللہ کے لئے نہیں بلکر حضرت مرحوم کے لئے اور انہیں کے بھروسر رکراہے تھے يه مارا خود اين أوريمي ظلم موكا اور صرت مرحوم كي رُوح مبارك يريمي کیونکرانهوں نے کسی ایک دن بھی اپنی طرف نہیں ٹبلایا۔ بلکہ ان کی زندگی كاايك ايك لمحه الشربي كي طرب بلانے ميں وقف تھا۔ اُنہوں نے مہینہ اوربالنصوص اس آخى علالت ميس باربار ستنول اور ليخاص فأدول کو ہدایت کی ہے کہ برگز ہرگز اپنی شخصیت کی طرف دعوت نہ دی جائے بلكه بنديكان خدا كوبراه راست الله ك نام كى دعوت دى جائے لسندااک اس کام کواسی طسّدانی پر جاری رکھناہمارا اور آپکا اقدلین چنہ ص ہے۔

دوستو! اس وقت حضرت کی وفات سے مومی تأثّر کی لیر دوڑگئ ہے۔ اس سے فائدہ اُسٹاتے ہوئے کوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کام میں دیکانے کی جدوجمد کرنا ہمارا اور آپ کاخاص کام ہونا چاہئے۔ وکھیویہ وقت بھر گا نہ آئے گا، بس کم ہمت باندھ کر کھڑے ہوجاؤ۔ بی چیز حضرت کی رُفری پاک کوہماری طرف سے خوش کے سے گی، اور انشارات صب وعدہ احادیث نبویہ اس کے ذریعہ حضرت ولالکی رُوری پاک کو درجات عالیہ نصیب ہول گئے نیز ہم خُدام وہیں ماندگان کے ساتھ ہمدر دی و تعزیت بھی ہی ہے کہ حضرت کے اس کام کوجاری سکھنے کی جو ذہر داری ہما اسے ضعیف کا ندھوں پہے اس میں ہمارا تھ مٹایا جائے۔

ماصلِ کلام یہ ہے کہ صرب اقدس رحمتُ الشّر علبہ کے وصال کے بعد کام کو اُسی طرح جاری میکھنے اور آگے بڑھانے کی ذمتہ داری ابہماری اور آگے بڑھانے کی ذمتہ داری ابہماری اور آپ کی ہے اور نو دلینے فرلین نہ کی اور اُنگی جی ہے اور اینی ذاتی فلاح اور ترقی بھی نیز الشّرور سُول کی رضاء اور صربت والاکی رُوح مُبارکے خوش بھی ہے اور ہی ہم توسّلین کی تعزمیت کی صورت بھی ہے ۔

محفرت رحمتُ الترعليه كامارى كرده كام انشاء التران كمتوتلين اور فقام برستور جارى ركه يس كا اور حفرت كم انشاء التركيم ولوى محت ورمن ما حب اورد بكر فقام له بنى حفرت نظام الدين ميل قيام كري كار الم سلسل مين تام خطاد كذابت وغيره صاجزاده مولوى محر يوسك التركيب كري كار ما كالتركيب كام خطاد كذابت وغيره صاجزاده مولوى محر يوسك سالم المسلم المسلم

(فدّام وتوسّلين حفرت رحمة السّعليه)

 اور المه بگوش تقى. اس قصبه ميں اہل علم در بزرگوں سے علق رکھنے والے ميواتی بکترے آماد تف جن كوالله تبارك تعالى في ديني تعلق كے ساتھ ساتھ و نيا دى وجا ہات بھى عطاء فرانی تقی تقسیم مندکے بعداس قصیمیں بہت کم سلمان رہ گئے،کین چونکہ دہ اس کے دیماقال کامرکز ہے، اوراس میں ایک عربی مدرسہ ہے میں کافی تعداد میں طالباد رہتے ہیں، اس وجہ سے وہ آباداور بارونق ایج مبی معلوم ہوتا ہے بیضرت مولانا مجالیاس صَاحَتُ السَّالِيهِ مِن اس قصبمين ايك عربي مدرمه كي بنياد ركفي س كانام الله المان الم ے اس مراستیں شروع سے ہرسال ایک مرتبر علب ہوتا ہے بن یں دلی کی تبلیغی جاعیتی اورتجار نظام لدي كرمين واله، مرسرطا برانسوم تهارنيور، وارالعلوم ويوبس، دارالعلوم ندوة العلما ونيربيض اوردوسرع في مدارس كعلماء اورمد رسين تركت كية يب بني بحزت مولانامخرالياس صاحب اس جليد كابراا بهمام فرطقي حد كيركو تويدمدرسه كاجلسه والنيكن ورحقيقت ايك براتبليغي اجتاع بن جا ما يتاجس مي ميوا کے اطراف واکناف نیز دومرے علاقول کے اہلِ علم اورعوام وخواص کھنچ کھنچ کر آتے اورشركت كمية وابل قصبكه ذوق وشوق لي بيشوان كرت اور مهان فارى كاحق اداكت يعلسه ايساريني اور روماني اجتماع بن ماتات اور فضارمين ايسي فورا نبث ببكيا بموجاتى ہے كەنتركت كىنے والا تېرض متأثر تېوئے بغیر نبین رستا مبورك علاوہ سُرطكوں اور داستوں پر بھی نمازی صفیت نبتی ہیں۔ اس تصبیہ کے مدرسہ کا سب سے برا اجلسکے ۸ ر- ۱۰ رزی قعده مناسلیم مطابق ۱۷ ر ۲۹ و ۳۰ فرمبر کا ۱ و میر ساین میلیم میلیم ا اس جلس میں تقریبا بین تیس مزار کام محمد تھا۔ اس کے بعد مرسال حفرت مولانا محدالیا س حاجہ ك متركت ميں يەمبسە بهوتارا، مولاناكى زىدگى كا آخرى جلسە ، سرجادى الثانى تايساچ مُطابقُ ٣ برجون تشك لم يُحرَّه والبيكن مولا ناابني شديدِعلالت كى بناء بِرِيش كيني بوسك يى ده بيلاجلسك بص مولانا محرومف صاحب بجيثيت امير عاعت كي شرك

بمنئے۔ اُن کے بجراہ مولانا خلفر احمصاحب عثمانی ، مولانا مخدمننطور نعمانی ،مولانا سیّدالولمِسن على ندوي، مولانا زكرتياصًاحب قدّوى ،مولانا اميرا حرصاحب كانتصلوى ، پروفيسر طبينى صاحب ہے پوری، مولوی سیدع بزالیمن صاحب رائے بر ملوی شرک موئے مصن مولانا محرالیاس صاحب کے انتقال کے بعد ۱۲ راگست ۱۳۸۷ کٹیب نور بیں ایک بینی احتماع ہوا۔ اوراس کے ساتھ ساتھ میوات کے چودھری حضرات کا اجتماع بھی کیا گیا۔ چودھروی كالبخاع بمى حفرت مولانا محدّالياس صاحبٌ بميشه كيا كمية تقداوراس مرتبهي أن بى نے دعوت دی تھی کیکن اُن کی علالت کی وجرسے اُن کی زندگی میں نہوسکا اورائے ۱۱ر أكست بمماولة مُطابق ٢٦ رشعبان سلسله كويا نتقال ساك مين دودن بعد بروز اتوار ہوا۔ اس جلیسیں جماعتوں کے علاوہ اکابرومشائخ میں حضرت مولا نامحرز کرتیا صاب شیخ الیریث نے شرکت فرمانی بچونکه یوبستبلیغی تفاادر صرت مولانا محرالیاس ماحب کے انتقال کے بعد مور ہاتھا میوات کے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے اور کورامیوات افسردہ فاطر بور بإحقاء اس ليئه ضرورت يقى كمولا نامجد يوشف صاحب كے سابقه وه كاربرمشاكح بھی شرکت کا اہتمام فرمائیں جو حضرت مولانا محدّ الیاس صاحب کے زماندمیں مشرکت کہتے تھے تاکہ حضرت مولانا محرّ الیاس صاحبؓ کی شدید کمی بمحموس ہو۔ تیبلینی اجتماع اسٹان خوکت اورای نوانیت وروحانیت کے سابقہ ہواجیسے حضرت مولانا مخرالیاس صاحب کی زندگی میں ہوتا تھا میوانیوں کا اُسی ذوق وشوق سے شریک ہونا، اسی فراخدی سے لين اوقات دينا، أسى مهان نوازى اوراكرام سيبين آنا اس اجتماع مين بهواجس طرح وه پہلے اس کا اظهار کرتے تھے ۔ لوگوں نے کثیر تعدا دمیں اوقات نیئے ۔ مختلف اطراب میں جاعتین تکلیں علمار کے مواعظ نوئے اور مولا نامچر پوسف صاحب نے پوسے جوش وخروش اورعزم و بہت سے دعوت دی . اگر چرحفرت مولانا محرّالیاس صاب تشریف نمیس رکھتے تھے اور اُن کی جہمانی کمی شارت سے محسوس کی حاریبی تھی لیکین ان کی

نسبت بور ما محار المربی بھی۔ اور جو کام ان کی ذندگی میں موجودگی کے دفت ہوتا وہ اسی طرح ہور ہاتھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر جبرہ ولانا محتر یوسف صاحب کی امارت و قیادت میں یہ پہلا اجتماع کھا لیکن میواتی حضرات مولانا محتر یوسف صاحب پر اُسی طرح اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھے اور لینے تعلق اور گھری عقیدت کا اظہار اُسی طرح کریے تھے جس طرح آب سے پہلے آب کے والد ما جد صرت مولانا محترالیاس صاب کے ساتھ کرتے ہے جے

يهلار مضاك اوراك كالهتمام احفرت مولانا محداليان صاحب رحمة الله عليه ہمیشہ رمضان مبارک کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ میوات کی بکثر تے جماعتیں اس ماہ مارك مين مركز اتني تتفيل، نيزانس مهينة لين مخلف علا قول مين جماعيتين نكلتي تتيين\_ خودم کزمیں مقای کام بڑے اہتمام کے کیاجا تا تھا، حضرت مولاً نامجہ الباس صاحب کے انقال کے بعد ڈیڑھ مہینے بھی نہیں ہوا تھا کہ بیزماہ مبارک آبینیا۔ اس لئے مولانا محد یوسف صاحب نے اس آہ مبارک کا دو حیثیتوں سے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ استقبال فرمایا۔اس کے لئے متعلقین کو خطوط لکھے۔ بزر گوں سے دعائیں کرائیں، میواتی حضرات ہے مرکز میں رمضان گزادینے پراحتراز کیااور خود بھی اسکے لئے کمر بستہ ہوئے۔ پہنی بات بدكه بميشه سے اس رمضان كالهتمام كياجا تار بالى لئے كدر مضان مبارك سے اس دینی دعوت کو بردی مناسبت ہے اور لوگوں کے دِل اِسْ مہیننہ میں ڈین کام کے لئے یہ آسانی آمادہ ہوجاتے ہیں۔ اور دوسری بات ہیہ کہ مولانا محمد یوسٹ صاحبؒ کی امارت وقیادت میں سے بہلار مضان تھااور حضرت محمد الیاس صاحب کے وصال سے ہر تعلق والے رکافی اثر تھااس لئے یہ رمضان بڑے اہتمام سے کیا گیا۔ مولا نامحمہ بوسف صاحبؓ نے اپنے بعض رفقاء کو اس رمضان سے چند دن پہلے ایک خط تجریر فرمایا تھااس کے یر صنے سے بیا اندازہ ہوگا کہ مولانادعوت کس انداز ہے دیا کرتے تھے۔ اور رمضان

ك استقبال ك الحركي الخرية فرما يكر تفي تقير الما المرتق تقد المساحدة

رُرِيكُ كَاشْفُ العِلوم نظام الدِّينَ ومِل

۲۸ رشعبان سیسساجی

السّلام عليكم ورحمة المتروب كاتر تبليغ كامقصك فاص جيرى اثناعت نهيل بلكراس كے ذريعيين اس چیز کو زنده کرناہے میں کوحضور اکرم ستی اللہ علیہ و تم ہم سلمانوں کی فلل کے لئے کے کر آئے اور تدریجی طور رہم سلمانوں کی استعداد کے مطابق عمل پر دالتے ہے۔ اس سب کی بنیاد اللہ کی رضاد کیلئے گھر بار کوچھوڑنے کی عادت كوعموميت دينام حتني يرجيزعام موجائے كي حق نقالي كى رحمت كى بارشيں عام طوريه نازل ہونی پٹروع ہوجائیں گئی ۔ان رحمتوں اور حمتوں کا انداز قائم كرنا جواس سُنّت كے زندہ سونے بریق تعالیٰ كى طرف سے ہوتی ہیں ایسے لوگ<sup>ول</sup> کے لئے بمشیکل ہے جن کیلئے ہرونیا دی ادنی سے ادنی چیز کے لئے سفر مہل اور اس اعلے تین مبارک سُنت کے احیار کیلئے سفرکر ناشیک موگیا ہے مشکل اس لئے ہے کہم نے ابھی تک انتبلیغی اسفار کی اہمیتت کو صوم نہیں کیا بم اس رُفيح كلمه الفيح نازى تخرىك محقة بين، للذا زياده الهميّت نهيس نيتے۔ حالانکہ اس کامقصد ان سب کوجلا دینا اور منور کرناہے، جن کے ذریعیہ ہا اے اعمال دُنیاوی دینی بن حالیں ۔ اور دینی اعمال سطحیت کے بجائے حقیقت اختیارکرلیں ایک اوراس کے ذریعہ جواسلام کامقصد سے بنده كاالترتعالى كے ساتھ دابط وتعلّق كا قوى اور مضبوط مونا اور دن بر اً سمين اضافه مجته رسنا اوراس كى ترقى كے لئے ايك تراث اور مبقراري سى كيفيت ببدا موجانا- يكيفيت ببدام وكراستقامت كي صورت اختيار كرليس جونكه يمقصدايك نوراني وروحاني مقصدب للذااس كے لئے سے

ذياده موزون دمضان كالهيندسي اس كالمضوع فوراينت كابرراكرنااور اس میں ترقی دیناہے ۔ للمذاجننازیادہ اس ماہ مبارک میں اس مبارک کام کوزندہ کیا جائے اور اس کی کوششش کی جائے کہ اس مبارک سُنت کے اجياد كملئه مام حركت موجلائے توح تعالى كىمسلمانوں پر وہموى رحسين اورمتین نازل بونی مشروع موجائیں گی جوعموم کے بگرانے کی وجسے بندین اس مبارک کام کواس مبارک ماه میں رواج دینے سے اور صیبے کی بنسبت سَتَّرَكُنَى زَايِداستُقامت ونويانيت يِيدا مِوكَى راوراكرابل دل. ابل ورو، حق تعالى كے نام وكام كوبلندديكين والے حضرات اپني جدوج مد كے ذريع ماره بزارآ دميول كواس كام ك لئ حركت ديدي توبيريكام يحكم وهبوط بوجائ كا اوريه رمضان دېرىيت كى بواۇر كوندىب كى بواۇل سے بدل دے گا. ادر ذم بج سے اعراض والى كيفيت استقبال سے بدل اللے كى بهرمال رمضان کاکام بقیه گیاره مهینول کے کامسے زایدہے اور دمضان مرجیز كواس ميس زياده كرو اوراين خصوصى ترقى جامو جوعوم ك تابع اوراس مرتی بهوگی تو کونے سنبھالو، اوراگرعمومی مذیبی انقلاب چاہتے ہوتورضات كواس مُبارك عمل كيك فاسع كرك تكلوراس يعموم درست بوكاا وخصي كامون مين نورانيت واستقامت ببدا موگى بهرحال كام وي ب يوصحابر کرائم کاتھا۔ وہی اجرو تواب ہے۔اس کیلئے اُن کی سی صورت در کارہے۔ صحابُ کرامٌ اس چیزکے لئے دمضان کی تنمائی کوقربان کرتے تھے جرورت سمحقت تقے توروزہ کھولتے تھے مگر سفرمیں کمی نہیں آنے دیتے تھے۔اس چیز کی آئے بھی اشلام کو ضرورت ہے ، ہمت کیجئے اور با نرکس کھڑے موجائے۔ ( دمستخط) بنده محدّ لوشف غفرلهٔ

اس درمضان میں مولانا نے اپنے بزرگوں اور اہل وردوا نز حضرات کے نام ایک خط تخریر فرایا جس میں دُعا وُں کی طلب اور جو کچھ جاعتوں کا کام ہور ہاتھا اُس کی اطلاع او ان کی کامیابی کے لئے خصوصی وُعا وُں کی ورخواست کی ۔ بیخط ۹ ررمضان سلاسا جیں کھا گیا ۔ اور تقریباً اس کے علاوہ جاعتوں گیا ۔ اور تقریباً اس کے علاوہ جاعتوں کی نقل وحرکت مخلف دیار میں جاری گئی ۔ ۱۲ - ۱۷ نفر کی ایک جاعت مراد آبادہ جی نقل وحرکت مخلف دیار میں جا عت تیار کی جو بعد میں میوات آئی ۔ اور بڑی تعداد جس نے وہاں جا کر تقریباً سولفر کی جاعت تیار کی جو بعد میں میوات آئی ۔ اور بڑی تعداد بی مراد آبادی حضرات نظام الذین میں گذارا اور دعوت تبلیغ کے کام میں شرکت کی ۔ ایک جاعت علی گڑھ ، ایٹ اور آگر تھی جا سے ساتھ ساتھ مختلف علماء کی ۔ ایک جاعت میں گئی شن کر رہی تھی ۔

تودم كزين علما اورمشائخ كالبيّها فاصراحها عهوكيا تفاحضرت مولانا مخدركيّا مدن كئي سال مدخبيخ الحديث توموجود مي تقع بصفرت مولانا سيّد حسين احرصاسب مدنى كئي سال حصل مين تقع و الرمضان المبارك سلّت الحركور بائي بموئى اورسها رنبور، ديوتبند معقد بمونه هار رمضان كوسيد حصه نظام الدّين تشريفيند له يكئه بجونكم مولانا محمّر البياس معاصب وحمة الشرعليه كا استقال محفرت بدنى كه ايام اسبي مين مبوا عنها اس كئ مقتر في احتران بي بات كوراني بالمي بيله كياد بندوره سولار مضان كي درمياني شريب نظام الدين مين كزارى اوراس دات كورا وت كابي عنها الدين مين شريب من خرارة و الميان المراسب بيله كياد في الميان المي دون شام كود يوسند من المرائيل قرأت فرماني المدد وسوت دن شام كود يوسند من تشام كود يوسند من تشام كود يوسند من تشام كود يوسند من تشام كود يوسند من تشريب من كذاري الميان المين المين

بردیمنیان کو جفرت مولانا محکرالیا سی صاحب رحمة الله بیلیدنیا وه ترقرآن تربین سَنایا کرتے تھے ۔ اس مرسّبران کی حبکہ مولانا محر لوشمن صاحب نے قرآن شریعنہ سُنایا ۔ که دولیت مصریت میں مولانا

حسب مان کئی آدمیوں نے اعتکا ن کیا اور تبلیغی کام کے سلسلہ میں سابقے دمضا فورمين جوهبي نظام جلاكرتا مقااس دمضان ميس بعيجاس ييمل مواا وربيض اساب کی بناء پرجاعتوں کی نقل وحرکت، مرکزے قیام اور عمولات میں زیادتی رہی۔ مهارن بوراور این تومولانا محروست صاحب کامهارن بور کے سفر کا ہمیشب رائیپورکی حاضری معمول تقاارتعلیم کے دوران تقریبًا زیادہ وقت وہن گزارتے تقے مجرانے والد ماج حضرت مولا نامح آلیا س صاحب کے سمراہ بار ہا سہار نیور اور اس کے اطراف میں سفرکیا۔ خود کا ندھلہ اُن کا وطن تھا جوسمار نیور کے قریب سی ہے ، اس کئے آمار باربار ہوتی لیکن بچفرت مولانا محرالیاس صاحب کے انتقال کے بعد پہلی عاضری ہوئی۔ ٢٠ شِوَّال سَلْكَ عِيرُ وَتَشْرِيفِ لِهِ كَيْءُ اورْصَاتِ مُولاً نَامُحَدِّزُكُرَ بِإِصَاحِتُ فِي الْحَدِيثُ كَيْمُواْ رك بورتشريين له كيئة حضرت مولاناعبدالقا ورصاحب دائيبوري كي خدمت مين صاحري دى يحضرت مولاناعيدالقادرصاحب رائبوري تنايغ وريز مهان كابراا حرام كيا اوله برئ شفقت كامعامله فرمايا مهمار نبورورا ببيوركا بيسفر بدركم سلسل سفرول كيمتهير تقی اس کے بعد سے بے شار قار مہار نیورا ور رائیبور میں حاضری دی اور لینے منتسب ہیں اوتبليني كام تيعتن ركيف والول كوبرابر ديو بند صرنت مدني كف فدمت مين اور رائيور حضرت مولانا عبدالقنادر راينيوري كى ضدمت ميں حاضى اور وہاں كھے وقت صرف كرف اورزيا ده سے زيادہ استفادہ كرنے پرزور ديتے تھے۔ اپنے ايک يُسلف تعلق مكھنے والصاحب كواس سلسامين اكم مكتوب لكهة بين كنيز ابتمام سع مراميت فرطاقين "آپ کے لئے باہمی شورہ سے رائیپور کا قیام طے ہوا۔ نصرف ایک جارے لئے ملکہ تین جلوں اک آپ حضرت کے یاس بخوش رہیں حضرت عالى كى صحبت مباركه كوكيميا اورافيا ق كو لمبند سين كابست بطاعسال فسور فرطاق مع في و فال ك آداب كى يورى دعايت كرق بورع

ذکرِ الی کا شوق اور محبت ربانیدی بیدا داری کوششش میں رہیں۔ ہم سے قرکِد الی کا شوق اور محبت ربانیدی بیدا داری کوششش میں رہیں۔ ہم سے قرکِدہ نہ وسکا، آپ ہم اس نظیم ترین دولت کی تصیل میں لگ جائیں۔ اللہ باک وہاں آپ کے قیام کو ہماری نجات و معفوت کا ذریعہ قرار فرے حضرت سے بعد سکلام مسنون اس عاجز ونا چے دکیا و دعادی درخواست عرض کر دیں ادر تمام مسبین وقیمین بارگاہ کو بھی \_\_\_\_

بنده محتر يوشف غفرك

كُلُو لَنْ يَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْمُراحَةُ إِدِرتَ وَاللَّهِ يَرِكُمُ اللَّهُ (وَمِيواتَ كَالْكُاوُلُ م) میں ایک بڑا تبلیغی اجتماع منعقد کیا گیا۔ اس اجتماع کابڑا اہتمام کیا گیا۔ چونکہ بیر اجتماع قصبہ نوح کے اجتماع کے بعد میوات کے ملاقہ بیں دوسراا جماع تھا اور آمیل میوات کے پُر لنے بُر لنے حضرات اور عام میواتی لوگ شریک ہوئے تھے، اس لئے کام کنے والوں کاایک مثالی اجناع تھا۔ اس کئے باہر کے کام کرنے والے اوٹیلینی جاءتیں کمیں شرکت کے لئے مرکز نظام الدین میں آئیں اوراس کے بعد کلالتہ گئیں جن میں بہت سے حضرات بیگیرل چلے خصوصًا مرادآباد کے ستر آدمی جواس اجتماع میں مشرکت کی خاطر كلالته كئے ـ يېدِل جلے كىكن ذوق وشوق اوركيف وسرور اتناتفاكه تفكان كابيته مجي نرجلا- مهارنيور سي حزب مولانا في زكر ياصا حب يخ الحديث اور دائ يورس حفرت مولاناعبدالقادرصاحب رائيورى ٢٩ رشوال ستك يكونظام الدين تشريف لے آئے۔ ان دونول بزرگول کی آمد ایک تونظام الدّین میں چنددان قیام کی نیست سے تھی ، اور دوسرے گلالتہ کے اجتماع میں مترکت کے لئے تعی ۔ ید دونول حضرات بیکشنبہ سے حقوت نظام الدّين سيركلالته رواز موئ - امى روز گلالته مي اجتماع موا بمولانامحر يوسف صاحب كى حسب مول تقريب فى اورجاعتون كالشكيل موى أواس اجماع مين بعض سیائت فیستیں بھی شرک بوئیں ۔ سرکت کرنے والول میں حافظ علی بها درخال، مولانا

سيّدا بوالحسن على ندوى ،مولانامح منظورنعما في دارالعلوم ندوة العلمادكمهن وُ ،مظام العلوم مهار نبور والانعلوم وبوبند المرسه شابى مرادا باد اور دمي كي عربي مارس كے طلباء اساته اورعلمان فنركت كي اس اجتاع كاست وليسب ، سرور اكيس اور ايان يرور منظريه تفاكه جبان تك مكاه كام كرتى يقى ميواتى اورغير بيواتى بى نظراً تربيق بولوگ كام ميں ف من الله تصد الداك كي ميوات مين آمد ميلي بالموني تفي وه حد در مِنا أرَّ موري الي ميواتي رطيك في بيني دردوا تزمين دوي بويي أوا زيه صفرت مولانا محر الياس ص كى يادمين ايك نظم يوهى جس في تلاي حاصري كوأبديده كرديا اور مضرت مولانا محلاليات صاحب كامبارك دورنظرول كے سامنے پھركيا۔ بيظم ضرت مولانام والياس ماح اليك ایک مخلص با وفااورابل علم جان سپار مولوی سعیدالدین وفا دبلوی نے حضرت مرحوم کے انتقال بركهي تقى مربرشو در دوكرب أورتاً مزّمين دوبا بواسے جس كا نام الذكرة بائ صبيب"م وحضرت مولانا كے انتقال كا مادة الايخ بھى ب (سال الم) جبك اس روسکے نے ان اشعار کومتر تم آوا زہے بڑھا واکیک سناٹا ساجھا کیا. ہرا دمی دم بخود تقا اور برآنكه سے انسو بہنے لكے، جيسے تنزه ستيم بوكيا ہو۔ اس نظم كے آحث ميں حسب ذيل بند تفاجس كے پڑھنے پر مجع پر سكون وطانيت جھانے لگى اور زخم كو مرتم مل گیاسه

سایه فکن شخ عبدالق در عارف ولی مولوی اعتشام و حافظ معشبول بعی جسسه دهارس قلم مخرون دل مرفع کوم

کھیں بق کے ، قدر کر ، یہ وقت ہے باقی انجی اور مولا ناطفر، کیشن کا کھیریٹ میشقی بھر بینفقت خاص صفرت فتی اظلم کو ہے

المه حفرت مولاناعبدالقادردائي كوري مله مولانا ظفراحرصات تفالوي مدهرت مولانا محدّر رايص في الحديث. معد مولانا معتقد المريث معلى المريث معدد مولانا معتقد مولانا مولانا معتقد مولانا معتقد مولانا معتقد مولانا معتقد مولانا معتقد مولانا معتقد مولانا مو

جانشین شخ حضرت اوسط اوسطت لقار جن کی زیادت دل کی شوندگ لاککسوں کا نیاد وست وبازو ولوى العام اورست بدرضاء اورمعاون بي مسيان واؤر وركاص بدرياء سركيشتى بداكارك تجعماصيل أبحى شفقت اجاب يترى طون مائل أهي یه اجتماع دن کوموامقا اوراس میس با بهر کینعض علما دینے بھی تقریب کی تقیس مرکز کے اکابرا در حفرت یخ الحدیث اور مولانا عبدالقادرصاحب را میوری دونند کی شام كونظام الدّين والس كَيِّ أوران دونول تضرابت في نظام الدّين مين ١٠ ر ذ نفيَّ دره يوم شنبهة بك قيام كيا اور بجرسهار نيورتشريف لے كيے و حضي الحديث مولانا محرز كرياصا ١١رذى الجهركو كيم نظام الدين تشريعيث للسة اوره ارذى الجحرسة برح كوسها ربوروا براتخ میوات کے دو حزت مولانا محرالیاس صاحبے کے انتقال سے سَالیہ میوات منصوري ووري إرغ وافسوس ك كفاجها كئي تقى برميواتي جس كاحفرت مولانا حِمُّ التّرعليه سِنْعلَق بِهَالِيهُ كِينتِيمُ حُمُوس كُونِ لسِكا تَفاحِس جَين كِي آبياري حفرت ولانا مرالياس صاحت في ليغ ون يسين معي المرص كواراستر من مي اين سارى توانائيان خم كردى حبس وه بظام ولائاك انتقال سے باروىدد كار بوكيا تھا، ا در ایسًا خلادیگیرا بوگیا تفاجس کامیر مون مشکل معلوم بور ما تفا، البی صورت میں میت ك تعلّق كى بناءيراس كانقاضا تفاكم مولانا محتريوشف صاحب كااس علاقة مين أي طرح كا دوره بهوس طرح حفرت مولانا مخرالياس صاحب في ليني ابتدائ دُورمين فرمايا تفااور برمركاؤل اورقصيهمين مولانا حكر يوشف صاحت كاورود سووجويضرت شیخ الحدیث مرطلا کے متورہ سے اور اہل میوات کی خوام تن پر اس تقاصر کو شہرت سے محسوس كياكيا كداكراس علافتركو جومتر تول سي كام مين ليكام واي وركيها ذكيا اورنسيا

ہے۔ مولا نامجہ یوہنے جا بھاری ہے مولانا آفام کیسن حمیا کا تبطوی سے قاری فوائش حیا ہیوا ہی تا دی محددادی

"حضرت می (مولانامیرالیاس صاحبی)کے بدرمجھ برایک مایوسی اورغم کی کیفیت طاری تھی ، وہ کیفیت اس سفر سے تم ہوگئی اور طبیعت میں انشرل برگیا "

اور بھر فرمایا :۔

"ای دوره کی تاخیر کاسبک به تفاکه بخشین نهین آناتها که کیا کیا جائے۔
سفر کیا جائے یا نہیں ۔ حضرت یق نے فرما یا کرمیوات کی محنت کو جاری رکھنا
ہے ۔ اس کے بعد نمبر دار گراآب خال ، میاں جی شکل ، میاں ہی محرعم ، میاں ہی محرح نم ، میان ہی محرف نر آخال نیز اور دوسر نے کہ کے حضرات نے میوات میں
دورہ کے نے کی دعوت دی کہ آپ آئے ہم لوگ پُور اپُراسا تق دیں گے اور میوا
کی قوم آپ کے ساتھ ہے ۔ ان کے وعدہ اور اصرار سے مجھ کو حصل مواا ور

اس کے بعد ولانانے دعوتی انداز میں پر زور تقریر کی جس سے مارا مجمع متأثر شوااور

لوگ بىياختە بول أعظى كەيە توھزت (مولانامخدالياس) آگئے. دىسے بى معلوم بيوتى بى ہم کو تو صرت جی مِل کئے۔ اس کے بعد اُن سُلف کا نوؤں میں جو بہا اوں کے دامنوں پر واقع بي قيام فرايا كيى كوي كانوس مين ايك رات ايك بن اورسي مين صرف دن اورسى میں صرف رات اگر دوہر ایک کانوس میں موئی توشام کسی دوسرے کا نوس میں ایک بینی كاروان تفاجوروال دوان تفااوراس تنان سيحيلنا تفاكه ايك نظرم ويكفية واليرير بهي بهت اخريط ما تقاله اس قا فله مين دين وين وين باره باركة بيك كاره يان اور بهيليان بوتين ان بل کار اوں اور بیلیوں میں جاعت کے افراد حصوصاً وہ مخرات جومیوات کے باہر دوسر علاقوں کے آئے معترموتے ۔ ان کے علاوہ علماء اور عربی مدارس کے طلباء اور مدرسین بھی تو تھے۔ بروقت دینی نداکره تبعلیم تصلّم کا ملسله جاری دیمّا پنج دمولانام مخد یوشف صاحب سی گاڑی بر این بعض رفقاء کے ساتھ اُسی سادگی اور بے تعلقی کی حالت میں سفر فرماتے سوار اول کے ملاوه ایک بری تعداد بیدل معی سائق ساته چلتی بصن علاقون میں اُونٹ اور گھوڑ سے بھی سواری کا کام نیتے۔ گاؤں نظر آ آتو کا نؤں کے سُلامے افراد بصیر شوق و ذوق پروانہ وار گانؤں منے سکل پڑتے۔ اورخصوصی مہانوں کا خصوصًا لینے مجبوب قائد مولانا محدوم معنا ادراً ن كے رفقاء كانيا زمندانه استقبال كمة -اجاع كاكوئي وقت مقرر نه تفاجب قوت بھی گا نؤں پہنچے ذرا دیرکوآرام کہتے اور تعیض جگہ ہے ارام کئے ہی اجتماع میں ترکت فراتے۔ اورخطاب فرماتے۔

یه دوره برا ابرکت اورئور آبوا. اس میں مراد آباد کے کافی حفرات نشر کی سقے۔ اس دوره کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں حابی عبدالر حمان صاحب فومسلم (مولانا محتر صاحب اورثولانا محتر الیاس صاحب کے خص الخواص فیقوں میں تھے ) بھی نشر کی سقے۔ یہ دوره رائے سیناسے نشر وع ہوا، اور بھر شونا، بنیسیا کا، باولا، گواکده، بنبا آبر بری محمر اکا، دوج اس تجاره جمال جمد کی نماز بڑھی۔ تجاره الورکا ایک قدیدے جمال الیے سلمانوں کی

آبادی تعی جن کا استیلینی کام سے کوئی تعلق نرتھا، بلکہ ایک طرح کی وحشت سی تھی جب مولانانے تقریر برش کی قرمقا می صفرات نے انتشار پر اکر دیا اور ناگوار صورت حال کا سامناکر نابڑا اور وہاں جم کربات نربوسی اور جاعت اخ اختاط بھٹ الیجا کوئی قالو اسکلا گا کامصداق اور اس صفت کی حامل بنتی ہوئی دوسرے گانوں جگی گئی، حس کانام کنسانی ہے ۔ کنسانی کے بعد مانکی رام گرفتھ وغیرہ ہوتی ہوئی والیس ہوگئی مولانا ان سائے مقابات پر تقریر فرماتے ، جیلوں کی دعوت فیتے اور توبداور بیعت کر لتے ہوئے سفرکرتے ہے۔

اس دورہ کے بعد چند دن تھم کر دومرادورہ شرع کیا جو ایر ذی الجبر سالت عیسے ٢ محرم سنات عرتك رما . يه دوره بها روسك نيج بوقصبات اوركانوس آباد بب أن مي ہوا۔ یہ دورہ بھی پہلے دورہ کی طرح بڑا کامیاب رہا۔ اس دورہ میں سی باہر کے لوگ شریک معے مولاناجماں بھی پینچے مقامی لوگ فرط مسرت سے رونے لگتے . اور ان کے استقبال مين ايساجذريا ياما بابوكيس ديجين مين تيار لوك ميلون أكي كان كل كراستقبال كرتے . اس دوره مين هي جند برخے كا نون اور قصبات يوسے ، جيسے سنگھار ، آتى ، كوٹ، أَمُا وَرْ ، رويرَ الا مَا اللهُ ، نوح - ان بن اتم اجتماع تعييرُ ان مين عربي مدارس كعلماد شركي بعيرة - أن اجماعات كاست بالكوش منظره موتا تقاكدايك سَاتقد بالله بالله ، يذركه یندره لوکوں کے نکاح نمایت سَادگی سے بوتے اور مولانا ایک خطیئہ نکاح بڑھ کے ستے ا يجافي قبول كراييت وومراد لأويز منظر بيت كابوتاتها . أيك عمامه ياكوني كيرا بجيلاما جاتا، بئااوقات ایک كېرمسے ماتھ دومراكير اجوردياجا تا اور كېرا<u>ت كے دونوں طر</u>ف یجاسوں آدمی جوان اور بور معے اور کم عمر میواتی بیٹھ جاتے اور کیرا تھام کر معیت ہوتے۔ بزارون آدمی اس منظر کودیج اوربراتا تربیق مولانک بردونون دورے کام اورسان كى تجديد كے انتهائي مفيد ثابت بوئے - ان دو دوروں سے حضرت مولا نامحر الياس تھا -

رحمة الله عليه كان دو دورول كى ياد تازه ہوگئ جوتين پينتين سال پيلے تقريبًا ان ہى مثال سے سام تند

مبیوات کی آمدورفت برابر جاری کیی اور نخت خرصان دو دورول پاکتا استان بلکه بیوات کی آمدورفت برابر جاری کیی اور نختان خلاقی میں جوئے برطب استان کی استان کی اور نختان خلاقی میں جوئے برطب استان کی اور نختان کی اور نختان کی حال کا آم کے لئے بدلادی قرار کیے کہ جند دنوں کے لئے میوات کے عالم فرکا گشت فرور کرنے بچو کر حقرت مولانا محد آلیاس صاحب رحمۃ الله علیہ کی کوششوں اور الن کے بدخود مولانا محد کوشف صاحب کی آمدود فت سے میوات دعوت کا ایک مثالی مرکز بن جیکا تھا اور دین اور شعائر دین کے سلسل نمونے دیکھنے میں آئے تھے۔ اس لئے کوئی بھی جاعت اس مدا قدمی جات الدین اور خوالی کوئی میں بات کے دی کے میات کی میات کی ایک شاہ مینی لینے ایک فرکا مال کوئی بھی جاعت اس مدا قدمی جات الدین بیان کہتے ہیں :۔

" ہمارا چندنفری فافلہ مرکز نظام الدّین سے بھات دواز ہوا گُوٹ کا نواں سے فرح اور نوح سے دو سرے دیہا توں میں قیام کرتا ہوا آگے بڑھا ۔ ہم جس گا نوک میں بھر تے تھے جلیے جس گا نوک میں بھر تے تھے جلیے کوئی حقیقی بھائی مدّ توں سے بھر سے بھر اس مور بھر تا ہو تا ہو تھا ہے ہم کہاں نوازی کا یہ عالم تھا کہ اس کی مثال بنیں ملتی ۔ صرف قصوں اور تا بخول میں اہل عرب کی ایسی فہاں نوازی بڑھی تھی جب کوئی اجتماع ہوتا تو گھر سے سے تمام نیج بوٹھ جوان مردوعورت ہم تن گوش ہوکر مسنتے اور جودعوت و کیا تی اس برلا بین کے گئے ۔ دین داری کا بی حال دیجھا کہ ایک دن ہمارا قافلہ ایک گانوں سے دوسرے گانوں جارہ کھا بھر کا وقت تھا، ہم سے ہمارا تھا بھر کیا دیکھتے ہیں کہ جھے سا تہ ہے جب بہ بیلی برسوار تھے اور دونوں طوف کھیت تھے ۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جھے سا تہ نیج جب بہ بیلی برسوار تھے اور دونوں طوف کھیت تھے ۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جھے سا تہ نیج جب بہ بیلی برسوار تھے اور دونوں طوف کھیت تھے ۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جھے سا تا نیج جب بہ بیلی دیکھتے ہیں کہ تھے سا تا نیج جب بہ بیلی دیکھتے ہیں کہ تھے سا تا نیج جب بہ بیلی دیکھتے ہیں کہ تھے سا تا نیج جب بیلی دیکھتے ہیں کہ تھے سا تا نیج جب بیلی دیکھتے ہیں کہ تھے سا تا تیکھتے ہیں کہ تھے سا تا تھے جب بیلی دیکھتے ہیں کہ تھے سا تا تا بھی تا تھے ۔ بھی تا تھے ۔ بھی کی دیکھتے ہیں کہ تو سے دوسرے گانوں جب سے دوسرے گانوں ہے گانوں ہے دوسرے گانوں ہے دوسرے گانوں ہے دوسرے گانوں ہے گانوں ہے دوسرے گانوں ہے دوسرے گانوں ہے دوسرے گانوں ہے دوسرے گ

عُرِي بِاللهِ چِودَهُ سَالَ سِنَ الْدَى نَهُ وَلَى بَكِرِ بِالْ بِحَرِلَتِهِ عَقِد فَقُورُى بِي دِيمِينَ وہ ابنی بکریوں کو بھورکر نماز باجاعت مین شغول ہوگئے۔ یہ سادہ مزاح بیخ جن کے سروں پر سفی رغمامے مقے اور جو سفید کرتے پہنے اور سفیار تہدند باندھ لینے دیت کے صفور میں جس طرح کھرانے تھے اس نے ہما ہے ووں کو اتنامتنا بڑ کیا کہ دُور تک ہم ان کو دیکھتے سے اور اُن کی عمروں کے لھا ظامے اُس کی دین داری پر رَشک کرتے ہے ''

انهیں مناظ کے بیش نظر مولانا گذیوشف صاحب مرطبقہ کے نوگوں کومیوات کے سفر برآمادہ فرملتے تاکہ وہ دین داری کی علیق بھرتی ان زندہ تصویروں کو دکھیں اور م متأثر ہوکر اپنے لین علاقوں میں دینی دعوت کا کام کریں۔ لینے ایک محتوب میں جو ۱۸رز کیج ساتہ چوکو مُراد آبادی رفقا، کارکوخبوں نے ایک جاعت طلاکے کی تھی جو اب ثیتے ہوئے فرالا۔

"آپ حفرات بجائے اس کے کہ بیاں سے بُر لنے مبلّغین کو لینے بیکاں بلائیں کٹرن سے لوگوں کو بیک اس میجیں کیونکہ یہ کام گھرسے باہر بغیر کیے اور بغیر ٹر بلنے لوگوں سے ساتھ مل کر کام کے آتا ہنیں ہے ۔ اوراس کا بعتر بی موقع بیہ ہے کہ آپ کے بیاں کی جاعتیں کٹرسے تعلیاں اور بیکاں ہوتی ہوئی میواٹ جائیں ، اس لئے کمیوائے میں ان کو زیادہ بُر لنے کام کے والے ملیں کے حضرت رحمتُ اللہ علیہ نے بھی اس کے اور گرد راہبور دخیرہ بھائیوں سے فرمایا ہے ، لمذاح بینی جاعتیں مراد آباد کے اور گرد راہبور دخیرہ بھائیوں سے سے زیادہ میواٹ کے لئے کہ سے کم ایک ہفتہ کے داشطے بمال آئیں ا

اس كساخ ساته اس كا خاص المتام فرطة كدبا برسم أي بوق بماعول شاقد بالمول اوربُر ك تربيت يافتد ميواتي و الدون مقرت مولانا محد الياس ماست كالمحدث

اً على في اورم كزنظام الذي نيز عاعتون مين كافى وقت گذام ابو بهيم ميواك ميال بي يا جو مرى صاحبان ان كوجاعت كي ساخة كرديا كوت تاكديم يوات كاسفرامهول كي با بندى كي ساخة گذريدا وكسى ايك كابلى وقت ضائع نه بوء اُن بين كى كخفيص مذيقى عامي بويا عالم باكوئي مشغل يك خاجى وقت ضائع نه بوء اُن بين كى كخفيص مذيقى عامي بويا عالم باكوئي مشغل يك خاجه والابو، اُس كه ساخة ميى معامله فرايا كمت و اورا گركوئ اجتاع بوتات مولانا كايد ابتام اور بره جا آ اوراس كى كوش فن فرات كه ذير دار اور شلار اس مين مرور شرك بول مولانا نسيم احد فريق صاحب ميوات كواجتاع كانقش اس كل كويسية بين :-

"ایک مرتبرحافر موکر ایک دو دن کے بعد رصت ہونے نگا تو بڑی مجت سے فرایا کہ میوات میں ایک اجتماع ہورہا ہے آب اُس کود سکھکر جائیں تمام عرمیں میوات کا وی ایک جتماع دیجھ سے انتخاا می جتماع کی یا بھی جم موردل سے خرمیں میوات کا وی ایک جتماع دیجھ سے انتخاص کی یا بھی جم موردل سے نہائے گی ۔ وہ اجتماع میواتیوں کے دین شعور اور مذمبی احساس کا آئین فرار تھا میں ایک بڑی تعداد میں بنیت فواب اور بارا دہ و تفریع وقت اجتماع میں شرکت کرنا، مہانوں کی مدارات اور خاطر توافع ملی مائی مائی کا شنن اور سادگی کے ساتھ ارشادات وسفی کا شنن اور سادگی کے ساتھ ارشادات وسفی کا شنن اور سادگی کے ساتھ اجتماع کے موقع پر لین دائے لڑکیوں کا نکاح کرانا، یہ تام مناظر دینی نقط نگاہ سے انتخائی مسترت انگیز تھے "

بھران اجھا عات سے کیٹر تعداد میں میواتی اوقات قائع کے باہر نسکتے تھے مولانا اپنی ولولہ انگیز دُعاءوں سے ان کورخصت کرتے تھے اور پوئے میوات میں کام کمنے والوں کا ایک جال سّار بچھ جاتا تھا۔ اور نہ حرف میوات بلکم میوات کے باہر دومرے علاقوں میں جماعیس

يڪيل جاتي تقيس

مالك عبسكم اب تصبه نوح ضلع كُرُ كانوال سے تقریبًا تین جارمیل کے فاصلہ بر

الك تصبيه - ١٢ محزم ملكة بروزجمعه ايك براتبليغي اجتماع مقارجمع فسرات كومركز نظام الدّین سے ایک بڑی جاعت روانہ ہوئی جس میں بیٹنا وراور کلکتّہ کے افراد تھے۔ امیر حاجی ارت صاحب تقے اور اُن کے ہم اہ کلکھ کے وضوی برادس منع نیز انکھنوکل ک بهت برق جاءت تلى اى قافلمين واكثر ذاكر حيين حال شيخ الجامع بمي تقير . دويركو بنيير ریل گُرُ کانوان آیش پہنے اور دہاں سے بیڈل جامع مبحد مرکزی اور بازاروں سے موقع موقع كے رات كواكا جان ہوا دورے دن سى بزرىد موٹر فوس يننج جمعى خاز فوس ميس برطى سنی اور ایک اجناع بواراس کے بعدی مالت روانگی ہوگئی۔ اتن بڑی جاعت جس میں وسي زائدا فراد تع بهت كم اجماع بين اسطرت تكلى بوكى جيب اس بين تكيمقى بيضرت مولانا عُدِرَكر ياصاحب في الحديث وارمحتم كوسهار بيورت نظام الدّين وفي تشرفي لليكار اور ۱۱رمحت بروزجه من كے وقت مولانا مخرور من صاحب كي بمراه ترتشي مناصب كى كاري روانه مول اوران سب حفرات نوح مين جمد برها يشام كومالبمين اجماع مواراس ا جَمَاع کی سَتِ بِرِی خصوصیت بیجقی که اس میں میوات کے علاوہ مختلف شرول ، اور علاقوں سے بڑی تعداد میں جاعتیں شر کے بوئی تھیں۔ دور دراز علاقوں کی جاعتوں کے سابقه سابقه لكفنوكي ايك برى جاعت سي تقريباً جاليس يجأيش افراد شامل تقد مولانا سيتدآبوالحسن على مروى اورمولا ناحكم خطورصاحب نعماني كى مركر د كى ميس اس اجتماعين ىنرىك بونى ئىكارى مجد يواقبي خارى برى يقى منركادى بحركى بقى ـ اندروبابركسى مبكرير تل دھرنے کو مگدیقی ۔ اس کے علاوہ مختلف مکانات میں جاعتوں کا قیام تقام مجدکے مغربی جانب کئی مکانات میں لکھنٹواور کلکتر، بشاور کی جاعتوں کے افراد تھیم تصاور کی مكان مين في الحديث ماحب مرظله كاقيام تقاجمان مروقت طالبين كاار دحام رميما تقاا ورحفرت يح كصحب بابركت مصتنفيد موتارمتا مقام بحدثين ميواتى اورم كزنظام الك ك مالفه مكررهم وربه مند

کے تبلینی کارکن تھی تھے بہوا تیوں کی کٹرت سے مجد کے اندرون دیرون دونوں حقے باکل بھر چکے تھے بہورکے شال مشرق میں ایک جھونیڑی تھی اُس بی جی مرکزا در سیف دوسر سے ہمروں کے برلانے کام کرنے والے مقیم تھے بمولانا کم تریر کوئٹ صاحب سجد کے جنوب بشرق میں ایک جرہ میں ایک جرہ میں قیام بزیر ہوئے۔ اجتماع کا زعشا دکے بعد رخوج ہوا، تقریبا اب بحک جاری رہا۔ اس میں مختلف علمار نے تقریبی فرمائیں۔ اجتماع کے بعد جو جماں تھا وہ بی لیک گیا اس لئے کہ سخت مردی کی بنا دیرا ندرونی صقد پہلے ہی بھر حیا تھا۔ لوگ باہر سین ایک جمی دات گذار نے لیٹ کے جگر کھی نظی اس کی وجہ سے کئی آدمیوں کو لیٹنے کی جگر کھی نظی اس اجتماع میں خود دا تم المح وہ نے جو ہمینوں سے مرکز نظام الدین میں تھیم تھا ابنا ایک تائی اور واقعہ بیش خدمت کرتا ہے :۔

کمنے سرے ندگی علی اس کی کوئی قوج پر پھر میں ندائی کر مولانا محر کوئے تو جس کر میں ندائی کر مولانا محر کوئے تو صاحبے جن کو بفلا ہراس کا علم نمیس تھا کہ میں کہ ال ہوں اور کس تھالی ہوں ، کس طل برچلے ہے جسی ہوں ، اس کواگر مولانا کے کشف وکرامت پر محمول کیا جائے تو بھی فلط ندموگا "

ببراجماع ابني نوعيت كاميوات مين دوسراا جماع تها . دوسرك ون بروز شنبير جاعتوں کی روائلی ہوئی جن کی تشکیل رات کے اجتماع میں ہوئی تھی۔ ان میں دو جاتیں جوميوات كى تقيس اوربط ى تقييل كلكتة اوريشا ورروانه موكيس ده ارميم كومولانا محترومت صاحب اورم كزنيك دوسرے اكا برحفرت مولانا محرّ ذكرتياصا حبّ خ الحديث اورولانا بيّد الوالحسن على ندوى مختلف مقامات مجتة مبيئة مركز نظام الدّين والبن مجيّة ر مرادآیا و کا اجتماع صرت مولانا محدالیاس صاحب کے زمان میں یو، یی کے علاقهمين كوفئ برااجتاع نهين مواحقا بجاعتون كي آمدورفت بوتي تقي اوراس سلسله میں قتی طور پر اجماعات ہوجا یا کرتے تھے مراد آباد انہیں خوش قسمت شرول میں ہے جهال بركام حفرنت ولانامحرالياس صاحب كيزاز سيرتزق بوجيا عقا اورجاعتول كي كدورفت برابرموتي رمتي وتقى يحفرت مولانا مخذالياس صاحت تبليني تخرك كيرش كمينس يهلهمى مرادآباد ماحيك تقرتبليغي كام متروع كميزيرا يك جاعت بهيج بس ككسي في بات دستی وه وابس آگئی مولاناف بهر وابس کیا، وه ماکر بهرمایوس کوئی تعیسری بارمولانا نے بھیجااور فرمایا "نوب رورو کر دُعاء کرو" اس مرتبہ دو گئی اور خبال میں خوب ہی روقی اور دُعاء مانتی يس بهركياتها، دروازه كلفل كيا اورلوكول في بائينى مراد آباد مين كام كى ایک وجدیمی کقی کرحفرت ولانا محرالیاس صاحبی کے فادم خاص اور مجاز بیت قاری محرّد داوُد صاحب لين علاج كسلسلمين ايك عرصه تك مراد آباد ميل اين يغر مفرت مولانا

مخرالیاس صاحب کی زندگی میں مولوی عبد الملک صاحبط معی اور افتخار فریدی صاحب طالم لات كَفْ لِكَ يَقِيهِ أَنهون فِي مراداً بإدمين إيك جَهاع كياجن مين حضرت مولانا تومتر كي زموسك اُن كى جَكَرْ حضرت فتى كفايت الله صاحب متر كمي الشيئ اور بير در صفان مين جا الميش ادى نظام ي يهني بضرت ولانا مخزالياس صاحب كانتقال كي بعدم ادآبادكي بكشرت جاعتين مركز أيس اس كے علاوہ چند مينے مراد آباد ميں جم كركام ہوا اور جاعتوں كا أيك حال بجهاد با كياركوني محذ إيسانه تحاجمان بجاعتين نركئ بهون اوركام نرمواموه مرادآبادي فضساكو بهمواد كرف اوروم ل كرسينه والول كوكام مصتعلق بمنف بعداس كى برى ضرورت تقى كدوبان برايك برااجماع كياجك تاكه يوني مين كام يجيلي ادربار آور موساس بيسل اور بنیادی اجماع کے لئے مراد آباد کی مرزمین سے بہترکوئی اور مرزمین بطاہرنتھی۔ اسل جاع كابرااستقبال اورابتهام كياكبار وور وورس لوك أكرسترك يوفراس اجتماع مين تقريبًا بابرك ايك بزارا فرادتني اسىطرة اندرون شرك ايك براد أدمى شرك منوخ وشركاء میں تَفریبًا ۵۰ میواتی تھے بن کی تعدا درجو سی جارہی تھی، کین بعض مصالح کی بنا دیر مزید كفي ووكدياكيا - اس كے علاوہ اس اجهاع كوكامياب بنانے كے لئے ، اجماعتيں مختلف منرول میں ابتماع کی وعوت نینے سے پہلے گئی تقیب ۔ اور تقریبًا دونموم او آبادی حضرات مولانا مخرور منف ماحب كولينه مرزكئ تصراورمقامي ادرفيرمقاي علماء اور شائخ في ايني شركت سے مرفرازكيا - براجماع ١١ر ، ١١ جنوري ١٩٨٥ع مطابق ٢٤ ، ١٨م ، ١٩ عيم مُنْكِسَّلِهِ بروزشنبه، بجننبه دوشنبه كوشابي مبحدم ادآباد مين بواراس اجتاع مين اور دو سرے علماء اور مشائح کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر حضرت شاہ عبدالق ورصاحب رائے پوری، حضرت مولانا سیترصین احمدصاحب مدنی مترحضرشفتی کفایت الشرصاحی د اوی حضرت ج الحدیث مولا نامج زرکر تاصاحب شریک معی ٔ اس اجتماع کاامتهام <sup>و</sup> انتطام مولانام مح منظور نعاني، افتخارصا حب فريدي ففسل عظيم صاحب مراداً بادي ، مولوي

عبدالملک صَاحبً مى مراد آبادى نے برائے غور وفكر كے مُاتھ كيا - يونكر يوبي كايرسكي برااور بيلا ابتماع تھا اس كے اس كانظام الاوقات تحرير كيا جا آہے .

تعلیمی انجاری مولانا محرمنطورنعانی بضنوعظیم مراد آبادی ، مولوی عبدالملک متنا جامعی مراد آبادی اور حکیم فلیق احمدصاحب نظے شنبہ کو بعد نماز فجر شای مبحرثین مولانا محتد و شغید مصاحب کی تقریر شرع بوئی ۔ ۸ نجے تعلیمی صلقے ہوئے او تعلیم مولانا سیدالوالمحسن علی ندوی نے کرائی جس میں تجوید تصبیح نماز عملی نماز اور اُس کے بعد فضائل کی بعض آبی اور حکایات صحابہ بڑھی گئی ۔ آ دھ گھنٹے تعلیمی اصول پر تقریر فاری سیدر بضائی موئی شہر کے بعد و باری باری ماعتوں کی گشتوں کے لئے روائدی ہوئی شہر کے محتوبالی نامی ہوئی شہر کے محتوبالی میں روانہ گئی کی مور میر جاعت میں مورائی ہوئی شہر کے محتوبالی میں مواجب نے کی اور صرحت نے بعد اور مولانا عبدالقا ترصاحب نے کی اور صرحت نے بعد نماز میں مخرب مفتی کھا تیت الدر صاحب نے تقریر کی اور مورائی کے بعد مولانا محتوبات کی مورائی کی مورائی کے بعد مولانا محتوبات کے بعد مولانا محتوبات کے مورائی کے بعد مولانا محتوبات کی مورائی کے بعد مولانا محتوبات کے بعد مولانا کے بعد مو

دوشنبه کی صبح تمولانا مجرّبی ماحب نے تقریری اس کے بدر مولانا سیلولیان علی نروی اور صخرت مولانا سیر حسین اسمد مردنی کی تقریری ہوئیں تیمتر تعلیم مولانا محرّ بوسف صاحب کے ہاتھوں ہوا اور بعدعشا ، درس اور دُما دیجی مولانا محرّبی لیسف میا ۔ نے فرمانی ۔ (نقشہ نظام الاوقات مرتبہ مولانا محرّبہ خارنعمانی)

اس اجماع میں شرکت کیلئے مراد آباد کے حفرات ۲۵ رموم بروزنجیشنیہ رائے بور مافرنوئے اور حضرت مولاناعبدالقا درصاحب رائے بوری نوّرا شرم ورہ محربیں خدام کے جمعہ کی مین کو سمار نبور تشریف لائے اور بعد نماز جمعہ مراد آباد تشریف سے جمعے بحضرت مدنی و دننبہ کی شب میں مراد آباد بہنچے اور شکل کی شب میں تیتی وغیرہ کے بے روانہ موکیئے مولانا محدّ بیسف صاحب اورمولانا انعام السن صاحبّ بی نظام الدّنیّ سیدهم ادآباد شب شنبه میں پہنچے ادر کیم صفر بروز میشنبر چھرت مولانا رائے پُری سھزسے شیخ الیدمیث سے ساتھ مراد آباد سے سہار نبور کئے ادر سہار نبور میں جاردن قیام رہا۔ ھرصفر کو دہلی و البس تشریف ہے گئے۔

اس اجمّاع کی ایک خصوصیت بیمبی تقی کرهنرت مدنی حکولانے کھیلئے مراد اکلے کے بعض اليه مفرات ومفرت يخ الهند س تعلّق ركھتے تقے اور مراداً ہادہے برسوں نہيں نكلے تھے، حضرت یخ الدندی وفات سے اُن پراتنا اٹزیڑا تھا کہ اُن کے بعد دیو بندحاضر کا ارادہ ترك كردياتها ليكن اس كام كى اہميت اور مراد آباد كے اجتماع كوزياده كامياب بزلىنے کے لئے اس عمد کو توڑا اور حفرت مدنی علی خدمت میں دیو بند پہنچے اور با وجو و شدی تولیت کے جلسمیں نزکت فرمانے برآمادہ کرلیا مولانا گھر لوسٹ صاحب نے اس اجھاع کے آخری دن بڑی ولولہ انگیز اورایان پرورتقر پر فرمانی تقی جوآج تک شر کب بھنے والوں کو یادے مولاناکی تقریرکا نُت لباب برتھاکہ" حرکت بین فتنوں سے صافلت سے بعبے منافقين نے ايک غزوه كے موقع پر مسلما نون ميں انتشاد پيداكرنا جا ما توصفور صلى الله عليه و تم ني كر مفهومت ، آكے بر هنة رموا در جلة رمو" بھراس سلسله بي شاليس دیں اور واقعات سنائے اور دین کے لئے حدوجد، ایٹار وقربانی ترک وطن پر برط ی مؤرز تقرر فرمائ فجرى غادك بعدمولاناف تقرر يشروع فرمائ اورحسب عمول تقرريس كليحه نکال کرر کھدیا۔ اس کے بعدا وقات کا مطالبہ شرقع ہوا ،بہت ہی کم نام آئے ۔ حدیب کہ بجنّور، جاند بوراور راميتور جيم بالكل قربي مقالت كله دمل وفل أدميول كي جاتيل بھی نہیں بن سکبس مولانا محد منظور نعمانی جواس اجھاع میں سٹر کی تھے بلکہ بیش بیش ستھے وه فرماتے ہیں :۔

اسم من آدمی موگوں کو ترغیب <u>صریب تنے</u> اور اپنا نوراز ور لکا <u>سے تھے</u>

ليكن نامول مين اضافه بالمكل نهين بور بانقا مولانا محتر يوشف صاحب ج تقرير فرمانے کے بعد سجد کے اندرونی محراب میں تشریعیت فرمانتھ ، لوک کی مرو ہری دىجىكران كوجلال آكيا ـ يكدم الشكرتشرىيف لائ ادرمائيكروفون ميريم الق ك ليكر فرمانا شرفع كيا" آج تم بحنور ، جا تدبور اور رام بورجيع قري مقامات كى لئے اور صرف بين بن دن كے لئے وقت دينے كيلئے تيار نهيں مور سے ہو ایک وقت کئے گاجبے تم شاتم جاؤگے ، مقرجاؤگے، عرآق جاؤگے لیکن أس وقت كام كاعام رداج بوحبكا بوكا اس لئے أجر كھٹ عبلنے كاليجونكر بداجماع بالحل ببللااور ليفطرنكا نيااجماع تقااور لوك نحكفه اورحركت كرف كے عادى ندتھ اس لئے مولانا كے يدالفاظ جرت كا باعث بنے تھے. میرا خام اور ظوا ہر کا امیر ذین ہونکہ ماحول سے انزیلینے کا عادی ہے اسلنے مولاناكي شآم عرآق اور مقرط ف والى بات كاجه ميكيدا ترنيس بطارمين محسوس كرر إنفاكرجب لوكون كاحال يدب كدجا نديوراوررام بوركيد بنيس تيار مورب مين تواس حالت مين شأم وعراق اور تصر ملف والى بات بهت بيموقع ب محرالله كى شان تقوير بى ونول كے بورمولاناكى يہ بات اقتر ین کرآ نکھوں کے سَامنے آگئ اوران ممالک عربتیمیں غالبًا بہلی جمہ اعت مرادا باديون بي كي كئي يه

اس اجتماع میں مراد آباد سے باہر کے تقریبًا ایک ہزار آدمیوں نے شرکت کی اواجھا کے بعد جماعتیں بخبور ، چا آر پوروغیرہ کمیں اور جو لوگ ان جماعتوں میں گئے اُن پر گھر الشر بٹا اوروہ بھر کام میں لگ گئے۔ ایک صاحب جو اس جاعت میں گئے تھے وہ لینے ایک فیق کو مکھتے اُن :۔

سله العشرقان " حفرت بي نبر.

"بهم سكِ آپ كمشكوروممنون بين كد آب في بهين ايك جماعت كى شكل مين بخبور كيميان اكربهت خوش موا شكل مين بخبور كيميا اور بالخصوص تمين ذاتى طور بريميان آكربهت خوش موا بهت التي الأربيل."

اس اجتماع کے بعد بعض مقامات کے علاوہ مرکز نظام الدین، مراد آبادی حضرات کی ایک بڑی جاعت جو ۲۰۰ آدمیوں شیتم ل تقی گئی۔ اس کے امیرمولانا عبدالحق مدنی نفے۔ دہلی کی بیٹل والی مبدمیں ایک بڑا اجتماع ہوا، حیں میں مولانا عبدالحق مدنی نے خے اص عوق قت

سبب فریل کیفیت تخریر فرماتے ہیں:
" مهر رہی الاقل جہار خنبہ سکت میں ، مطابق ۲۸ رفروری صیف کی از الاقل جہار خند اللہ میں ایک میں اللہ کا میں میں کا میں میں کیے شام نظام الدین سے سہار نیور کہنچ ۔ ان کے مطابوی عبد الملک صاحب بنام افتخار فریدی صاحب

سًا تق تغريبًا ٢٠٠ نفرس زائرا فراد مرّاد آباد ، دنبي ميوّات وغيره كے تقے جو راستدمین دلویندائن گئے۔ عزیزان (مولانا حجر پیشف مولانا محسک ملا انعام الحسن) پنجشنبه کی شام کودیو بندگئے ۔اور ایک جاعت ان میں شیخشنبہ كومولانا عبدالتي صاحب مدنى مرادة بادى كى امارت ميس ٨٠ نفرى سمرارن يُور بہنی گشت وغیرہ کے بعد شب جمعین مانع مبحد میں ملسہ واجس میں مولاناعبدالحق صاحب في تقريك اورضى كوه نج مراد آباد ايك جماعت کے ساتھ واپس چلے گئے اور تقریباً ، ۵ نفراس جاعت کے جمعہ کی سے اللہ إلا كي مولوى منظورتهانى ١٢ مي ديوبندس ينتيد بعد غاز مجعداس لبيني أقاع میں تقریکی اور ۵ نبے دبوبند واپس <u>جل گئے ب</u>عزیزی مولوی بوسفنٹ کا تبليغ النبج شب شنبمين ديوبندك مهارنيور يننج يشنبه كويهان كشت وغيره بمقريس . اتواري شك دارالطلباءي مبوريس زوردار ملسم موا. جسمين ولانا يوشف صاحب في كلفظ تقريرى اور تقرير ك بعكد رات ہی کو النج بندہ کے مُالقرائے پوروانگی ہوئی مولانامنظور صاحب بھی رائے یور بہنے گئے اور شکل کی شب کورائے پورسے والی کی بوجاعتیں رائے پیرگئی تھیں وہ اقوار کو بعد ظهر حضرتِ اقد س رائے پُوریؓ الوداعي رخصت بموسف بعد بمعمولوي منظور وفريدي صاحب غيره سهارن درمینی اور بیری شیخ و ۵ نفری جاعت کدهیاند ، جالنده وغیره عمرتى موى يشاورك ك دواندموى "

نعمانی نے لُر صیا نہنچکر جاعت کے کام اور حالات وکوا لُف سے عطلے کیا اور دُعادی درخوا کی تو مولانا محر ویسک صاحب نے اس کا صب ویل جواب مرحمت فرمایا:۔

التلام عليكم ورحمة الشروبركاته

کل ارماریخ شنبه کوکارگذاری گدهیاند سے طلع فراکر مرورف رایا. آپ ایسے کام کے لئے تک ایک ایک اندراسلام کی سرمبزی ہے اور بٹے خیر کی توقعات ہیں اس لئے آپ کے لئے ہر چیز دُعاد کو ہے۔

میں نے عص کی بھاکہ فانقا ہوں اور کھی مراکز میں لینے کام کی بہت مختصری کیفیت کے بعد دعادی ورخواست خطرے ذریعہ کرتے دہئے اکا ایناه میا جائے ۔ آپ کی جاعت میں جوافزاد مراد آبادی یا غیر راد آبادی ایناه قت تم کرکے والیں جائیں اُن سے ترغیب کے بعد یہ ضرور کما جائے کہ باہر زمل کرجن چیروں کی تم ہے شن کرائی گئے ہے اور جوایک طردی زندگی تم افریسے ٹھے افتیار این دندگی کو لینے گھر ہے ٹھے افتیار اور بیدا کیا جائے ۔ ایسا نہ ہو کہ گھر جا کر اینی مشاغل میں پہلے ہی کی طے اُلکی افتیار رہ جا وُر در تقامی کام اور اس زندگی کو جو کہ اور اور کر تا قرات ان میں بیدا ہوئے ہیں اُن سے فائدہ اس طرح اُس اُل جا ہے کہ این اور تا قراد کو تا اُل کی بیدا ہوئے ہیں اُن سے فائدہ اس طرح اُس کے دہن یہ بیدا ہوئے ہیں اُن سے فائدہ اس طرح اُس کے دہن یہ در اس اور تا فر کو قائم کر کھنے کے لئے زیادہ سے ذیادہ افراد کو تیار کر کے بیلے والسلام میں اور تا فر کو قائم کر کھنے کے لئے زیادہ سے ذیادہ افراد کو تیار کر کے دی جیجے۔ والسلام

منره محرفيت فخوله الهابي والثار

اد، ۱۲ ماری کی درمیانی شبکی پیجاعت لا بورسی بنا آدر دوان بونی اس با اس ادر از بونی اس با عدت کے بیٹا درمین کام کریس

تھے اور اپنی کارگذاری کی اطلاع برابر تولانا محمد ایوسف صاحب کونے ہے تھے۔ مولانا عبیدان بلیادی کے ایک مکتوب کے جواب میں مولانانے بیٹنا وراور راہ میں کام کرنے کی چند ہدایتیں تحریفر مائیں۔ ایک جگر تحریفر مائے ہیں :۔

" بیشا در کا کام نهایت اہم ہے جوبہت سے خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس نے وہاں پر نهایت احتیاط کے سَاعقہ کام کرنے کی ضرورت ہے کام کی جو نوعیت ہوجائے گی آئندہ اس پر کاربند ہوں گے۔"

یه جاعت بُوراایک چِلّه گذارکر وایس ہوئی ٔ جِن جِن مقامات پِرِیام کیا وہ حسب ذمل ہیں: دیو بند، سہآرن بچر، گرصیانه، امرت سُر، لآہور، بِشَا ور، کو ہاہ، بَین ٹری گجات، گو جرا نوالہ، لاہمور ہوتی ہموئی واپس ہوئی ۔

صابی عبد الرحمان میرواتی کا انترال مای عبداله من بواتی نوسلم جولانا مای عبداله من بواتی نوسلم جولانا مرد مرحمار میرواتی کی مرکز فیس آمد میراسما میل ما میراسما میراس ما میراسما میراسما میراد می مرد بین میراسم می مدے بطور کو لانا محد المار می المی میراسم می مدے بطور کو لانا محد المار می درج التا فی مرد برخ التا الله مرد برخ التا الله مرد روضنبه دلی میں انتقال کرکئے کہ اُن کے انتقال سے المی مرد برخ بوی طور سے اور مولانا محد المار میں انتقال کرکئے کہ اُن کے انتقال سے دوسرے دن حضرت مولانا محد ذکر تیاسان دوسرے دن حضرت مولانا محد زکر تیاسان میں اور مولانا محد ذکر تیاسان میں انتقال میں انتقال میں انتقال میں مرد برخ المی مرکز تشریف سے کئے اور آٹھ دن قیام فرایا۔ ۱ ار ربیح المثانی کو مرکز نظام الدین سے سمار دن بوروائیس تشریف سے گئے اور آٹھ دن قیام فرایا۔ ۱ ار ربیح المثانی کو مرکز نظام الدین سے سمار دن بوروائیس تشریف سے گئے ۔

بین مقامات کے بین اہم اجتماع مراد آباد کے اجماع کے بعد دوسرے شہروں میں اختماع کے بعد دوسرے شہروں میں اختماع ات کا دروازہ کھک گیا۔ بچونکہ مراد آباد کے اجتماع میں مختلف شہروں اور قصبات کے لوگ بیٹر کی کیٹ ش یہ ہوئی کہ ال کے لوگ بیٹر کی کیٹ ش یہ ہوئی کہ ال کے

مقامات پریمی ای طرح کے اجماعات ہوں۔ اس سلسلمیں جو الابور (منطع مهارن بور) بردوت (میرکھ) میں ایک ہی میینه میں مختلف تاریخوں میں اجماعات کئے گئے۔

سرجادی الاولی سین الاه کو صفرت مولانا عبد القا درصاحب را بیکوری مهار نبور تشریف متران بود تشریف الاولی مشکل تشریف لائے اور جوآلا پورتشریف سے گئے۔ جوالا پورمیس و دفت میں مولانا محتر مرجادی الاولی اجتماع ہفتے ہے۔ تیسرے دف میج سے جاعتیں روانہ ہوئیں مولانا محتر پوشف صاحب نے حسب معمول ولولہ انگیز تقریر فرمائی اور جاعتوں کی تشکیل فرمائی جہار شنبہ کو بعد ظهر جوآلا پورسے واپسی ہوئی۔

دوسراا جناح براقت میں ہوا۔ اس اجناع میں صفرت مولانا محرّز کریّاصّاحب شخ الحدیث بھی مشرکک ہوئے۔ ۱۲ رتجادی الاولی سلّت لا محوا جناع ہوا اورائسی دن مولانا محرّ پوشف صاحب کے ہمراہ حضرت نے نظام الدین سبّی تشریف ہے گئے۔

تیسرااجهٔ ابر آرهٔ میں ۱۱ رجادی الا ولی سکت یکو بوا، اس اجهاع میں فیظ مقبول صن ساحی المرجادی الا ولی سکت یکی کو بوا، اس اجهاع میں فیظ مقبول صن ساحی کنگوسی کی امارت میں تقریبًا ۱۵ نفری تبلینی جاعت سر کیا ہوئی۔ ابتجاع کے ان اجها عامت مدود آبہ کے حلاقہ میں کام کو کا فی تقویت بینی اور سہار نبوروم ظفر نگر کے قصبات میں کام کی داغ بیل برگئی اور لوگ خاصے کام مے تعلق ہوگئے اور جاعتوں کی آمدور فت کا سیاسل قائم ہوگیا۔

د پوبند کی صافری مولانا محروشد صاحب کولیند مشائخ یالیند مشائخ تعتق رکھنے دالے بزرگوں سے گراتعلق تھا جھوصًا حفرت مولانا سید حسین احرصاحب

لے ابرا اڑہ میں حفرت مولان رخیدا حمدصاصب گنگوئی کے ایک خا دم خاص حافظ محرّحسین صاحب تقدحن کا یہ رَایے اکا بربڑا لحاظ لیکھتے تقے اور ابنی کی وجرسے برحفرات اجڑا درمے جانے تھے۔

مرنی سے فاص الخاص تعلق رکھتے تھے اور اُن کی ضدمت میں عاضری لینے لئے باعث برکت اور کام کے لئے مفید تر جانتے ہے۔ اس لئے سمار نپورج بھی جاتے تھے یا سمار نپورج بھی جاتے تھے اسمار فرات مدنی جسے واپس ہوتے تھے تو گھڑی دیو بند فررح اخری ماتے۔ اُس وقت تک مولانا محر شرف ملاقات ماس کی تعدید کارسے سفر نہیں منز فرج بیا تھا اور زیا دہ تردیل سے سفر ہوتا تھا۔ اس لئے دیو بند کی حاض ہوتا تھا۔ اس لئے حضوری حاصل ہوجا تا۔

سهار نبور کا ایک سفر این مفان سک هر کونظام الدین میں مولانا محر ایشت میں اور کور کور کا ایک سفر اور کا اور کا روز در کوشنبہ لینے وطن مالون کا ترصل تر اور کا نظر اور کا روز در کوشنبہ لینے وطن مالون کا ترصلہ تربیت ہے گئے۔ ارادہ تھا کہ وہ سہار نبور تشریف نے جائیں گے مگر ایک و درکا نرحل میں سے ان کی تھوڑی میں زخم آگیا۔ اس زخم کی وج سے مہار نبور کا ارادہ ملتوی کر دیا اور دہلی واپس تشریف ہے گئے۔ بھر کہ رشوال کو بروز شنبہ مولانا محر زکر تیا صاحب نے الی دیث کا بھی دائے ہور میں مولانا محر نور کور کور نور شاہر کور وز شنبہ کو در اور دہلی اس لئے مول نا محر ہوگئے اور آسی دو نرحف ما حب دوروز کھر کر مولانا محر ہور تشریف سے کے اور آسی دو نرحفرت دائے ہوری کے ہمراہ دو شنبہ کے دن سے کور ایک پورتشریف سے اور کبر مول میں اور کی مول نا محر ہور تشریف لائے اور کبر مول میں ارتبور واپس ہے نے بھرت دائے ہوری بغرض میا دت مہار نبور تشریف لائے اور کبر مول میں ارتبور واپس ہے نے بھرت دائے ہوری بغرض میا دت مہار نبور تشریف لائے اور کبر مول میں تشریف ہے گئے۔

یں اکتر بُر انے کام کرنے والے صفرات جو صفرت مولانا مُحدّالیاس صاحب کی زندگی ہیں کا معلی سے لگے تھے اور صفرت مرحوم سے بعرت ہی قربی تعلق رکھتے تھے، نیز صفرت مرحوم سے بعد بحد کو گام میں لگے تھے اور کام سے گراتعاقی بیدا ہوگیا تھا۔ اُن کے علاوہ علما دومشائح بحولت مولانا عبدالقا درصاحب دائے پوری مضرت مولانا محدّز کرتا صاحب کا بیش میرید آن اور دومرے علما دومشائح کی مربیح اتی کام کرنے والے شرکی ہوئے۔ یہ اجتاعی مشورہ آ شد دن کا تھا۔ گویا علماء ومشائح کی مربیح تی میں ایک تربیتی کیمی تھاجی اور تا میں کام کرنے کام کرنے والے شرکی ہوئے۔ یہ بین کام کرنے کی مفید شکلیں موجی گئیں اور نئے مربے سے اور نئے جذب سے کام کرنے اور دی میں ایک تربیتی کیمی تھا جی میں تی کی میں ایک تربیتی کیمی میں تیک میں تیک کو عالم کرنے کی مشرکی ہوئے بھرت کولا نار ائے پُوری اور حضرت نے اکتر صاحب الراک تورم کے کونظام الدین پہنچ اور ایک میم نیتر قیام فرماکر سے میمار نبور واپس تشرکی نے کونظام الدین پہنچ اور ایک میم نیتر قیام فرماکر سے میمار نبور واپس تشرکی نے کونظام الدین پہنچ اور ایک میم نیتر قیام فرماکر سے میمار نبور واپس تشرکی نے کونظام الدین پہنچ اور ایک میم نیتر قیام فرماکر سے میمار نبور واپس تشرکی نے کونظام الدین پہنچ اور ایک میم نیتر قیام فرماکر سے میمار نبور واپس تشرکی نے کونظام الدین پہنچ اور ایک میم نیتر تھیام فرماکر سے میمار نبور واپس تشرکی نے کونظام الدین پہنچ اور ایک میم نیتر تھیام فرماکر سے میمار نبور واپس تشرکی نے کونظام الدین پہنچ اور ایک میم نیتر تھیام فرماکر سے میں کینے کونظام الدین پہنچ اور ایک میم نے تو کام کونظام الدین پہنچ اور ایک میم نیتر کیا کہ کونظام الدین پہنچ اور ایک میم نے کونظام الدین پہنچ اور ایک میمانے کیا کام کونظام الدین پہنچ کی کونظام الدین پہنچ اور ایک میمانے کیا کیا کونظام الدین پہنچ کی کونظام الدین پہنچ اور ایک میمانے کیا کونظام الدین پہنچ کی کونظام الدین پہنچ کی کونظام الدین پہنچ کی کونظام الدین پہنچ کونظام الدین پہنچ کونظام الدین پہنچ کی کونظام الدین پہنچ کی کونظام الدین پر کونظام الدین پر کونظام الدین پر کونظام الدین کی کونظام الدین پر کونظام الدین پر کونظام

اس اجهای مشوره کیلئے مولا نامجر پورٹف صاحب نے مختلف مقامات کو جوخطوط اور دعوت نامے ارسال فرملئے تھے اُن میں مرف دوکمتونیت کیا طرز تحریر افتسیار فرماتے تھے اندازہ ہوگا کہ مولانا کسی اجتماع میں دعوت دیتے وقت کیا طرز تحریر افتسیار فرماتے تھے عمری دعوت نامیحسب ذیل تھا:۔

مکتم بنده! التلام علیکم ورحمتُ الله وبرکاتُ محرَّتُ بنده! التلام علیکم ورحمتُ الله وبرکاتُ مخترَ بنده! العدیث صاحب مدظلّه اور تضرت رائے بوری مذظلّه اختر کا درمیانی عشره بهاں کے لئے قیام کا طفر مالیہ، اس کے لئے کثرت سے لوگوں کو کافی اوقات کیلئے تیار کرنے کی خرورت ہے ۔ کام بفضلہ تعالی بڑھتا جا رہا ہے اور حق تعالی کے بہاں کہ لئے قالوں کے بہت بٹے درجے میں کیکن اسی کے بقدر کام کی ذر دراریاں اور اس کے متعلق وستوں اور بھیلا فرکے لئے خورو

خوض آوردوڑ وصوب ی بھلے سے کمیں زیادہ اضافہ کی فرصت ہے۔ اس کام میں آوقات کوبڑ صلتے چلے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم سے قرمیب کے درمات پرفائز ہوتے چلے جاؤ اور دوسروں کو ہمراہ لیتے چلے جاؤ۔

وقت فرصت بے کماں کام ابھی باتی ہج نورِ توحیث د کا اتمت اسمی باتی ہی

بنده محتریوشف خفرلا ۲۲ رشوال المکرم

خصوصی دعوت نامه جو مختلف علمار کولکھا گیا مندرجه ذیل ہے: مخدوم ومكزم متعنا المتروالملمين لفيضكم التلاع ليكافح وثرالت وركأ يتبليغ كاابم كام جواسفتن اورانحطاط كي زمايزمين ال كودور كيف الع ايك في اورغيرمتر قبرنعمت بهم الين جان والول كح قربان مجيف كمالك ا یک دعوت ہے جس کا اگر استقبال کرلیا جلئے اور وقت کے مناسب اپنے اعذاره مشاغِل كوقربان كرديا جلئ كرمن كاموضوع مسلما نول كيليع فتشدمان كردينا بى ب تويدچيز يحكم موجاع اوراشلام كى چكك كي صورتين ظاهر بون اسى كام كرائي آب مبيى متبرك متى متوفر بدر أكرية توجمات اورفكرا مكام ك جراو کے ستی کم کرنے کی طرف موئیں اور ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف سے اہم اور ناکے کے لوگ بخرت متوجر میں حضرت اقدس اُن تک فیف مینیانے کی طرف متوجر بحضا ورهم ضعفاء کی اس کس میرس کے وقت ہاتھ بٹانے کا ادادہ فرملتے تو زمعلوم اس سے کتنی اعلی اُونجی صورتین منودار مرتبی رمگریس طرح عون کروں کر وه صورتین آب جیسے مخزن ظاہر و باطن حفرات کے کراں بہا اوقات مامیل کھے اس اہم کام کے فرخ نینے ارادوں کوعملی جامر ہینلنے کی وجرسے عل خیال

بین بین اور ای تک کی بیداشده صورتین مین خطره مین بین ، ندمعلوم کونسکا وقت آئے گاکہ آپ بابرکت ذائیں لینے وقتوں کی ذکوۃ ہم برتصدق فرمائیں جسسے وہ نتائ متم اور ہاری جدو جمد نتج ہو۔ برحال بہت ساوقت اسی تھی دیں یں گذر جیاہے اور بہت ی موریس ضائع ہومیس. اگر آ بخناب ایک بعي تشريعية آوريول مع إن غرباركو مالامال فرمائيس ، بالخصوص قريي اجماع بي تشريف لالين توآب كيهال كام ك متلق بهي اوراس ك مضافات كمتلق بھی، اور جماں ہماں کام ہور ہاہے جناب کی بصیر توں کے ذریع غوروفکر کی نعمت بی مارل موجائے . آل محدوم بماری موجوده صورتون اور حالات كا بھى جائزه لیں اور موجودہ مطح تک مینی والے کام کی ذمر داریاں بھی محسوس فرمائیں اور اضافدوا فاده كا تاحيات مباركر عرم صهتم فهائين توانهما كي نيروك توقعابين حضرت دائے پوری وام مجرۂ اور حضرت یخ الحدیث صاحب دیگرا کابر اصاغ ٧ روليقعده كوتشريف الديب بي اوربست سے اصحاب خير كے مجتبع عيف كى اس اجماع مين أميدس ، اكر جناب يمي قدم رنجه فرمائيس توتم صد مزد كان كى بىت كھ التكشفى اوركام كى سريتى بواورائىلام ادراس كے اہم كام كى غريت مبتل برعزت موا والسّلام -

بنده فحروسف غفرله

اس اجماع میں مشرکت کے لئے مولانانے تقریبًا ہراہل علم اور دردو فکرر کھنے والے کو دعوت دی اور اس کا بڑا اسمام کیا۔ ڈاکٹر سیّرعبال معلی صاحب ناظم ندوۃ العلماء کوایک ماہ پہلے دمضان کے آخریں تحریر فرمایا ،۔

ایک اجماع خصوصی حفرات کاکیا جار ہاہے جس میں دور درسے اکابر اور صفرت کی نگاہ میکھے تو تعضرات کی تشریف آوری کی توقع ہجراس موقع پرجناب کا تشریف لاناور سید سلیمان صاحب مدظلاً کو دعوت مشرکت نینا به صدفروری به بغیر اجتماع کے متحدہ اصولوں پر کام کا ہر حکہ موت دینا مشکل ہے۔ ادر جب تک شولی گرای کی آمیزش نرموگی کام ناقص ہی رم گا۔ مشکل ہے۔ ادر جب تک شولی گرای کی آمیزش نرموگی کام ناقص ہی رم گا۔ والسلام۔ (طالب ادعیائے کثیرہ بندہ محمد یو مفاغ فرلا)

٣٧ رمضان سيوسيم.

پیشورہ والااجھاع ایک ہفتہ تک تخیرو توبی جاری رہا۔ آس میں اہم تریخی بیتی اور اور پیلے کا مکنے والے بھر کیے ہفتہ تک تخیرو توبی جاری رہا۔ آس میں اہم تریخی بیتی اور اور پیلے کا مکنے کا مرکزے کا مکنے والے نظر کمی نیا جذر کر اور نیاع م و جوش بیدا ہوگیا اور بعد کے کام کے لئے تیر بہدن تابت ہوا۔ اس اجتماع میں ککھنٹو، مرآ د آباد، سہار نبور، د تی میوآت کے علاوہ دُور ونزد کی کے آکسٹ رائل الزائے اور بااصول کام کمنے والے مٹر کی ہوئے ۔

نود تولانا محدّ یوئرف صاحب کواس اجهاع سے بڑی تفتویت بہنی اوران ارادوں میں نئی تازگی بیدا ہوگئی، اُن کے بہنوا بڑھ گئے ، جودُور دُور تقے وہ قریب ہوگئے ، اور تولانا ہی کی زبان میں بولنے لگے ، اور اُن کے دستِ راست بن گئے ۔

کے دن کہ تنها تھا میں انجب من<sup>می</sup>یں ا

یماں ایک مرے راز داں اور بھی ہیں

مراد آباد کاسفر مراد آباد اب کام کا ایتها خاصامیدان بن چکاتفا اور تولانا کے حقی تمنار اید کام سے تعلق میکھنے والے بہت سے ہو گئے تقے ، اس کے علاوہ مراد آبادی حضرات کا تعلق شنخ الحدیث مرظلہ سے اوز حمدوضی طور سے حضرت مولانا رائے گوری سے گھراتھا۔

حضرت مولا ناسك بوری اور حفرت یخ الحدیث منطلهٔ ۳۰ محرم الحرام موسیل می می المحام موسیل می می مانده می مطابع می م م طابق ۵ جنوری سنده که بروزشنبر کریلی تشریف به کیئے تھے، وہاں سے ارصفر کو مراد آباد والیس سجنے مراد آباد میں مولانا مجر ویشف صاحب اور مولانا ابوالحسسَ علی ندوی مجی تشریف کے اور ان بزرگ کے بمرکاب ہوگئے۔ مراد آبادیس ان بزرگوں کا قیام جارون رہا۔ ارتفر سے مرصفرتک اِن دنوں میں کئی اجهاع بھٹے اور مولانا مختر اور سف صاحبے بنے کو خطاب فرایا اور پُرلنے کام کونے والے بعظے اور شاکع کی خدمت میں وقت گذارا۔ مرصف مول علماد کا یہ قافلہ مراد آبادسے سمار نبور بہنچا۔ مراد آباد کا پر سفر بھی کام کی حیثیت اور دبین دعوت کی اشاعت کے ملسلے میں بہت کامیاب رہا اور مقامی کام میں تقویت پیکیا ہوگئی۔ مراد آبادسے حاجی نور الٰہی صاحب، بیشاوری حضرات اور مراد آبادی صرات کے رائے کلکتہ جاعت بناکر گئے۔

كْنْكُورْنِي أَيْكُ فِنْ إِكْنَاوَهُ صَلَّع مهار نيوركا أيام شهور قصبه بي توكر حضرت مولانا رشیداحدصاحب گنگوی سے ان حضرات کا بالواسطرتعتق ہے۔ مدتوں مولانا مخریجیی صاحب ندهلوی اور مفرت بولانا مخدالیاس صاحب ندهلوی مفرت مرحم کی خدمت میں ہے۔ حضرت مولانا خلیل احرصا حب سمار نیوری (جن کے عجاز حضرت مولانا مخذالياس صاحب مق اور حفرت مولانا محدّ زكر ياصاحب ين الحديث بن) اورضة مولانا شاہ عبدالتیم صاحب رائے یوری دجن کے مجاز حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے بیری تھے) حضرت مولانار شیداسمد مساحب گنگوسی کستعلّ کی کھتے تھے اور مجاز تھے اس رشته کی بناء ریمولانا محد پوشف صاحب ، مفرت یخ الحدیث صاحب منطله بهضرت حضرت مولاناعبدالقادرصاحب كوحفرت مولانارشيدا حمدها حت جوتعلق تقاأس كم اظهاری خردت نهیں۔ اس تعلق کی بناء پر اس دیار مجتت میں بلاک شیش تھی ، اس لئے حضرت مولانار شيدا حمدصا حب كنگوسي كي صليقه كے مشائخ اور بزرگ اكثراس ديار مجبوب کی زیارت اور کاہے نیکلہ اپنے شیخ کے مزاریہ فائحرکی خاطراً ناحا فاخروری مجھے تھے، نیز حفرت مروم كى صاحبرا دى بقيد حيات تقيس اوران كے صاحبرادوں سے كھوكا ساتعيلن يرًا ہوگيا تھااس لئے ان كى خدمت ميں برابراً ناجا ا ہو تاتھا، بيفراسى سلسله كى لك

٠٠رصفرجيجيك شام كوحفرت اقدس مولانا عبدالقياد رصاحب رائے پوريّ، بيلے پُور سے تہمارنیورتشریف لاسے اورتنبسہ کی تسیح کو مولا نامجار لوٹیف صاحب او چینریت مولانامجاڑ زكرتاصا حبشيخ الحديب اورمولانا انعام الحسن صاحبكا بصلوى عضت رائے يورى كے بهمركاب بوگئ يُنتكوه مين ايك دن ايك رات قيام ربا دن بعرمقا مي لوگ زيارت كى فاطرآتے مے المفنارے وقت حضرت كنگوئى كے مزار پر پیمنرات تشريف لے كئے۔ اورفائح يراهى اور يحتنب كيشبح كوسهار نيوروالس بوكئ يردونبنر كرميخ كومولا فامجر وثيف صاحب مولانا انعام الحسن سكا سيكن يتبلوي مولانا كترمنطون عاني عاسرك بجلة تشريف بے گئے۔ وہاں دو دن قیام رہا جہار شنبہ کو پیرسمار نیور واپس مے اور نیجٹ نبہ کی سیح کو مولانا محدیوسُف صاحب حضرت رائے یوری کی معیّت میں رائے اور تشریف ہے گئے گنگوہ كاندهله سهارنبوراوررائ بوركايه سفر شامبارك ربايه مشائخ اورعلماركي ايك جماعت تقي جس نے تقریبًا ایک مفتر اس دینی اور تبلیغی سفرمیں لگایا۔ ان حضرات کے علاوہ جو اور دوسر بعض لوگ يم مفرته أن كواستفاده كابراموقع ملا اوراك كها بير مفريت مفيد ثابت موار لندن میں کشت کی ابتداء مولانا محدیو سُف صاحب کے دینی کارنا موں میں ایک بڑا کارنامہ یھی تفاکران کے ابتدائی عہدیہ سے بیرونی ممالک میں تبلیغی کام شروع ہوگیا تفها اور وه حفرات مجمول نےمولانا محرّ پوئے صاحب کی صحبتِ بابرکت میں 'وقت گذارا تقا اورمولانا كى تقريري ئى تقيس أنهون في اس كام كى داغ بيل دا كى اوربيدس وه كام مختلف ممالك ميں بھيل گيا مولانا مختراد شف صاحب نے جب اس كام كى قت دت سنجمالي أسى وقت سے لينے ساتھيوں اورعقيدت كيشوں كوبا سرحانے اورغيرممالك ميس بھیل بانے کی وعوت دی۔ اس کی ابتداء مراد آباد کے اجتماع میں ہوئی حضرت مولانا محذاليا س صاحب رتمةُ الشُّرعليد ستعلَّق سِكف والولمين كني اليه ابل علم اورمغربي علوم س

واقع اوريوري كتمدّن وتهذيب سيكرى واقفيت ركھنے والے حضرات تھے۔ اُن ہي برفرست واكثر ذاكرحسين خانصًا حب يخ جامعه آليه اورمال صدر مهوريبي مرتوس يحضرات مولانا محترالياس صاحب كى خدمت ميں آتے جاتے تھے اور حضرت مرحم سے كمرا تعلّق ہوگیاتھا اور اس تربکیہ کے مؤیدین میں سے تھے۔ اسی طح لکھنؤ کا ایک دین دارگھرانہ جوككترمين بسلسلة ملازم يقيم تهااور صكايك فردرات وضوى صاحب تصامي ار شرصاحب بشاوری کے ذریعہ اس کام سے لگ چکاتھا اور مولانا محدیو سفت صاحب سے گراتعلَّق بِدِاكرلياتقاراس كُوران كُي سَايت بَعَانُ اس كَام مِين وَل وَجَان سِ لَكُنَّ مِنْ عَالَى السَّكَ ۲۰ حنوری سیسی عربی انهی دلوکے ذریعہ لندن میں تبلیغ کا ابتدائی گشت شروع ہوا۔ بولوگ لندن کی ہماہمی اور وراں کے ایک والوں کی شغولیت ، فضاء کی ناہمواری تهذيب تمدّن كے وق كومانتے ہيں وہ بخو بي اندازہ لىكا سكتے ہيں كه اس مُلك ميں خاصِ دنی او تربینی کام جبکه اس میں گشت جیسے مل کوا یک ضروری بُحز قرار دیا گیاہے کننا مشکل اورنامانوس ہوگا۔اورجن لوگوں نے اس کام کوئٹروع کیا اُن کے سَلصنے کتنے دِٹوارمسَا اُل ہے مول کے لیکن اللہ تعالی من الے خیر ہے اُن لوگوں کو جھول نے بور بین ممالک میں اس كام كومتروع كيا اور برابركرتے يہ اس زمايذ ميں ڈاكٹر ذاكر حسين صَاحب ايكنعب ليمي كالفرنس ميں لندن كے بہوئے تھے اُنہوں نے اس گشت كاافتتاح كيا رچے لكہ ڈاكہ صاب على وُسْيَامِين أيك ممتاز درم ركھتے ہيں اور عالمكير شهرت كے مالك سين اس لئے لندن کے دیسنے والوں نے إدھر توجہ کی۔ بیگشت مندوستانی آبادی کے علاقہ میں ہوا۔مقامی اوگ بھی مٹریک ہوئے گشت کی اس جاعت کے امیروقائد راحت رضوی صاحب کھنوی یسے۔ پیکشت بڑا مبادک ثابت ہوا آور اس سے مقامی کام کی ابتدا رہو تی ۔ اس کے بعکہ جماعتوں کی آمدورفت مشروع ہوگئ جس کی تفضیل آئندہ آب بڑھیں سے۔ له اس كتاب كيا الريش ك وقت واكثر واكر سين صاحب حيات تقداب جندما القبل أن كا انتقال بويجاب إلى

م كزيين علما واورشائخ كالمولانامجديوسف ماحب بميشاعومًا اورايية ابتدال ایک بمفت قیم اورس خصوصًا اس کابطاا ستام فرما یا کرتے تھے کہ مرکز ميس جولانا محرالياس صاحرت كانتقال سي خلاء سابيدا مؤكيا تقا اورم كرز كحضرات ایک برا مساحب نسبت بزرگ اور دعوت دین کے ایک انقلاب انگیز اصلای طریقہ کے بانى مبانى سے محروم ، و چکے تھے ، ان كى نسكين اور استفادِه كى خاطر كاہے بركانے مثارُخ وقت کا اجماع ہو تاہے تاکہ دعوت دین کے اس کام میں بنتگی وگرائی پیدا ہواورکام كرنے والوں كوتقويت پہنچے۔ اس لئے اكثر علماء ومشائخ كى آمد ورفت اور كئ كئ د قبلم ر باکر تا تفاریر قیام بھی اسی سلیلہ کی ایک کڑی مختاب کا بھی اسی سلیلہ کی ایک کڑی مختاب حضرت يخ الحديث السفروقيام كي روداد إن الفاظ مين تحريفرماتي بين بر "١٦ رئيع الاقل مصلي كوشنبه كوصرت اقدس رائ يورى سائي يور سے تشریف لائے اور ریوھی کے مدرسمیں حافظ عبد الرجیم نوسلم کے ختم قرآن میں شرکے بوئے میں اور قاری سیدا میرم حرم بھی سہار بورے اتوار کو مجھی كووبات كئ اوربعة ختم قرآن ظهرك بعد بمجه حضرت اقدس رائبوري سي سهار نیوراً گئے۔ اور دوشنبہ کی منبح کو ہم سب ۱۱ نفر بمعہ صفرت اقدس البوری نظام الدين كي اورايك مفترقيام كي بعد صرت اقدس أوريم سيانيور والسمي اور حفرت اقرس رائوری بنجا بے طویل سفررید وار برو کے " برواضح مسه كدان علماء ومشائخ كانظام الدين مين قيام برائح قيام مثيب موتاتف بلكه ان كى آمدا ورقيام كے دُوران سار الميوات كھنى كرا جا اتحانيز إن حضرات يقلق د کھنے والے خواہ وہ دملی کے باشندے ہوں یا اطراف وجوانب کے ایسنے والے ، سریجہ ان مبارک دنوں کوغنیت جان کرام بوئے عرصہ میں مرکز میں تیام کرتے مولانا اس ك قارئ فتى معيدا حرصا حب نبثى مظا برعلوم مهما دنبور

موقع كوتيمتى جان كراينى دعوت كوتم كربيش كرته اوران بيند ونون مين تبليغ وه كام بوتا ومذكو نه موتا اوران مشائخ کے اثر ور تُوخ مے مخلف الخیال لوگ اس کام سے بُر عمالے . نیز کام کینے والے ان مبارک حبتوں سے فائدہ اُٹھاتے اور تبلیغی دعوت میں مان سی پڑ جاتی۔ ذكر شفل اورتوجه الى اللركى ايك فضاءقائم بهوجاتى اور ايك مهفته تك يدمركز عظيم خانقاه بن عاماتها. تحيم أبا دكا اجتماع كصنواوراطاب كعنوين كام كى بنياد حضرت مولانا محدالياس صاحب كى كھنۇ آمرسے برايحى تقى اوركھنۇكے قصبات وجوانب ميں كام تھنے لىكا تھاجى مقامات میں تبلینی کام ہور ما تھا اُن میں باقی نگر (رضیم آباد) بھی سے جو کیفنو سے ۲۵میل دورمغربی جانب واقعہ ۔ رحیم آبا دے قرم جوارمیں گذیوں کی آبادی ہے ۔ خاص باتی نگر میں صدیقی شیوخ کا ایک معروف اورمعز زگھرانہ آبا دہے جوان علاقوں کا زمین دار رہ جاہے۔اس خاندان کے ایک معزز اور ذی حیثیت فرد ماجی فیاض علی صاحب نے اس مسلمان آبادی میں لینے کام کی بنیاد بہت پیلے ڈالی تھی۔ اوروہ اس سلسلمیں تمسام علاقوں کا دُورہ کیتے ہیں جہاں جہاں گڑی آباد ہیں۔ان کی ایک بڑی جماعت ہوتی ہے جس میں اس برا دری کے اکثر لوگ ہوتے ہیں اور پُولیے نظام سے وہ ہر مہینہ میں ١٠ دن بابرنسكتے ہیں بمولانامحة بوسُف صاحب مے سفرسے اس کام کواورتقومیت ہنچی رحاجی تنح فیآض علی صاحب اوران کے ساتھیوں اور فیقوں کی ایک بڑی تعداد نے بعدی نظام الدُّنا كاسفركيا يونكرجيم آباداوراس ك قرم جواديين كام كين والول كى التي فاص تعدا دريدا موكي تقى اس ليئاس مقام كيسى اجتماع كار كهاجاما زحرت رحيم آباد كيليئه مفيد تها بلكه كمهنؤ ك اطراف بردوئ اورسند يلك اطراف مين كام يصيلن كى بديت زياده أميري قيل. اس ك شيخ فياض على صاحب كى خوام ش اوراكه منو كريم لف كام كمن والول كى وزوات ير ار، ٧ر، ٨ منى سايم يم مطابق ١٠، ١٨، ٥ رجادى النّاني ها ساله دوشنبه، مشكل

بدھ کو ایک مدروزہ بڑا اجتاع طے کیا گیا۔ اور بہت پہلے سے اس کی بڑی تیاری کی گئے۔
خصوصًا ایک بہفتہ بیلے افتخار فریدی صاحب جو تبلینی کام کھنے کی بڑی صلاحیت رکھتے ہی
رجم آباد : کہنے گئے اور کام کا پُورانظام بنایا۔ پونکہ مشرقی اضلاع میں یہ بہلا بڑا اجتماع تھا
اس کے لکھنڈ اور رحیم آباد کے کام کرنے والوں اور اہل ہمت لوگوں نے مختلف مقامات
رجماعتیں بھیجکرا ور سل کام کرے اس اجماع کو کامیاب بنانے کی پُوری کوسٹش کی ، یہ
اجماع شی فیباض علی صاحب کی کو تھی کے نیچے اصاطبیں اور شیخ منتاق علی صاحبے باغ
کے متصل مدرسہ کی عارت میں جوایک بڑے اصاطبیں قائم تھامنعقد کیا گیا۔

۲ جادی الفّانی سے تبہ مطابق ۵ مری سات کہ یک تعنبہ کی مح کو مضرت کے الحدیث الحدیث مسمار نبورے دوانہ تھے الحدیث سمار نبورے دوانہ تھے اس مراد آباد کے آبیش پرمولانا تھر اوست مصاحب بھی اس کا را می پر سوار سے کے مرب کے قریب برلی پہنچے، دات کو ایک بیجے کی کا دی سے رضیم آباد روانہ تھے اور داو شنبہ کی دو بیر کو ظہر کے قریب رضیم آباد پہنچے ا

اس اجماع کی ایک برای خصوصیت بیقی کرفیام وطعام میں کوئی تمیزوتفنرایی اس اجماع کی ایک برای خصوصیت بیس برتی گئی عوام وخواص علماء ومشائخ سب ایک جگر تقدرے ، ایک طرح کا کھیانا

كهايا تعليم تعلّم ،گشت واجمّاع ميں بيسانيت برتى گئي اس سرروز اجماع ميں جس میں مختلف النیال لوگ جمع تھے کسی کو شکایت کاموقع نہیں ملاحض شے الحدیث صاحب اینی یاد داشت ککھتے ہوئے خاص طور پر اس خصوصیت کو نوط فرط تے ہیں : ۔ " اس اجماع كي ايك برعى خاص بات يتفي كرمقا م مصلحت كي بناء پر کھانے میں کوئی تفریق نہیں کا گئی رئالے تجنع کو بلا تخصیص ایک ہی کھانا نان اور دال، دُو وقتوں کے علاوہ کران میں نان اور شوریا ریا گیا " اس اجماع کا نظام دہی رہا جوہراجتائ کار ہاکرتاہے۔ دونوں وقتوں کی لیم اس ی<sup>اں</sup> مے دیمانوں کا کشت اور حیوٹے اجماعات ، دات کوسط اجماع ۔ اتنا بط اجماع جو خاص ۔ دین طرز کاتھا، مقامی لوگوں نے اس سے پہلے کہیں ندر کھاتھا، اس کے باو جود کہ بادوبارا كے طوفان في حول كى طنابيں تك كھير دير ۔اور سخت بارش فے نظام ميں خلل والا، ا ليكن كشت واجهاع تعليم تعلم كاكام تحسن وثوبي موتار ما تقريرول مين مولانا غراكيم صدَّ بقي ،مولا ناظفَرا حرصاحب تعانى ،مولا ناقارى عُدطيِّب صاحب اوربولا نامحت. عبدالشكورصاحب فاروقى ككفنوى كى تقريري خاص طوربية فابل ذكربين بصوصًا مولانا عبدالشكورصاحب فاروقى كانهابيت سَاده مكريُرمغزاور دلكسْ بيان آج يك لوكوں كو بادى مولانا محروشف صاحب كئ مرتبه ولوله الكيزاورا يمان برورخطاب كيا .اس وقت تک اگرچیشرقی اضلاع کے لوگ مولانای خاص زبان اورسے الگ طرزادا اور اندار بیان سے نامانوس تقے اور تصوف کی اصطلاحات کے کثبت استعال سے نا استاتھ اس لئے مثرج مثرج میں جی نراکم آنھا لیکن مولانا کا جوش بھیں، اضطراب بے کلی اورخالص داعيانة تقرير في حسن مين حشووزوا كرفق اور لطيفي نريمة تقي منف والول كيدول من كم كركياتها. اوقات كرمطالبك وقت بكترت لوكون في اوقات فيني إورج كاعتول كرينا تغنيكاني كرك الم كليولك و المراجع المراج

پنجشنبه کی شب میں مغرب کے قریب بی حفرات رحیم آباد سے دوان بی اور وہ شہر ہو صرف بین دن کے لئے آباد ہوا تھا اُ ہرط نے لگا۔ دیکھتے دیکھتے ہما عتیں روانہ ہوگئیں جفرت شخ الحدیث منظلہ مہار نیور تشریف ہے کئے اور تولانا محر توسمف صاحب کھنٹو آئے اور کیک دن ڈاکٹر سے عبدالعلی صاحب کے مکان واقع گوئن روڈ میں قیام کیا اور سجد کے سامنے والے میدان میں رات کو آرام کیا اور دوسرے دن میالدہ سے لینے رفقا کے ہمراہ کلکت تشریف ہے گئے۔

له والكرسية عبار على صلى الكفت وك ايكمشهو ومعالج اورجيد الاستعداد عالم تقر، آخر عمزنك ندوة العلمادك ناظريد مولاناستبدالوالحن على نروى كے برادراكبر فيق مربرست ومرتى تھے مدىب كتعلم المال ديوبنري حفرے پی المند اور علام انور شاہ کشمیری سے عال کی علوم دینیہ کی کمیل کے بعد طب پڑھی اور ایکے صد ي كيم اجمل خال كى خدمت يس بسيا درأن تع مطب بين بيق طب صول ك بدكه هنو ميالك كالحين داکٹری تعلیم حال کی اور استیازی چیٹیت سے بی الی ہی ۔ ایم ، بی ، ایس پاس کیا ۔ اسال کا صلب كيا اور مرجع خاص دعام ب كئے. نهايت باوقار ، منجيده متين ، كم كو، بية آزا و اورع دلت بسند تقع حضرت مولانا حسين احدمدنى سيت كاتعلق قائم كياحضرت مدفئ بميشكه فكركم قيام مين واكم طماحيكم مكان مي قيام فرمان اور الهيس كمهمان محق فدرلف دي وونياوى علوم ميس بطرى جامعيت عطار فرما في على عالم إشلام ا در عالم ع بى كے حالات سے بيٹري واقفيت اور عند آھي ممالک ميں تبليني اور دين حدوج مدكى برى فكرر كھتے نفے۔اس دردوفکرنے مولانا محدّالیاس صاحبے ہے مجتبہ بیجا نگت کا تعلّق اوران کی تحریک سے بڑی حد تک وابستہ كرديا تقار حفرت مولانا مخراليا س صاحب كى خدمت ميرستى نظام الدين كي اورجيدون فيام كيا ـ أس وقت تفرت مولانا شدرعليل غص بيط ليط معالفة كيااور فرمايكرمين آب ك آف كي خشىمين يسل ساجها بون اورحبك رخصت مونے لگے تو فرمایا عظر "حیف درشی زدن صحبت بار آخرت دا حضت ولانا محرّ الباس صاحبہ آستقال کے بعد مولا نامجتر لیرسف صاحبے سے بما تحقق رکھا۔ عرمی سل<u>اوا ج</u>کو ، ع مشال کی عمریس انتقال کیا اور روضه شاه علم الملررائ بربي مين مدفون بوسك م

اس ابتماع کا از مکھنو اور اُس کے اطراف وجوانب پر بہت ابتھا بڑا ہجاعتوں کی آرو رفت اور جلت بھرت بڑھ گئے۔ رحم آباد کے حزات نے نظام الدّین اور میوات کا سفرکیا اور مقامی کام کوبڑی تقویت بہنی اور کام کمنے والوں نے بٹے انہاک تقین اور جذبے شوق سے کام کوا کے بڑھا یا۔ یہی وہ پہلا اجتماع تھا جس میں مشرقی اضلاع خصوصًا گونڈہ اور بی کے کشیر تعداد میں لوگ نثر مکے ہوئے۔

له ما جی ارشدصا حرج بو پیلے اے ، آر ، ارشد کے ام سے معروف تقے ، ان خوش نصیب افراد میں سے بیں جن يراد للرتعالى كا خاص نظر عنايت موى - اور با ومو دايي خالص مغر تعليم اوراعك ملازمت كم الي أخسلام للّمبيت، ديني انهاك خود فراموشي اورمجامِده وابيثارك ذربعِه اعظ ديني ترقّبات وكمالات تكب يُنج أورمجراس راه میں شہیر سوکر جنت المعلیٰ میں اکابرا ولیاءامٹر کے پاس جگہ یائی \_\_\_\_ وہ بیثاور کے رہنے والے تقے اصل نام عبدالترسيّر مقدا، ارتشد كوتخلف كعطود رياختباركيا مقاجوان كا نام بن كيا تقسيم سع بيل لبناو كلكتم اور بہ بی میں طیلیفون کے حکمتیں اعلیٰ عهدہ پر فائز رہتے سیم کے بدر عرصہ تک لاہور میں محکم شیلی گرا ن کے ڈویزنل انجبینٹریسے ۔ بیٹاور کی ملائمت کے زمانہ میں دعوت قبلیغ سے تعار ف ہوااور حضرت مولانا محمّر الیاس صاحب کی مدمت میں حاص مور مولانا اولحت علی صاحبے لیے تعار فی خطیب ان کے متعلق كنما تعاكد" يصويُ مرحدك رحل رشيرتغيس بلكه ارشد بين" مولانا محدالياس ماحب رحمة المترعليد فيهلى نظرين ان كوم انب ليا اوران كم متعلق برى تصوصيت ككلمات فرمائي . پاكسان سے وہ تحكم عاتى مشن كي جایان گئے اور وہاں تقریبًا دو ڈھائی سال بہے۔ اس عرضتیں اُن کے اعتربرطی تعداد میں جایانی مسلمان مُعِنُهُ ادراُن كَى مَعْبُولِيت وَمَا نُيرا درْمَا نُيدِ الْهِي كَعْجِيبِ واقعات بيشَ لَمْنُهُ وَكُران كاقيام روحامًا توشايد قبولِ اسلام اسلسله ببت وسيع اورطويل بوجاباً. لبكن كاختم مين يران كوبُلالياكيا . كي عرص بعد وتبليغي جاعت میں امریج کئے، وا رہی اُن سے بڑا فائرہ بہنیا۔ حبر جمحومت سودیہ نے اکومیٹ کے سلیفون کی اسكيم سطوركى تواس كے انجارى اور افسراعلى كى حيثيت سے ان كانتخاب موا الموں نے دور وشور سے ( باقی حاشبه آلنده سفی بر)

دى دعوت سے اتنازیا د ة مثلّق دیا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے اس دی دعوت کی داغ بیل ڈالد بنخ اورجی جان سے اس کام کوکرتے اور لینے جذرہ کیف ، درہ وسوز سے بہت سے رفیق بنا لیلتے ؟ اورىپى دردوسوز ان رفيقو رميس پيدا كرييته . حاجي ارشدصاحت نے كلكت پينچگراس دېني ا دعوت کووہاں کے اہلِ علم واہلِ در د کے سَامنے بیش کیا اور بہت جلہ لوگوں نے اس کو اینالیا اور کام شروع کردیا۔ اِن کام کینے والون میں رضوی براد ران خاص طور برقابل ذکر ہم حنہوں نے اس کام کو اوڑھنا تجھونا بنالیا۔ ان سب کی بڑوامش تھی کہمولا نامجت د بوشف صاحب كلكتة بهى تشريف لائيس تأكه كلكية كوكسمولا ناكے ولوله انگيز خطباب سُنیں اورآپ کی صحبت ہے مستفید میوں یہی وہ داعیۃ تفاحس نے مولانا محرّ لوسُف صا كوكلكتة جانے يرآماده كيا اور حيم آبادك اجماع كے بعد كلفتو بوكركلكته روانه موكئے بهماہى ميں مولانامفتی زين العابدين صاحب لائلپيوری ،مولانات دالو کشن علی ندوی مولاناع ليند صاحب بلیادی اوران کے علاوہ میوات و دلی کے کام کرنے والوں کی آ) بڑی تعداد سابقتى مولانا اوران كرفقاركا فنيام حافظ جال الذين كي مجب مين موار حافظ جمال الدّن حضرت سيّدا حمد شهريدٌ كے خاص آدمبون ميں تھے تبليغي اُجمّا عات ماضدا كى مجد میں بہتے تھے۔ مولانا کے کلکتہ تشریعیت ہے حانے سے کلکتہ میں تبلیغی فضا، فائم ہوگئ ادر محلّه محلّه گشت ہوا۔ حجو ہے بڑے اجتماعات بھے اُتعلیم کے جریے تھے اور ذکر کے فضیا، ( ببتیر ماشید گذشته مسنی) حجاز مین تبلینی کام شروع کیا، ان سے اس کام کو طِری تقوییت حاصل مولی بر م ارتعبال تراسیات کو مدیز طیبہ سے خاص کیفیت کے ساتھ مواجمہ متر لھینے سے رخصت ہوکرین دیگیویں کاروزہ رکھوکر ایک تبلیغی جاعت کے سا فذحس میں بعض وہ پاکستانی افسران میں تھے جنہوں نے پوری سے دالیبی پرغمرہ کی نہیں ۔ موانه مجيئ محمة مينيخ سيبط راسترمين موثر كافادية بيش آباجس نين وه روزه أورا حوام كي فالت مين وال ترتبيخ يحرم زليف يس ايك على المنت ساعة عاز بوئي ، كيرا س كن إياني كوحبّ المعلى مين شيخ العرف التجراحي المدارّة والمرسى الدينة مولانا يمة التُدكراني إنى مدرسولتيدك ببلومين دفن كرد إكد برجورة الله تعالى

گرنخ اُمِعی مولا ناکابُورا قیام بری شنولیت اورا نهاک میں گذرا۔ اس وقت مولانا پرسولے تبلیغ اور تفریخ اور تفریخ کے اور کوئی کیفیت طاری نتھی یہ مروقت اس کی فکر اور اس کی نظر کا در اس کی نظر اور اس کی نظر نتی کی کلیڈ کے دوران قیام میں ایک بیٹے صاحب تروت اور صاحب انز تشریف لائے اور بچاس لا کھ رہے کی بیش کش کی اور کہا کہ آدی باسیوں میں آ کیام کریں۔ اور اس قم کو اس کے سلسلے میں خرج کریں۔ آپ نے بوائے استعنا رسے کام سیکراتی بڑی رقم لینے سے انکار کر دیا اور خرایا ان بچاس لا کھ روپے کے بجائے تم بچاس آدمی ہے دو جو جاعتوں کے ساتھ بہر تکلیں اور وقت لگائیں۔

کلیتہ میں کئی دن قیام رہا۔ اس پُری مدت میں کا فی لوک کام سے لگے جٹی کہ بعض السے لوگ جو دی اور اضا تی کی ظرف سے دو کام سے لگ کرنیک بن گئے۔ اُن کی زنگروں میں ایسی تبدیلی ببدا ہوگئ کہ دیکھنے والے چرت میں آگئے۔ دین کی دعوت بین والوں نے کلکیتہ کی سلمان آبادی کارنگ ہی بدل دیا۔ برطے برطے اجتماعات منعقد رہے کہ محلّہ میں محلکتہ سے محال مور والی محولی ، محال نجور ایک دور وز قیام کر کے نظام الدین روانہ ہوئے۔

قلات کی جاعث ولی میں ابوجتان جو ای پاکستان میں ہے پہلے ایک تقل آتا ہے ہو متمدّن اور شہری آبادی ہے دور تھی ، اس لئے بنسبت اور شہروں اور علاقوں کے دین داری میں شہور تھی نصوصًا امیر قلات ایک نیک اور صالح آدمی تھے ۔ اس ریاست کے وزیرصاحب کے محمد شفیع صاحب قرنشی سے بڑے گرے تعلقات تھے قریشی صابح حضرت مولانا محرّ الیاس صاحب کے معتمد علیہ رفیق ومعتقد تھے . دہی کے ایک بڑے تاجم اور بڑے اثروں تو کے آدمی تھے ہو افغانت تان میں تھے کہ قلات کے وزیرصاحب میں اور بڑے اثروں تو کی آدمی تھے ہوئی آئر انتقال فرائی ہیں ۔

تعلقات بیدا موگئ اور بلینی کام سے تعاد ف ہوا۔ اس تعاد ف کی بناء پر قلات سے ایک جاء سے میں اس ریاست کی بعض ذر دار اور دین خسیتیں بی تعیں استی نظام الدین آئی اور اس نے دہلی اور میوات کا دور ہی کیا۔ اس جاعت کی آمر وسطا پریل سائے میں موئی مولانانے اس جاعت کی آمر وسطا پریل سائے میں موئی مولانانے اس جاعت کا بڑا استقبال فرمایا اور اس کیلئے لینے خصوصی تعلق والوں اور رکوں کوخطوط کھے اور مختلف مراکز سے جاعتوں اور برائے کام کمنے والوں کوم کرز آنے کی بررگوں کوخطوط کھے اور مختلف مراکز سے جاعتوں اور برائے کا مرکنے والوں کوم کرز آنے کی کور جن کا حضرت کولانائے آلیاس صاحب بڑا تعلق تھا اور کھنؤ کے کام کے در حقیقت وہی مریست ومرقی تھے ) ارسال فرمایا جس میں اُن کوم کرز میں آنے اور قیام کی وعوت دسیت مریست ومرقی مری ارسال فرمایا جس میں اُن کوم کرز میں آنے اور قیام کی وعوت دسیت ہوئے تحریفر ماتے ہیں :۔

"سب اہم اِس وقت قلات سے ایک جاعت آئی ہوئی ہے ہیں ۔ دوس وہاں کے ذمر دارصرات کے ہوئے ہیں ۔ ایک قاضی القضاۃ ہیں ۔ دوس ناظم امور دینیہ ہیں میں قب اور پانچ ریاست کے مثل ہیں ۔ دیاست کی طن سے آئے ہیں ۔ نواب صاحب نے اپنے ہیال تبلیغ کی اس تحر کی کوموافق ایک بنانے کا مہیت فرمایا ہے ۔ ان کو اگر کام پراصول کے مُطابق اور ان کے حقوق بنانے کا مہیت دیاست رکھتے ہوئے نہ جھا دیاگیا تو کام کی بنیاد یا غلط پڑے گیا آئندہ و ہاں پر کام کی صورتی مسدود بظا ہر ہوں گی ۔

دارالعلوم ندوة العلمائك ايك فاضل او تبلينى امورس دلحيينى ليكف و الفي عالم ان دنول بنى نظام الدين مين قيم تقد ان كو داپس مون كشتك واكثر صاحب و مق نه ايك خط لكهاجس كى دجرس ده فورى طور پر داپس مون كو تيار موگئه مولانا نه اس قلات دالى جاعت كه بيش نظر لين مكتوب مين تحريفرمايا .

له مکتوب مولا نامخدیوست صاحب

"مولوی منطقر حمین صاحب بیمیری جناب کے گرامی نامر پر فورًا رہ از موسف کے لئے تیار ہیں، لیکن قلات کی جاعت کے قیام کک انہیں روک لیا گیا اور جاعت کے ہمراہ میوات روائر کردیا گیا، آپ ان کو ایک کار ڈولمینان کا تخریر فرمادی تاکہ وہ دلج بی کے ساتھ آن کے ساتھ مشغول رہیں، نیز کھنُو سے جاعت کے سلسلے میں بھی تی فرمائیں۔ دعاؤں کی اور دوسرے اہل در حضرات سے دعاؤی استرعاء فرمائے رہیں۔

بنده محروشف ١١/ ايربل تنابئه

قلات کی برجاعت جب دہی ہنچی تو اُس وقت مختلف اطراف کے کام کرنے والے موجود تھے یا آلہے تھے اور مرکز اصحابِ علم اور اہلِ دردو فکر کا اجتماع کاہ بن گیا تھا۔ مختلف جماعتیں آجار ہی تھیں جس کی وجہ سے قلات کے ان مبارک وسعود نہا نول کا برط استقبال ہوا بولانا لینے اسی مکتوب میں ڈاکٹر صاحب کو تخریر فرماتے ہیں :۔ موال استقبال ہوا بولانا لینے اسی مکتوب میں ڈاکٹر صاحب کو تخریر فرماتے ہیں :۔ سواس وقت عمومی تأثر ان پائے جائے ہے جائے ہیں ، آمد بڑی کثرت سے ہے۔ اِس وقت مختلف جماعات لا مور وغیرہ سے آئی ہوئی ہیں ۔ ۱۸ رابر یل کو مراد آباد کے انگریزی طبقہ کو اُحریک گریزی طبقہ کے اُونے لوگ آنے والے ہیں "

قلات كاسفر الله سراعت آن بعد قلات ميں اس طرق بركام شرق موكيا اور ايك ماہ بعد قلات كے ذمتہ داروں اور كام كرنے والوں كى در خواست اور استدعا دیر، نیز قلات میں كام كے بیش نظر دہلی سے ایک بڑی جاعت ہوائتی آدمیوں بیشتیل تنی قلات كوروانہ كی كئی اس جاعت كے امیر حافظ مقبول حسن صاحب بگور تھے ۔ قلات كے سفرے بيلے كرا ہی میں ایک بڑا تبلينی اجتماع ہوا تھا اور اسی جائے سے ایک بڑی جاعت قلات گئی ۔ بیہ جاعت تقریبًا شوآ دمیوں شیمل تھی جو كرا تي سے ایک بڑی جاعت قلات گئی ۔ بیہ جاعت تقریبًا شوآ دمیوں شیمل تھی جو كرا تي سے شکآرپور، کوئیر، قلآت گئی قلات کے اجماع کے بعرجاعتیں بیٹن، سرآواں جمالا وان موتی بوئی پوراایک مفتہ کام کرتی ہوئی واپس ہوئیں۔

۱۹۲۹ دی القانی محلی مطابق ۱۹ مرئ سلالا کا بروز سر شنبه صحیح وقت مولانا گر پوشف صاحب نے بیچے کے بوائی جمان سے روانہ ہوکر النبی کرآئی پینچ رواجاع میں شکت فرمائی کرآئی میں تقریبًا ایک بیفتہ قیام کیا۔ اس قیام میں برابر دعوت کا کام بوتا رہا اور وہ سالے نظام بوئے جوموا! ناکے کسی شہر کے قیام بے دوران ہواکرتے ہیں۔ جیسے ملاقاتیں ا اجماعات تعلیم وقم کی مجالس گفت گوئیں وغیرہ کراچی سے ارتب سے ساتھ سطابی سرجون سات یکر وردوشنبہ کوقلات روانہ نوئے مولانا محرّم نظور صاحب نعمانی ریل کے ذریعیہ کرائی کے اور کراچی سے ساتھ ہوگئے ۔

قلات پینچکرایک سفته قیام کیا. ااررجب مطابق ۱ ارجون سال می کوسماری و دایس شئے اور اسی دن شام کو نظام لدین تشریی ہے کئے۔

قلات کے مختلف علاقوں میں لاری سے سفر ہوا۔ ایک حبکہ لاری اُلٹ گئ اور کئی آدمیوں کو پڑلیں آئیں۔

اس سفرس مولانا فحر عمصاحب قلاتی ساتھ تھے۔ یہ بلوپی زبان میں ترجانی کے فرائض انجام جیتے تھے۔ اس طرح قاضی القضاۃ عبالضہ ساحب قلاتی کا تعلق مولانا محر کوسف جہا سے اور مرکز سے قائم ہوگیا تھا۔ وہ اس سفر میں بھی ساتھ ہے اور بعد تک نظام الدین کے لیے اور قیام کرتے ہے اور اس تعلق کو برابر قائم رکھا۔ جمعہ کے بعد جامع مبحد قلات میں مولانا محر کے بعد جامع مبحد کے بعد خواص اس اس جمعمول مبد خواص اس دینی دعوت سے طول ہوئی لیکن اس کا افر سامے علاقہ میں بڑا۔ اور عوام وخواص اس دینی دعوت سے طول ہوئی لیکن اس کا افر سامے علاقہ میں بڑا۔ اور عوام وخواص اس دینی دعوت سے مبر نے نے کہ دین حالت میں تازگی آگئی اور دین کا مرتب کی اور دین کا

دوق وشوق براه گیا۔ لوگ جاعتوں کے ساتھ باہر سکلنے لگے، اس کے بعد مقامی اور غیر معت ای جاعتون كى عصة تك بيلت بعرت جارى ربي مولانا قلات برابرجاعتين مشيخة اوروبال كام كرنے برآمادہ فرماتے سے تبلیغی کارکنوں کواس سلسلے میں ایک مکتوب لکھا جس میں تبلیغی کا م كى خرورت اورا بميتت كا اظهار فرماتے توقے قلات ميں كام كرنے كے متعلّق تحرير فرمايا: " حى تعالى شانه كاكتنا برافضل بك قلات ميس اس كام ك صورتي بيدا فرائیں اور وہاں جاعتیں کام کررہی ہیں وہاں کی سے بڑی خصوصیت بدے كرحكام علماء عوام بينون طبقب انتهام توجه بير يحجيلي جاعت كاوقت ختم ہونے کے قریب آر ہاہے ۔ وہال سے بہت سی جاعتیں واپس آنے کو تیار بي اليى مالت ميس كام خطره ميس آكياكم بس مقدارير كام بي كاكروالس بونا طابئے تھا فوہ مقدار حاصل نہوئی۔ ایسی صورت میں جبکہ وہاں سے قاری سيدرضارسن صاحب كاخطآ ياكه اخيرجون نك جلدمجاعت ببيبحو بهايحاور تهاك ليربهت زياده ضرورى يكرلين مشاغل قربان كركر كح ملول يراماده موكران صورتون كاجلداز جلداستقبال كري ورينهاري بي توتبي أمستى اور قُر مان نه بوجانے سے کام کوخدانخواستہ تھیس لگی توجہ ایک اعتبار سے یج جائیں جو دہاں اینے مشاعل اور دکان ، زمین ، دفتر، اسکول محبور ستے موئے کام رسے ہیں اور بمتم ہولینے اوی منافع میں ایکے بھٹے ہیں کہیں گرفت میں نہ آجائیں للذاآئ جامع سجدمیں آخری بروکے اجتماع میں خودھی شرک ہوں اور اپنی پُوری جاعتوں کو بکٹرت شرکک کمنے کے اراد دسے قلا كے لئے خصوصًا اور مختلف او قات كے لئے عمومًا آبادہ كرتے ہوئے لائيں " نظام الدين كا نظام الدين مين بميشه رصان كابطابي استمام كياجا أراب حبك ایک تیم رمصنان کا سر حضرت ولانا محرّالیاس صاحب رحمة الله علیه بقید جیات تھے

رمضان مبارک کا نصوصی اہتمام فرماتے۔ ان کے انتقال کے بعد مولانا گر ہوگئ صاحب بے بہلے درصان کا ہُورا اہتمام کیا۔ اور اس طرح درمضان مبارک گذرا جیسے حزب مولانا محرالیا سی صاحب کے زما نرمیں گذارا جا آتھا ہجا عتوں کی خوب آمر ہوئی اور اس کی بیل یہ بیلی بر مضان میں مصاحب کے انتقال کے بعد تیسے ارمضان تھا، مصان مبارک ہو حضرت مولانا محرالیا سے محالات ہو کا ہولائی کا محالات کو محافظ رہ مصادب کے انتقال کے بعد تیسے ارمضان تھا، مسئے اہم مسئے الدیث محرالی کا محرالی کے تاکہ پُورا درمضان گذاری شرح الدیث مسئے الدیث مسئے نیا ہم مسئے نیا دور دور سے اسے دور دور سے د

مولانامحر بوشف صاحب ترا دی مین قرآن شنایا ۱۱ اله بی ترادی خسته بهدی اله بی ترادی خسته بهدی اله بی تک حضر شدخ کی خدمت میں یرصرات تشریف رکھتے ۔ اور اکابری مجلس تولی موق ۔ اور مجر نوافل اور سحری ، بعد نماز صبح لوگ سوجات ۔ ، انبج بیدار بهور قرآن کریم کی ملاوت ، مذاکره ، تعلیم وغیره بهوتی ۔ بعد ظرولا نا عبیدا نشر صاحب بلیا وی صرب شنخ الحدیث صاحب کوهس صیب مناب قد اور مولا نا محر پوشف صاحب بھی بھی بھی بھی این شنخ الحدیث صاحب کوهس صیب مناب الله می این ماحب بھی بھی بھی بھی این شرکت فرماتے ۔ اور مولا نا محر پوشف صاحب بھی بھی بھی بھی این شرکت فرماتے ۔

یی وه رمضان ہے جس میں ۱۱راگست کو یوم پاکستان منگنے پرکلکتہ میں خوں ریز فساد ہوا تھا، اور فسادات کاسلسلہ مبئی وغیرہ شہروں میں بھی بھیل گیا تھا۔

لے لیکن سونے سے پہلے مولانا کی حسب مول تقریر ہوتی اور یہ تقریر ڈرٹے دو گھنٹے جاری رمتی اور باوجود رات ہوسے ر جاگنے کے تقریر ذوق وشوق سے نمٹنے رہتے ۔ پیرمفنان المبارک نظام الدّین میں باغ وبهاربن کر آیا تھا۔ سکاری سجد ذکرت الماق سے گونجتی رہتی تھی۔ ایک ہی وقت خانقاہ بھی بھی، مدرسہ بھی۔ ہرجیوٹا برا سکار ادن اور ساری رات بس ذکر و تلاوت میں گذارتا۔ کوئی ایک قرآن روز پڑھتا، کوئی اس سے کم یازیادہ ۔ حضر شیخ الحدیث اور مولانا محر یوسف کی عبادت وریاضت، مجاہرہ اور تلاوت قرآن کا گوجھنا ہی کیا۔ کوئی کمحہ اسیا نرگذرتا جس میں پیزرگ خالی بیٹھتے ہوں تو اور میں سونا خارج از بحث تھا۔ دن کو جیند کھنے سولیتے بجرشب روزعادت میں گذار نیتے۔

نظ مال الرق من اکا برکا اکلیّه کے فشا دکے بعد پر سے مندوستان کی فضاء ایک مفترکا پر آشوب قیبام ایل برای مکدر مرح کی تقی اوسیم مندسے بیلے ہ سے مندوسلما نوں کے دل ایک دوسرے سے اتنے دُور ہوچکے تقے کہ اب بات صرف زبان ہی بہنیں آتی تقی بلک شمشیروسناں کی صد تک بہنچ رہی تقی خصوصًا دہلی کی فضاء بہت زیادہ مموم اور استعال پذر مرح بی تھی۔ ہروقت اس کا خطرہ رہتا تھا کہ کیس کسی حجگہ فساد نہ ہوجائے۔

ار ذی الحجرت مرض کو صفرت مولاناعبدالقا درصاحب رائے بوری سکار نبور تشریف لائے اور منطابر علوم کے مرزیتوں کے جلس میں شرکت فرمائی، اس کے بعدادادہ تفاکہ نظام الدین میں طویل قیام کیا جائے جضرت نیخ الحد سیف صاحب ارت د فرماتے ہیں:۔

"بلید سفراغ پرنظام الدین کا کھ طویل قیام بخویز تھاکہ مہار نبور میں شیخ رشیدا حمد صاحب کا آر ملاکدواستے خطرناک ہیں اس لئے مکین نہیں آسکتا اور آپ بھی یماں نہ آویں۔ اس سفر ہیں جامعہ ملید دہی کے موقعہ پراس کی مجد کا سکا بنیاد رکھنا بھی تھنرت ِ اقدس دائے یوری کے دستِ مبارک سے

طے تھا، اور دہی سے صفرتِ اقدس کی روانگی لکھنٹو سطے تھا، اور دہی سے دہی کاسفر بھی ملتوی ہوگیا۔ ۱۸ر ذی المجھر کی سے کوعلی میاں بھی لکھنٹو سے مہانبور آئے تھے تاکہ دہلی کے سفر میں صفرت کے ساتھ رہیں، اور بھر صفرت کو لیے ساتھ لکھنٹو لے مہا ویں مگر یہ سک حفرت کے ساتھ رہیں، اور بھر حفرت کو لیے ساتھ لکھنٹو لے مہا ویں مگر یہ سک حفرت کے سفرت دائی ورئی علی میاں جمعہ کی صبح کو دہلی روانہ ہوگئے۔ ۱۲۷ر ذی المجمد تک صفرت دائی ہورئی کا قیام مہار نبوری میں رہا۔ اور ۲۷ رکی شبح کو میرے ساتھ دیل سے نظام الدین مولئ ، اور انگی ہوئی ۔ دیا میں انگر بہت جلد بند کا دہیں نظام الدین جلتا کر دیا۔ ایک میفتہ قیام کے بعد کھم محرم کو نظام الدین سے واپسی ہوئی ۔ "

اس ایک بمنیة قیام کے دوران اہل تعلق کا براا ہجوم رہا۔ راستے برخواعظے جولوگ پہلے ہی سے مرکز بین قیم عظے یا من کرسی نمسی طرح مرکز بہنچ کئے اُنہوں نے ان اکا برسے بہت فائدہ اُتھا یا یخود مولانا محد ہوسف صاحب بنے ان دنوں آنے والوں میں تبلیغ کے متعلق براے ولولدا تگیز انداز میں خطاب کیا اور انہوں نے اس نا ذک صورت حال بیش نظر کام کی اہمیت اورگشت وقعلیم پربہت زور دیا نیز آنیوالوں کوال اکا برکی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے استفادہ کرنے تی تلقین فرائی۔

کھنٹو اور رسائے بریلی کا سیفر اکسنو میں کام کی ابتدا بحضرت مولانا گھرالیاس صاحب ہی کے زما نہ میں ہوئی تھی اور صفرت مولانا لکھنٹو اور دائے برلی ، کا بنور تشریب بھی لاچکے تھے۔ اس سفر میں صفرت مولانا کے ہمراہ میوات اور دہلی کی ایک بڑی ہما عت تھی حضرت مولانا کے انتقال کے بعد لکھنٹو اور اطراب کھنٹو، جیسے رشیم آباد ، کرتی ڈگر آ وغیرہ کے لوگ مرکز جاتے اور قیام کرتے تھے مولانا مجتر ہوئے ویسکف صاحب کی آمدان اطراف میں جیم آبا داور کرتی کے اجماعات کے سلسلے میں ہوئی۔ یہ مولانا کی ان اطراف میں دومری

آمدیمی.

الله تعالى في الم لكفورُ اور اطراف كمهنور ابني رحمت فرمانى كرمولانا كاسفرط موكيا. سفراس شان سے ہواکہ اس سفرمیں بھی حضرت مولا ناعبدالقادرصاحب راسے یوری " حضرت الحديث نيزاور دوسر علماءا ورمشائخ ساتقه تصيح جنمين بيرياتيم مان جوسنده ك إكمشهور مزرك اورسلسلة مجدويه ك إكثيخ بين قابل ذكربي مولانامحد يوشف صاحب كابيسفر فرورى سكسية مين مواءايك براقا فلمولاناك ساته تقاءايك روزييك حضرت في الحديث اورحضرت مولانا رائے يورى ايك برى جاعت كے ساته لكھنۇ براه کا نبور پہنے چکے تھے۔ پیضرات ۵رزیع الثانی پنجشنبہ کائی دلی سے کا لیکا میل کے ذریعہ روا نه موكر كانبور الميش أترت اور بزربيب كلهنكو أئه واوبعد عشاء دارا لعلوم ندوة أعلماً ك مهان خلف مي قيام فرمايا . ٨ رسي الشاني كوميم متقل لارى كرك رائ بري تشريف ر كئے رائے بریلی تھنٹوسے جانب شرق انٹیاس میل دورایک شہرہے جس کے مغربی جانب تِقرِيُّا إِيكِينِ كَ فَاصِلِدِيرٌ وَارْهُ شَاهِ عَلَم اللَّهُ " نَام كَالْكُنَّا وَل هِ جَوْتَقريبًا .. سرسال س لب دریائے سی آبا دہے ب میں حضرت سیداح شہدار حمد الله علیہ جیسے مجاہدا وربزرگ بیدا موز تصد مولانا سيدابوالحس على صاحب مرطلة كالمي وه وطن ب- ان حفرات كامنتهاك سفريهي كاؤن تقاءاس سفرميس بهي حضرت تنخ الحدميث اورحضرت مولانا عبدالقاد يساحب شرك يقيد مولانات دابوالحن على صاحب ندوى" سوائح حضرت مولاناعب القادرها

مه صفرت شاه علم الله عبديعا لمكبرى كه ايك شهورمتين شنّت زابده عابد بزرگ كذب مي بوشن الاسلام امير كبيرقط الدّين احمد المدنى ( جنهوں في مئا قري صدى تجرى كى ابتدار بس مندوستان آكر كمرا المك بور ميں جواس زماند ميں الدّ بادسے پيلے الدّ إو مضا جراد كبا ) كے ضائدان كم آخرى مورث تھے مضرت مجتد والعن ثاني كم شهور خليفداور وبانشين مضرت سيّد آدم بنورى كے فيض مصتفايض موسفا ور ١٥- ١٦ سال كى تمر بن في منافع ميشوري كا فيض مستقليض موسفا ور ١٥- ١٦ سال كى تمر بن

رائے پوری " بیں اس سفراور شرکلئے سفرے متعلق درج کرتے ہیں :

"آپ دہلی سے صفرے شیخ الحد میٹ مولانا محرز کرتیاصاحب برظا داولیک برئی بھاعت کے ساتھ مکھنٹو تشریف لائے۔ وارا لعلوم ندوۃ العلماء کے ہمان فاللے بیں قیام رہا ، اورو ہیں سے مہم کھنٹے کے لئے راقم اسطور کے وطن رائے برئی تنزیش لائے علمار اورعائد کی ایک بڑی جاعت بمراہ تھی جن ہیں صفرت بی الحد بیث الحد بیث اور ولانا محرز ہوئے کے علاوہ پیرائٹم جان صاحب کا نیصلوی مرحوم احتفام الحسن صاحب کا نیصلوی مرحوم احتفام الحسن صاحب کا نیصلوی مرحوم محرز شاہ کے شاہد و میں احتفام احت

علماءاورعا مُركايدمبارك قافله مرربيع القّاني ست عرمطابق ٣٠ فروري عيموله بروزاتوارتقريبًا ونج صبح "دائره شاعلم الله" بهنجا - استقبال كملي سبى كرماك حفرات نیز شرکے اصحاب موجود سے۔ان حضرات کے قیام کے فی مختلف میٹیکوں میں انتظام کیا گیدراقم سطور ایک روز بیلیمی انتفام کی خاطر پہنے بیکا تھا مواانا محرور کو می ماحب نے اس ایک روزه قیام بر بھی تبلیغ کاکام کیا ، اور بعد عصر قریب کے ایک فن میدان بورمیں سنت واجماع كياكياجس مين قريشي صاحب في تقريري . بعد مغرب راخ ريلي كى عالمكيرى مسجد مين ابتماع بمواحس مين مولانا كاخطاب بوله بعدعشاء وائره شاه علم الله "كامبيدي مولانا كاخصوى خطاب بواجس ميلستى كے خفرات مثر مك بجئے - اس وقت مولانا يرعرب میں کام کرنے کا بہت زیادہ حال طاری تھا خصوصی خطا کے ختم میاسی سے ایک عالم مولوی سیّدا بوالخِرصاحب (جن کوعربی ادمے زبان سے ایتھا مذاق ہے) سے تعارف کرایا گیا توفرمایا آپ، وب مین کام کے لئے بہت مفید ثابت موسکتے میں "وائرہ شاہ علم الله" کی لیستی صدیوں سے بزرگوں کی آمد ورفت سے ستفید ہوتی دمی ہے۔ اور پہیشہ بزرگوں نے اس بستی ين مزيد قيام كى خوابش كى ب. اس سے پيلے حضرت مولان آسيد حسين احرصاحب مدنى مُلْحِكِ تھے برولانانے بھی طویل قیام کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دومرے دن صبح کولکھٹووایسی ہوئی اور وہاں سے اار رہیے التّا نی بُدھ کو ہا ؤرہ المیمیر سے بداہ رامیور دہی واپ میئے۔ کراچی کاسفر کراچی اوربی دوایسی برای بندرگایی بین جمان سے کثیر تعداد میں بر سَال حَجَانَ روانه وقرين وان سَاحلي مقامات برع ويدس كام مور إنحا واورسَّ عَرِي اس کام میں زیادہ زورا ورتقویت بریا ہوگئ تھی ا وراسی سال سے جاعتوں کی تجازروانگی شروع موئی جوزیاده ترکراچی سے مبوئی مولانا سیّدالوا مسعلی ندوی بھی اس زمانه میں ج كوتشريف ليك ادرمولانا ميرويشف صاحب فالاكواس يحكى تحرك كالمقى تاكدان کے ذریعہ بھانے دوگوں میں کام کی بنیاد بڑمائے۔ اس محاظ سے مولانا سیدا بوالحس علی مدد

كاپيفرچ بسلسارتبليغ مي موا مولانا ابولحسن علىصاحب ۵ شعبان سنك ته كوروانه مطيح اوراس کے بعد سی مولانام محرور میں مساحب برشعبان کو ہوائی ہما نے ذریع کراجی تشریب العسكة مولاناكيم ومولانا احتشام الحسن صاحب ندهلوي هي تق. ٩ دن قيام فرايا اسس درمیان میں مختلف مقامات کے اجماعات کے علاقہ ذیادہ ترما بی کیمی میں ماجیوں کے اجمّاعات بوتے ہے۔ اور ولاناان اجمّاعات میں برابرخطاب فرماتے ہے جن میں تبلیغی جاعتوں کی مجازروانگی ، حجاز میں کام کرنے کا طریقہ اور مجاز میں اوقات کوسی طور پر خرج کرنے کے متعلق وایات فرماتے میں ریجاج کے خیموں میں گشت بھی کرلتے۔ اور . في ملا قاتون كاسلسلة مبي حيلياً ربيناً - ١٦ رشعبان كومولاناا بولجسن على ندوى اوراقم الحرث ایک بری تبلیغی جاعت کے ممراحی مین ضل عظیم صاحب مراد آبادی، حامی نور اللهی م إداً بادى مولوى عبد الكك صاحب جامعى مراداً بادى مولانا مفتى زين العابدين ساحب لائليوري هي تقيه ، روانه موسئ ـ يرجاج كادوسرا جهاز (اسلام) تهاصير تبلیغی جاعت روا ندمهوئی ٔ اس سے پیلےمولاناسعیہ خاںصاحب علوی ہماُ دسوا کیہ تبلینی جاعت کے ہمراہ روانہ ہو چکے تھے مولانا محدود مات صاحب ہوائی جماز کے فربعد دبلی تشریف لاسئے مولانام تریوست صاحب کے اس سفرسے ہی تبلینی جاعتوں کی محازروانگی کی بنیا دیر می

## بانچان باب تقسیم منداس کے انزات منائح اور مناثرہ علاقوں میں دعوفے اضلاح کاکم

آگئے تھے بجلیوں کی زدیں سے اہلے بین میں نے اپنے آمشیانے کومقابل کردیا

لفت عمر مرار المرسان كى تايخ يس سب زياده برنما اورخ فى دور برين انسان بى كو خدا المرترمت وشفقت كى اعلى صفات عطاء كي تعين ، بجار ولا الدر الله بن كيا، عبا فرد ك و تعليف الدر تم بن كيا، عبا فرد ك و تعليف مين مبتلا باكر ب كى آنكمون مين آنسوا جا يا كرت تقد الى كى آنكمون مين قرن أرت له الما بحرب المعرب على و تعليف المولي خلم و تم كا نشانه بنايا، وه دور مين 19 كا دور تها ، جب مكك دو كرا مرب والور تبادلة آباد كا خطراك المترام كياكيا اوراس جموريت ك دورين "ان المهلوك اذا دخلوق بية افسد و وجعلوا اعزية اهلها اذلة "كامنظ مين كمون في ديما و

بننا قدرتي بقا.

پیناہ گرزیبوں میں بین بینی کام کلتہ کے فئاد کے بعد مشرقی بنجاب، آفر، بھرت پولیم کرنے ہوں کے ہندو ریاستوں میں فئاد ہوگیا تھا۔ جہاں کے بیواتی سلمان ہو بہت کم بیٹے ھے کھے اور کا متعد اپنے گھروں سے آبط اُبرکا کر دبی آبھے تھے۔ یہ تھے تومیواتی گر تبدی کام سے بہت دُور تھے اور حقیدہ کے اختلاف کی بناء پر بھی بہت بُعد تھا، ان پناہ گرزینوں کا بڑا وعمومًا ہما مع مبحد کے ساشنے والے میدان میں تھا۔ اس صورت الل پناہ گرزینوں کا بڑا وعمومًا ہما مع مبحد کے ساشنے والے میدان میں تھا۔ اس صورت الل عبد الل اور دلی رئے تھا ، چو تکہ بعض بڑے تا ہر بضوصًا کر اپی کے حاجی عبد رائج تاریخ وغیرہ بھی درخان گذار نے نظام الدین آئے تھے اور چو تی کو گرزیک نے متا کے در وہ ماغ پر بہت بڑا ، مولا ناکے نز دیں سے بعد حق کہ کر گرزیک کی اس وقت رہ بے بڑی فرورت یہ تھی کہ ان کو کلمہ نماز سے وا قفیت ہواور اُن کے ان دران ابت الی اس وقت رہ بے بڑی فرورت یہ تھی کہ ان کو کلمہ نماز سے وا قفیت ہواور اُن کے ان دران ابت الی اس دران اللہ تا کی ایف اللہ کے کہ نے قباد اور اس فساد سے اندرانا بنت الی اس درانا بنت الی اس درانا بنا ہی کر میں میں مولانا کے نزدیک یہ قباد اور اُن کے مندوں کے بیا میں درانا بیا ہوں مولانا کے نزدیک یہ قباد اور اُن کے اندرانا بنت الی اس درانا بنت الی استحق کے بیا ہوں کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کے اس دوران کے نزدیک یہ قباد اور اُن کی کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کے کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

یمییبت در حقیقت عذاب خداوندی تھاجس کو دور کرنے کا طریقہ صرف انابت الی اللہ کاہی ہوسکتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے ظاہری آرام دراحت اور مادّی صروریات کو لیُرا کرنے کئے مختلف ہونے مختلف کرنے کے کام مے دہی تھیں۔ ان جاعتوں کے علاوہ دہ صفرات جواس وقت دہی ہیں اچھے عہدوں پر فائز سے اوران کا تعلق تبلیغی تحریک سے بھی تھا، مادّی فرودیات جیسے ان پناہ گزینوں کی غذا، لباس دغیرہ کے انتظام میں شنول محقے لیکن مولانا اس مصیبت کے تھیے ان پناہ گزینوں کی غذا، لباس دغیرہ کے انتظام میں شنول میں تھے لیکن مولانا اس مصیبت کے تھیے ال بناہ گزینوں کے غذا، لباس دغیرہ کے انتظام میں شنول میں تعلیم پر دور فیا ساب برنظر رکھتے ہوئے ان میں جبدالجبّار ساجہ وغیرہ کا اعتکا ف تاک میں جبدالجبّار ساجہ وغیرہ کا اعتکا ف تاک میں طور اور میں کام کرنے برآبادہ کیجئے "مولانا برائے زور وقوت سے خرائے کہ" اِس وقت ان کے دل ٹوٹے ہوئے بہ یہ یہ جب کے کام کرنے سے خرائی کے دن ان کے دل ٹوٹے ہوئے بہ یہ یہ جب کے کام کرنے سے خرائی دری طون یوری طرح متوتے ہو جائیں گے تو عذا ب طلے گا۔"

وه سامنے والے میدان میں آسمان کے نیچے بارش اور دھوپ میں زندگی گزار نے لگے ان كى حالت انتهائى ناگفته برم يحيى تقى . اخلاقى لېيتى ، دىنى بدحالى ، دنيا وى معيدب كاطوفان آكياجس نے ہردردمنددل كورونے برمجبوركر دما تبليغي جاعتوں نے موت مصب برواہوكر مرسيكفن باندها اوربخطرشيك روزان مين كام كرنامتروع كرديا دمضان کا مہینہ تھا، جاعتوں کا برحال تھاکہ دن کوروزہ رکھے ہوسے میلوں پلے چلتیس، افطار کا وقت موجاتا، ایک دانهی پاس نهمتاکه اس سے افطار کریں مگران معيبت زدول كى معيبت كالحساس اتنا غالب موچكا تقاكه موك بياس سربيراه موكرايك علاقرسے دوسرے علاقر تك يرل حل حل كر گفنلوں كسل ان يناه كرمنون ي تبليني كام كرتين، ان كومسلمان بيفته كالحساس دلاتين، خلاف اسلام باتون مسروكتين اوراً ان کی خروریات کو پُورا کرنے کی کوشِش کرتمیں ، جاحتیں بیدیل اس کئے زیادہ ترحیلتیں كەكس وقت تانگے چلانے والے اكثر غيرسلم سر نادىقى ہوتے جو كھُلے طريقه بېسلمان نظر كح آنے والوں کواپنی سواریوں پر بھانے پر بالکل داخی ندمیتے۔ اور بیمال صف تبلیغی جاعتوں کا نہتھا مولانا محروشف صاحرج بھی اسی بے قراری اور بے تابی کے ساتھ ان میں پیمرتے۔ ایک پُرلنے کارکن جواس زبانہ میں بناہ گزینوں کے اندر باوجوداینی معذورى اورايك بيركے نم وف كى وجه سے كام كريے تھے اورسينكو ون تندرست توانا جوان بمتت لكول كيل باعث غيرت بن محف تق مولانا كعمل اورجد وجد كوان الفاظميں بيان كرتے ہيں :۔

" حضرت مولا ناکا حال بی تفاکروہ بناہ گزینوں میں دوڑتے دہتے تھے۔ اُن کو لینے تن بدن کا ہوٹ تک نرتھا۔ پیرول میں جھالے برج جائے ، بیدل سوار جیسے بن برٹ تا پہنچے اور دربدر میرتے اور اُن کو جمع کرکے تقریری کمیتے

سله انقارفرری صاحب مرادبی د

ان کی بهت بندهات، ایمان و توکل کاسبق دیتے، اور اس پوری مرت میں مضرت مولانا کو مجوک بیاس کا ذرا بھی موش ندر ستا

ایک اثرانگیرو ماء است کی دات کوچوک والانا کا بور من صاحب این گھریں قرآن خرید مند مناصب این گھریں قرآن خرید مناصب این گھریں تراوی کے بعد بارہ بج کے قریب جباتھیم کا اعلان ہونے والا تھا اہل مرکز متوجہ ہوکر اللہ کے حضور دھاء گو ہوئے۔ سامے اہل مرکز متوجہ ہوکر اللہ کے حضور دھاء گو ہوئے۔ سامے اہل مرکز متوجہ ہوکہ این خاص انداز میں وُعاء کرانی شروع کی اور خوب رور وکر وُعاء کی فود بھی دوئے اور منامی حاضری بن کے دل شکستہ تھے بہت نیادہ اشکبار ہوئے و مولانا محر منظور صاحب نعانی نے مست پہلے "الله اُتھ مَا لِلْكَ نیادہ اللّٰ کُلْکَ مِنْ اللّٰهُ اللّٰ مَا اللّٰهُ الل

قدر سرد کا پڑھا، اس کے بعد دعادی ۔
دمای کا قسا داور شبایتی کام اعدے بعد دہی اور اطراف دہی میں فساد شردی ہوگا میں فساد اور کشت وخون خاص کرنے فلول کا عرم و شبات استے بند ہوگئے، اب فساد اور کشت وخون خاص شری بہونے لگا مولانا اس وقت صرف بناہ گزیوں میں کام کرنے پرمُصر تھے، اس لسله میں آپ مرد میں تیم مضرات کے سامنے برا برخطاب فرماتے، شہر کے دفاتر میں کام کنے والے ان مسلما نوں فرمی کے مالے سے بلیٹی کام سے تعلق تھا اور برجیحرات کو حاضری ہوتی میتی تھی ، چلر کا نظام الدی آجائے اور را سے میں گذارتے اور پرمی ہوتی اپنے دفاتر علی حالے جائے۔ ان حضرات کا بیمل سے اور رات و میں گذارتے اور پرمی ہی باین دفاتر میں ایک اور میں آئے اور اس میں کے اور میں ہوتی کا میں ایک اور ان میں استے اور ان میں استے ہوئے والے میں اور میں آئے اور ان میں استے کو میں کو میں کو میں گران کے عرب سے دوسروں کی آئی ایاں کے عرب سے دوسروں کی جمت کے کہ میں میں میں میں کو میں کو تنہ ان کی آئی اور میں کے میں سے دوسروں کی جمت کے میں میں میں کو میں کو تنہ ان کی تران کی کر میں میں کو میں کا میں کا میں کو تنہ کی کو کر ان کر ان کی آئی کی کر کے عرب سے دوسروں کی جمت کا کھوری کی کہ کا میں کہ کو کہ کو کہ کو ان کی کو کر کے عرب سے دوسروں کی جمت کو کہ کو کر کو کر کو کر کو کو کو کہ کو کر کے عرب سے دوسروں کی جمت کو کھوری کو کو کر کی کو کر کو کر کا کر کے عرب سے دوسروں کی جمت کی کھوری کو کھوری کی کھوری کی کہ کو کر کھوری کو کر کے کر میں دوسروں کی جمت کے کہ کھوری کو کھوری کی جمت کے کہ کو کھوری کو کھوری کو کھوری کی کھوری کو کھوری کو کھوری کی جمت کے کو کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کو کھوری کے کھوری کی کھوری کی کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کے کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کھوری کھوری کو کھوری کے کھوری کھوری

بندهی اور مرتبطیلی پررکه کرانل مرکزنے ان بناه گزینوں میں دین کاکام کیا۔ اب بچراشر فسادی آگ میں عبلس رہاتھا اور کسی کی عزت، مال ، جان محفوظ ندیقی مگر تبلینی کا کھنے والے حضرات مولانا کی بے عبنی وبے قراری سے متأفر ہو ہو کراس آگ میں کودکو دکر دین کا کام کر اسے تھے۔

دمى سے أبر في دار المسلمان بهايوں كم مقبره ،عرب سرائ اور نظام الدين كى مطرکوں براور رئیانے قلعمیں بناہ گزین تھے ادر میوات کے آبرٹے والے وہ میواتی جن كاتعلّق مركزے تھا، نظام الدّين ميں بسے ہوئے تھے۔ مولاناكى ببقرا رطبيعت مولاناكوفدان ايسادردمندول والقاكدوهاس صورت حال سے انتهائی بے قرارم کے اور ان ابطے محت مسلما فوں کی آباد کاری اور ان کے دین وایمان کی فکرمیں شق روز وقف کرنے . نظام الدین میں ایک صاحب ست تعے جن کے کئی مکانات تھے۔ جب پناہ گزینوں کی آمد می فئ قولانانے ان معاصب س كماكة آب چندمكانات ال أبوش بوف مسلما أول كي قيام ك لي ويدي ، أوال من في معذرت كى، اوركهاكدايك مكان ميس ميرالط كارستايي، أيك مي مايك مي الكيمير داما درستاس برولانانے ان کی بے توجی اور بخنت دلی کود کیمکر فرمایا "امٹرسے ڈریئے ادرا سميست كوقت ان صيبت زدون ككام آيئ ايك مكان مي آب سك ره مكت بن، بقيدمكانون ين أبرط من عضم الون كويناه دين اس ك باوجود أنهول ني ختى الكاركرديا فداكاكرناكده على فسادى ليسط مين آكي اور هبرت مقام به تغاکه پناه گزینوں کے کیمی میں وہ صاحب بڑی بے سروسا مانی کی حالت میں د کھانی وران کے گھروالوں کا بیتر نہ جل سکا کہ وہ کس حال ہیں ہیں اور کہ ماں ہیں؟ بوپناه گزین مركز كے قريب قيم تھے ده يانى لينے كى خاطر مركز آجاتے اور حوض سے اس طرح يانى لين كرسارا حوض كدلا بوجاتا اور بإن ختم بعن لكتار مرز ك يعض مسين

والے اس گندگی اور افزاتفری کو دیمیمکران پانی بینے والوں کومنع کرنا چاہتے مگر مولانا سختی سے اس طرزعمل کوروکتے اور فرماتے کر" میصیب نده بین، ان کومت روکو بلکان کی مہولت کا ہرسامان قهیا کرو "

افتخار فریدی صاحب جواس نازک موقعه بهم کزیمی موجود تقیم مولانای بیقراطبیت اوران بناه گزینوں اور معیبیت زده بهایتوں پرشفقت ورحمت کاحال اس طرح بیان کرتے ہیں :۔

" بستى نظام الدّين كے سلمان تقریبًا بستى خالى كر كے جاسچكے تھے، حتی کددرگاہ کے تمام لوگ ستی چھوڑ چکے تھے لیکن تبلیغی مرکز اس طح آباد ر باجیسے بیلے تھا۔ حضرت مولاناب قرار ہو ہوکر ہراستض سے جو مرکز میقیم تفافرات "جو كيونماي إس بعجع كردواوران معيبت زده اور فلاكت زده لوگوں يرخرج كرو، ان كوكھلاؤ پلاؤ، ان كى حفاظت كا سامان کر وان میں کام کروتم کومعلوم نہیں کرید توکیس سبک سے كُفِيعِ بِي - براس ليح تُوق ادر يبيع كي بي كمسلمان بي - ايمان اور كلمه والع بنن كحرم مين كهرس به كهم موسط بين الحربي بين إن مي پیاکروتاکی طور پر اور بیخ طابقہ ہے سلمان رہیں ۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانله بدريغ روني اور كيرا، ان نوكول يتقسيم كرت، اوراس وقت جمع كرتے اور دوسرے وقت كيلي محفوظ ركھنے كو كواره نرفطة " مستى كام كاطريقم بزارون كاتعدادمين برك بوئ بناه كزينون مين كام ك كامسئل برابيريده مقاء ايك توراسته كاخطره ، دوسر ان مين مبنيكران كي ميسبت اور برحالی کا دیکھا نہ جانا اورسینی کروں مسائل کا دربیش ہونا جولوگ بھی ہمت کسکے ان میں پہنے ملتے تواُن کی بیکسی و بے بسی کا قیامت خیز منظر دیکھ کرہے قابو ہوجاتے

اورجب یہ دیکھتے کہ اس مصیبت اورکس کمیرسی کے عالم میں بھی انابت الی اللہ اورخوف خدا وندی سے اسی طرح اورخوف خدا وندی سے اسی طرح روگر دانی ہے ، جیسے اطمینان وسکون کے دور میں ہواکرتی ہے توان کا دل رفی نے لگتا ہے ان کی بہتی کا حدسے گزرنا دیجھ کرآ نکھیں اشک بار بہو جاتیں اور وہ کام کرنے والے کام کرنے والیں لوٹتے اور پر سادا حال جب سُناتے تو ہر ایک فسردہ ہوجاتا ۔

کام کرنے والے اہل الرائے حفرات نے تقسیم کے وقت دہی کو جائر نطقوں میں (جہاں جہائی سلمان آباد کھے یاہم طرح ہوگئے تھے) تقسیم کردیا تھا اور شب و روز کہ جی ایک منطقہ میں کھی دوسرے اور کھی تبسیرے اور جھے بیں بہونجیتے اور نہایت اخلاق وشفقت و محبت سے بیٹ سے اس کے ان کونزاکت کا احساس دلاتے اور اللہ کی طرف متوجہ کرتے۔

مولا نارخفظ الرحمن صاحب اس طرح بطبنے بھرنے ہیں ہسترار اکا وہم تھیں استرار اکا وہم تھیں استرار اکا وہم تھیں است وہم نے اور کا است استرین اور کا است کے دوا تھا۔ ذرا قدم نکالا موت نے آ د ہوئیا یا گرفتار بلاہوئے، یا فوج یا پولیس کے دوائے برے سے بڑے ہر وقت و کھنے والے آ نکھیں کھیے بلتے ہوتی کہ بعض لیسے اسم ترین اور خلص ترین بُرانا تعلق رکھنے والے اصحاب جواس وقت صاحب اختیار کھے اور جن کا حکومت میں اثرور سوخ میں اختیار کھے اور جن کا حکومت میں اثرور سوخ میں اختیار کھیے کہ مشورہ دیا اور اس طرح کے ایک ایک کا مشورہ دیا اور اس کا مشورہ دیا کہ اپنی اپنی جگر برخا موتی سے کام کیا جائے۔

کر اپنی اپنی جگر برخا موتی سے کام کیا جائے۔

لكن اس اندهرى دات ميں روشنى كى ايك البي تتم يحري اليون دى،

حضرت مولاناسيرين احدصاحب مدفئ كالمنابي كياك وه برابرم كذا ودم كزوالول كي مرميتى فرمات رسے اوران كى تمت كوشكستە بونے سے بچائے ركھا، لمكن موليك حفظالر عمان صاحرت نے ایم مجا مدانہ زندگی در مرتعلق اوراحساس فرص کی صفت كا يورى طرح مظاهره كيا، واحي، درجي سنخت تبليغي جاعتول كاميا تحد وما يمولانا محولو صاحب ا ودان کے ہمرام ہول کی خرگیری شب ور دزر کھی۔ مولانا محدیوسف صاحب ہمیشد ان کے اس احسان کا ذکر کرتے رہے کہ جب کرسب کی تم تیں حکوط حکی تھیں اور اليغيمي يرائة بورب عقد مولليت حفظ الركن صاحب النااته طها ادر" این جاعت "بتا بتاکرجهال جهال بی جاعت جا ناچانی بیجی وراس می خفاظت کا سامان كرة وانتخار فريدى صاحب جوعام طور راليے نازك موقع يتبليني جماعت مے مولانا کے یاس جاتے اور بروائر راہ داری کے طلب گار موتے ۔ وہ بیان کرتے ہیں: ومولانا حفظ الزمن صاحب ني تعيشه ان نا ذك مواقع برجاعت كا جى بحركر ما تقوديا - جاعت جب بهي ان كياكس جاتى وه ما وجوداى كے كرسينكووں مسائل ال كے ذہن و دماغ كوشوش بناتے ہوتے اور جب كه طرام مصير المضبوط ول ود ماخ ريضة والانجى برش من مرتبت اس جاعت کی بات کوغورسے سنتے اور فوداً پرچہ کھورتیے " بیج اعت ہاری جاعت ہے "اس برسیہ کونے کرجاعت جال مانا جاہتی جلی جاتی اوركيس مجى يوميس مزاهم ننهوتى ، اس محيطا وه خودمولا نا ابيا وقت بحال كر كشت كرتے موتے بستى نظام الدين أنجات اور حالات دريافت كرك اطمنان حاصل كرك والبرم وجاتے"

مولانا حفظا رحمٰن صاحب کار ویداس ازمانے میں بلینی جماعتوں کے سساتھالیما مشفقاندا ورکر کیا نرتھا کہ بعض اوقات ایسی آیس مرز دموجاتیں ہومولانا کو پرلیٹیا تی

اورالمحبن من دال دبتیں لیکن کسی وقت بھی ہیدر دی اور شفقت کا ہاتھ نم استحالت اور اسينے روت ميں اوبی سافرق بھی نداھنے دستے مولانا محد پوسف صاحبی ایک خاص مزاج تقاه و کسی ایسے اجتماع ا ورحبسرس شر کب د ہوتے جو مرف سیاسی ہو ماجس ليس شركت سے تبليغي كام يواثر طرب اس نا ذك موقع ير السيكتي حالات ميش آئے۔ ایک مرتبرمبوات میں گھامیرہ کےمقام بر مبندوسلمانوں کا حکومتی بیلنے برایک حلسه كما كمباجس مين كاندهى محى مهردا رميسيل اور ميندلت بنرويهي تتركب تقفي بيونكه ميميوات كاعلاقه تقاا درمولانا محدلومف صاحب سيتعلق ركهنه واليراس كماتن رسيقه اوروبى نوگ فسادست متناتر موسئ تقط لىكن يعلسه خالص سياسى طرز كاتھا اورمولاما اس تسم کے کسی جلسہ میں مٹرکت نہ فر ماتے تھے ، ملکہ اپنے کام کے لئے مفرکھی نرحانتے ؟ مختے اور فریخطوں کا باعث محصتے تھے، اس لئے اس جلسیں عی مترکت فرنے کا اداده كيا بمولانا مفظ الزمن صاحب اورمولانا احرسعه صاحب جن كالعلق تمي مولاناس كراتقاه اور يبيت فقت ومحبت سے بيش آئے تھے التى نظام الدين تشريف ليكئے ادرمولانا سيرفر ماياكه، آب يهي المس جلسين تشريب مون ليكن مولا فلف ال مفرات کے احترام کو ملحوظِ نظر رکھتے ہوئے اپنی عدم شرکت کا اظہار فرما دیا۔ مولا ناحفظائر صاحرت في مولانا كي مرتع الكار اوراني لوزكي في زاكت كي باوتو وكمي قسم كي نارامنگی یا بنراری کا اظهار تهیں کیا اور آئندہ بھی تھی اس ناگواری کو زبان پرمز لائے اوردبی زبان سی می تجی ذکریز کیا ، بلکه سرا راسے وقت برابرجاعتوں کی سرطرح کی مدد کی اور چوبھی رکا فیمین بیش ایک گیر ان کو دُور کیا یہی وہ مولانا کاطرزعل تھاکہ من في مولانا محد يوسف صاحب دل كوتشكرا ومنونيت سے بعرديا تق ـ مولا ناحفظا لرحن صاحب كليي وه احسان بيرجس كويجيشه يا دكياكيا اورم كزيم بر مرے تھیو ملے نے اس کا تھلے دل سے اعتراف کیا۔

دلی می بیوط ادبی کی تباہی اورسلمانوں کے نون کی ارزافی ضوصًا اہل تعستی اور کی بیوط ایک کی بیوط ایک کی بیوط ایک کی بیوط کے گھر بار کے اُبوط نے سے مولانا کے دل کا کام ہو کئی بیسوں جن کی آبیاری ہیں مولانا اور اُن سے پہلے ان کے والدِحترم نے ابنی ساری تولانا کی ان کردی تھی اس کے کارکنوں کے اس طرح اُبوط نے اور بے گھر ہونے نے مولانا کے دل ہیں رستا ہوا ناسور بیدا کردی ہے سے مولانا کے دل ہیں رستا ہوا ناسور بیدا کردی ہے مال کی بربا دی سے زیادہ ان کے ایمان اور دین جیسی شاع کے لئتے کا غم تھا اور بہی غم ان کو اندراندر گھلار ہا تھا

صُبّت على مصائب لوانها

صبتت على الايامصرك لياليا

• وه میوات جس کی اصلاح کے لئے صرت مولانا محدالیک صاحبے مادی زندگی متم کردی ، جہال صدبا ، درسے اور مکاتب کھولے جہال سینکر ول متفاظ اور قراد تبار ہوئے ۔ وہ اس کی لیبیط ہیں آگیا اور شیم زدن میں وران ہوگیا ۔ قراد تبار ہوئے ۔ مدارس آیات خلت من تلادتی

ومنزل علمقفرالب رصات

جمال آیاتِ قرآنی کا دن رات درس موناتها، وه مقا مات تلاوت تک سے محروم ہیں اورجمال علم کاشب وروز جرجا تھا، وہاں دھول اوقی نظراً دہی ہے۔
مثالی ورم وقیات اسلامی کاشک میں اورجمال کے اس ایک سے محفوظ دہ سے تھے اور خسا میں اس کے موتار ہاتھا اورجمال کے لوگ بینی کام ہوتا رہا تھا اورجمال کے لوگ بینی کام موتا رہا تھا اورجمال کے لوگ بینی کنے کی شان مجا تا بیک حد تک اس محتر خیر فسا دسے محفوظ دکھا، لیکن دہمی کی کا یا بلط گئی، اس کے مین دی محلے محفوظ دہے ور نہ ایک مرب سے دور سے سے دور سے تک اس فساد کی آگ تھیل گئی اور مرکز کے برا برآتے جانے مرب سے دور سے سے دور سے تک اس فساد کی آگ تھیل گئی اور مرکز کے برا برآتے جانے

والے تک اس کی لیبیط بیس آگئے اور ہزاروں کو تھک تھے۔ جوڑو بنا بڑا ہمتی کہ مرکز بھی س کی زدیں آگیا، ہروقت اس کا نوف لگار ہتا تھا کہ کب فسا دلوں کا مرکز برجملہ مہوجائے رات ہوتی تقی توضیح کا تھیک نہ تھا اور دن ہوتا تھا تو رات کا تھیک نہ تھا۔ ایک عوصہ تک نظام الدین کا مرکز ایک جہاز کے مائند ہوگیا تھا ہو بلا نیز طوفا نو کے درمیان ایچکو لے کھا تا ہجرنا تھا اور بڑے سے بڑے صاحب ہمت آدی کے بھی بعض وقت قدم اکھر جاتے تھے، اس غیر تھینی صورت حال سے بعض حضرات کی ہمت جھوط گئی اور با دیود عن مرفر فیات اور ارادہ وحد رکے وہ اپنے عن مربر قائم نہ رہ سکے اور جارو ناجار وہ ترک وطن کر گئے۔

اس غیرتینی صورت حال کی کیفیت حضرت شیخ الحدیث وظلّه کی زبان فیفن یان سیرسنت:

"تقسیم کے بعد بیشاوں کی روائی نظام الدین کے الیش ہی سے ہوتی کے متنی اور الحسب جاری ہے کا متنی اور افسرا دسب جاری ہے کا نظام الدین میں جمع ہوجاتے تھے اور بعض اوقات اس قدر بہوم ہوتا تھا کہ بنگلہ والی مسجب کر پڑس کھے کہ کہ کہ بنگلہ والی مسجب کر پڑس کھنے کی جگہ ہمیں ہوتی تھی الدین کی ٹرکی اور کھیاں اتنی شرم موجاتی تھیں کہ قوم رکھنے کی جگہ ہمیں ہوتی تھی الدین کی ٹرکی اور کھا الدین موجاتی تھی تو وہ ہو" کا عالم ہوجاتا تھا۔ جانے والوں کوجاتا دی کھی کونظا الدین میں رہنے والے بہت سے متزلزل ہوجاتے تھے اور بہت سے ساتھ تھی جاتے تھے ہولا ابوسف صاحب کا اور میراا یک مستقل اختلاف تھا، وہ جوم جب کوئی شخص ان سے جانے کا نام لیتا تھا، اس پر نارا عن ہوتے تھے، اور خوص سے جب کوئی شخص ان سے جانے کا نام لیتا تھا، اس پر نارا عن ہوتے تھے، اور خوص سے جب کوئی شخص ان سے جانے کا نام لیتا تھا، اس پر نارا عن ہوتے تھے، اور خوص سے جب کوئی شخص ان سے جانے کا نام لیتا تھا کتے ہو، اور مجھ سے جب کوئی شخص ان سے جانے کا نام لیتا تھا کتے ہو، اور مجھ سے جب کوئی شخص ان سے جانے کا نام لیتا تھا کتے ہو، اور مجھ سے جب کوئی شخص ان سے جانے کا نام لیتا تھا کتے ہو، اور مجھ سے جب کوئی شخص ان سے جانے کا نام لیتا تھا کتے ہو، اور مجھ سے جب کوئی شخص ان سے جانے کا نام لیتا تھا کتے ہو، اور مجھ سے جب کوئی شخص ان سے جانے کا نام لیتا تھا کتے ہو، اور مجھ سے جب کوئی شخص ان سے جانے کا نام لیتا تھا کتے ہو، اور موس سے بیا کیتا ہوں کے کہ کوئی تھا تھا کھنے ہو، اور میتا کھا تھا تھا تو بیں کہ دیتا تھا کہ کہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے ہیں بار بار مولانا لیو

صاحب کو لوگول سے یہ یوھیناہی ٹراک جوبہال مرتے کے لیے جم کر رہنا ماہے وہ تبادیے، بہت سے لوگ امنگوں میں اورمولانا کے بوش تقریر مِن طره المره كرانيام نام بيش كرتے تھے،ليكن حالات أور ابيشال موسانيا والول كابجوم بوتا كفالو كفرمتز ازل بوجات تقف استلطين ست زماده يخترسيد رضا مروم معويالى رسع الفول ني النوى فيصله وكيا كما كرصفت شيخ الحدث اورمولانا لوسف صاحب محبى عطيكة توجى مين يمال مرون كاناك سلسليمي ايك ولوى صاحب جويهك كسى اسكول مي ملازم بھى تقدا والدي فتوق میں بلاکسی شورے کے استعفاء دے کرا گئے تھے اورویٹی تھے تھے حفرت رانے پوری سے بیت می تھے، کچہ دن دانے یورقیام کر کے نظام الدین آگئے تقے، وہ اس سلسلے میں نظام الدین ہیں قیام اور آخری قطری تحویٰ تک وصال يرب ربيغ برايسي زوردا تقريب كياكر تستصكم متزلزل بنهي الكنيت عانے والے معزات بھی نہ جانے کا فیصل کے لیتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب کی تومروقت تقرير كاسلسله تهااليكن حب وهكسي منرودت سيكهين متنب وغيره كمه لنة حات تقفة توكوني دومرا تقرير شروع كردتيا تهااس مين بيمولوي صاحب بهت ميش بين تقيرج مولانا يومف لحب كي تقريقتم موتى تويه فوراً تقرير شروع كروسية تقد اورمولانا يوسف صاحب زباده زوروارالفاظمين تبات ير زوردست تقيق

ایک مرتب ظهر کے بعد مولانا یوسف صاحب کے نبر ریم پنجینے میں در ہوئی تو دہ نہایت زور دار تقریر کر رہے تھے احب مولانا یوسف صاحب منر بریمو پنج کئے تو وہ منرسے سیر سے میر سے پاس آئے اور آکر کہا کہ:۔ وو حضرت یمال دین کاکوئی کام نہیں ہوسکتا ، اگر دین کاکوئی کام کرناہیے تواس وقت پاکستان جانا چاهیئه، و بان سلانون کااجتماع سے بسلمان سب و باں جارہے ہیں اور بیمان سلمان رہے گاکون، آب مفرت سے اجازت دنوا دیں ، ہیں اس وقت آبیشیل سے جارہا ہوں "

میں نے صب عادت کہاکہ 'منوشی سے اجازت ہے میری طرف سے بھی اور صفرت کی طرف بھی "ان صاحبے کہا ،

«مين حفرت كى زبان سے براہ راست اجازت لينا جا ستاموں" وہ اس قدریے تاب تھے ا ورمیٹیل کا وقت قریب تھا ، ہیں نے ایک اول کے کومنر يرتجيجا اورمولا بالوسف صاحب كويرمينام وبأكدا بكر منط كومير يريياس بوحاؤك مولانا يوسف صاحرت تقريرهيور كراوريك كركمير الحين آيا ، يني رموت، وہ مولوی صاحب میرے اس عصر موٹ تھے ،میں نے کہاکہ یہ دولوی صا جانا جلستين الين في متهاري اوراني طرف سع احازت دے دي الكين يد تھاری زبان سے اجازت جا ہتے ہیں "مولانانے کہا کر حفرت بنے کی اجازت کے بعدمیری احانت کیا چیزہے و شوق سے احازت سے مولا ناچلے گئے۔ اوروہ بھی زخصت ہو گئے ، محمد الفول نے نظام الدین کے خواص کومین کو باتوجی كح بوطل كے سلمنے نيم كے نيجے سب كوجمع كيا ا ورجوره كھنے تھے ال كوجھى بلايا اور ایک بہت زور دارتقرار کی کم اب دین کا کام ہونے کی کو فی صورت بسال نہیں ہے۔ اصل مقصود دین کا کام ہے۔ قبر ریستی ہمادا کام نہیں جب کو دین کا کام کرنا ہو ہارے سا کھ بیلے اور ص کوقروں کی رستش کرنا ہودہ سال رہے بھزت جی ہمارے ساتھ حیلنے کوبا لکل تیار ہیں مگر و دھرف یے کی وجہ

له بابوا یا زصاحب جومولانا می بوسف صاحب کی خدمت میں دہتے گئے اور مفسرو معنر کے دفیق وخادم منتقے۔

مع جيورس اورشخ الحديث صاحب مدفلة مف شهادت كم شوق ميس يهال پيسے من ان كى طرف كوئى نە دىكھے ، ميں سے كهد دبا ہول مجھنتوب معلوم ہے کی حضرت نشیخ الحدیث کی تمنا صرف ببہے کہ ان کوشہادت بل جائے. اوران کے س مفوالے کامقص کا مصرت جی تیارس برتھا کہ دلی کے و مخلف بونهايت فعلق دكھنے واسے، نهايت كام سے والبشہوياكستان جا رجے تھے ان كا مولانام حوم يرتشد بدا ه إد تقاكر دبن كا كام حرف ياكستان مي موسكتاسيم، ہندوستان میں دین کے کام کی کو تی صورت بنیں اور اس وقت کے ظاہری حالات كاتقاضاهبي يى تقاءا ورمولانا مرحوم برجب وه احرار كرتے تومولانا مرحوم كا مف ايك جواب مومّا تقاكه الرشيخ الحدميث حباوي تو مجهے كوتى الكارنہيں، وه نرجاوی تومین برگزنبین حاؤل گا۔ اس لئے ان بیں سے عبض حضرات روزان تقريبًا ٢٥ - . م كحك موا في جهاز كے خريد كر طب كے وقت روزان آتے تھے اورعشار کا صرار کرتے تھے کدوین کی خاطر پاکستان تشریف سے طبین مبرا مرف ایک حواب تفاکه اس وقت مسیے دو نرزگ موحود بین ، حفرت مدنی ا در معزبت دائے یوری (نورالشدم توریخ) استفان ددنوں سے بات نہ کر ہوں جاتے كا دائم يمي نهيس كرسكتا وان مصرات كا صرار تقاكر آدمى بيفيج كردونون مضراسي ا حازت منگوالیں ، میرا جواب تھا کہ بیکا فی نہیں ۔ اجازت تو وہ حضرات فر ما دیں گے استف كونى زمانى گفت گون مواستغ كوئى فيصارينين موسكما ودراستهاس قدر بذيقة كرحجه كؤسبي سيخ كنا اوران دونول حفرات كواسيغ مستقرسن كلنانهايت دشوارتفاءاس بنايران مولوى صاحب كوير كمنف كالموقع لملاكرمولانا مجعد ليسف صاحب رحمة التهطبه توآما وهبس اورشيخ كونتهادت كي تمتنا -اس تقسريرير نظام الدين ك بعن صفرات بوستقل قيام كرف والے تصالك تال رواند

مو گئے اور مولوی صاحب شام کو سیسیل سے روانہ ہو گئے ؟

مركز برط كانتظره المركز يونكم ال وقت قدم جمانے والے الم محبت كامركز اور بناه مركز برط كانتظره الكرين كار برائقاء السلئے فساديوں كى نظروں ين خار كى طرح كھنك تقاء كى اور اپنى كى طرح كھنك تقاء كى اور اپنى خاص نفرت سے اس كو مفوظ د كھا۔ شيخ الحديث فرماتين : -

درمسجدے اوپر فسادیوں کی طف سے ہر دور سے ٹیسرے دن شدید فساد کی اطلاع آئی دستی تھی اور وہ ہے محل بھی نہیں تھیں، معلوم ہوا کہ بیغلط بھی نہیں تھیں، معلوم ہوا کہ بیغلط بھی نہیں تھیں۔ کئی مرتبہہت کو ششیں مسجد پرجلہ کی ہوئی گر ہر مرتبہ الشر تعالیٰ کی طرف سے البی غیبی مدد کھلی ہوئی ہوئی تھی کہ اس کو اللہ کے انعام کے ہوا کہ خوال سے بر کی طرف کئی ہزاد کا جمع لاکھیوں اور بند وقوں ہمیت بھی ہے اور آج دات کو مسجد پرجملہ ہونا طے ہے، مغرب کے بعد سے السی زور کی بارش بجلی کی کڑک اور اور لے بڑے سے کم مغرب کے بعد سے السی زور کی بارش بجلی کی کڑک اور اور لے بڑے سے کم رکھنے اور ان کو بیش توری کی تہمت نظری ، مگر جملہ نہ ہوا ، دو مسرے دن راستے بانی سے کھر گئے اور ان کو بیش توری کی تہمت نظری ، مسلم کے مسلم ایک مرتبہ الیسے ہی جمع کی بھر خبر سنی گئی ، مگر جملہ نہ ہوا ، دو مسرے دن یہ سننے بیس آبا کہ ان کے روکنے کے لئے آتنا بڑا جمع ان کے مسلم نے کھٹوا ہوگیا کہ وہ آگے نہیں بڑھ مسکے ہیں ہے متعلق ان ہندوؤں میں پیشہور ہوا کہ:

وریهال کے زندہ ہی نہیں ایہاں کے توم دسے بھی اوستے ہیں ہ ایک دفعہ سجد کے جادوں طرف برا بربرا برشین گئیں لگ رہی تھیں ایک واتف نے بتایا کہ مشین گئیں سجد کو اوالے کے واسطے تھی ہوئی ہیں حس کامینی لیوٹریں بیعلوم ہواکہ فوی میں کوئی گولہ گرا تھا میں کے تعملق کسی نے یہ بیان کر دیا کہ وہ سجدسے آیا تھا۔ نمیکن الند کے عفن انعام سے افر اعلیٰ نے حکم دینے کے لئے تھوٹری سی تاخیر کا حکم دیا۔ اس دوران میں اسکو متعدد روایات اس کی پنجیبی کہ وہ گولڈسجد کی طونٹ سے نہیں آبا تھا بلکہ مشرق کی جانب سے آبا تھا جس پراس نے ان کے مٹا دینے کا حکم دیا۔

مسلسل حمله آوروں کے ہجوم اور صبح وشام فسادات کے تلاظم نیز سمندر میں مرکز کا ہمچکو نے کھاتے ہوئے مہازی انند بن جانے کی وجہسے اہل کر انے صفرات

مرکز چیور دینے کامشورہ اور مولانا کا انکار

کا اصرار مخفاکه کم سے کم امرکز حجیو طردینا جا ہیں اور سی محفوظ حگر نتقل موجانا جا ہیں امگر را اس وقت بھی مولانا محد بیسف صاحب کے بائے ثبات میں لغزش نہ آئی اور در حقیقت مولانا کی بہت اور مرکز میں حضرت شنچ الحدیث کی موجودگی سے اس میں تمت و تا زگی آگئی اور جان طرکئی فنو دحضرت شنخ سے اس کی داستان منتئے: ۔

موایک مرحله اس زمانے میں بیھی دریشیں تھاکہ ان خطرات بالاکی بنار پر دہلی کے اصباب افرلصین کا بہ اصرار تھاکہ اگر پاکستان نہیں جاتے ہوتوان ہونے تک دہلی منتقل ہوجاتے ،اس کے لئے سب نقریبًا تبار بھی ہوگئے تھے اورا تنا شدیدا دارم واکہ ہرخلص اس بیصیب رتھا ہے کہ کولانا حفظ الرحمٰن صاحب مرحوم تھی اسی رائے کے تھے اوروہ کئی مرتب سرکاری ٹرکسے کر نظام الدین آئے کہ وہ سب تعلقین کو لے کر دہلی منتقل کردیں، اس سلسلے میں سسے زیادہ اصرار حضرت حافظ فخر الدین صاحب کا تھا ہوا حرار سے بڑھ کرحمٰ بلکنا گواری کی حذرک بیوی نے گیا تھا جسکی وجہ سے مولانا یوسف جا حرار سے بڑھ کرحمٰم ہوگئے تھے ،لیکن اس میں علاوہ اس کے کہ مولانا مرحوم کی طبیعت اس کوئی جاتی مہوگئے تھے ،لیکن اس میں علاوہ اس کے کہ مولانا مرحوم کی طبیعت اس کوئی جاتی ہی تھی۔ متی ۔ بیجی یا نع تھاکہ یو بڑمولوی اردن کی والڈے مرحومہ کی طبیعت اس کوئی ہوئے۔

له مولانامحد لپرسف صاحب کی المیہ فتر مر بڑی عاہدہ وزاہدہ ایٹارلپ ڈداند میت کر از نہمان لواز (بقیرحاضیر اکلے صفوریہ)

بہنچ گئی تھی کہ اس کے لئے وکت بہت مشکل تھی اوراس کا بھی خطرہ تھاکڈرک

نک پہنچنے تک روح پر دازنہ کر جلستے۔ اس لئے اس انتظاری کہ وہ مرتومہ

شام بک نہیں توصیح تک جل دیں گی روز وفر دا ہوتا رہا مولاتا حفظ اگرسٹوں

امرار توزیا دہ نہیں تھا مگر لیے مذکر تے تھے اوراکس لئے وہ تخلصا فرمشوں

کے ساتھ مرکاری ٹرک سے کرکئی دفوتشر لیف لائے۔ ایک دفوا تھوں نے فوایا

کررک با رہار واپس ہونا تو بہتے تشکل ہے اب جب تم جانا طے کر کے اطلاع کروگ

حب ٹرک آئے گا۔ مولانا مرحوم اس زمانے ہیں با وجو در شدیارشکلات کے ہر

دومر سے تمیسر سے دن خبرگری کے واسطے عزور آئے تھے۔

دومر سے تمیسر سے دن خبرگری کے واسطے عزور آئے تھے۔

افتخار فریدی صاحب جو اس وقت معافر باش تھے اور مولانا کے حکم تبات پرلیسکہ

افتخار فریدی صاحب جو اس وقت معافر باش تھے اور مولانا کے حکم تبات پرلیسکہ

کھنے والوں ہیں سے تھے بیان کرسے ہیں :۔

رهیما شیده فرکزشند، خاتون تعین ، یا وجود اپی شدید علالت کے مولانا محر لیسف صاحب کو کہ سنگر اور با صوار بنی خدرت سے فارغ کرر کھا تھا بھی کی مثال نیک سے نیک خاتون ہیں کھی ملنا اشکل ہم اور پیسفت ان میں کمیوں نہ ہوتی جھنرت شیخ الحد مینے کی صاحبزادی ، مولانا محدالیاس صاحب کی مہوا ورمولانا محد لیسف صاحب کی بہوا ورمولانا محد لیسف صاحب کے انتقال کے بعد می سے علیں بوئیس اور موسال تک علالت کا سلسلہ جلیار ہا، آخویں انتہا کی کم دوری اور تقامت موجو کھی ، آخر کا روم اور موال کی علالت کا سلسلہ جلیار ہا، آخویں انتہا کی کم دوری اور تقامت موجو کھی ، آخر کا روم رضوال کے معرف کا اشارہ کر کے کو داسی و میں جا کی صاحب کو دوستی مان اور میں انتہا کی مواد میں مان اور میں انتہا کی کہ دوسری صاحب کی خوس کے سیر دکردی ۔ اللہم اختر لہما وارجہا ۔ تقریباً ماسال کے بعرصف شاحب کا محقد تا فی ہوا ۔ یہ عقد ہم اربی الثانی کی دوسری صاحب کا محقد تا فی ہوا ۔ یہ عقد ہم اور ہمی الثانی کی دوسری صاحب کا محقد تا فی ہوا ۔ یہ المبی شروع کے الکی اللہ کے المبی کے دوسری صاحب کا محقد تا فی ہوا ۔ یہ المبی شروع کے التا اللہ کے بعرص کے الکی اللہ کے بعرص کے دوسری صاحب کا محقد تا فی ہوا ۔ یہ المبی شروع کے الکی کے دوسری صاحب کا دوسری صاحب کو کھی اور دھی ایک کی دوسری صاحب کا دوسری صاحب کا دوسری صاحب کا دوسری صاحب کی دوسری صاحب کا دوسری میں دوسری صاحب کی دوسری کی دوسری

"ایک مرتبہ حسین بخش کے مدرسہ میں جانے کا نظام کر لیا گیا۔ سامان تک بندھ گیا، حضرت مولانانے حاضرین کے سامنے ایک بڑی ولولہ انگیز تقریر کی اور مرکز میں رہنے اور مرشنے پر بیعت لی، ۲۳ آومیوں نے بخوشی رہنے پر بیعت کرلی۔"

خانہ تلاشی اضانہ تلاشی کی بھی کی دفعہ نوبت آئی، ایک دفعہ اس اطلاع پر کہ ان کے بہال ہتھیار چھے ہوئے ہیں، زنانہ مکان کی ایک ایک چیز کو دیکھا گیا اور اس میں گور کھا فوج بندو قول سمیت تلاشی کے لئے آئی لیکن اللہ کے فضل سے کوئی چیز بھی ایسی نہ مل سکی جو قابل اشتباہ ہونہ اس سلسلے میں کوئی گر فتاری ہوئی اور نہ کوئی پریشانی پیدا ہوئی۔

اس زمانے میں مولانا کی بکٹرت تقریب ہور ہی تھیں، ان کے علاوہ مولانا نے بہت سے لوگوں کو اور اد کے لئے تقریبا متعین کردیا تھا، جس میں آیت کریمہ بین شریف کے خمات، حصن حصین وغیرہ کا بہت ہی اہتمام سے، بالخصوص عور تول میں اور ضعفاء مر دول میں اہتمام رہتا تھا۔ اور جمہ وقت ذکر اللی تلاوت، دعا میں متعین شدہ مردوعورت مشغول رہتے تھے، اللہ تعالی نے ان ساری شکوں لینی (جدوجہد، عزم وثبات ایمان و یقین اور اعتاد علی اللہ ذکر و دعا اور خد مت وسلوک) کی وجہ سے اپنا خاص وثبات ایمان و یقین اور اعتاد علی اللہ ذکر و دعا اور خد مت وسلوک) کی وجہ سے اپنا خاص طفف و کرم کا معاملہ ان حضرات پر کیا اور ہر شر اور فتنے سے کلی طور پر حفاظت کی۔ صمر لیقی شان اللہ علیات کی تقریب دیوں میں بری قوت و طاقت اور خد الائے ہوئے طریقہ کو اپنانے پر زور و بیتے ، جن لوگوں نے مولانا کی اس وقت کی تقریر و اب کو سا ہے ، وہ جانتے ہیں کہ مولانا کے اندر کتناعزم اور بردی سے کی تقریر واب کو سا ہے ، وہ جانتے ہیں کہ مولانا کے اندر کتناعزم اور بردی سے کی تقریر واب کو صاحت کی حقیر جاننے کی قوت بید اہوگی تھی۔ ان کے سامنے فسادات کی سامنے فسادات

كا بيرخوني منظر كو ئي حقيقت نهيں ركھتا تھا اوريقين كامل تھا كہ اگر فيح ح دين كى دعوت دى عاتے ا ورحیداصحاب دعوت وعزبیت اپنی حانوں کومیشیں دکردیں اوراپنی زنگیو كودقف كردين توطرى سيرش طاقت بإش بإنس برسكتي بحا دريه آكما بهنم كالحكزار بسكتا بح الهج بهجي بهوجو برائيتم كاايمال پيدا مسكر كرسكتي بوانداز ككتال پيدا مولانا اس طرح كيمضايين مهيشه بيان فرالمت تقييم كمام داوسيس ولانا کی زبان سے ایمان پرورالف اظ سکلتے تھے توالیسے ٹیراکمٹوب دور میں مولانا کے عزم و ثبات اورا کان ولیقین نے لیطے پٹیے اورخانماں بربا دلوگوں کے قدموں کو جاديا - أي مولانا كي م وتبات كاندانه ايك تقرير كاقتباس سع لكاسكتم بي: وتم حضور کے منونہ برمین شروع کر دو، حبتنا بننام و کا بن جائیگا اورح يننه والانهين بموكا اوربننه والول مركنة ركا دطب ينع كاخدا اسير اس طرح توٹر دیے گا جیسے انڈے سے چھلکے کو توٹر دیتا ہے تم جن کو بری طاقتیں کہتے ہو فدا کے نز دیک ان کی حیثیت مکولوں کے جانے کے برابر بھی نہیں ہے، اس دنیاس یا کبرہ انسانوں کے نہونے کی وج سے کولوں کے بڑے بڑے جلے لگ گئے تھے، جب صفور کی معی سے یا کبڑہ انسان بن گئے توخداك عذاب كى ايك جمال وسعدوم وفارس كيما بيصاف كرديت كفن تق إلكل بي صورت روس وامريح كي موكى"

مولاناکے نزدیک بیساری تباہی در تقیقت لینے ہی اعمال کی بدولت آئی تھی اوراعمال ہی کی درگی اور درست کرنے کی راہ بیں محت ہی سے دُور مرہ مکتی ہے، ان کے نزدیک ظاہری طاقت قوت جوابیان بالشُداو راعمال صالحہ کے بغیر ہوگئ تباہی کو دُونیس کرسکتی ۔

مولا ناکے نزدیک اکٹد کے راستہ میں محنت کرنے اور محنت کرتے ہوئے دعائیں کرنے سے اقالت عوش سے قہر خداوندی مہر خداوندی سے بدل ملکتا ہو۔ وہ فرماتے ہیں :۔

إمولانا ابل وطن كے نغبض و عداوت اور تتمنی كا بدلہ وشمنی سے دمینا السننين كرت تقد بكه يقركا جواب يعول سددنيا ميم محقة تقواور اس کی صورت ایمان بالتر عمل صالح اور دین کے راستے کی محنت اوراس محنت کی دعوت تهی . اس نُرِ آشوب د ورمین مولانا کاوه حال موکیاحی کیمتعلق حضور صلی الشرطلیه د سلم كي حالات مي حديث تترفي آئى "كاندمن فرجيش يقول صيعتم فت اكم "معلى موتا تقاكه كسي شكر كفضط يحااعلان فرمار سيبي اورفوار بيم كصبح وشام مريرايا ہی جا مہتاہے۔ مولانا عذاب اللی اورغضیب اللی سے اسی طرے چونکا تنے اورڈ داتے۔ نقسیم مهند کے چند ما ہ بعد پاکستان تشریف ہے گئے، دورہ سے فارغ موکولام ور میں قیام فرہایا جمعہ کا دن تھا اورنیلے گنبد کی مسجز میں آپ کو خطاب کرنا تھا جماعتی*ں لاہور* اورقرب وحوارك علاقول مبركشت كرك دعوت دسي يختيس ام كنتيح مي غير معمولی تعدادیں لوگ آگئے اس مسجد میں میرے کمیٹی ملی کے باقی عبد المجید صاحب قرشی سر حمد کوتقرر کرتے تھے، ان دنوں مندوستان کے لاکھوں بناہ گزین اکستا فیتقل موسی تھے ا دَر لا ہو رمیں بھی بجزت پینچے تھے ۔ قرشی صاحب اس صورت حال کے میش نظر آیک تحركي بيلائى تقى كزم هرغازى نمازى برنمازى فازى لين برنمازى حابرسيني اوراس كسينت

قواعد پریڈ کرے اور حکومت کے فوجیوں اور پولیس کے سیا ہیوں کونمازی بنایا جاتے

اس جمعہ کو قرشی صاحت طے ہوگیا تھا کہ آج وہ اپنے پردگرام کمیطابی تقریب یک کریں گے بلکہ مولانا کی تقریب و کی اور آپنے

پر سے زور وشور سے شبعہ لی اپنی دعوت بیش کی، اللہ تعالی نے لوگوں کو انہائی متائز کیا،
معمول کے مطابق آخر میں دعا کر کے تقریب کے رکن و قرشی صاحب جو سامنے بیطے
موٹے تھے اس خیال سے الجھ کھوے ہوئے کہ مولانا کی تقریب نے لوگوں پر بہت
زیادہ اثر کیا ہے اس سے وہ اپنی تحریک کے لئے فائدہ اٹھائیں تھا نچرمیک و فون پر
اگئے اور تقریب خوری اور مولانا کی تقریب کو بنیا د بسنا کہ لوگوں کو اپنے پروگرام
کی دعوت دینے لیکے مولانا فوراً کھوے ہوگئے اور مبیکروفون اپنی طرف کھی پنچ کر
فرایا کہ:۔

و مبوعذاب معاصی کی وجہ سے اورا کند کے فرانفن اورا سکے حسد ور توٹر نے کی وجہ سے آر ہاہے اور آنے والا ہے اسے تھاری قواعد بریڈ بلکہ تھاری توہیں اور تھارے بم کے گوئے ہی نہیں روک تھیں گئے اصل علاج یہ ہے کہ اپنے اندرا کیان بدیا کر وہ اللہ کی طرف رہوع کر وہ مرف بہی چیز تھیں اور پورے عالم اسلام کو بجا سکتی ہے " اس برحلب شنتشر ہوگی اور قرشی صاحب کی تقریر نہیں ہوئی یمولانا نے وہی آگر یہ واقعہ

اس پر حلبسہ منعشر ہوگیا اور قرسی صاحب کی لقر رہمیں ہوئی یمولانانے دہلی آگریدواقعہ خود سنایا۔ ابنے تعلق کے ایک عالم من کی پند ات ہنرو کے یہاں آمدور فت تھی اور پند جی ان کالحاظ بھی ہہت کرتے تھے، انھوں نے کہا کہ اگر آپ راضی ہوں توہیں جا ہتا ہوں کہ آپ کو لے کر پنڈرت ہنرو سے ملوں اور آپ کی ذبان سے یہ واقعہ ان کو سنواؤں اورا گرآپ تیار نہوں توہی خود ان کوسناؤں گا۔

مولانا نے فرمایا:-"

" برگ زنہیں، میں نے یہ بات پاکستان والوں سے کہی تھی، آپ اگر بینڈت نہروسے یا حکومت کے دوسرے ذمّہ داروں سے بات کریں، تو اگن سے یہ کہیں کہ تھیں اور ملک کو صرف فوجی تیاریاں نہیں کیا سکیں گی، خداکوراصنی کرنے کی نظلم کوختم کرنے کی اورانصاف کورواج دینے کی کوشش کرو تو تم بھی نیج جاؤگے اور ملک بھی نیج جائے گاہی۔

أتقييمر مهند كاستهي بثرا انردبلي اوراطراف دبلي كيعلاده قى بنجاب كافساد مشرقى ينجاب يرط القاء وه شرقي نجاب جهان مسلمانوں کی غالب آبا دی تھی اور سینکٹروں طریع تھی طبے مدارس اور خانقا ہیں تھیں بمالقسيم سيريلتم لميني جاعتول نے كام كيا تھا اور بے شاراً دى تبليغي حركي سے والبته مو كيك عقه مخطلقسيم ك كهنيت ي ألك كحاليك بحثى بن كياتها، مدس أوط كنه، خانقابیں بند موکئیں ،علمار پنجرت پر محبور مو کئتے اور طری آبادی لینے عزیز وجبوب وطن کو جھوٹر کر پاکستان متقل موگنی ، بے شار آ دی شہید کنے گئے اور جو لوگ ہجرت ماانتقال دخن نہیں کرسکتے تھے وہ یا تو پہاطوں کے دامنوں میں تھیا۔ گئے ما اینے دین کو چھوٹرنے برمحبور کفے گئے اور انھوں نے ما دل نانواستہ ترک دین کیا دوسسری طرف ماکستان کی مندوا با دی نتقل موم و کرمشر قی بنجاب میں آیا دمونے لكى راس خونى انقلاب نے سارے عسلمار اور اكابر كوبيعين كرديا جن كواسلام ا ورُسلمانوں کے ساتھ حان ودل سے زیادہ تعلق تھا اور مشرقی بنجاب میں ان کے معتقدين وتحبتين اورابل تعلق آياد تقه بنصوصًا مصرت مولاناً عبالقادر صّاب رائے بوری اوران کے شیخ حضرت مولانا حبدار حمے صاحب رائے بوری کا لگایا ہوا باغ اس بورس مصين محاجهان ال كي منارخلفاء أبا ديق اور اورى ففا له روايت بولانا فورنظورها حسنعماني .

کو ذکرالی سے مشکبار کئے ہوئے تھے، وہ دیکھتے دیکھتے اجرا گیا،اس کئے قدرتی طور پرحفزت رائے ہوگیا،اس کئے قدرتی طور پرحفزت رائے ہوری کے دل درماغ پر اس کا مجلا اثر طیا اور دل کو ایسا زخم لکا جو آخریک نہرسکا۔

بها تنملیغی جاعت ولی سے لاہورتک اسے بہی تبلی تبلیغی جاعت ہو۔

باکستان گئی۔ اس کی رودا دسفر طبری عبر تناک ہے۔ اس جاعت کے ایک رکن نے

لاہور بہنچ کر مولاء محید بیسف صاحب کو اپنے عمیب اور خطرناک سف کے تا ترات کھے

سفے بھی کو طبیعی سے صاف معلوم موتلہ ہے کہ اگر کوئی خداریقین رکھتے ہوئے اور

احکام مترعیہ کاخیال کرتے ہوئے سنحت سے خت حالات کامق بلر کرتا ہے توخوا

اس کی ہلی مدد کرتا ہے۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ جبعقل و موتیمندی یہ تی تھی کہ جو جہائے

و ہیں دلکارہے یا بناہ گر منوں کے کمیہ بیں حکومت وطاقت کی حفاظت میں جبلا

و ہیں دلکارہے یا بناہ گر منوں کے کمیہ بیں حکومت وطاقت کی حفاظت میں جبلا

مرائی طاقت ہے خلوق سے ڈرناکیسا ؟ اس بلیغی جماعت نے خدا پر کھروسرکرکے

علی الاعلان پیسفر کیا ۔ ،

خط کو د طرا گش خرود بین عشق عقل میرخط کو د طرا آکش خرود بین عشق عقل میرخو کماشک نب بام انجی تا تا ترات کا میرکتوب ہم کو خطوط کے ایک نا در ذخیرہ سے میسرا گیا ہے اسلنے ہم اس کونقل کرتے ہیں: -ہم اس کونقل کرتے ہیں: -از لاہور- ہم براگست کیل شر

محترم المقام مخدومنا جناب مولانا محد يوسف صاحب المسام مندون المجاري لا مورج انبوالي جاعت جوكه جيما فراد پرشتل تقي ، آپ سے

احازت ليكرحب الميشن بيني توجين مختلف ذرائع سعيدية جلاكراسته معنندامانا انتمائي خط اكسب بم في المرجاعة سياس مسلسليمين مشوره كبا تو انفول نے *لىكاسا جواب يون ديا* ، فا فاعن مت فتوكل على ا اوربون كهاكهم يفضاؤل اورظاهرى حالات اودمشابره سيع متاتزنهين موناها من ملكريي تق مع كه مم السيمين البيراك والشرير هيواري ، اس سے زیادہ اور کونساوقت ہو گا۔ حبکہ ہم الٹر کے دہن کے لئے تکلے ہوئے ہیں ۔ غوض مید کہ مہنے حکم امیر کے سامنے مراسلیم خم کرتے موسے اپنے آپ کوالٹد کے حوالے کیا۔ وصو کیا ، نمازیں ٹرصیں اور تعلیم میں شغول ہوگئے۔ اب تک تومیندسا فربھارے ڈیے میں ہم سفرر سے لیکن اس کے لجد سواتے ہمارے اور تعبیر الم ترنے والے قلی مجے اور کوئی نر تقسا عند کے مثبت رجب ساری گاٹری پنجی تو، فسادی گروہ درگردہ جوکہ لمیوں تنجرون اور هيرلون سيمسلح تقيرا ليرمين كانا ليوسي بمكود ويوكر كريس تقے ۔ گاؤی کوم جی ما بتا کھ اکرلیتے تھے اور جہاں جی ما بتا کھنا علنے کا حکم دیتے تھے یو ضکر رال کا تمام اساف من عن العنیں میں کا تقا بحب برطر كالميشن آيا تومم نے ايك لاش جا درس ليٹي ہوتی خون سے ات بیت اور دوسری بزر ره ساله سلمان بچیے کی لاش تلواروں سے کھی ہونی ریل کی طری پر طری ہوتی دکھی ۔ فسادی برستور سرگوٹیاں کرتے اور ہادی طرف دیجھ کرنہس رہے تھے۔ بھٹنڈ اسے آگے جب گیانہ آسیش بریم بینیے تواس وقت تعدادین فسادی ایک شرارے قریب تھے، اعفوں نے وہاں گاڑی کھڑی کری اور پہلے کچھ در مشورہ کیا۔ بعد س اکفوں نے جار گرویے میں تمام فسادیوں کو اس طرح تقسیم کیا کہ ایک گروہ ڈ سے آگے

میں کے پاس توارس ، کم اور چیریال تھیں ، کھڑا کیا اور دوسراگردہ سلح وبكاندر وحصول في تقسيم كرك بهجاديا ايك بصركا كام مرف يرتحاكه مال واسباب، عورتس اوز يميال نوط كريه حاتيس اور دومرا كروه المان مردوں کو با ہرنکال کر و ہے کہ آ کے کھو ہے ہوئے گردہ کے سوالے کرتا عائے حفیں وہ نطول یں کاطے کر کوٹے کوٹے کردیار تے تھے تیسراگروہ گاؤی کے دوسرے رُخ بر مرف پتولوں سے مسلح تھا کہ جمسلمان ادھ سے مک کھاگنے کی کوشش کرے اسے گولی ماردی جائے اور تو تھا گرده سائق مى يلجول اور زمين كهوداوزار كے سائقاس لئے زمین كور ربائقا تأكه لامتول كوسائقه سائق بوط كران كطعوب اورخن قول من ثال دبا جاسے۔اب مفول نے قتال کا کام بول مفروع کیا کہ گاڑی مطری کرلی اورگاڑی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تکمسلمان مردوں بورتوں كواكب ايك فري سے نكال نكال كرو لے كے آگے والے مروه يهوالي كردياجاتا اورجوها كروب لاشول كوكشعول اورخذتول میں دیا تاجا کا اور گاڑی کے دوسرے رُخ سے سکتنے والول کو گولیوں سے بحوناجا رمائها بهم ني حبب متيناك منظر دسكيما توالشاميان سے دعائيں مانگئ تأثرت كين اورا مستصديل كي دب كي منظول كي في الرب اور بعاتى رقمت علىصاحب كوش كارارهم مونجه نبي تقى بالبرسي رسنے دبا . الفاق سے ایک مند دنیم یا گل جبسیاجس کے سریر بچوٹی حنبیوا در مندوانہ وضع قطع مجی صاف دکھ دہی تھی ہمنے اسے پہلے ہی اینالیا تھا اورایک بور دسالہ کے جو بعائى رثمت على كارشت دارتها السي بها وليورها نائها وه معي بليها مواقعا ایک اصلی مندواور دوقتی مندوین سطے تقے بحب قبال کرتے والے نوبت

به نوبت بهارئے ڈیے مکت پہنچے رہاں اس دوران میں ایک اوربات قابل ذكريب كاس سے بيلے ايك الش فسادى بادے ڈے بيں بھينيك گئے ستن قال والول كورتمت على في كما ايهال توكو في مسلمان بني سي اليباط یہاں سے موکتے ہیں ، تم بھی اپنی سٹی کر نواور بدلاش ہار ہے توالے اس لئے کر گئے ہیں کرمیاتی کا ڈی سے ہم اسے بینیکدیٹ تمال کرنیوالاگردہ ہمارے وبيس يرطعا ، ديجها اور كمره خالى ياكرسا كقدوا لے كمره يرحمل كرديا اس طع پرتمام طرین میں خون کی ہوئی تھیلتے ہوئے دوسرے سرے مکت پہنچے ہم نے بہ نمیال کیا کہ چلوم رسیدہ بو د بلائے وسے نجر گزشت " نسیکن انگلے النيش يربروبهوس انتظام اس فعل كم سائق على يب لاياكيا - انتحقول يص اورسنني مين زمين أسمان كافرق ہے۔ ہم جو ديجھ رہے تھے حيط امكان سے بامر ب كرو صفحة قرطاس يرايف احساسات وكيفيات كي ساتحديثم كرسكين-ان محقال كاوهنگ اولاجوعن كباكيا آخرتك يهى ربا اوراس ووران میں ۱۳ میل کے رقبین گام ی کو ۱۳ مرتبہ کھواکیا گیا اور مذکورہ طیشرہ طات تمال سے نسادی مولی کھیلتے رہے ۔ ہماری طرف سے انھیں لفین موجیکا تھا کہ يمال كوئيمسلمان نهيس ماتنوش مم يا نيخ آدمى اسيررسول شاه مولوى عبالوام المباحث مولؤى صديق صاحب اكرام صاحب الحيح بعدد تگرے امستراس اور ہے کے بیت الخلامی گئس کئے جہاں ہیں ساط هيمار گھنٹے تک محصور رسناط ایہارا اندازہ ہے کہ فسادی اس ڈبییں يره بارا ئے لين حق تعالى كے خصوص فضل دكرم سے بم بال بال ي كئے السكن معصوم تجوں کی جنیں ،عوز توں کا واویلااور مردوں کا کراسنا ، تمال کے دقت کی الیی بیزی بین بن کے نقوش زندگی بھرتک ہمارے دل سے نہیں مط سکتے

ورمقتولىي سلمانورى توراد كم ازكم ورسف زياده بوكى جن بي اوليه بية الموريس شام مين و نساديون في اين طرفس كوئى لاش بعى كاثرى مِن بَهِين جِيولي والبوركي النيشن يراط الشيس ان لوكول كي مليس جوگھائل تقے صفوں نے فیروز اور الاہور کے درمیان دم توادیا ایک قافله چو۲۰ یا ۳۰ افراد نیشتمل تها اوران می سیمایک آدی حبسهم وعاكررم كقي آكر شامل دعام والور كقوري ديرلعب ر افي كروه من جلاكياريه ابتداكا واقعيه. . . . . . . التدلعالي كراستيرير في اور تكني مين جوبركات تقطيم ني بدرج الم اس سفرین دیکھیے اور ہم ہی سے ہرایک اس وقت کیمی کہنا تھا، کہ النداس وقت ان ظالمول سے اگر نجات دیے دیے توساری قمر سمتبلغ کے کاموں میں گزار ہیں گے۔ سم محفوظ و مامون طراقیے سے این مسنزل مقصود کو پھو کے گئے اسی لئے بینچریت نامر تخسیر كردسيمين بهم آتے ہى اينے كام ميں لگ گئے ہن ۔ اورانت اوالنر تعالیٰ زندگی بھرلکے رس کے اور لوگوں کے اس نوع پر طریف اور كامياني كارك غايال طورير اثرات نظرا رسيمي بخصوصي طور ير دعا فرمانين "

مشرقی بنجاب میں جائوں کی نقل فر اندرج بالا کمتوب ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورا حرکت اوران کی ارور ارسفسر آگ کی تعلیم بن جیکا تھا۔ نہ مال و زرمحفوظ نہ جان وا یمان کی خیر تھی، بغض وعدا دت نفرت، غیظ وغضب کا دور دورہ تھا اورسلمان کشی کی د با رکھیل حکی تھی، ان حلاقوں میں جومسلمان بیچے کھیے رہ گئے تھے وہ استے سہے ہوئے تھے کہ ایک قدم حلیان

مجھی موت کو دعوت و لینے کے مراد فسیمجھتے تھے۔ میں موت کو دعوت و لینے کے مراد فسیمجھتے تھے۔

میال ہے مجھ نیم جال کی مُرغِ نسمل کی ترطب

ہرق دم پر ہے گمال، یاں رہ گیا واں رہ گیا

لیکن اس پُراتشوب دور میں یہ کام کھابہت شکل، اول توراستہ ہی نہ کھا۔ دوم وہ داخل ہی نہیں ہوسکتے تھے۔ اس کاراستہ ہموار کرنے کے لئے کئی سال جاہنیے کھے۔ اس آگ کے الاؤ میں کو دنا سرایک کے بس کی بات نہ کھی، بڑے سے بڑا اہل عزبیت بھی اس برعمل کرنا نا ممکن سمجھا کھا۔ تقسیم مہند کے دوہی تین سال بعد جبکہ قبل و غارت کا جنون میروں سے اتراا ور دلوں کے بھیھولے کھوط ہے کے اور دست و مازوشل ہو جبکے اور نساد کے

اتراا ور دلوں کے پھیجھولے میروط حکے اور دست وباز وشل ہو حکے اور دست و باز وشل ہو حکے اور فساد کے تلاخ خیرسمندر میں قدر سے سکون ساکیا تو تبلیغی جاعتوں نے کئی بارمشنر قی سنجاب کا دورہ کیا ، حن حبن من از مائشوں سے اور تکلیفوں سے ان کوگذر تا بڑا ان کی روئداد طری سبق موز اور عبرت نیے زمیعے میں جرے سے بڑے انتہاسے گذری

ابنی دانست بین آما ده به فساد لوگول نے جاعت کوموت کے کھائے آتار دیا مگرخداکی نُصرت اور غیبی مددست ہر بارجاعت موت کے منحفہ سے صاف مکل گئی اور مکن کان للہ کان الله لک می مصداق بن کر دوسروں کے لئے عبرت ودعوت کا سامان بن گئی، اس سلسلے کے کئی واقعات ہیں جو طوالت کے نوف سے تحریر نہیں کئے جارہے ہیں، صرف نمونتا دو واقعے ذکر کئے جاتے ہیں:

۲۔ احتماعی دعا کا اہتمام کمیا جائے۔ ۳۔ کچھلے پہر نما زہتجہ کا استمام کیا جائے توجس خدانے صحاب کرام خ کی مدد کی ہے وہ کتماری بھی مدد کرے گا۔ جاعت بین مشوره بهوا، ۲۷ ، صف ۱ دمیون نے اس آتش فشاں علاقہ بین داخل بونے برتیمت کے ساتھ آماد گی ظاہر کی محالات بہت نازک تھے، موت منھ کھیلائے ساشنے کھوئی تھی، زندہ بیخنے کی امید نہ تھی۔ اکثر لوگ ( ولا تلقوا با دید مکیم الی التحلکة ) بڑھ پر نے کو رجانے سے منع کرتے تھے کوان سات آدمیوں نے ہمت کرہی کی اوراس کی اطلاع مولانا محد یوسف صاحب کو دے دی مولانا نے ان صفاحت کی محت مین کر بے انہا خوشی و مسرت کا اظہار کیا اوران جانے والوں کی ہمت افرائی کی اوران کے لئے دھا وُں ، خصوصًا سور و کیس اوراس کے بعد معصوصی دعا کانوب اہتمام فر مایا۔ ایک صاحب جواس جاعت کے رکن رکین تھے، اسٹے تا ترات اس طرح بیان کرتے ہیں:۔

ار ماری مراه ای کو بھاری جاعت جمعہ کی نماز طرح کر دائے ہورسے
دوا نہ ہوئی درائے بوروالوں نے انسکبار آنکھوں کے ساتھ دعائیں کو اس بوئے دفعیت کمیں جاعت خدا کا ذکر کرتی ہوئی وانہ ہوئی اور جباک شاہی راستے سے دجہاں بندھاہے ، مشرقی بنجا بین داخل ہوئی اور جباک خفر آباد میں پہلا ٹیراؤ کیا سکھوں نے اس عجیب وغریب جاعت کو دسکھا سے خفر آباد میں بیرے میں بالے گئے اس محموں نے اس عجیب وغریب جاعت کو دسکھا نہم از محقی بیاری جاعت نے قیام کیا تھا اس کو جاروں لوف نخم تازہ تھے ہوں سے کھے رایا اور شور و مہنگامہ کرنے لگے، جملہ کی صورت بیدا ہوگئی تھی اس تشویت ناک ھورت جو ال کو دیکھ کر خدا کے خیف فے مزار مبندے اس وقت خدا پر نقین واعتماد کے میکرین گئے اور اپنی شہادت کے انتظار میں گھڑیاں گئے لئے۔ امیر جاعت نے خدا کا نام نے کر جملہ آوروں کو خاطب کر کے تقریر کری مرح عوت نے خدا کا نام نے کر جملہ آوروں کو خاطب کر کے تقریر کری مرح عوت کے بقیہ لوگ عملوۃ الحاجہ بڑھ کر کی کروری کو خاطب کر کے تقریر

بن شغول ہوگئے۔ خدانے اسپے بے سروسامان بندوں کی دھاکوشن لیا امیرجاعت کی تقریم جو تھے تقت ہیں در دوا تزمین ڈو بی ہوتی اوراخلاص و لآہیں ہے۔ معمورتھی سفنے والوں کے دلوں میں گھر کرنے لگی مقلب ابقلوب نے دلول کولیط دیا ہو آ تھیں ہوئے ادر نونیس تھیں۔ دیجھتے دیجھتے آنسول سے دلول کولیط دیا ہو آ تھیں ہوئے اور نونیس تھیں، ایھی ہوئے ہاتھ کرگئے۔ سے تر ہوگئیں، ایھی دائیں بلند کر رہے تھے، اپنی انھیں زبانوں سے کئے ،" یہ ملا تو ہم ہت ابھی بائیں کرتے ہیں، واقعی ہارے اندر حیوانیت گئے ،" یہ ملا تو ہم ہت ابھی بائیں کرتے ہیں، واقعی ہارے اندر حیوانیت آ کہتے تھی۔ ایکی تھی۔ امیر جاعت نے آ دھے گھنے تک بات کی، بات تھی ہوئی تولیک لیے میں مولی تولیک میں اورانسان کشی کے ایس میں اورانسان کشی کے ایس میں اورانسان کشی کے دیگا تو ہیں، ہر خص ان کی بات سفے، اگر کوئی ان کو تکلیف خلاف آ واز اُکھا تے ہیں، ہر خص ان کی بات سفے، اگر کوئی ان کو تکلیف خلاف آ واز اُکھا تھا نے ہیں، ہر خص ان کی بات سفے، اگر کوئی ان کو تکلیف خلاف آ واز اُکھا تھا نے ہیں، ہر خص ان کی بات سفے، اگر کوئی ان کو تکلیف دیگا تو ہیں ستے بہلے ان کے ساتھ مرنے کو تیا دہوں "

مررد زنگ جاعت کا قیام رہا ۔ فدانے شخص کے دل میں محبت و رافت ڈال دی مہرمقام پر لیمیس اوراس خص نے ساتھ دیا جمع ہیں سبغیر سلم ہوتے اور بعد میں وہ نو وجاعت کوان مسلمانوں کے ہاس ہوتے اور بعد میں وہ نو وجاعت کوان مسلمانوں کے ہاس ہے جاتیجہ مرتب ہو جہے تھے اور کہتے بہ پہلے مسلمان تھے ،ان کو بھرا بنیا جہ بسیا بنا ہی جاعت ان توگوں کو دیو بند دہلی اور سہار نبور لائی ،سارے اکا برحفرت مدنی اور قاری محطیب میں رائے بوری محفرت مدنی اور قاری محطیب میں دائے ہوری محفریت میں اول کو تھے ۔ اور کا اور دمائین میں مولانا محد دی سف میاب میں اور دمائین میں مولانا محد دی سف میاب میں کی خوشی تو بیان سے باہر ہے ۔ آج ان کو ابنا دیر مینہ خواب شرمانہ تعبر ہوتا کی خوشی تو بیان سے باہر ہے ۔ آج ان کو ابنا دیر مینہ خواب شرمانہ تعبر ہوتا کی خوشی تو بیان سے باہر ہے ۔ آج ان کو ابنا دیر مینہ خواب شرمانہ تعبر ہوتا

ہوا نظراً یا بنوشی ا ورمسترت سے ان کی آنکھیں نم تھیں -اس جاعت کے جانے سے مشرقی نجاب میں کام کی سنیا دیڑگئی ان اہل ع بیت نے اپنی زندگی کوشطرہ میں طال کر کام کا ایک وسیع میدان ببیدا کرایا، دومر<sup>ک</sup> كى يمت بندهى اورييلے حانے والوں كو السب بقون الاولون ميں تنماركما حانے لگاہ چند دنوں کے بعد مولانا محر پوسف صاحرے نے دوبارہ جاعت کی شکیل فرمائی حب میں ، ۱۲ ، به آ دمی تقفے جب جاعت روا زمو نے لگی توجاعت کو فحاطب کر کے اينے خاص اور فرکشش انداز میں دلولہ انگیزاور لقین افروز الفاظمیں ارشاد فرمایا: -ومهاؤ الشدمتهاري مدذفر مائے، صلوۃ الحاجتر کا اہتمام کرنا جسب اللہ نے حصرت اراہیم کی مرد فراتی ، حصرت موسلی کی مرد فرمانی اور حضرت مجسّد صلى السعلية وسلم كى مدد فرا كى، وه الشرام بهى موجود ب،اسى كے كام کے لئے حارب میں وہ بتماری میں مد فرمائے کا را توں کوا طفنا اور نوب روروكردها مانكث يحضورصلى الشدعلية بولم كاستنتوب كوتلاش كركر كے ان ير على كرنا، حاكو، خداكى حفاظت مين جاكو، وبي تهارا نا صروحا مي يهي مولانا کے بدالف ط دلوں میں اتر تے چلے گئے اور ہرا دمی عزم وقیسین میں ڈ دیسیا، بوگوں کی آنکھیں انسونوں سے تر میرکٹیں اور اس مبارک جاءت میں سرایک شرکت کی تمتا کرنے لگا لیکن سعا دیت جن کے حقیمیں کھی ہوئی تھی ا ان کو خدانے اس سفر کی توفیق عطا فرماتی ۔ ایک صاحب جواس جاعت میں ش کے تھے اپنے میرخط سفری روئیداد اس طرح بیان کرتے ہیں: ۔

مد جا عن مولانا محدایسف صاحب کی دعا پررواند بهوئی اور شرقی بنجاب مین خطرات است بهوی اور تم موست موستے مطسکہ پہونجی و باں مجر خطرات المنے کئے اور آئیں میں گفتگو کرنے لئی کمان کو کئے ۔ پولیس کٹا مذیر جاعث کو لیے گئی اور آئیں میں گفتگو کرنے لئی کمان کو

کیا ہزا دی جائے ،قتل کیاجائے یا قد کیاجائے ، جماعت کے افراد نے جب پنظر دیکھا کہ پولیس کی آنکھیں بھری ہوتی ہیں اور قبل کرنی سارت مورسی ہے توسب کے سب ذکرالمی میں شغول ہوگئے ۔ يوليس بسيكطر في جب جاعتي جها بمول كوذكر كرت ويجها تولوها م اميرجاعت في واب ديا "كريم لوك لينه فدا كانام في رسم بي" انسيكط بولا " تمارے اس فعل سے زمین ملتی وفی نظرار بی ہی اتم لوگ يهال سے واپس ہوجاؤی آگے خطرہ سے انجراس نے آگے کہا اور سے یاس ایک فرآن سے جور بی نے یہاں کے مقامی سلمانوں سے چھیناتھا، وہ ا ما نت ہے، اس کو بھی لیتے جا کہ " اس کے بعد جاعت کور ہا کر دیا گیا جاعت نے بھرا اس میں شورہ کیا۔ امرجاعت نے فرعون اور حفرت موسی علیا اسلام مے واقعہ کوسنایا اور حضرت معداین ابی وقاص کا واقعہ اورور مایار کرنے کا علیہ تقدم ناماا وربيرلورے اعتماد ولقين سيحماعت آگے طرف گئي اور داسته به الله المحتلق المرابع المعالم المعال كياتها داب الثدني اس انسيكرك ول من جاعث كي مدردي دال دي اس نیجب اس جماعت کو میرات و دکیما تواس کے بینو فی اور ایمان سے ببت متا تربوا، اب وه بجاتے والیس کرنے کے ، ساتھ بوگیا جاعت جس بازارا ورآبادي سے كزرتى مردوعورت كو كھوں سے اس عجيب وغريب حا كوتعب اورحيت سے ديجھتے اور حاعت ذكركر ق موئي آ كے برطوب آتى، نرائن گذاهین جاعت بهونجی آدمتها می مسلمانون پی مددر مبنوف و هراس پیلاموگیااور تون کی وجرسے جماعت کو تھرنے کی بھی اجازت بزدی تو

فیرسلموں نے اسپنے گر دوادوں ہیں حگر دی اورسب جمع ہوگئے اوراس جاعت
کی با توں کوغورسے سنتے اور مسلمانوں کی نشان دہی کر کرکے جاعت کو
ان کے باس ہے جاتے اور کہتے ، یرسلمان ہیں، ان سے اپنی بات کہئے ''
اس واقعہ سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جولوگ بھی صرف خدا پر بھر دسہ کر کے خرے اکا
کام کرتے ہیں ، تو الشران کی تفاظت کرتا ہے۔کس طرح خون کے بیاسے لوگوں نے
اسلام کے نام لیوائوں کی بائے شنی اوران کی تفاظت کی سے
اسلام کے نام لیوائوں کی بائے کے بیار کے تعیم کو صنع خانے سے
" پاسبال ہل گئے کھیے کو صنع خانے سے

جو لوگ تقسیم ا وراس کے اثرات کوجا نتے ہیں ا وراس خونی دورکود کھی چکے
ہیں وہ ان واقعات کو ایک عجوبہی تقور کریں گے، لیکن اس طرح کے واقعات
اس مشرقی پنجاب ہیں بے شمار ہوئے ، خود مولانا محد لیسف صاحب نے کئی باراس طرح
کے واقعات ابنی زبان سے سنا نے ۔ اقل اقل مقامی با شندوں اور پولیس والوں نے
جاعت والوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، ان کو دریا کے تیز دھارے ہیں ڈال دیا ،
لیکن سب کی خدا نے ابنی قدرت سے حفاظت کی اور وہ پولیس تھانے پہنچے جو سمجھتے
کہ جاعت ڈو ب بچی ہوگی ، اکھوں نے دسکھا کہ ہرایک صیحے کو سلامت کھول ہے ،
فدا کے حکم سے دریا نے ان کو کنا رہے کھیبنگ دیا بنون کے بیا سے دیشمنوں کے دل
رحم سے بھر دیتے ۔ م

حفاظت حس سفینه کی اُنھیں منظور موتی ہے کنا بست کسکٹسیٹودلاکے طوفال تھوطرحاتے ہیں

مولانامحسد دیسف صاحب نے نفیسین واحتما دعلی الله اور عسنم و مہت کا توشد دیے کرجاعتوں کواس محشر ستان میں بھیج دیا ، جھوں نے بعد یو بھیج مہوستے مسلمانوں کی ہمت بندھاتی اور بہاڑوں کے دامنوں سے سلمان کی کرآبادیون بہا گئے

دوسری طف حضرت مولانا عبدالقا در صاحب رائے پوری کے اہات تعلی علماء نے مشرقی بنجاب کے بعض علما و میں بنجھ کرمسلما نوں کے جانے کا کام کیا اور مدرسے قائم کئے، ان دونوں کاموں کی وجہ سے اس مجروسے دیار بین سلمانوں کی تعویٰ کا ہم میوا اور بے زاری اور دشمنی کی جو فضا قائم ہو کی کھی کا وجائی کی جہت آباد کاری کا کام میوا اور بے زاری اور دشمنی کی جو فضا قائم ہو کی کھی کو وجائی کی جہت آباد کاری کی کاری کی اہم تھی کے دور کی جائی ہے دور کی جو نصرت انہوں کے قیام سے دور ہونے گئی۔

## يار جھٹا باب

## بهنروستان ي

## مولاً اُ کے دورے اوراجماعت

سعی بیم ہے نشان قیس وشان کوہ کن عشق نے آباد کرڈائے ہیں دشت وکوہسار

اس سے پہلے کہ ہم مولانا کے دوروں اوراجتماعات کی روئیدا داورائے نظام کولیٹی کریں، اجتماعات کے معلق ایک عمومی تا ٹرپسٹس کرتے ہیں تاکہ بخوبی اسس کا انداز ہوجائے کہ ان اجتماعات کے کیا اٹرات و نتائج مُرتّب ہوتے تھے اورفضا اُنکے انوار دکیفیات سے کس طرح معمور ہوتی تھی۔

ماریخ کا تعدین احب می کنی تنهر یا علاقه واسے بطرا اجتماع کرتے توان کے لئے ماریخ کا تعدید اسلام کا کا میں جانیا اور ماری موانا کی خدمت میں جانیا اور

اجتاع کا تاریخ طے کو آئیں، اب یہ علاقہ والوں کے تعتی اور کام سے دل میں بہنے مرحکہ کے دو تا کا کرے اسے مورت میں جو لوگ جا یا کتے ان کا کام سے تعلق طرحت کا میں ہو تا تھے۔ ان کے صبح و شام کے خطاب منتے تھے اور ان کے دل ابھان ویقین سے محمور ہوتے تھے۔ ان کے سلمے کام کے نشیب وفراز آسے کتے اور دوہ جب اپنے علاقے کو کو شیخے تو ٹری ذقے دار یوں کے ساتھ اور بڑی کھیا تا رہ کے ساتھ اور بڑی کی ساتھ اور بڑی کی اور کام کا مزاج ہی جانے والے بنتے تھے۔ اس سفر سے ابتحاع کو بڑی مذب تا تی تھی اور کام کا مزاج ہی جانے والے بنتے تھے۔ اس سفر سے ابتحاع کو بڑی مذب تی تھی اور کام کا مزاج ہی جانے والے بنتے تھے۔ اس سفر سے ابتحاع کو بڑی مذب تی تھی ہو تا ہو تا ہوں گوا تا گئی ہو با ہر ان کی وجہ سے بورے علاقے میں کام کی ہوا جل جاتھ تھی۔ تا رہے جب بھی طرح تی تھی ہو با ہر اور سب کے شور سے میں گئی ہو تا ہی تاریخ سے موج آئیں ہو تا ہیں تھی مات ہو تا ہوں کام کرنے والے اطراف و اور سب کے تاریخ طے موج آتی۔ اس صاب سے اس تہر کے کام کرنے والے اطراف و ہوا نہیں شنول ہوجا ہیں۔ اس میں اسے اس تہر کے کام کرنے والے اطراف و ہوا نہیں شنول ہوجا ہے۔

اجتماعات میلی ایملے المحالات کے ہونے سے پہلے اجتماعات کے ہونے سے پہلے اختماعات کے ہونے سے پہلے احتماعات کے ہونے سے پہلے احتماع کو کامیاب کرنے کہلے اوقات کے اوقات کے

کوشش کری اور کچھ لوگ جقد فارغ کریں اور دور دور تک سفر کریں۔ مولانا کے زریک کوشش کریں اور کچھ لوگ جقد فارغ کریں اور دور دور تک سفر کریں۔ مولانا کے زریک یہ عزوری تھا کہ اجتماع سے اوقات دینے والے بحرّت نکل جائیں۔ دی جائے کہ اجتماع سے اوقات دینے والے بحرّت نکل جائیں۔

مگراباط کے اجتماع کے سلسلے میں مولانانے ایک خطاککنڈ کے کام کرنے والوں کو کھیجا تھا اس کی چندسطری ورج ذیل ہیں بسے طاہر ہوتا ہے کہ اجتماع سے پہلے کام کرتے ہوں نور دیاجا با تھا۔ یہ موقع کے اجتماع کے سلسلے میں روّیہ نہ تھا بلکہ مراج ہے تاع

ئے قبل بی عمل رہتا تھا۔ مولانا تحر بفر ملتے ہیں:۔

در مگراباط کے نواح میں کام کا ہونا از لس صروری ہے تاکہ نوگ خسالی
اجتماعات میں مترک ہونے کی خوص سے نہ آدیں بکر پہلے سے ان کے او قات لئے
جاویں اور جاعتی شکل سے تلاش کر کے لایاجا و ئے۔ دور زریک کے لئے تیار
کیاجا و سے اور مگراباط میں آناگویا روائگی اور ضروری ہدائتیں لینے کے لئے ہو؟
ایک دومرے محتوب میں میال جی عیلی کوتحریر کرتے ہیں:۔

در اجتماع سے پہلے آپ مع مولوی داؤد صاحب و بولینا رحمت اللہ صاحب اور افتان میں ایسی کوشش اور افتان کے ذریعے علاقے میں ایسی کوشش کولیں کہ اوقات کی تفریع، اصولوں کے اتباع اور ترکب وطن کا اور اس کام کونا کر سمجھ کراس کے حصنے کا ورخ جائے ور منصرف اجتماعات کا ذمن اور تقان حرکت کا ذمن بنا لینے کے کا ذمن بنجہ دین سیکھنے اور اللہ رب العزت کے حصول کو مطلوب بنا لینے کے مرام فقت نہی فقت ہے۔

اندرون وبيرون مند اندرون وبيرون مند اندرون وبيرون مند اندرون وبيرون ملك كاليك معتدبة تعادا ندرون وبيرون ملك كهائة كى جماعتول كى شكل بين جان كوتيار موجائة اجماعات

میں ان جماعتوں میں اضافہ توم وتا کم کربنیا دیہتے ہی سے رکھ دی جاتی اوراسی صابسے کام کیا جاتا اور لوگوں کو آمادہ کیا جاتا اوراس کی اطلاع عام طورسے ولانا کو کی جاتی ۔ صرف شوقیہ چلسے کرنے اوراس میں مولانا کو شریک ہونے کی دعوت نہ تو دی جاسکتی تھی اور نہ مولانا اس کو قبول فرماتے ۔ اس بات کوواضح طور سی چھنے کے لئے بنونڈا ایک اجتماع سے قبرال کی تیاری اور مرکز سے دابط قائم دکھنے سے معلق ایک محتوب بڑھیئے ۔ نہٹور کے اجتماع کے ذمہ دار حفرات اجتماع سے تقریبًا دوماہ پہلے مرکز کے ایک طریعے ذیعے دارکواپنی تیاری اور اینماع کوکامباب بنانے کے طریقوں اور مفید مشوروں کی نواہش کا اطلب داس طرح کرتے ہیں:

ور ہمارے یہاں خداکا شکرہے اجماع کی تیاری مثروع ہوگئی ہی سرگری
سے کام جاری ہے، لوگ جوق درجوق صدیے رہے ہیں۔ کارکنوں کے سامنے
بڑی مشن منزل ہے۔ راہ بین شکلات و موانع بے نمک ہیں مگر خداسے قوی امید
ہے کہ وہ ضرور ہما راہ جماع کا میاب فر مائیں گے، آپ سے اور مرکز کے تمام بزرگول
سے دعا اور خاص دعا کی درخواست ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ
ہیں اجماع کا میاب بنانے کی ہوایت و نصاع کے سے صرور سرفراز فرمائیں۔ بنیز
صحب ویل مقامات کا کرایہ وفا صلے سے طلع فرمائیں۔ ان مقامات برجماعتوں
محرب ویل مقامات کا کرایہ وفا صلے سے طلع فرمائیں۔ ان مقامات برجماعتوں
محرب ویل مقامات کا کرایہ وفا صلے سے طلع فرمائیں۔ ان مقامات برجماعتوں
محرب ویل مقامات کا کرایہ وفا صلے سے طلع فرمائیں۔ ان مقامات برجماعتوں
محرب ویل مقامات کا کرایہ وفا صلے سے طلع فرمائیں۔ ان مقامات برجماعتوں
محرائرانڈ مان ، مالا بار ، ہما رہ اور لیسہ ، بورپی ، ایم پی ، ہی۔ بی گرات ، داجس تھا ان ، بنا ملی ہوں ؛

ریاده ترایسے اجتما عات بوتے تھے جن سے بیرون ہند کے لئے بڑی بڑی جاعت بن کلی تھیں اور یہ اسی وقت ہوتا تھا حب کہ اجتماعات سے پہلے پوری تن دی اور گئن سے کام کیا جاتا۔ مولیانا ہرا جتماع سے پہلے اس کا خصوصی طور پرا ہتام فراتے اور اس کی ہدایات دیتے، جمال اجتماع ہوتا وہاں جہینوں پہلے سے پُرانے کام کرنے والول با اصول میواتی اور فیرمیواتی حضرات کو کام کرنے کے لئے اور اوقات لینے کے لئے با اصول میواتی اور جن جن اطراف سے جاعتیں مرکز جاتیں ان کا رُخ اسی اجتماع والے شہریا بھام پرموڑ دیتے جو بیدل اور سواری سے کام کرتی ہوئی اور لوگوں کو اجتماع کی دعوت دی بیرون واندرون ملک کے لئے اوقات لیتی ہوئی مقام اجتماع بہونچتیں اور اس کے اطراف بیرون واندرون ملک کے لئے اوقات لیتی ہوئی مقام اجتماع بہونچتیں اور اس کے اطراف

جماعتوں کا ایک جال بھیا دیا جاتا اوراجھاع ہوتے ہوتے بڑی تعدادیں لوگ ملکوں اور شہروں کے سفر کی تیاری کر لیتے اسس لئے جو لوگ اجتماع کی تاریخ مقرر کرنے جاتے ان سے استفسار کیا جاتا کہ اندرون ملک کی کتنی جاعتیں اور بیرون ملک کی کتنی جاعتیں اس اجتماع مے نظیں گئ تستی خبش جواب کے بعداجتماع کی تاریخ مقرر کر دی جاتی اور کھراس کے لئے کام کیا جاتا .

مولاناجس اجتماع بين شريك موتية تها شريك الجنماع في موت بلك ان يهم ركا بي ميس مركز كم إل شورك یرانے میواتی، اہل علم حفرات اور شب وروز ما تھ رہنے والے لو*گ ہوتے بہ*ینوں يبيكا بونيكي وجسسے اطراف ويوانب نبر دور دورك صوبول اور بعض دفور وسرا ملكول ك ىگ كىنىرتىدادىن ىنىركى برويتە، وە اېتماع كىابىرتاانسانول كالىك نىڭك برقا بىملوم بىوتالىك شىر آباد موكيا ہے، جولوگ جو يال كاوى جھالي ككھ بني كانبورومكرا ماط وغيره كے اجتماعات ديجھ چکیین وه انسانون کیاس کثرت والها نهاندازا ور ذوق ومثنوق کی ان کمیفیات کامبوشر کک ہونے والوں پر طاری ہوتیں بخوبی اندازہ کرکتے ہیں ان کی استحصوں دکھی بات ہے کہ ایک ویرا نہ کس طرح ایک آبا داور با رونی شہریں تین دن کے الئے تبدیل ہوجا تا تھا۔ بھیروہ تنہرایک مدرسۂ ایک خانعاہ اور تربیت گاہ بن جا تا تھا۔ اس وقت تعليم كيصلقه بورسيهن ببسيون طقيقرب قريب بنيهو ئيين اكلمه نماز ، فراكض اورفضائل کی تعلیم مورسی ہے، قرآن کی تصیحے کی جارہی ہے، ابھی جاعتیں بن رہی ہیں، عمومی اوز صوصی جاعتوں کی شکیل مور ہی ہے۔ رات مو ئی اجتماع مشروع ہوا، مولاناکی ايمان پرورا ورقين افروز تقرير بهونے لگى اورسا رائجمع بخود مونے نگا مذمولا ماكو اپنے تن من كا بوش دما نه جمع كوكروط لينے اور بيلو برلنے كى فرصت مرايك بهرتن گوش بهوكردوح برورخطاب سنننے لگام از دل خیزدوبردل ریزد" کاسال بنده گیا، انکھوں سے آنسو

جاری ہونے گلے اور ہرشخص سرا بالقین نتانظرائے لگا۔ مولینا سے تعلق و محبت کا عجیب عالم ہوتا ہوگا السیم احمد عجیب عالم ہوتا اوگ برواندواد مصافحہ کے لئے بڑھتے ایک ایم علم اللہ معلم اللہ معلم میں ایک تعقیم بین : فریدی تحقیم بین : -

اجماع کے خاتمے پریموی طور پرسیرے دن سے دوہ پرک تقریباً البیح تک مولانا کا آخری خطاب ہوتا حس میں کام کے اصول، طریقہ کا دیکشت واجماع اور مفرکے متعلق ایک مرتب اور خلم ہدایت نامہ ہوتا تاکہ جاعمق امیں مرجانے والاشخص اس کے مطالق اپنی اوقات گزارے۔

اس خطاب کے بعد مولانا بلری موثر دعا فراتے جس میں اپنا دل نکال کردکھ ویتے اور پوری نضا آمین سسے گونج انطق ان برایات اور دعاؤں کے ستقل باب انشارالسّائب ترمیں بلچھیں گے دعاکے بعد سیکڑوں بلکہ نراروں افراد جاعتوں کٹسکل میں مولانا سے معالی کرتے ہوئے اور دعائیں لیتے ہوئے رخصت ہوتے، دورتک دورویہ دکھینے والوں کی قطار ہوتی اور وہ جاعتیں ہرا یک سے مصافحہ کرتی ہوئی آگئے کل جاتیں۔ یہ منظسر بھی ہر دیکھنے والے کو انتہائی بتا ترکر دیتا اور سیکڑ دل تھیں مجت تعلّق سے اوراین محروی کے احساس سے اشک بار ہوجاتیں .

جماعتو میں تعلنے والول ہزاروں کی تعدادیس لوگ تعلقہ دس، دس، بارہ باوہ باو ہزاروں کی تعدادیس لوگ تعلقہ دس، دس، بارہ باو جماعتیں دوسے ملکوں کے لئے تکلترا وسکڑوں

جاعتیں اندرون ملکے صوبوں اور شہروں بین کتیں براجماع بین کلنے والے لوگ

یساں تعداد میں مزموسے بلکہ اجتماع کے صاب سے لوگوں کا نکلنا ہوتا بہرسال

اوسطاً برط ہے اجتماع سے دوڑھائی ہزاراً دی بیکلتے، اگر کسی اجتماع سے نکلنے والوں کی تعداد

ہزار سے کم رہتی تو بعض اجتماع سے نکلنے والوں کی تعداد دوبین ہزار کہ جائینچتی اور مولانا

کے آخری دوری تو اس سے بھی بہت زیادہ تعداد لیمن اجتماعات سے نکل جی ہے ادراد قا

میں ایک دودن کے لئے نہیں بلکی عموم طور پر تکلنے والے مین تین جاتوں کا دقت لے کر نکلتے تھے

میں ایک دوروں میں ان دوروں اوراجتماعات کے لئے مولانا کے اسفار کا نظام

مریان اور مرین ان اور مرین کیا رہتا تھا۔ سبح وشام سفر و حضرین کس طرح اوقات

منولاتا کا تطام عمر کندارتے تھے ؟ وہ تھی قابل لحا ظرہے۔ ایک مفرکانظام ہم بیش کرتے ہیں بس اسی طرح کا نظام تقریبًا ہر تبلیغی بیفرا وراجتاع میں رہتا تھا۔ سالا یک میں کا دی صور برگجرات میں ایک عظیم اسٹ انجلیغی اجتماع ہوا ، ایک رفسیق

سفر ہو مولانا کے بالکل قریب رہے شب وروز ہم کا بی کا شرف حاصل کیا وہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔

ور مرار ومركوجي وفي الحيبيري وملى سعد دوانه بوت واركوجويال ما حكم بورك مقام

میں اجتماع ہوا ایجی ای ایل بھویال کے سلمان ملاز موں کے ساھنے مولانا کی تقریر میوتی اس کے بعداسی دن شام کوسا کیے رفقاع سوائے مولانا کے طرودہ کیلئے روانہ موستے ہولانا كارسے مسيدد كئے اور اُجماع ميں شركت كى اور دہاں سے سفريس ستر كي بہو كئے متح کے وقت ناشتہ کے بعد حیا<sup>ث</sup> القبحابہ کی تعلیم شروع ہوتی ،ع بی کے حلقے میں مولانا اور مولاناا نعام مجن صاحب سربک ہوئے ۔تقریبًا دو گھنط تعلیم حاری رہی تعلیم کے درمیان چین کالات بیش آتے تھے وہ خود مولاناہی دور فرماتے تھے۔ اس کے بعد خروریا آ ک فراغت کے لئے نششر ہوگئے۔اس کے بعد دو بیر کا کھا نا کھا یا گیا۔ کھانے کے بعد صرف تقوری دی آرام، کی ظهر کی نماز، نماز کے بعد کی تعلیم ہوئی اسال هے تین بلے بڑودہ پہنچے۔ ہے شیش پر دعا ہوئی، دعا کے بعد سارا سامان بس پر لا دا گیااور قریب کی ایمنسجد میں عصر کی نمازا دا کی گئی۔ نماز کے بعدایک مقامی رفیق مے گھر رویقہ کی جائے نوش کی گئی۔ جائے کے بعد جیرافیے کاروں میں مولانا اور مخصوص رفقسار ا درباتی جاعتیں بسوں پر کا دی کے لئے روانہ ہوئیں۔ راستے میں ایک کا رخانے میں مغرب کی نماز ٹرھی،عشا کے قریب کاوی پنیچہ، عشا کی نماذ وہیں ٹرھی،نما ز کے بعب مولانا اوران کے خاص رفقا ایک مقای رفیق کے یمال کھانے پر مرحوموئے صبیح فجرك بدي احتماع مشروع بوگياتين كلفيظ كم قريب مولاناكي تقرير يوني تشكيل ونغره سے فارغ ہوکرا یک تھنٹے کا وقفہ ٹاپٹنے دخیرہ سے فراغت کے لئے دیاگیا۔ وقیفے کے ا بعد تعلیمی صلقے قائم کئے گئے حلقے تقریبًا ہارہ بھے تک جاری رہے۔ اس کے بعید فهر کا کھانا، نماز، تُقریر عصری نما زیے بعد مغرب کی نمازتک ذکر وتسبیحات کیلئے وقف موا ، مغرب کے بعد تقریر موتی میلے کسی عرب مقرری تقریراس کے بعد والالکی تقریر ہوئی، تقریر کے بعد شکیل اس کے بعد عثا کی نماز گبارہ ساڑھے گیارہ بھے کے قریب ہوتی، ایک بھے کے قریب آرام کیا گیا، بھردوسرے دن بھی نظام تیسرے

دن نماز فجرکے بعد مختصر تعارفی تقریرا اس کے بعد ناشتہ اور عزوریات کی تکمیل ، کیبسر رخصتی تقریر اور دخصت ہونے والی جاعتوں کو ہدایات دی گئیں ، اس کے بعب د تقریبًا طرخ مع موج عمیں مرخصت ہوئیں۔

اس کے بعد عور توں کے ایک اجتماع میں نٹرکت کی ادات کے قیام کے بعد صحیح مویرے نا شنز کے بعد آنند براہ بڑو دہ دوانہ ہوئے ۔ آنند میں طلبا واسا تذہ سے خطاب فر مایا، ظری نماز کے بعد مدرسے کی ایک نئی عارت کی جگہ دُعا فر مائی اور مختصر خطاب عصر کی سماڑ برخی اوراس کے بعد داندیں دوانہ ہوئے ۔ داستے میں بڑو دہ بسس اسٹینڈ برنماز مغرب ادا کی اس کے بعد مفر شروع ہوا ۔ دات کو فودن بحد مناز مندرسے کی مسجد میں ایک عربی مُمتلغ کی تقریر ہوئی ۔ طلبہ نے ام تعمولئے ۔ اسکے بعد مدرسہ بن من مخاری کرایا اور محر تقریر فرمائی، ظربعد مدرسہ اسٹر فیمیں ختم نجاری شریف میں ایک عربی مقرب کے بعد دا دوسہ اسٹر فیمیں ختم نجاری مشریف میں قیام ہوا اس کے بعد تقریر فرمائی . مغرب کے بعد دا بعد مارسہ اسٹر فیمیں ختم نجاری مشریف میں قیام فرمایا ۔ عشاء بعد حام مسجد میں تقریر فرمائی ، اور تقریر بوج میں تقریر بوج میں بوج

اجتماع کے بعد کی کمیفیات میں اجتماع کے بعد کی کمیفیات میں میں اجتماع کے بعد کی کمیفیات کی کمیفیات کی کمیفیات سے معرور کردیتے اور لوگ ذوق وشوق سے مولانا کی آمر کا انتظار کرتے لیکن اصل کمیفیات اور نورانیت اجتماع کے بعد پیدا ہوتی اور مدتوں تک دین کا خلغلہ اور خدمت دین کا جذبہ نفا میں مرامیت کئے رہتا۔ اور حوام و خواص مسب کئی جمینے تک اس کا خدم کرتے دہتے اور اب مبارک دنوں کو یاد کرتے دہتے اور ابنے دل ایمان دھین تذکرہ کرتے دہتے اور ابنے دل ایمان دھین و

كى دولت سے الا ال بات . ايك صاحب السيم يى ايك احتماع كے بعد كى تعيات كو اس طرح سناتے بين : .

" شهرسے ڈیر همیل دوراجماع تفاکئ دن پہلےسے وہ یرروق بازار معلوم ہونے لگا۔ صرورت کی ہرجیز کی دو کائیں نظر آنے لگیں۔ایک بڑا ما بندال نگایاگیا تھاجس میں تیس حالیس ہزار کی حاکمتی مختلف صوبوں، تمہروں دیما توں اورتصبات کی جاعتیں ایک روز پہلے سے آنے نگیں اور صبال بهال ان کے قیام کی تختیال کی تھیں کھرنے لگیں تعلیم کے علقے بنے لگے، حصرت مولاناكي آمر آ مروني، ايك طرا مجيح استنيش بينيا اوراجتاع كاه لايا معزت مولاناكي تقريرين بشروع بركبتي اومسلسل بولنا شروع كرديا أتنرى تقريبي مولانا كي جوش وخروش كالهناكيا برشخص دم غود تحاكم كهنشول س بول دسم میں گر تکان نہیں، عزم ویقین کا پیکرنے سادے انسانوں کو دعوت من دے دہے یہ ساراجم ایمان ویقین میں دو تانظ انے لگا اجماع ختم ہوا، مولا نازصت ہوئے اوراسنے پیچیے ایسے دیریا اڑات حيوط كي كربينول كففا أن سفعموري، ستخص كى زبان يراعى تريل كاتذكره النك اعتماد على الشالقين وتوكل كالبرط عما، ابسے لوگ عمى نظراً سير احتماع سيهيل محت مخالف مقدم كرا بخارع كے بعدا كى زمانوں برمولانا کے ایمان افروزخطاب اور روح برورگفت گوؤل کی بے مایا ل تعرب و توصيف ك كمات تقع :

اجتماعات كى ابتداء تقتيم كى جند دمينوں بورتك بولانانے تبلينى كام زيادہ اجتماعات كى ابتداء تربي اور اس كے اطراف يں جوسلان بنا ه گزي آكر بس گئے تھے آن يں كيا اور زيادہ سے زيادہ جا عنيں فسادات سے متاثر مسلمانون ي

بھیجیں حیز مہینوں کے بعد حب حالات کچھ بہتر ہوئے اور مختلف علاقوں اس ما كرف كے راستے كھكے تومولانا نے احتماعات كى ابتدا فرمائى اس لئے كه احتماعات سے لوٹے ہوئے دلول کو قوت اور ا کھرے ہوئے قدمول کو تبات ملتا تھا۔ جہاں جمال بیرا متماعات مہوئے وہاں پر تمت اور جرأت کی فضا پیدا ہرگئی اور پھسلمان کھلے عام نکلتے ہوئے ڈرتے تھے وہ بے چھجک سفر کرنے لگے تبلیغی جمہین نم عین فسادات کے دور میں رکبیں نہ وہران مجہوں میں منفر کرنے سے طرب مص ذات یاری تعالی کاوہ کام کررہی تھیں اس برپورے ایمان اورتین کے ساتھ فسا دات کے الانوس" ما فاركوني برداً وسلكاً "كبتي بوتي داخل موكَّنين بفداني فضاكو بمواركيا اور دینی دعوت کے راستے کھول دسیئے محب عام مسلما نون براعتمار مرأت اور ب خوفی کی قوت بیدا مونے مکی تومولانانے عام اجماعات کی طرح ڈالی۔ ي مولانا محمد لوسف صالحب نے تقسیم مہند کی لائی ہوئی معیبت ور**گاانجات** اوروحت بیدا کرنے والے دورمیں اجماعات کی ابتدالیے مقام سے کی جہاں پر ذکر کی فضا تب الحیمقی اور برسوں سے اللہ اللہ کرنے والے وبال يرموجود تقيا ورابك اليسيم دخدا اور نررك شخصيت كاسار مقاحسن رسول ايمان وليقين اورباد إلى كالبتق ديار لين يورسهار نبورست تقريمًا ٢١-٢٢ميل دورا یک قصبہ سے جمال برراؤ صاحبان کی زمینداری سے اور آبادی ہے۔اس آبادی سے قریب مکشن رحمی نام کی ایک بتی ہے جس میں صفرت موللینا حدالقاد رضا رائے پوری کا قیام تھا۔اسی رائے پورس تقسیم مہند کے بعدسب سے پہلا سبیغی اجتماع بموار

سرربیع الثانی سنت بھی کتب میں مطابق ۱۱مر فروری مرابع کو مولانا محد اوست صاحب نظام الدین سے سہار نوپر تشریف لیکئے مجھ نوسے موللینا ابوالحس علی ندوی اور

مولانامحد منظور صاحب نعمانی میجاب مبل سے مهارك يور ميوني، دوررے دك صبح كوان سارے صفرات کی رائے پور روانگی ہوئی، رائے پورمیں ایک طویل اجتماع تھا جس كے سلسلے میں بچشنبہ كى تشب میں جائے مسجد ہی ایک جلسہ واء مولانا محد درسف معاص نے ال ماں خطاب فرما باربیحبسداننی نوعیت کا امک کامیاب بنیا دی جلسرتھا . اس سے ایمندہ احجاما ا ورحلسوں کی راہ بموار موتی، رائے پورکے اطراف کے لوگ کشیر تعداد میں شرکے ہوئے مشرقی بنجاب کے بہت سے سلمان بناہ گزین جھوں نے رائے یورمیں آکر قیام کرلیا تھا وہ بھی اس میں مشرکی مورے ، دوسرے دن دوشنے کو برسا رسے مفرات مہاران پورکئے بده کے روزمولانا ابوالحن علی وغیرہ لکھنٹو چلیے گئے اور حصرت رائے یوری حوال حضرات كے ساتھ مهارن بورتشرلف لائے تھے۔ رائے پور والیں گئے اورمولانا محر لوسف صاحب دكلى تشريف مصركت يهى وه سفرسي صب مين حضرت مولانا عبدالقا درصاحب رائے بوری نے مولانا محد بوسف صاحب سے یا کستان کے سفرا وردورہ برامرارفرہ یا۔ كرسى بكھنٹوسے تقريبًا ،اميل شال شيرق كى طرف بارہ نكى یں کا اجتماع کے ضلع میں ایک تصبہ ہے جو بزرگوں کامسکٹ رہا ہے ور آج جی وہاں اچھی خاصی مسلمان آبادی ہے اور اطراف میں دور دورتک گذی آباد ہیں بھونٹومی*ں عرصہ سے* کام ہور ہاتھا اور تقسیم سے ایک سال پیلے تھونو کے ضلع بقام رحم آباد ايك اجتماع بموحيكا تقاص مين مولانا أن اسيفه دفقار ك شريك بويكي تق

له اس تصبیعی نیرهویی صدی کے اوائل میں ایک بزرگ صنرت شاہ نجات الڈرش س گزرے میں جوملسائہ قادریہ کے شہور بزرگ تھے ۔علمائے فرنگی محل کوجھی ان سے ادادت و اجازت کا تعلق رہاہے ۔انھیں کی اولاد میں موااٹا صادق ایقین صاحیکے جوقطب ارمٹ د مفرت موالٹا دشیاح رصاحہ گڑگوئی کے تھومی ترین تلامذہ ومریدین میں تھے۔

اب منرورت محسوس بوتی هی که تکھنؤ کی دوسری حانب بھی اجھاع کیا جائے جب که نخوری دوسری حانب بھی اجھاع کیا جائے جب که نخوری کا دوسرے حفرات بحضرت شیخے الحدیث سے خاد مانہ تعلق رکھتے ہیں خصوصاً مولوی عبداللہ صاحب حضرت شیخے سے معیت وارادت کا اور مولانا محمد لومنف معاصب سے تبلیغ و دعوت کا تعلق رکھتے ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پرکرسی کا اجتماع قراریا گیا۔

مولانا محد لیمف صاحب پاکستان گئے ہوئے تھے وہاں سے والیبی ہوائری المری المری کے اور کے تھے وہاں سے والیبی ہوائری المری شام کو سہاران پور پہنچے اور پج بنند ہی مسے کو ہوڑہ اکسیرسے کھی توکیلئے دوانہ ہوگئے، لکھنڈ بہونچ کرجمعہ کی مسے کو مولانا ابوالحن علی ندوی اور مولانا محرمنظور صاحب نعانی کے ہمراہ کرسی گئے، دہلی اور لکھنڈوکی ایک بڑی جاعت اس اجتماع میں شرکے ہموتی ۔

کرمی کا بہ اِحتّاع ۲۲/۲۲/۲۲ رُمّی کو ہوا تھا۔ البیجے بیر حفرات کرسی ہینجے۔اس احتّاع میں کرمی کا بہ احتماع میں کرمی کے اطراف کے کثیرا لتعداد آدمی مشریک ہوئے۔ بمولانا محر یوسف منا کا خطاب ہوا اور حب قاعدہ جاعتوں کی شکیل ہوئی۔ دوشننے کو مولانا لکھنڈوا ہی ہوئے اور دوسرے دن میں کولائے ہوتے اور دوسرے دن میں کولائے پورتشریف ہے گئے۔ جن حفرات کا کرمی کے اجتماع میں جانا ہواان کا کمناہے کہ اسس پر تشوب دکوریں اس نواح میں آنا بڑا اجتماع اس سے پہلے دیجھنے میں نہیں آیا۔

مر آشوب دکوریں اس نواح میں آنا بڑا اجتماع اس سے پہلے دیجھنے میں نہیں آیا۔

مر آشوب دکوریں اس نواح میں آنا بڑا اجتماع اس سے پہلے دیجھنے میں نہیں آیا۔

مر آشوب دکوریں اس نواح میں آنا بڑا ہوئی کہ دور الماکسی صاحب کے دور

تعبلیغی سلسلے کا محمولہ میں صفرت مولانا محرالیا کسس صاحب کے دور میں سے مجمولہ میں سے ملینی کام ہورہا تھا اور مولانا الوالمن علی مذوی اور مولانا محرمنظور صاحب نعانی کے زیرم رمیتی کھنڈ

اود کھنڈ کے اطراف میں کام بھیل رہا تھا لیکن اس کی خرید ومعت کے لئے اور کھنڈ کے کام کوزیادہ سے زیادہ نظم کے ساتھ میلانے کے لئے مرکز نظام الدین کے تعساول

ی زیا ده مزورت مقی اس سلسلے میں مولانا سیدا بوانحن علی ندوی کی مولانا محد نوسف صائیب سے مکا تبت جل رہے تھی، اس خطو کمابت کے ذریعے بیطے ہوا کہ سہاران اور میں اس سلسلہ کا مشورہ کیا جائے، اس لئے ہم ارشعبان کیا جد مطابق ام ہجان مشک دوشننبه كى شام كومولانا سماران يوريني اورمنكل كى دويسدكوا المجمولانا ابوالحن سلى ندوى اورمولانا فحيرمنظور صاحب تغماني بيوسينيحان دونول حضرات كم ساكفة كتحفظ دام لور ا ورمُرا دآیا دکی ایک بری جاعت تھی رجاعت کا قیام سبی بنجاران ہیں موااور پر دونوں حضرات أوران كيسائقه صوفي عبدارب صاحب بحضرت شنخ الحديث كيهال قيام بذیر ہوئے اور تھ تو کے کام کے سلسلے میں مشورہ ہوا اور اس کی دسعت اور کہرائی کے تے لئے بہت شکلیں موح گئیں جمھر کی صبح کومولانا ابرالحسس علی ندوی اورمولانا عمر منظور صاحب لغمانى لضاب كميني مشركت كي خاطر ديو بذي تشكاور مولانا شننبه كو كاندها جاكر يخشنبه كوسهارن ليوروالس مهوشت اوردوشنب كورائت يوتشرلف سے سكتے اور ومال سے والی دبلی تشریف ہے گئے ۔ اس مے بعدابل لکھنونے ۲۷ راگست مرک عرکودا دالعلوم نروۃ العلمارمیں یونی نیز دوسرےصوبوں کے دینی درد رکھنے والوں کا ایک مشاورتی اجهاع ركهاج مبين تقريبا دومواسوا دوسوا فرادكو دعوت نامصحبارى كتركية اولاس محنتج میں بین ورتی اجماع شاکامیاب رہاکٹیر تعدادیں اہل تعلق اوربلینی ذوق رکھنے والوں نے شرکت کی تھنو کے کام پرنئے مرسے سے غور ہوا اور متفقہ طور پر لائحہ علی بنایا گیا اوراسی كاروشى مين تحفظ اور دومرس شهرول مين كثنت واحتماع كاسلسله تشروع كمياكيا

فروی یک سوار دورو طرف بروی یک سیدار ، من ما سعید سروی یا یا جردی الحجم الموسی ایک تبلینی اجتماع از دی الحجم الوث کا بیان می اجتماع استان المحرسعید ما در بی استان مولانا سفط الرحمان می الموسعید ما مندی کفایت الله ما حب مولانا سفط الرحمان صاحب در دولای مولانا سفط الرحمان صاحب اردمولای سواری احتماع میں ادرمولای سیب الرحمان ما سب ارتحمان شرک بهوت اس تنب لینی اجتماع میں ادرمولای سیب الرحمان ما سب ارتحمان میں شرک بهوت است سب لینی اجتماع میں

مولانا احب مدسعید صاحب دہوی نے تبلغ کی خرورت اورا فا دیت برکئی گھنٹے تقریر فرمائی، اس ابتماع میں میوات کے اہل تعلق اور کتیر تعدا دہیں میواتی شریک ہوئے .

منطا ہرالعلوم میں
منطاب میں میں میں میں اور مولانا محد یوسف صاحب نے اس میں میر میا

اور نودمظا ہرانعلوم کے سرسیت بھی تھے اس کئے لازمی طور پر اس مدرسہ سے گہا۔ ا تعلق تھا اور شروع ہی سے مدرسے کے اساتذہ اور طلبا نظام الدین است طلق رہتے تھے، مولانا کو علما و وطلبا ہیں کام کرنے اور اُن کو ان کا اصل فریعنہ یا د دلانے کی طبی خواہش اور تمنا تھی ۔ ان کے نزدیک علم کے تین مقصد بھے اور ان مقاصد کے لئے علما وطلبا کو محنت کرنے برزور دستے تھے ۔

> دا) اس علم كے مطابق اسپنے اندركالقين -دا) اس علم كے مطابق عمل -

رم، اس لقيين وعمل كوعالم مين يصلانا .

مام طور پر مدارس کے علماء مدرسین اورطلبا پر کے سامنے اسی پر زور دیتے گئے کیوں کہ مدرسہ مظاہراتعلوم کے اہل جل وعقد اسا تذہ اورطلبا بھولانا سے تعلق رکھتے ہے تھے اوراس بیٹنی تحریک سے وابطہ قائم کئے ہوئے تھے۔ اس لئے مولانا نے اس مدرسے خاص تعلق رکھا اورگاہے گلہے منظا ہرا تعلوم جاکر خطاب بھی فرمایا اسی سلسلے میں ہم جھادی الاخرای من ساتھ ہر وز مسکر شنبہ مولا تا اسپنے خصوصی رفقا بھے ساتھ مدرسہ منظا ہر حساج م تشریف ہے گئے۔ جہا رست نبہ کی صبح کو مدرسہ کی بالاتی منزل من وارالحد میں شکے وسیعے مال میں طلباء کا ایک احتماع کہا گئے۔ اور مولانا اسے ان طلباء کے سامنے ان کے فسال منے من اوراس دینی عسلم

مے حاصل کرنے کے مقاصد رہر ایک خصوصی خطاب فرمایا جس میں علم دینی کے سالے پہلوؤں ریف میں ملے میا ہے۔ پہلوؤں ریفھیں سے بجٹ فرمائی ۔

مراباط كااجتماع المثان ميں رحم آباد كے اجتماع كے بورمولانا كلكة تشاف مے گئے تھے اور وہاں کے احتماع میں شرکت فرما ٹی تھی اس سے کلکتہ کی فضا بر بڑا اتھا اثر بڑا تھا اس لئے کلکتہ کے اطراف میں بھی مولانا کی تشاف بری کو حزوری محسوس کیا حیا التھا۔ مگرا باط ہو کلکنڈ کےمضا فات میں ہے، ایک طرا اجماع کیا گیاجی میں کامیا بی کے لئے پہلے سے کوششیں جاری ہوگئیں اور الاح ادی لٹانی منالے مطابق سرمارج سرهام بروز جمبرت م کے وقت دملی سے اہل مرکز اور کام مستعلق ركھنے والوں كا ايك سفر مواجن ميں مولانا محر ليسف صاحب ورمولانا انعام اس صاحب كاندهلوى اورحفرت مافظ فخ الدين صاحب على اليحفرات سبيل كلكة كيتة اس كي بعد مكرانا طيراس اجتماع مين قارى محيطتيب صاحب مجمر والانعسام د يوبند بھي تشريك موئے ـ يه استماع اطراف ميں تبليغي كام كا الك عظيم البتماع مرام تلف صوبول ا وربنگال كے مختلف الراف وسوان كے علمادا ورطلبا، شريك موستے اورعوام ونوال نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ، اجمادی الثانی بروز پخشنبہ دلمی والیں بموتے. مراه منظفر المرادير المرادير المرادير المرادير المرادير المرسط المرادير ال اورقصبین ان دونوک جگھوں کمیں مختلف تاریخوں میں كيران كاجبة عاع دواجتماع كئے گئے. ببلااجتماع كرهى دولت ميں ہوا جود اذی الحجهز شسایه کو کمیا گیا تھا، اس اجتماع میں قرب وجوار کے مسلما ن اور ابل وارس شرکی بروتے، مولانا محد لوسف صاحب بھلے کا تدھلہ تشریف لے گئے اورظهر كے بعد كرماهى دولت تشريف بے جاكر تبليني اجتماع ميں شريك مو كتے \_ د وسرا اجتماع کیراندمین مواجو ۵ رصف ا<u>لمسای</u>ش کوکها *گیاری* احتماع لعفزح

پہلے اجتماع سے بڑھ پڑھ ہوکر تھا۔ اس اجتماع بیں باہر کی جاعتیں بھی بڑی تداویس تمریکہ ہوئیں بنولیہ ہوئیں بنولیہ ہوئیں بنولیہ ہوئیں بنولیہ ہوئیں ہوئیں کام کو برافر فرغ نصیب ہوا۔ وہ علی گڑھ کے طلبا کو سے کر کر انہ کے اہم اجتماع میں شرک ہوئے تھے۔

اس اجتماع کے بعد ہی ، اس مفر بروز چرار شنبہ ایک اجتماع میں مورانا مجر لیمنی میں مورانا مجر لیمنی میں مورانا مجر دوالف ثانی رحمۃ الشرعلیہ کا مزار ہے۔ اس اجتماع میں مورانا مجر لیمنی ماحب کنگوہی کی ماحب تو نسیں شرک ہوسے ایک بڑی جاعت کو حافظ مقبول حسن صاحب کنگوہی کی ماحب تو نسی ہوئے جسے اس اجتماع میں کو میں ہوئے ہوئے کھے اور دوازہ کھلا ہوں کے مسلمانوں میں کو جسے ہوئے کے اور دوازہ کھلا ہوں کے دامنوں میں کھیے ہوئے کھے اور دوازہ کھلا ہوں کی دو جسے ہوئے کھے در دوازہ کھلا ہوں کی دو جسے ہوئے کھے در دوازہ کھلا ہوں کی دو جسے ہوئے کھے در دوازہ کھلا ہوں کی دو جسے ہوئے کھے در دوازہ کھلا ہوں کی دو جسے ہوئے کھے در دوازہ کھلا ہوں کی دو جانہ ہیں کرسکتے کھے ۔

مجھو بال کا اجتماع اسمان اور کا ایک براد نیا در تہذی مرکز دہ جیاہ ہے اس بن ماں میں مرکز دہ جیاہ ہے اس بن ماں میں میں ایک کا اجتماع اسمان اور احمد الملک دوالاجاہ) نواب میر صداتی میں خان صاحب کے عہد امارت بیں بڑے بڑے سے علما و فضلا مکا مرکز ہونے کی وجہ سے اسکو خان صاحب کے عہد امارت بیں بڑے بڑے سے علما و فضلا مکا مرکز ہونے کی وجہ سے اسکو شعرف و مرط بہذری بالکہ ایک زمانے میں سارے بہذروستان میں ایک ایم تعلیمی اور دنی مرکز جونے کا مترف حاصل رہا ہے اور احمد کی استان میں ایک ایم تعلیمی اور دنی مرکز حمد سے ماملا و رابل دین سے تعلق نمایاں طور بربایا جا تاہے اور اسلامی شعائر اب تک نمایاں عرب بندی کے ساتھ دبنی اور اخلاقی انحطاط دی اسم بھی اور میں ایک باشری میں میں تھے ہو اس کے اور اسلامی طاقت کے زو ال کا بیں تھیے ہو کا اور شملمان احمد ایک کا شکار ہوں گے ہو سلمانوں کی سیاسی طاقت کے زو ال کا ادر نمینی جب کی مان میں موقع برا لیے اسباب ہتیا کردئے کہ کم سے کم اس ریاست ہی تھیے و انتظام کے بعد کوئی خلا اور کسی طرب انقلاب کے نمائی تی ہمیں محسوس ہوئے یمولانا محمد میں انتظام کے بعد کوئی خلا اور کسی طرب انقلاب کے نمائی تنا می نہیں محسوس ہوئے یمولانا محمد میں انتظام کے بعد کوئی خلا اور کسی طرب انقلاب کے نمائی تنا می نمیسی میں ہوئے یمولانا محمد می اس میں موسے می ولانا محمد می اس ریاست ہیں تھی۔ انقلاب کے نمائی نمین میں موسے می میں دیاست میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں موسلے میں دیاسی میں موسلے میں

خان صاحب ندوی نے جوحفرت مولانا محرالیاں صاحب اوران کے بودمولانا محرالیاں صاحب اوران کے بودمولانا محرالیات صاحب وری قطر کھے۔ یما ترسینی صاحب سے دبنی وقلی تعلق رکھتے تھے اور لکھنٹو کے علم اس کے اور محت کے بیمان سینی احتمال کے عارت اور اس کے وسیع صحن کومس کی نظیر مہدوستان میں بھی ملنا شکل ہے اور جوشاہ جمال کی مصاحب مرجومہ کے فلوص اولوالوزی کی یا دگارہے اس کا مرکز منایا۔

بحویال کے اضلاع میں مسلمانوں کی طری تعداد آبا دسے قاری رضاص معاجب جو حضرت اولانا محدالیاس صاحب کے مجازین میں سے تقے او تبلینی کام میں مشروع می سے ان کے رفیق ا ورمعتمد علیہ تھے، وہ مجبویال ہی کے رہننے والے تھے، اسکے علاوہ تهويال كم علما وخصوصًا مولانا عبدالرئ بيرصاحب مسكين مجويال كم مشهور عالماور لمّى كاركن نے مولانا محد الياس صاحب كى زندگى مى مقتى كفايت الشرصاحب كى وللت سے جو یال میں تبلینی کام کی دعوت دی تھی اور قاری رضاحی صاحبے ہا تھوں اس کی داغ بيل طريكي تقى ليكن اس كى ترقى اور ومست مولانا محديم ان خان معاص يح مصنبوط بالتقول يدمقد رمتني ابل محبويال كي نوابهش ا ورمولا نا محد عمران خان صاحب كي مفارّ ق كوشش ير ۵٫۲٫۵ فرورى سع كوا كما اجماع مقرمها جن بي شركت كى خاطرولاما محربوسف صاحب ۵رجمادی الاولی سایم مطابق بم فروری ۱۹۵۲ مر وزشنبرشام کے وقت ایک بڑی جاحت کے ساتھ مجویال دوانہ ہوئے ۔ اس بڑی جاعت میں مولانا انعام الحن صاحب كاندهلوى كے علاوہ مولانا محر منظور صاحب نعمانی اور موللین ا بواكسن على مدوى يحى محققه - مجويال مين اجماع تين دن تواده ١٩٥١م فروري مع المام مواأل يس مندوكستان ك مختلف صولول كئ دين سي تعلق ركھتے والے اور تبليني كام كزيول شركي يوسف- اس اجماع كانه صرف صور بمتوسط اورحميد رآبا ديراهيا اثر الملكه اور دور دورتک اس کے اٹرات ٹرہے۔

اس کے بعد بھوبال ہیں ہرسال اجہاع ہونے لگا جوہندوستان گر ہوتا اورات نابرا ہوتاکہ اس کا مقابلہ دشر کار کی تعداد کے لیا ظسسے ) صرف کا نگریس کے سالان سا درسے کیا جاسکتا تھا۔ بھوبال سے لے کر مدراس تک یہ سسے برا دہنی اجتماع ہوتا تھا۔ ان سا درسے اجتماعات ہوتا تھا۔ ان سا درسے اجتماعات ہوتا تھا۔ ان سا درسے اجتماعات ہوتا تھا۔ ان سا درسے سے نقل وحرکت ہوتی میں کم شال مہندوستان کے اورائ جا عات میں شکل ہی سے ملتی تھی اور اس جبی جبکہ مولانا اس دنیا ہیں نہیں ہیں بھوبال کا اجتماع ہرسال ہوتا ہے اوراسی شان سے مولانا کی زندگی ہیں ہوتا تھا۔ شان سے مولانا کی زندگی ہیں ہوتا تھا۔

اورتصبی سی کام بہوتا رہاتھا، اس کام کے سلسلیس کاسے گاہے اجتماعات بھی موتے رہے ان احتماعات میں براسارہ کا ایک احتماع بھی ہے۔ اس میں مرکزسے مولانا محد دوسف صاحب مع اسینے دفقا کے تشریف ہے گئے اورمہارن پورسے مفرت بینے الحدیث سنے تشرکت فرمانی . به اجتماع تدین دن تک حاری رہا حیں میں جاعتوں کی شکیل ہونی اور قبیح وتنام خطاب موسف، احتماع كے بعد بدھ كى شام كو ببحفرات كا ندھ لوتشرفي سے كئے اورايك دات قيام كرف كالبعد معزت شيخ الحديث مهادن يورا ورمولانا دبي تشريف ليكتر محفرت مولانا محدالياس صاحب ملاواعيس المحفو كصفرك خاتة كانپوركا اجتماع كيركان يُورتشرىف مے گفتے آپ كے ہمراہ مولاناميدليمان صاحب ندوی نمبز کھٹوکی ایک بڑی جماعت بھی تھی محضرت مولانا کے تشریف کے جلنے کے بعد کا نیوزی کام برابر موتار ما اور کام کرنے والوں کا حلقہ برط حتار ما جب کام ایک مدتك بيوني كميا اورجاعوں كي تقل و حركت طرب يطيف ير بوف لكي توايك طرك احتماع كى تجو نرمهو ئي او دمولانا محد ليوسف صاحب كى اجازت سے احتماعات كي ما يجس

اجتاع سے فارغ ہونے کے بعد بروز جہار شنبہ دلمی واپس ہوتے۔ اس بھات نے خصوصی طور پرکا بنور کی فضا پر طرا اھیا اٹرڈالا کا بمورکا غالباً کوئی محلہ السانہ تھاج میں جاعتیں ندگئی ہوں اور کو تی تنفس السانہ ہوگا حب کے کا نون تک تبلیغ کی صدانہ بہونجی ہو یمولانا محمد یوسف صاحب کے مختلف خطاب ہوئے ، بھو می بھی خصوصی ہی۔ تاجروں کا اجتماع الگ ہوا۔ کالجوں کے طلبار کا اجتماع الگ ہوا کالجوں کے طلبار کا اجتماع الگ ہوا کالجوں کے طلبار کا اجتماع الگ اور خصوصی لوگوں کا الگ اور میں ہوائے اس اجتماع سے کا نبوری کام طرب میں مولائے لینے خاص انداز میں خطاب فرطیا۔ اس اجتماع سے کا نبوری کام طرب میں مولوگ اسنے اور مرکز نظام الدین ہیں ان علاقوں کی جام توں کی آمدور فت

ا مراط و کا اجتماع می شعبان سند مطابق ۱۰ را بیل سند کو اجرازه هسلع مهاری بیاست که کو اجرازه هسلع مهاری پورمی ایک تبلینی اجتماع علاقائی اجتماع علاقائی اجتماع میں جرا اجتماع تعادی اجتماع تعدد از بولگئے اور اجرازه کے اجتماع میں سند کرت فرمائی بخطاب فرمایا ، جاعتوں کی شکیل فرمائی اور اسی شام کو تھنو روانہ بولگئے اور کھنؤے کے ایک تجماع میں شرکت فرمائی ۔

رائے لورکا دومرا اجتماع دائے بورکا پراجھاعط شدہ نرتھا، اس کے متعلق نہ اسے لیے انتظام میں کا متعلق نے اسے لیے انتظام میں کی کا کیا تھا۔ مولیان امحد او مسقد میں مصرت دائے بوری توراللہ مرقد دست طنے کی خاطردائے بورتشریف ہے گئے تھے۔ اس کی دحہ برموئی کراہل فیصن آباد ضلع مہار نیور

بهت دنوں سے صفرت شیخ الحدیث سے فیف آبا دائنے کی درخواست اوراصسواد کر سے تھے مگر صفرت دائے پوری نے صفرت شیخ الحدیث کوسفر کی شقت کی خاطسر فیف آباد حلنے کی دائے نددی اور موج صفرات انھیں فیصن آباد سے حانے برگھر تھے ان سے فرمایا کہ تم لوگ دائے بورس رمیو اور صفرت شیخے سے میں نیا زحاصل کرو۔

معروبیدیم و اراسے پوری د ہوا ور صرف بی سے بی بیارہ مل رود اللہ اللہ کا اللہ مراب ہماران پر تشریف سامی ہوا تا محد المیت کے اس کا اللہ مراب ہماران پر تشریف سامی ہوئی کے ساتھ قاری رشالی سن سامی ہوئی اور دوسر بے دفقا تھے ، انھول نے حب مرتش کو سماران پورنہ بایا تو اسی و قت رائے پورٹشر لفی ہے گئے ۔ اسی طرح براس وقت رائے پورٹ بائن تعلق کا ایک جہا تا محد کیا برصف ت اقدیں رائے پوری نورٹ کم مرقد ہ نے اہل النے پورکو مکم دیا کہ وہ قرب جواری دی بھی کروگوں کو جمع کریں اوربدھ کی مبع کو جامع مسجد رائے پورٹو میں ایت بلینی اجتماع کرلیں یمولانا محد پوسف صاحب نے مون کو ماری سے آیا ہوں "

مگر صفرت رائے پوری نے فرایا اور باصرار فرایا ، مولانا اس پر آمادہ مہو گئے اور بدھ کی صبح کو تقریبًا ا گھنے عہام سجد رائیور میں اجتماع ہوا قرق جوار کا بدکا میا اجتماع تقا مصفرت شیخ اور مولانا کی تشریف بری کی خرسٹکر لوگ طری تعداد میں جمع مہو گئے ۔ مولانا نے اسس اجتماع میں جار گھنٹے تقریر فرمائی اور تقسیر یہ کے بعد دو گھنٹے تشکیل ہوئی ۔

خیال سے ۲۷ صفر سیستانی مطابق ۱۳ نومبرست شد کومولانا نے منطفر نگریے قصبات اور دیہا توں میں تین دن کا ایک مختصر دورہ کیا۔ان دوروں میں صب معمول نسطاب فرمائے اور جماعتوں کی شکیل فرمائی ۔

مسلم بوينورطى عليكره ديس كئي سال سي كام بوريا تقااوروبال كے طلبا برابرم كزنظام الدين آتے جاتے تھے اور وللبناك تقربرين سنتشفق مولاناكى تقريرون اورمحلس كفتكون سعنعلى كليهد بغريرطي كے طلبابا ور اساتذہ میں ایمان وقین کی کیفیات میلاہوئیں اور بونیورسٹی کے طلبا اوراساتذہ دوری پنیورسٹیوں کے کالجوں کے طلبا بیں کام کرنے لگے۔ انبس سے کئی تعلی سلسلس اور بین ممالک بھی گئے اور دہاں پر انھول نے تبلیغی کام کسیا ۔ان سب کی تواہش تھی کہ موللینا یونیورسطی بھی تشریف لائیں،مولانانے اس خوامش کا احترام فرمایا اور خلفہ کرکے نواح کے دورے کے بعدا دھرہی سے علیکا طورٹ ریف کے اوربدھ کو نظام الدین واس موتے مولانانے بونمور طی میں طلبا کے سامنے مطاب قرمایا، اس خطام طلبا پراھیا ا ترمیل اورا کھوں نے تبلیغی کام میں تشرکت کے زیادہ سے زیادہ ارا دے گئے۔ بیقر گڑھ ضلع منطق نی ایک تبلینی اجتماع کیا گیام میں میں ایک اجتماع کیا گیام میں میں میں ایک ایک میں ا بچھر گڈھ کے علاوہ دوسرے مقامات بیجھی جیندائقتما عات کئے گئے ہو، ۲۸ جما دی الاخسر کی سدىكرس رجب ساساچ مطابق هارمارج سمقة لمدارمارج سمقيم موت مولينام يراف فافعى

مجوئ جود يوبند محطلبا بمحالب حلسه كى عدارت كرنے گئے تھے، بچھر گڑھ گئے اوراس اجماع

میں تثریک ہوئے۔ ہم روب کو مولانا، نظام الدین والس ہوئے لہ

له يا د دانت حفرت بنج الحديث.

سہار ن پورکا اجتماع | سہارن پوریں اب تک کوئی آٹا بڑا اوراہم اجتماع نہیں ہوا سہار ن پورکا اجتماع | سفا کھی ہیں دور دور سے لوگ شریک ہوئے ہوں اور میں کا انتظام بہت پہلے سے کیا گیا ہو۔حب مہارن پور کے احتماع میں کا مرتم گیا تو ایک طرابلیغی اجتماع رکھ اکیا یہ اجتماع ۴۴ رشوال سے مطابق ۲۷ رحون ۲۷ ہے شند کے دن سے سهارنىدرى منعقد مواجومنكل كى دوبيب رك جلتار بالسام جهانون اورجاء توكاشب روزقبا مراسسلامير اسكولهين دبإ بمولانا محد يوسف صاحب دالي سيرشنبركي جي بي كو مهارن لورتشرىف بسيسكنے اورشکل کی دوہرتک اسکول ہی ہیں تھیم رہیے ۔ اوران دنوں میں کسی وقت مجبی مکان تشریف بہیں ہے گئے ملف شیخ الحدیث نے بھی ان جار دنون وں دن رہ اسكول مين قيام قرما يا يحضرت رائيورى اس وقت ياكستان بيس تقدروه به برشوال تنسند كودلى بهويخے اور دوست نبہ کو سہار نیور تشریف ہے گئے ۔ اس وقت بیونکتبلیغی اجتماع ہور ہاتھ اس لي حفرت رائے يوري كانو دىجى قيام كا را دہ تھا اور تبلينى كام كرنے والوں نے بى شدیدا صراد کیا، لیکن برزمان سخت گری کاتھا اس کتے حفرت تینے کے فرمانے کے بوجب حضرت رائے یوری تشریف ہے گئے اور بیصرات اسکول ہی میں قبام پذیر رہے رہے اجماع اسس علاقے كارسى جرااجماع تقار اس بي مولانا كي شب وروز تقريري بوئس . جاعتوں کیشکیلیں ہزمیں ۔اسی درمیان دملی میں حافظ مخالدین صاحب کا اُنتقال ہوگیا اورمولانا محسبد روسف صاحب کی مہما رنبور میں ہونے کی وجرسے مترکت نہ ہوسکی مشکل کی شام کومولانا اور صفرت تینج الحدیث رائے یو رکشر لیف ہے گئے اور بدھ کی شام کو والیں ہ کر دہلی والس موستے۔

مولاناكو بمشهد سے خواہش تحق كه نظام الدين من دورة حديث شروع كيا جائے كيكن حفرت فيج

لبتى نظام الدين مين دورة حديث

له مكان مع مرا وحضرت تينيخ كادولت خانسيد.

مے بغیر مشور سے بے یا م نہیں کرنا چاہتے تھے ، کئی بار حضرت مثینے سے وض کپ مگر بعض مصالح کی بناوبرانسس خوامش کی تکمیل ندموسکی اسٹر کار دمیے الاول سے جہیں یہ سارك كام تترفيح كياكيا.

حفرت شيخ فراتين:

ومولانا يوسف صاحب كانظهام الدمن ميرمت قل دوره حارى كرف كا اصرار يهل سي تقا. مشروع مها عيس معى ربا بميرامشوره موا کہ امسال ج کاسفردرمیتیں سے والیسی پر رکھاجائے ۔ جے سے والیسی پر م, ربع الاول كوم المنظمة مجره كو بعد عصر مولانا بوسف صاحب في الوداؤد نثروع کرانی اور ، رکو دونسنسه کے دن مولاناا نعام صاحب نے بخاری شروع کرائی اور مولانا عبیدالشه صاحب نے تریزی بیان صفرات کی

تدرنس مدیث کی ابتداہے ?

مجھویال کے اجتماع میں | ہر سال مجبوبال میں اجتماع ہوتے تھے اور اسمیں مولانا محر بوسف صاحب کی شرکت کینے سارے مولانا کی عدم مشرکت رفقار کے ساتھ برابہوتی رہی،اسی سلسلے کا ایک جماع

٤ تا ٢٥ نومبر مهيمة كومهوا ـ اس مرتبه مولانا محد يوسف صاحب في علالت كي نبارير ىتركتەسىمىغذورى ظاہرى، چون كەمجھوپال كابيات تاع مېندۇستان مىي سىسى طرا امم اورمثنا لیمجها حا تاہیے اور ملک اور بہبرون ملک سے بہت میں صفرات مولا ما محمر کیسف صاحب کی شرکت کی بنا پر شر یک ہوا کرتے تھے ، اس کیے مولانا کی معذرت احتاع والال محيلة بركشان كن بركتي مولانا محرهم النفان صاحب فيجو كلومال ك اجتماع كي مكرال تقف او رمولانا سے قریبی فعلق ركھنے والے ہیں فرما ياكه : دد اگرمولانا شریک نه بویخ تواجتماع ملتوی کردیا جائے گا " اور دولانا کی کسی

مفدت کوتبول نہیں کیا ، خدا کا کواکہ ۲۵ رنوم کی دات میں کو لانا محد لوسف صاحب کو اتنی تندہ سے سے بخار جراح اگر کی ہر سے بخار جراح اگر میں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ۔ کمپر کچر ہم ، اگر گری پر بہنچ گیا ۔ پہلے بچم شریف صاحب کا علاج ہوا کھر ڈاکھ زیدی کا علاج ہوا ، اکفول نے مولانا کی غذا بالکل بندکردی ۔ علالت کاسلسلہ آیک ہمفتہ کک جاری رہا صنعف حدکو پہور نج گیا تھا جس کی وجہ سے مولانا با وجود مولانا عمران خان صاحب کے احراد کے سے مولانا ابوام الحس صاحب کا ندھلوی ، حافظ دھا تھول جس صاحب کا ندھلوی ، حافظ دھا تو اور مولانا العام الحس صاحب کا ندھلوی ، حافظ دھا تو ہول حساحب نے مشرکت کی ۔ سیدا بولی کے ماحد بنے مشرکت کی ۔

میوات کے مرزمین کا اجتماع این ان پین میوات کے علاقے میں کیڈول مکاتب اور مراز میں ان سارے مرزمین کا اجتماع کے اس سے مرزمین کا اجتماع کی بوجالیا ہیں ، ان سارے مرزمین کا تعلق صفرت مولانا محرالیا س صاحب اوران کی دبی تحرکی سے رہاہے اورو مبوات میں تبلیغی کام بھی کرتے رستے ہیں کیجی بھی ان مرزمین کا اجتماع بھی بوجالیا کرتا تھا جس میں مولانا محمد بوب مف صاحب اتحاد پیجمہتی دبنی تعلیم و تربیت اور تبلیغ دبن کے متعلق خطاب فرما یک رستے تھے ۔ اس سلسلے میں ۲۱ جمادی الاخری سے بھی مجمل ابق ۱۹ فروری معلی تعلق خطاب فرما یک رستے تھے ۔ اس سلسلے میں ۲۱ جمادی الاخری سے بھی مورش کے میں میرون کی سالے جس میں تشرکت کی خاطر صفرت شیخ الحدیث اور مولانا اسعد اللہ صاحب عاری رہا ۔ اس اجتماع میں میوات کے سالے میرون تحری ہوئے۔

ناخم مدرسہ مظام علوم مہمارن بورسے دہتی تشریف نیگئے ۔ اس اجتماع میں میوات کے سالے مرسون تحری ہوئے۔

طر اسناکا اجتماع می الاخری میسید مطابق، اجنوری میسی دومیرکو دومیرکو دومیرکو میسای دومیرکو میسی کا اجتماع میسی مولانا محد لوسفی میسی اور مولانا انعام المحن صاحب دهستی سے مهار نبو ترشر نفید ہے گئے اوراسی ون مغرب کو رائے بورحاضری دی - اس مفسر میں جھڑت

شخ الحدیث بھی تھے، جموات کی مبیح کورائے پورسے جل کر البیجے کی گاڑی سے ڈاسنا کے احتاع میں احتاع میں احتاع کی ایک خصوصیت پیھی ہے کہ اس احتاع میں مولاناسی حین احمد صاحب مدنی میں شرکت بلیغی احتام میں احتام میں اختام میں اختام میں این زندگی کی آخری شرکت تھی ہے ۔

على كره كا دوسراا جهاع الميكره كا دوسراا جهاع الميكره كا دوسرا الميكره كا دوسرا الميكرة هو كا دوسرا الميكرة ا

امل محفظ اور کابیرور کا اجتماع این امل محفظ اور کابیرونے بھی اب لینے اطراف میں اجتماعات کی محفظ اور ان اجتماعات کی شکل کھوڑی ہمت بھویال کے اجتماعات میں بھی مہندوستان کے مختلف تمہروں اور علاق سے جاعتیں آگر شرکت کرنے لگیں۔ قرب وجواد کے میکڑوں کی تعدد دمیں ملازم علاق سے جاعتیں آگر شرکت کرنے لگیں۔ قرب وجواد کے میکڑوں کی تعدد ومیں ملازم

له حفزت مدنی ایک عرصت مک علیل اور صاحب فراش سید اور آخر کار ۱۳ ردیم سبد کی خرا کو دیو بزمین انتقال فرمایا - انتقال کی خرا آنا فا گاپورے مهند وستان میں بھیل گئی اور عقیدت مندکسی مذکسی طرح دیو بزر پہنچ گئے - رات ہی کو دیو بند کے قبرستان میں حضرت مولانا محمد قاسم نا نو تو گئی شنچ الہمت دمولانا محمود حن کے بہلومیں سپر دخاک کمیا گیا ۔ اللّہم ارحمہ و اغفر لہ وارفع درجاتہ -

کاشت کارا ورتا براینے اوقات کو فارغ کرکے شریک ہوئے، ان اجتماعات کی تقییم اس طرح كى تى تقى كى بتراع لكه تويل كناحاً ما توكهي كانبورس التفاعات كى كاميا بى كەلىخ دو نول حلقوں كے حفزات كيمال طور وكام كرتے ، جهال كہيں ہي بداجتاع ہوتا المحفذ اور كانپور مے اصحاب کا مشترکہ احتماع سمجھا جاتا۔ اس سلسلے کا ایک اجتماع وارمنی <sup>29</sup>اء تا ایم مثی عهد كانبورمين كياكيا ـ اس مين شركت كے ليت مولانا محر يوسف صاحب اينے دفقار كالرى تعداد كم ما تقريبيك لكصنوبيني اور ايك تنب لتصنوبين قيام كيا بشب بين انجن اصلاح المسلين كي مبدان بين ابك حلسه موا يجس من مولانا عبيدالته بليا وي تنقرير كى مولاناكى تدكى خرسنكر قريب و دور كے بہت سے حصرات مركز تبليغ كيمرى روط تکھنڈ میں جمع ہوگئے۔ ایک شب گزارنے کے بعد دوسرے دن مبیح بتاریخ ۸۱ رمٹوال رائ جدمطابق و امتی ایم کوکانبورتشرنفی سے کئے اورسلم علیم انظر کالیم میں تنج کابور ليس منعقده اجماع بين متركت فرماني . كرمي كاسخت موسم تها . ابل كانيورن اجماع كو كامياب بنافي برمكن كوشش كى اورشرك كرنيوالول كرام واساكي كابرسامان فهاكيا. اس اجتماع میں علاوہ متب کے عمومی حلسوں کے تبہر کے عما کہ وخواص کے ایک علية يرجوكا لج ك احاط مين مسجد ك اندروني حصري مواتقا مولانا في ايك نهايت ير ا ترتقر بر فرمائی حبر میں حالات کے بیکا ٹرکے تقیقی اسپای پر روشنی ڈالی اوران کی اصلاح كاراك تربتايا وات كعلسون يس حب معمول ابل كانيور كي بت طرى تعداد شريك بوقى تقی اور طری گرا تر تقریری ہوتی تھیں ۔ اجتماع کے دوران قصبہ بہسوہ صلع فتیور کے

له مهوه ضلع فتحبور کامشهور قصبه سیحس کو آسطوی صدی بین مجابدون نے کیا تھا، اس قسب میں میں دائے کا ایک مشہور خاندان آبار ہے جس میں بڑے بڑے علما دمشا نخ ہوئے، ان سب دیقید جاشیہ آئندہ صفح رہے)

کچه حفرات نے ایک وفد کی شکل ہیں مولانا تھ دیسف احت بالقات کی اور قصبہ کی زلوں حالی کو بیان کیا اور مولانا کو قصبہ آنے کی دعوت دی مولانا نے اس وفد کے سامنے ایک بڑی براٹر تقریر فرمائی ۔ بیضوصی ملاقات اور فیتنگودو ڈھائی گھنٹے تک جاری رہی ۔ اجتماع کے بعد جنا وہ اس فصبہ یں بعد جنا اس کے علاقہ اس فیصبہ یں بیدل جاعتوں کی مدتوں آ مورفت ہوتی رہی .

دىقىيمانتىيغىگۇنىت، بىي متنا زا ودقابل ذكر بزرگ حضرت مولانا يحبرالسلام صاحب مهوى تقى جواپنے زمانے كے بڑے زاہر دعا برا ورشنج طریقت بزرگ گزرسے ہیں ۔

جاعتیں متربک بہوئیں اوراہتماع کے بعد جماعتوں کی دور دراز علاقوں کے لئے تشکیلیں موئیں ۔ اجتماع کے دوران ہی بہت سے حضرات نے مولانا کی موجود کی کونٹمت حال كر اپنے دوكوں، دوكميوں كا نكاح كرايا۔ مولانا كابہ قاعدہ تھاكہ نكاح سے پہلے ا یک مختصرسی تقریر فرماتے تھے۔ عام طور سے مولانا تبلیغی اجماعات میں کئی کئی گھنٹے، کی تقریر فرمایا کرتے بھے جن کانقل کرنا دشوار موتا لیکن مولانا کی برتقریر جو تکاح سے بهيه بونى تقى عام تقريرول كى نسبت بهت مخقرسد اوراس تقرير كا تاكن زبان میں ترجم بھی ہوائتھا۔ ہم اس تقریر کو نقل کرتے ہیں بنطبہ کے بعد فرمایا: داس وقت سيند نكاح مورسے ميں - يه الساعل سي ميں مم ايني تمام قوتوں کو خرج کر دیتے ہیں۔ مال بھی، حان بھی لیکن وہ خرافات اور مِنكا مع يولكاح يس موسق بي وه ان لكا يون بين بيور بي بي -حضور صلی الشرعلیہ وسلم اور آپ کے میارک سائٹی بھی انسان تھے،انسانی تقاضے وہ بھی یورے فرماتے تھے مگران کا زیادہ مال وجان ضرای راہیں خرج موما تقاءامت كي اساب اليب سي بن كواختياد كرف سے أمّت كيلتي كيولتي بيدا وركيدامساب اليسين جن كواختيار كريف سد لكالأأت پیرجن کیساری دلجیبییاں اپنی زبانی اورنفسانی نوامشوں میں آجاتی ہیں وہ مط جاتيبي جن انسانون كانظر يفقط مال حاصل كرنا بهوا ور ما ل كواين نفساني نوايش اورزبان يرخرج كرنابهووه ملاكرة يبي طرى طرى محومتين اورمالدارانسان ان دونوں چیزوں میں کھینس کر اپنا مال خرج کرتے ہیں۔ وہ دنيامين مصيبت اورا خرييس عذاب مين متلا موتيمين نيست ونابود موجاتے ہیں، ان کی برطی کط حاتی ہیں اور جن کوالٹدرب العزب جمیکانے کا اداءه کریتے میں ان کوان دونوں بیز دں سے دیکا لتے ہیں وہ ان دونوں ا مراس کی زبان کا نام ہے۔

بیزوں برا بنا بیسے خرج نہیں کرتے بلکہ وہ ایمان واخلاق کی دا ہیں لئے مال اور جان كوخرج كرت من يحضو رصلى الشرعلية وتلم اوراث كي ما تقيول نے بہت لکاح کئے ہیں ،حب وہ عرب ہیں تھے اور پی متیں ان کے قیفنے میں تقیں، دونوں وقتول میں نکاح وشادیاں کی ہیں۔ اینے روزاند مےمعولی خرج میں شادیا ن عباتی تقیں بصنور ملی الشرطلية وسلم کے گيارہ لکاح موتے میں، ولبمدين كوئى خاص انتظام كطاني كانبين بوا حضور صلى المتعلية وللم فياين بيلى فاطمه ومنى التدعنها كے وكاح ميں بہت عمولى خرج كيا يحصرت سلمان ومنى الله تعالى عندف حب وه كور تر يقع تكاح كيا توسسرال والول في مكان جاركا تفاتوفرایا کرد کیا کعبہ کندہ میں نتقل موکیا ہے یا تھا دے مکان کونجار يطهراب ونمن كيربينار كهيني تبواب مرلا السيكي شا دى كے لئے سجايا تھا اُ فرمايا الامير بير يحبيب محقىلى الشيطليون تم في السير مكان بين رسف سيم منغ فرمايا بي ص كوكيرون سيسجا ياكيا موه يليه مكان كي زميت ساري كي ساري الار رکھی کئی کھومکان میں واخل موٹے ، کھر مہبت سے غلام ابا ذیاں خدمت کے لئے سامنے آئیں ۔ اس پر فرمایا ، ''سب قیامت میں صراب وکتاب دسنے کا در لیونیس گی اس لنے میں ان کوئیس لول گاء آ گے بہت سا سا زوسامان دیجیا،مسیسامان والس كياءا المطي كلئة توبهت ي وتين جي تقيل جودلهن كورخصت كرف كمسلخ آئی تھیں ان مب کوا تھا دیا ، اُس کے بدرانی بری کے یاس گئے۔ تعفرت ابن فمرفئي مثنا دي مين مكان سجايا كياء حفرت ابوالة بطب نيه اس مثنا دي ميس تركت سيرمنع فرما ياجس مين مكان شادى كي وجرسي يجا يا كما مور ایک گور نرسنے ایک بارات کی خصتی دیکھی صوب میں بہت سے لوگ روشنی این

کوسے جارہے تھے تو آپ نے دُرّہ سے کرسب کو مارنا شروع کسیا سب دُلہن کو چھوڑ کر کھاگ گئے ۔ اور انگے روز خطبہ دیا کہ خدا ایسے لوگوں برلعنت کرے جھوں نے محسمت صلی اللّہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف شادی کی "

"یہی دہ نوگ ہیں جوغربوں پر مال خرج کرتے تھے اورخداکی راہمیں خرج کے لئے سے سے اورخداکی راہمیں خرج کے لئے سے سے اور امال لاکر پیش کردیا کرتے تھے۔ اگر ہم جا ہتے ہیں کہ ہماری شادیوں ہیں انبیار معافی اور اولیا قروا ولیا قروائی برکتیں بیرا ہوں اور جاری اولاد نیک مردکو صالح مہو تو حضور صلی الشرعلیہ دیگم والا طریقہ اختیار کرلو دیکا ح میں ایک مردکو ایک عورت سے ملائا میر تاہید ، اگر خداکی شوق کو خداسے ملائے توکتنا تواب طے گا۔ نکاح میں نمیت یہ ہوکہ گئا ہ سے بچوں گا، بیوی اوراس کے رشتہ داروں کے حصوق اداکروں گا تو بہ شادی جنت دلائے گا ۔

وندی کل کے بعد مدراس کے دوسے رشہر وں اور علاقوں کا دورہ کیا اور عارجب مروز جمعے حیدر آباد تشریف ہے گئے ،حیدر آبادیس ہم دن قیام کیا اور ۲۲ رجب بروز جہازشنبہ نظام الدین والیس ہوگئے اور ۲۷ رجب بروز کمیشند بہمار نیورتشر لف ہے گئے اور دوسرے دن صبح حضرت شیخ الحدیث کی معیت ہیں گنگوہ جاکر لعد خرب والیس ہوئے اور دوشننے کی دو بہر کونظام الدین روانہ ہوگئے۔

ب تنی کا اجتماع این کے بیشرقی امثلاعیں مولانا کے کئی سفر ہوئے اور مختلف علاتوں میں مولانا کے کئی سفر ہوئے اور مختلف علاتوں میں شرکت فرمائی۔ انہی اجتماعات کے سلسلے میں شرکت فرمائی۔ انہی اجتماعات میں مککے بہتے صوبوں اور شہر سے جائیں میں اجتماعات میں ملک کے بہتے صوبوں اور شہر سے جائیں آئیں اور شرکت کرتیں۔ ان میں سے بہلا اجتماع ۲۸ شوال مطابق ۱ ایکی شھیے سے میروزہ

موا بصرت مولانا محد بوسف صاحب بمعدی شام کو دلی سے روا نہ ہوئے۔ آپ کی معیت میں مولانا عبد اللہ تصاحب بلیا وی بھی تھے کی تھنو سے مولانا مید الوالی خاری اور مولانا محد منظور نعما نی بھی ساتھ ہوگئے۔ ایر کھنو کی ایک بہت بڑی جا عت بھی ساتھ ہوگئی۔ اجتماع سے بعد گور کھپور ہوتے ہوئے اس مفرس ہولئے ایس ہوگئے ایس مفرس ہولئے ایس مولیا نیا ہم دارالعلوم ندوہ العلام بھی شریک تھے۔ میں مطری الی ہم دارالعلوم ندوہ العلام بھی شریک تھے۔

رر ایک اجتماع کے علاوہ کوئی بڑا اجتماع نہیں ہورہا تھا، کین جھبو طے موٹے اجتماعات ایک کا اجتماع کے علاوہ کوئی بڑا اجتماع نہیں ہوںگا، آگرہ کے کام کرنے والوں نے بہت دین سے مولانا سے درخواست کرنی تغروع کردی تھی کہ وہ ایک بڑے اجتماع کی اجاز

مرحت فرمائیں اور ابن شرکت سے آگرہ کوع تین ساتھ ۱۹ تا ۱۱ رجولائی ۱۹۹۵ مطابق کیم تا سرح کارامازت مل گئی اور شرے استام کے ساتھ ۱۹ تا ۱۱ رجولائی ۱۹۹۵ مطابق کیم تا سرح م الحوام ک شرب بروز شند بر بحشند بور دور شند بایک شراعظیم الشان احتماع منعقد کمیا گیا مولانا نے شرکت فرماتی اور اس احتماع سے مختلف علاقوں کی جاعتین کلیں ، اس احتماع کے بعد سرکرہ اور اس کے اطراف میں جھوٹے شرے احتماعات ہونے لئے اور مرکز کی جاعتیں ان اطراف میں مسلسل جانے لئیں .

بداحتماع سماتا ۱۷ رئیمبر (<u>۱۹۵۸</u> منعقد موا، اس مین تنرکت کی خاط سرجا دی الاولی ا مطابق ١١رد مبرجعهى شام كومولانا محر يوسف صارحب مع اينے يورے قافلے كم شنبركى صبح كولكصنو ينيح ايك روز لكهنوس قيام كيا اور شام كوايك اجتماع منعقد موالاورمولانا كا اس ميں خطاب بروا۔ ووسرے دن يحت نيكي مبح كومولا ناسيدالوالحن على ندوى مے عمراه سنتا يورتشرنف بے كئے۔اس مفرس مولانا كے رفقار ميں تنج محب للد تركى بھى تھے كيے ایک وسیع بیڈال میں اجتماع کا انتظام کیا گیا۔اس اجتماع میں سیتالبور کے ضلع کے سالیے علاقوں کے مسلمان ہزاروں کی تعراد میں جمع ہوئے، اس کے علاوہ کھنڈ اور کانیور کی ایک بڑی حاعت اودفتلف متسرقي اضلاع كي حجو في برى جاعتين شريك بوئين بخصوصًا تمبرُ اورترا أني کے متھا مات اور علاتوں کے نبراروں افراد نے شرکت کی ۔ اُجتماع سے پہلے ان سا دسے عسلاتوں میں جاعتوں نے گشت کئے اور جاعتوں کی تشکیل کی بسینا پورٹی پر پیلااحتماع تھا بمولانا یم کئی خطاب مہوتے بین میں خصوصی اور ٹموی دونوں تھے۔ بتماع کے بیسینکط ول دموں نے عِلُول تَين جلوں كے اوقات فارغ كئے جاعتوں كى روانگى كامنظر طراكيف أدر كھا بزاروں آدميون كالجمع بالكل ساكت وصامت عظياتقاا ورمولانا دعا مين شغول تقه اورساري فضا أمين سے گونج رہی تھی۔

منگل کی دوپہر کو کارسے جل کرعصکے ربد لکھنو ہیونچے اور بہونچتے ہی حصرت موللین ا عبدالشکورصاحب فاروتی سے ملفے گئے اس کے بعد مرکز واپس ہوئے اور دات کے کھانے

له شیخ محب الندتری کے ایک عالم ہیں جوسلسلۂ نقشبند بیس داخل تھے، وہ کئی مرتبر مهد دستان آسے او تبلیغی سیسلے میں جاز کے سفر کئے بجب را بطرعالم اسلامی کی سدریتی اور جاجی ارتشدها حب مرجم کی نگرانی میں عمر میں اسلامی کی سیسلے میں جائے اللہ ان کے فیق اور میں عمر میں اس ترجیسے قرآن اور تبلیغ دونوں کوفائدہ بہنچا۔ فادم مقرر ہوئے ۔ اس ترجیسے قرآن اور تبلیغ دونوں کوفائدہ بہنچا۔

وغیرہ سے فراخت کرکے دلمی بیل سے روانہ ہوکر بدھ کی جبح کو دلمی بہونی ۔

مگرا ماط کا اجتماع میں میں ہوا تھاجی کے بعد وہاں کام برابر ہوتارہا اور حجود لے حجود کے مقامی اجتماع مال بود کیا گیا جی مقامی اجتماع مسال بود کیا گیا جی میں مقراح بین دو مرااجتماع مسال بود کیا گیا جی میں شرکت کے لئے سارشوال شامع مطابق ۲۲ را بریل وقع بہ وزجارشنبہ مولایا تو مسد یوسف صاحب دادہ کوالما محمد یوسف صاحب مواجع با قدام کا کہ ساتھ کا کمک روانہ ہوئے اور کلکتہ سے کراہا طلب سے کا رکھ ساتھ کا کمک روانہ ہوئے اور کلکتہ سے کراہا طلب سے کہ اور اس میں شرکت کے بعد دختا میں اس احتماع سے فراغت کے بعد نظام الدین مقام الدین کے اور اس کے بعد معمارت ہور۔

وایس گئے اور اس کے بعد مہارت ہور۔

اس اجتماع کے بعد جولاتی کے آخریں عربوں کی ایک جاعت مہند دستان آئی اور اس نے مرکز نظام الدبن کے دس حضرات کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔اس مسفر میں سیلون اور کھویال کے حضرات کے علاوہ کلکتہ اور گڑا باط کے بھی گُل ایک موجیاس حضرات ساتھ تھے۔

مرجادی الانری مطابق ارتباع محد دیرند صاحب اورمولانا انعام محسن صاحب سهارن بور تشریف کے اجتماع محد دیرند صاحب اورمولانا انعام محسن صاحب سے مرف تبلیغ کا تشریف کے ان زرگوں کے ساتھ دوع بر جھزات بھی تھے جوانیے ملک سے مرف تبلیغ کا خاطر مہند وستان تشریف لائے تھے عصری نماز بڑھ کرمیکری کے اجتماع میں مشرکت کے لئے تشریف کے اجتماع سینچر اور اتوار کو تھا۔ حضرت شیخ الحدیث اتوار کی جبی کو اجتماع میں مثرکت کے میں مثرکت کے دو تشریف کے اور فلم کے بعد والیس ہوئے ۔ دو سرے وی دوست نب کو جبیح مولانا محد دوسرے وی دوست نب کو جبیع مولانا محد دوسرے میں دوست ساتھ ہے۔

كهسر كاؤن سابتماع مين اشركت كيليئة تشريف كيكيئر يردونون ايتماع منطفز كخريك علاقاتي احتماع تصر من سهاز مور ظفر كرك اطراف كي طرى تعدادين لوك تشريك موت . ا تکھنٹومیں مولانا کی آ مدس کے سے پونے نفی تقی اور مار ہا ا دوسرے علاقوں میں جاتے ہوئے تھو ترمیں قیام اورقب م کے دوران خطاب ہوتا تھا، کیوفروری مناع میں آمد ہوئی اس کے بدراے ج اور اف ع میں تشریف لائے۔ بھر بھر میں ایک طرے احتماع سے خطاب فسر مایا اور دوسرے علاقون مين تشريف ليجات موت المحفؤمين قيام موا البكن ببزائ والااجتماع مولانا محمد نوسف صاح کے شرائط اور مطالبات کی منظوری کے بعد ہوا . اس میں مولیات نے یورے اہتمام سے سشرکت فرمائی اور ملکی وغیر ملکی جاعتیں با برنکلیں بیا جماع الوالیے منكل بتاريخ ٣٧-٧٧ - ٢٥ شعبان في المصلحة مطابق ٢١٠-٢٧ فرورئ تولير واللعلي ندوة العلما وكيوسيع رقبمين بهوا تبليغي جاعتون كاقيام سيحدا وردار بعلوم كي عمارت ہے کمرورمیں کیا گیا۔ یہ اجتماع اس علاقے کا سسے طرا اجتماع تھا۔اس میں مہندنستان اوربيرون ملك سيركتي جاعتوب في مركت كى الكلستان كي بهي بيندا فراد يق موللينا لحدديسف صاحب كاقيام مسج سيفتقس فهان فانهيس موارمولاناكے دومين خطاب تصوصی اجتماعات میں بھی ہوئے جن میں علمار کا اجتماع ، تاہروں کاابتماع ، انگرنری طبقہ کا اجتماع شامل ہے۔ محصنو کے صفرات نے اس استماع کی مہدیوں پہلے تیاری کی اوراتماع سے قبل ہی بورسے شہر کو کھے نگال ڈا لا۔ جاعوں کی آ پر ودفت ا ولقل وحرکت نے پولیے شہدی ایمان اور ذکر وفکر کی فضا پیدا کردی۔ احتماع کے دنوں میں علوم موتا تھا کہ ایک حيولنا ساشهر سيرجود الانعلوم كر تقبيس ساكيا سع بمولانا كير مجلال اورايان افسروز تقریر دل نے دلوں کی دنیا میں ارتعاش ببداکر دیا . اس اجتماع کی ایک مربطف بات بہدیکہ اس احتماع کی شہرت میں کرسی۔ آئی۔ ڈی کے بہت سے حضرات بولانا کی تقریر سننے اورضبط

کرنے پہنچ گئے لیکن ان کی مجویں نہ آیا کہ مولاناکیا فرمار سے ہیں قبلم کا غذر رکھ دیا اور تقسریر غور سے سننے گئے اور تقریر کے بعرجب شہر واپس ہونے گئے تو راستہ میں ان ہیں سے ایک خور سے سے پوجھا کہ کھائی بتلاؤ، مولانا کی تقریر سے تم نے کیا نوط کیا ؟ دوسرے نے جواب دیا ، دہم کیا نوط کرتے ، نہ تو مولانا کے الفاظ بھویں آتے تقے ، نہ ان کامطلب سمجھیں آتا تھا . نہ کسی جماعت کو مُراکہا نہ کسی تحریک کی اجھائی کی ابس وہ تو آسمان کے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی باتیں کرتے ہیں رہم ان باتوں کو کیا نوط کرتے ؟

بيك نه كهاملا مهاني مم كلي بي محص تقي "

به اجتماع عام اجتماعات کی بنسبت بہت زیا دہ کامیاب اور کو تر نابت ہوا اس اجتماع کے بعد کھنٹوا وراطاف کھنٹو کی فضامیں دین سے خاصاتعت پیدا ہوااور دین سے غفلت اوراسلام کی تفتی کے ہوجال تھا اسس میں تب دیلی ہیدا ہوگئی۔ اگر کسی گوشے سے اختلاف کی کوئی آواز انطقی تھی تو وہ تھی اس اجتماع نے بند کردی۔

مولانا مخر لیسف صاحب کے تعبف دفعه الیسے سلساس فر موتے کرمن میں کسی وقت بھی جین و آرام سے پیٹھیٹ

بأكستان حانے سے پہلے ا دروالیں پر مہندوستان میں بھاچھا مات منعقد مهوتة تقيءاس درميان مربعي بولاناكوباكستان كاسفر دربيتي كقاء پاكستان جانے سے پہلے مطفرنگرا ورجھنجھا نه كااجتماع منعقد كيا كيا، رسات كا مرسم كقاا درسلسل بارش مبورى كقى ، مولا نا 19 مجرم سنستاي مطابق ١٥ رجولا ئى سنواع جمه كى مبنى كونظام الدين سے حل كر ١٢ الب كا ندھا اور عفر كے وقت مهار نيور سنجے . سينيحركى شام كومظفر كركا احتماع كقاءمولانانيان دولؤن احتماعات مين إسس عال مين شركت فرما في كرم طرف بارش موري هي، مولانا كي عزم و تبات اور محنت وقر بافي كا اندازہ اس سے کیا جا سکتاہے کرشنبہ کی مبیح ہی کوایک اُدی تطفر گرستے آیا اوراس نے به که رات بارش ببت کنزت سے مہوئی اس لئے حباسہ کا کوئی انتظام نہیں ہوسکتا ،لیکن مولانانے اس برکوئی دھیان نہ دیا اور طفر نگر تشریف سے گئے اور بارش ہی کی حالت میں مجمع کوخطاب فرما یا . دومرسے دن اتوار کوھنجھا نہ تشرکف لیے گئے، وہاں توبارش کا اور رورتها، موسلا دصاربارش مهوري هي، دونسننه ي مبيح كو كليك ميدان مين اجتماع تها علم شروع ہوا، بارشن ہوتے ہی لوگ اُسطفت لگے اور چلسے میں انتشاد میدا ہوگیا، مولانا نے بڑے زود سے ارتثار فرمایا کہتم لوگ کا غذی نہیں ہو اور بیٹھنے کا سکھ دیا، لوگ بیٹھ گئے اور مولا ناکا خطاب پورے زورونٹورسے حاری رہا۔ إدھر ارش زوروں رہتی اُ دھرمولا نا كاخطاب زورون يره مجمع يورى طرح ساكت وصاحت تتا بيسي كم بارش موسى ندرى بور مولانا بهي يورى طرح بھیگ چکے تھے کہی نے اس نعبال سے بولانا بھار رہتے ہی مزید بھیگنے سے محسوظ رہیں، المرحفيري لكادي مولانا في طري سختي سدان صاحب كوسطا ديا اورفراما ومسط جاكو اوراس كے بعد تیز مارشن میں سلسل در گھنٹے خطاب فرما یا خطاب کے بعد اپنی قیام گاہ تشریف ہے گئے ۔ اس بارش کی وج سے مولانا کی کو کومین شدید در دمیراہو کیامنگل کو وہاں سے حیال کر

كا مُرْعِلُهُ كُلِّيرِتْ مِوسْنِي نظام الدين تشريف بسيكنے .

صفر مشرکتارہ میں دارانعلوم دلوبند کے طلبارکا ایک مشکارم واجس کی وجسسے متودئی کے عمران کا حکسہ بچوسار م ارکوم و نے والانتھا، موکنرموگیا

دُارالعُکوم د پوبند کامنگامهاور تبلیغی جاعتوں کی چلت کھیت

م بسم و الراو و المساور المراد المراد و المساور المراد و المساور المراد و المساور المراد و المراد و المراد و ا البتما عات كنه كلي من كامول براهيا الربط المراس مسلسلي مي مضرت في الحديث مناب المشادة و المراد و المرد و المراد و المرد و المراد و المرد و المرد و المرد و المرد

"ای دوران ۱۹ رمنفرطابق ۱۱ راگست جموات کے دن مولوی محدمونی سورتی کے ساتھ تبلیغی جا عست کے ۱۲ نفرجن میں داوا فریقی باتی گجراتی، مداسی فرچر تھے، ایسے وقت میں دلو بند بہونچے کہ مدرسے میں شور وشغر فور برہ تو بار مقل محقا مولوی موسلی نے اول جاتے ہی تبلیغی اصاب کو بہت زور وشورا ورافلا اور مقافی اولوں افلان اور مقافی اولوں افرائ اوا جاتا اور مقافی اولوں افرائ اور مقافی اولوں نے بدطے کیا حاب کی طویل فقتگوئیں ہوئین تھیر وہاں کے طلبا اور مقافی اولوں نے بدطے کیا کہ اس کی اصلاح کے لئے دارالعلوم میں ایک بہت بڑا اہم تبلیغی احتاج کو اور نبذی قیام دہا اور مولانا محد یوسف میا حب کی خدمت بیس قاری محدولیّب صاحب کی خود اس کی طرف سے ایک خطاس مصرول کا لیے کر گئے کہ:

اکتورمیں ۳رم راکتوبر کومبس شوری کا اِجلاس ہونے والاہے اور آخراکتو برتک میراقیام دیوبٹ رہے گا ، ان آیام میں جو تاریخ مناسب ہو اسے تجویز کرلیں اورایک وفد قاری صاحب کا پنط سے کرمولانا محد یوسف صاحب کی خدمت میں ہنجا ، لیکن مولانا فحر لوسف صاحب نے وفد کو یہ

محمایا که اس طرح ایک دم دارالعام میں جلسه کرلینا دارالعام کی شان کے خلاف ہے۔ بہتریہ ہے کہ اول دلوبند کے نواح میں دہیات ہی چو میھیے گے طلف سلسل کے جائیں اورجب وہاں کے ماحول میں تبلیغی فضا پیدا ہو جائے ، اس وقت دارالعلم میں اجتماع کیاجائے تاکہ دارالعلم کی شان کے موافق وبال كاحتماع اور لوگول كاتعاون موسكے ،مرجوده حالت میں برا ندلیٹیر سپیے کہ کھولوگوں کی طفسے مخالفت نہ ہوجائے ۔ اکٹر لوگوں نے اس راستے کو سیند کیا، بعض نوگ اسی برا صرار کرتے رہے کہ فوری طور پر دارالعلوم سی میں ائم بلینی اجتماع ہو، مگراس رائے پراحرار کرنے والے دارالعوم سے خاص قا ر کھنے والے نہیں تھے ،اسلتے مولانا محد لوسف صاحبے ،اس رائے کھول نہیں كيا اودمولانا محديوسف صاحب كي تجوز ك مطابق ستس بهلاملب ه اربي الاول كو د نومندسه ۵ ميل دود تعيولاس بين بوا مين بن قارى محطتيب صاحب بھی مٹرکی تھے۔ اس کے بود محرمتور د طب جلدی جلدی موے دومراجلسہ ارسع التاني سنده ١٠ كتوريخيننه كوكيرة مصل ديو بندس مواراس بي مولانا محمد يوسف صاحب كي شركت نربوكي مولانا عبيدا للدصاحب وغيره اس شركيه بهوئے، مولانا محمد يوسف صاحب كا قيام اس دن مهار منيورس ما اور ١٨ جا دي الاولى تشبيع كونلطرى تصل دبويز د علسه موا -

ر روبد سبسرہ اس قصبے میں اور بد سبسہ ہوا۔ م<mark>روت کا اجتماع</mark> اسلام مطابق مہر جمادی اثنا نی شکارے کو ایک آئیم بلینی جستماع ہوا۔ اس اجتماع میں سہار نمبورا ورد کمی کے اطراف وجوانب کے بہرت سے لوگوئی تشرکت کی اور مختلف جماعتیں مثر کے بہوئیں جمولانا محمد یوسف صاحب نے اس اجتماع ہیں تشرکت

له يا دوامنت حضرت شيخ الحديث.

فرمائی اورخطاب فرمایا اس کے بعد سہاران پور جلنے کا ادا دہ کھا، لیکن عین وقت بر نظام الدین دوانہ ہوگئے ۔ اس لئے کہ خلاف معمول نظام الدین ہیں جماعتوں کی آمر بہت زیادہ ہوگئی تھی، وہاں سے بھی رصب سے کو کا ندھلہ تشریف ہے گئے اور مولیا سطیف الرحمان صاحب جن کا انتقال ۱۱ جمادی الثانی کو ہوگیا تھا، ان کی تعزیت کی اور دوسرے دن صبح سہاران بورجا کر مصرت دائے بوری کی خدمت میں لئے بورگئے اور وہاں سے والیسی پر دہی ۔

واسند کا اجتماع اور رائے پور مطابق، فروری لافائر بروزمنگل داسند مطابق، فروری لافائر بروزمنگل داسند متعلینی اجتماع میں شرکت کے بعددات کو کتبلینی اجتماع میں شرکت کے بعددات کو

سهار بنورس اور خلف علاقول سی جماعت می مخلف صوبول اور شهروں کی جماعتیں شریک مونی تقیق اور خلف علاقول میں جماعتوں کی روانگی ہوئی تقی مهار نبورس کلکت سے قریشی صاحب وغیرہ بھی آگئے تھے اور حولا ناجمعات کی شام کو دہی والیں گئے اور ہم ہر تعبان دھر نیس کی صبح کو بھر سہار نبوروا بیس مہوئے اور حضرت رائے بوری کے بمرلانا کی فیم بورت بوری کے اور حضرت رائے بورسے جبل کرنظام الدین والیس ہوئے مولانا کی فیم بورت میں مولانا کی میں موری میں موری میں مولانا کی فیم بوری نظام الدین سیرا بوالحسن صاحب ندوی جو محبد را آبا دے طول سفسے والیس ہوئے نظام الدین میں مراب نے بوری میں منابا۔

میں گزارا اور قرائ ن شریفی مسبوری میں منابا۔

گنگوه کا استماع است مهواکر تی تقی کیکن دیسفرخالف آبارت و حاضری کی نمیت است کا حرف زیارت و حاضری کی نمیت کنگوه کا است مهواکر تی تقی کیکن دیسفرخالف تبلینی تقار گنگوه میں اب کا کہتھ میں طور در برشر کت موتی مود مرا رصب مسابق مطابق هرجوزی طلافاتے موجوزی علافاتے موجوزی محدد مخیب کے قریب مولانا مهما زنبور مینیچ ادر حفرت

شنخ الحدیث کے ہمراہ راتے پورجاکرا ورا توارنگ قیام کرکے بعنظم گنگوہ کے تصل کی مقام پر تشکر اللہ مقام پر تشکیر استے ہورجاکرا ورا توارنگ قیام کرتے بعنظم اور دوشنبہ توہین بجے وہاں سے بین کرفانپر ترصل گنگوہ حاصری دی واپی میں مہارن پورنے دیوں دیوں دی دارہ کے مدرسے میں قیام الدین پہونچے۔ میں مہارن پورن دیوں دیوں دیا دولہ ہوتے نظام الدین پہونچے۔

فرورى سلام مح آخرين جهاني مين عظيم الثان اجماع مواء اں اجتماع میں ہندوستان کے سرخطسے بکترت لوگ شریک ہوئے بھوصاً گجرات کے اہلِ تعلق اور دنی علم اور حذبہ رکھنے والے کھنچ کھنچ کرا گئے تھے۔ مُني أَنُونَ مِنْ كُلِّ فِي يَعَمِينِ "كامنظرتها ميه اجتماع دارالعلم جياييس بوابجولوكاس اجماع میں شریب بوتے ان کا ندازہ ہے کہ شرکار اجتماع کی تعداد بچات مزار کے لگ بهك تقى اعوام وتواص كے علاوہ اس مبارك اور عظیم اجتماع میں تجرات کے اہائے مم حفرات اتنى زياده تعدادس مشر مكيم ويصيح ن كاشارا وراحاط مشكل تقا بسلما بؤن کے علاوہ غیرسلم حضرات بھی شریک ہوئے اور انھوں نے بولانا کی تقریمینی۔ ایک صب جواس اجماع بن شرک منے . غیرسلم حضرات کے تا ٹراٹ ان الفاظریں بیان کرتے ہیں . "مسلم اورغيرمسلم انگشت برندال تھے اور کہتے تھے کہم نے نر اپنی زندگی میں اتنا طِرااحِمّاع دیجیاہیےاور نہ شاید دیجینے کیطے، احتماع کی سکل ' شركي مونے والول كاجذب ال كى تطب ال كے ذكر شخل ، آبس كى عبت اورايك ودمركااكام نظم ومنطاوراتنفام نيم وتحيف ولمن كوحيرت زده كردياتفا مرا بحقاً بدیده همی اور مردل متا تراور بھرا ہوا ہصرت مولانا کی انسانیت دوستی عبت واخلاق اورعلق مع الشرجيب مفاين يُسِّكِّل تقرير في سبى كومتا ترينا ركها كفا"

اس اجماع مع الدرون مندا وربيرون مندكو بجزت جب عتين كليل الدون

مند کے لئے ڈیر مس وجاعتین تعلیں ہیرون مہند کے لئے بارہ اجن میں الکلیٹر، مراکش ا مصروشام ،عراق اللیا، مشرقی افریقی، ترکی وغیرہ جماعتیں گئیں، اس کے علاوہ ایک جماعت جما زیرائے ڈیاگئی۔

استى كا اجتماع المتى المن المن دوسرا اجتماع اتواؤ دوشندا المنكل مورخه ۱۲/۲۳ المرائع المنتهام المحدوس المنتهام المنتهام المحدوس المنتهام ا

مر رطُه كا ابتهاع مولانا محدومِ ف صاحب مرت سے بواسرى تىكايت ميں مبتلا تھے،

لیکن صبح وشام کے ابتہا عات اور ان میں تقریریں کرنے اور پے در ہے سفر کرنے سے نہیں رکتے تھے اور اپنی اس شکایت کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے تھے مولانا کی اسی تکلیف کے دوران میر کھ کا اجتماع ہموا جو ۱۲رسار ہما محرم مطابق ۱۱ر۱مرار بون سلان کو موا ، اس میں مولا نامحر لوسف صاحب نے شرکت فرماتی اور با وجودشرید پھیف ہے ندصرف شریک ہوئے ابلکہ ٹری قوت اورطاقت سے خطاب بھی کرتے رہے اس کی وجہ سے مض اور ترقی کرگئیا اور اس اجتماع سے فراؤسے بعد منطفرنگر میں قیام کیا اورعلاج مشروع کیا۔اس علاج سے تکلیف بہت ہوئی لیکن صحت مرکزی ع (۲۷مم سنده کوهبنجهاندمین دوسراابتهاع مواا در پهاجماع بهت ميل سے طے تھا۔ اورمولانلنے مترکت كا وعده تھی فرمالیا تھا ، لیکن مظفر نگر کے علاج نے طول بچطا ، اس کے با و تو دمولا نانے حالنے يراصرار فرمايا اورداكط سے يه كهاكوركس نے مجھے اطبینان دلایا تفاكه احتماع سے يہلے آپ اچھے ہوجائیں گے اور در بھی ہوئی توس اجتماع میں جانے سے نہ روکوں گا، لیکن کا ندهلہ کے لوگوں نے حضرت شیخ الحدیث کے ذراعیہ سے مولانا کواس اجماع می*ں جانے سے دوک د*ہا۔

ع بول کا ابتماع اعربیں بے دربےجاعتوں کی روانگی اورکی کئی سے وبال كزارنے كى وجه سے عرب كے حضرات بھى مبند ستان أنه لي يقيره السيسليكي الكرجاعت مندوستان

ک علات وعلاج کے دوران بھی دعوتی مشاغل جاری رہتے، مولانا کے قیام کومن کرلوگ بھڑت أتيه مولانااين فطرى مهت وقوت اورعز ئيت سع دعوت وتلقين كاسلسله ر کھیے۔

آئى،اس جاعت كے ساتھ تیننے محد لوسف حلبی تھے۔ پرجاعت نظام الدین مولانا محد درمف ها كى خدمة مين في اور مجيد دن ومان قيام كرك ديو مبدروانه موتى - نظام الدين مع حيلت وقت مولا نامح رغم صاحب بالن بوري سائق مبو گتے اور ان کے ہمراہ ۲۵ نفر ہولتے، دیوند مين كام كيا يجرومان سي مهارن يوردوانه موكة مهاد نيور منتجة بنيجة ١٦٥ أوى جماعت میں شامل ہوگئے اور سہاران یور کے قیام کے دوران · ۲۵ کی تعداد ہوگئی جا<sup>یت</sup> کیائتی<sup>، ا</sup>ایک طبقی بھرتی بار دنق بستی تھی ،جو ذکر ہتھیم اور نداکرہ کرتی ہوئی اینا وقت گزار رمي هي، اس جماعت كا قيام دارالطلبه جديد ميرموا اورايك فرا اجتماع كمياكيا السس اجتماع میں شیخ محمد درسف طبی نے وہایں تقریر کی اور مولانا محمد عرصاحب یالن پوری نے اس کا ترجم کیا۔ اس جماعت میں کچھ نجدی مفرات تھی تھے مخبوں نے عی بی تقریب ی کیں اور ان تقریر وں کے اُر دوسی ترجے موتے ، ۲۸ رصفر بروزمنگل مولا نامخستند يوسف صاحب اورمولا نامحي لأعام الحن صاحب اس جاعت ميں شركت كى خاطب ر سهارن بور ببونيجه بدهاي مبح كوبيجاحت كهنوك ليدوانه موكني أوردارالعلم ندوه كى كويسع عمارت بي اس كا قيام موا ا ورحمعرات كو بوژخرب دا دالعلوم كى مسى ر میں ایک طرا احتماع کیا گیا بعرمیں ان حفرات کی تقریریں مؤمیں، تحدی ایک عسالم نے رہوش تقریری -

عولول کی دوسری جماعت ایوز شنبه بورسی الاول سام به مطابق مراگست کلاله م بوزشنبه بورسی ایک درسری جاعت نظام الدین بهونج جس مین شنج عبدالفتاح ابوغده ، شام کے ایک شهرو قالم کتے شرکی کتے ، درجاعت

منكل كوديوبندا ورحمعات كوسهار نبور بيوني

بشنع عبدالفتاح الوغده كاجاعت كامهارن لورس دويين دوزقيام كاداده كقا ا دراسباق میراث رکت کامی الیکن مولانا صنیار الدین صاحب نے کلکت کی ایمیت کے میشیں نظر حلدروانكي كاتفاضه كياء دوسرك دن جمعه تقاء بددن ان مضرات كامشغول كزرا يمجه کی شب میں مہار نیور کے تبلینی مرکز کی سجدیں ان کی تقریر موتی جمعہ کی جسے ۱۰ تک خصوصی اجتماع اور دس سعے ۱۲ مک مدر رستر مظام طوم کے کشید خانہ کامعائنہ ، نما ز جمد کے بعد جامع مسیر میں ایک طراح تماع کیا گیا ۔ اس سے فارغ ہونے پر جار بھے مراس میں آگر کھانا کھایا اور کھر عصر کے بعد کتب خارنہ میں حاکر کتابوں کا مطالعہ کیا اور مغرب ہے بعد شہری ایک سیوریں ایک متباع میں تقریری اور شنبر کو پیجاعت مرا د آباد ہوتی ہوتی تحصنّه بيونجي أورٌ مركز دعوت اصلاح وتبليغ " كجمرى روّدين قيام كيا الحصنو كي قيام مختلف حكاجتاعات موت اسب سع بطاائقاع دا دالعلوم ندوه كي سحرص كياكسيا، اس اجماع میں شیخ ابوالفِقاح ابوغدہ نے تقریبے کا ان کی ایک تقریر لال ماغ میں مسجدت مونی کھونٹر کے قیام میں وہ خاص طور پر فرنگی محل گئے اور وہاں مے کتبخانے د کھے۔ باغ مولوی انوارصا حدیث میں جاکر حضرت مولانا عبالحتی کی قسب رکی زیارت کی ا ورفائحه مرهى ـ

مالیگا و کا اجتماع مسلمانون کا اجھی خاصی آبادی ہے اور تجارت و کاروبار المحقوص یا دی ہے اور تجارت و کاروبار المحقوص یارچہ بافی کی صنعت میں ان کا طراح تسہدے ۔ اس قصیہ میں زیادہ تربیدی کے شرقی

(بقیہ حاشیہ فی گزشتہ) ہندوستان کے اس مفرکے دوران انھوں نے برا ہ راست معلومات ا درانکی تحریر کے عکس حاصل کئے اور شآم والیں جاکران کی متعدد تصنیفات طریخفیق واعتباص ٹھائے کیں۔ اضلاع، اعظم گله و انتقار او وغیرہ کے وہ لوگ آبادیں جن کے احداد میں اسکے بعد بناہ، یا معاش کی تلاش میں اس طف سے آئے تھے بہاں دینی میں اور میں اور بید معناہ، یا معاش کی تلاش میں اس طف سے آئے تھے بہاں دینی میں اور میں اور بید معنات دینی مدانس کی خدمت اور دینی کاموں میں فراخ دلی سے حصّہ لیا کرتے ہیں، بلینی کام سے بھی ان کو خصوص کا گا واور دل جب سے اور مہاں کام کرنے والوں کی ایک جبی معاصب مرحوم خاص طور برقابل ذکر ہیں اسس علاقے بیں جماعت بدیا جو تی ایسا بھا اجتماع نہیں ہوا تھا۔ علاقے بیں جماعت میں مولانا مع اپنے رفقار کے شرکے ہوتے ہوں ۔

ایک طراحتماع ۲۱ تا ۲۷ راکتو برسمانی ۲۱ را ۲۷ مجادی الاولی سمیم مطابق ۲۱ را ۲۷ مجادی الاولی سمیم محمود اس بین شرکت کی خاطر مولانا اپنے دفقا کے ساتھ ۲۰ مجادی الاولی سمیم میروز شدنہ صبح کو میسل سے مالیکا وّں روانہ ہوئے۔ اس احتماع میں قرب وجوار اور دُور کے لوگ کنیر تعداد میں شر کی ہوئے اور طری تعداد میں جماعتین کلیں، احتماع سے فراغت کے بعد ۲۵ مجادی الاولی بروز جمعرات ال بجے دہی والیس ہوئے۔ فراغت کے بعد ۲۵ مجادی الاولی بروز جمعرات ال بجے دہی والیس ہوئے۔

مولانا محد بوسف صاحب اس دورے سے پہلے ایک دورہ جمنو بی بہتر کا دورہ سے پہلے ایک دورہ جمنو بی بہتر کا دراہ مرداس، ڈنڈلگل کا کر چکے تقیم کا حال آپ

يره حکيبي -

کیراس کے بعد ۱۵رفری المجیمتائے ہمطابق ارمئی سند کے شہروں ، اللها راور مدراس کے بورے جنوبی سند کا دورہ کیا اور حبدرا آباد جنوبی سند کے شہروں ، اللها راور مدراس وغیرہ کا طویل سفر کیا ۔ ہر ہر شہرا و رمقام براجتماع ہوئے ، کیٹراح النے سفر میں شرکت کی اورجاعتوں کی تشکیلیں ہوتی رہیں ۔ حیدرا آباد اور منظور میں بہت بڑے جیلے جی کر آباد اور منظور میں بہت بڑے جیلے ہے کوشش ہو رہی تھی پوئکہ آمیں مولانا کی شرکت ہور ہی دولے کر اور فروق وقت میں تنقف علاقوں میں دولے کر اندا کی شرکت ہور ہی تھی دولے کرنے دیں گئے۔

ڈاکٹر وحیدالزماں نے استماع سے قبل مولانا عبیداللہ صاحب بلیا وی سے اس جماع کی کا میابی کے لئے دعا کرنے کی درخواست کی۔ وہ اپنے مکتوب میں کھتے ہیں:۔

المحد للمراجماع حیدرآبا دجوا ارام اس ارام ارمی کوسط پایا ہے اس کے لئے محنتیں جاری ہیں۔ یہ اجتماع انتا اللہ بارکس میسرم بلیج رب کی بتی میں منعقد موکا جمال حضرت جی منظر العالی اور آب سب اکا برنستریف فرما ہوں گئال اجتماع کے تعلق سے آب سب کی خصوصی دعا وگ اور خصوصی توجہات کی مزور سے اجماع کے تعلق سے آب سب کی خصوصی دعا وگ اور نصوصی توجہات کی مزور سے المجدد للہ کے جماعتیں برابرآرہی ہیں اور نظام الدین سے بہت سے بزرگول کے تعلی ازاجتماع تشریف لانے سے بہتر شمکلوں کے بیدیا ہونے کی طری توقعا میں و

یہ احتماع انتہائی کامیاب ہوا ، اول تواس میں ہزاروں آدمیوں نے شرکت کی ۔ دوئم اس اجتماع سے ختلف علا قول میں کام کرنے کے لئے زیادہ تعداد میں جماعتیں تعلیمیں یحیدر آباد اوراطراف کے علاقون میں کام زیادتی ا درجماعتوں کی فل وحرکت میں مولوی تمبیل احرصاحت رابادی کا طرابا تھ رہا۔ کا طرابا تھ رہا۔

مرفحرم سلامھ بروزست نبہ مولاناجنوبی سندسے واپس ہوستے اور مہار نبور تشریف ہے گئے اور ایک دن قیام کر سے دلمی تشریف ہے گئے ۔

مولانا کوجس طرح علما اور عوام بیں تبلیغی کام کی فسکر مقابر وروں میں تبلیغی کام کی فسکر تقابر وروں میں کا اجتماع ہے اور اس کے لئے مسلسل کوشش فرماتے رہتے تھے اسی طرح کامیں لگا تبری کام کی فکر تھی اور اس کے لئے مال لگا تے ہیں ۔ اس لئے اس بات کی برابر طرح کامیں لگا تبری طرح وہ اپنے مال لگا تے ہیں ۔ اس لئے اس بات کی برابر کوشش فرماتے رہے کہ مختلف علاقوں کے وہ تا جرجواس کام سے مجھے ہوئے ہیں کوشش فرماتے رہے کہ مختلف علاقوں کے وہ تا جرجواس کام سے مجھے ہوئے ہیں

وہ ایک جگہمشورہ کے لئے بھے ہوں اوران کے ذریعے اور دوسرے تا ہوں کا اہماع کیا جائے۔

کیا جائے اور کھروہ اس کام کو کھیلانے کی کوشش کریں رچوں کہ تجارت کر نبوا ہے دوسرے ملکوں میں ابنی تجارت کے لئے با سانی سفر کرتے رہتے ہیں اگر ان میں کام کا وق اور جب ذبہ بیرا ہوگیا تو وہ اپنے دور دراز مفرکواس دینی کام کے لئے بھی استعال کریں گے اور ان کے ذریعے دوسرے ملکوں کے تاجروں بیں برآسانی کام شروع ہوسکتاہے اور اس وجہ سے گھرنہ کوئی مالی دقت ہوسکتی ہے اور نزبال طرز معاشرت کا اختلاف مائل ہوسکتاہے ، اس لئے مولان انتقال کو سے ذریعے نظام الدین میں تاجروں کا ایک بڑا حوامی اجتماع رکھا ہو ہ رہ بریع الاول سے اور اس وجہ سے گھرنہ کوئی مالی بڑا حوامی اجتماع رکھا ہو ہ رہ رہیع الاول سے نظام الدین میں تاجروں کا ایک بڑا حوامی اجتماع رکھا ہو ہ رہ بریع الاول سے ایک بیا آنیا ہو اس کے نہ تا ہوں کے نائزات صفرت شنج الحدیث اس طسر رہ بیان فرماتے ہیں :۔

سنظام الدین میں تاجروں کے ایک طویل اور میں جھے سے مشورہ ہی دوسف کو بہت دنوں سے ہورہا تھا، کئی باراس سلسلے ہیں مجھ سے مشورہ ہی کیا، ان کا خیال تھا کہ ان کہ وہ نحف مالی اعانت پر قناعت کو کا فی ذیمجھیں ملکہ اس کے مالھ جان کے فرج کے کہ وہ نحف مالی اعانت پر قناعت کو کا فی ذیمجھیں ملکہ اس کے مالھ جان کے فرج کے تالیہ تاجروں سے اس سلسلے میں گفتاکو میں کرنے تھے ۔ اللہ نے مرحوم کو فری قوت عطافر مانی تھی ۔ مشروع درمیے الاول مسلم کا میں کہنے میں ان کا اسلم کے ایسا جرنبی اور شام اور اللہ نے ایسی قبولیت اور قوت عطافر مانی تھی ۔ ایک کے میں ایموں نے مرحوم کو کہنے تاہروں کے خوالیت اور قوت عطافر مانی تھی ۔ ایک کے میں ایموں نے مرحوں کے خوالیت اور قوت عطافر مانی تھی ۔ ایک کے میں کے کہ کے کہ کے کے کہ کے میں کے کو کے کے کہ کے کہ

ہے آسکتے ہوں ہے اسمین اور محبی بہت سے تاہروں کو پینم نام دمحماء اللہ جانے کیا توت برتیہ اللہ نے عطا فرائی تھی کہ ایسے ایسے تابر حواں طرف کھی رُخ بھی نہیں کرتے تھے اپنے سارے مشاغل اور صرو رّمیں ہیں بیٹٹ ڈال کر متركت كاع فن سع بهو يخسك مجر سع نورببني ك إبك تابون كما جن كانام می علوم ہے کہ دس بارہ برس سے اس نواح میں آنے کا تقا منرتھا مرکؤمت ندمنى اس وقت حفرت جى كے سے ناھے نے طبیعت برایسا زور والاكربہت سى مجبوريان اور صرورتني حيوا كرفو رأجلاآيا ببني مداس اكلكته الديكاؤن مرزا بالد بھویال اور مدمعلوم کمال کمال کے بھٹی کہاکستان کے ماجر بھی دوٹر پڑھے اور تقريبًا دُّها في ہزار اوينچے او پنجے تاہز نظام الدين ميں ديلوں اورطياروں سے پنجے گئے اور ۵ردمین الاول سدم این مطابق ۲۰ رجولائی ساز ۱۹ یک کودودن به اجتماع را چرین طعر تحصيص بهان به اجتماع مورا تهائل ركف كابهي عبكه نرتقي ابل دلي كوالمبروك خیرعطا فرائے کہ الحفوں نے طری فیاضی اور فراخد کی سے ان کی مہاتی کی جوللیٹ محديوسف صاحب كاحال توآب كومعلوم سيركدا نسكيهال اليسعابم مواقست یں کھانے مینے کا تصور کھی برم عظیم تھا ،مگر اس کے باوجود دہلی والوں نے بہت زياده انتمام كمياحس كى تولف بهت معتاجرون في داه داست فجدست كى دودن تك بولانا محد لومف صاحب نے تقریروں کا وہ جوش وخروش رکا کہ اجر بہت ہی مبدوت تھے کہ ہم فے مرکا ہے میں کھوتی اور مرحوم نے اپنی عادت کے موافق سرکردہ لوگوں کو پینکم بھی دے دیاکہ سمار نیور اور دایو بنت<u>طائے لغیر</u> والیبی کی ا جازت نہیں۔ اس بنا براس ناکارہ کوبھی اس انتماع کے لیدکئی دن تك تا برول كے بہوم كو موكنتنا طرا ورايني عادت محموافق ان سے حقيق حالات بعبى كرتارها بشخص مبهوت تقاروه كمتير محقے كم عقل ونگ سے كياكر س

کیا نہ کریں، بھانی جمیل حیدرآبادی، اس سے فسراغ پر- ارد سے الاول کو سہاران پور پہونچے، کئی دن قیام کیا اور وہاں سے مناظر مبت مزے لے لیکر مناتے رہے کے مناتے رہے کے مناتے رہے کے ساتے رہے کے ساتے رہے کے ا

ون میں جماعتوں کی سلسل آرورفت سے ان ممالک مین تبلیغی کام کا ذرق وشوق مختلف حلقوں میں بیا بوگهاتها اورمیندوستانی جماعتول کی دعوت برعرب علمار، تخارا ورملازمین مهندوستان مختليني مركز نظام الدين مين آنے جانے لکے تھے اور میندوستان کے مختلف مرکزوں مہوں اورعلاقوں میں سفر کرنے لگے۔ اس سلسلے کے علمار کی ایک جاعت ہندوستان آئی ، جن مين شخ جمال جودت اور شنخ سعير طنطا وي جونهايت صالح اور ديندارعا لمهي اورشام مے مشہورا ہاتھ اورا دیب استا دعلی طنطا دی کے بھانی ہیں۔ ان کے سالھ دوسرے علمائے شام کی ایک بڑی جاعت تھی تھی ہمتے مترمہ میں کام کرنے والے سلیغی كاركن بهي نظام الدين آھيكے تھے۔ نظام الدين بن كچھ عرصہ قبيام كركے-٢ر دبيع الاول سابھ مطابق ااراكست سلاع كواتوارك دن على كرشعد بهونيجه للحقة لي مركز تبليغ كيرى دود ا وردا رالعلوم ندوة العلما كي سجري ايك طرب مجمع كو خطاب كيا منگل كي شام كولكه منوسے جل كربده كي صبح كومهارنبور بيونج اورهموات كي صبح كومهارن يورسے ديومند ينجه ا نهطور کا اجتماع ۱۷ و مبرسال مرکومنعقد مواص میں براروں ادمیوں نے مترکت کی، مقامی حضرات نے مہینوں سیلے احتماع کی کا میا بی کی کوشش کرنی شروع کردی تھی، مرکز کی جاعتوں نے اُس یاس کے عسلاقوں میں دورے کرنے متنروع کردیے تھے اور جھیوٹے جھیوٹے ایتجاع مگرمگر متروع ہوگئے تھے مولانا محد نوسف صاحب معراینے رفقائے شریک ہوئے تھے اور ۲۵؍ نومبرسالے کوایک بطرير ابتماع كوخطاب كيانعس مين حسب عمول خلافت ارضى ولقين وابيان واعمال صالح له محتوب بنام مولانا سيرا لوالحن عملي عدوى صاحب

مجاہدہ، دعوت وتعلیم ذکر و نماز دغیرہ پرسیرحاصل خطاب فرمایا ، سننے والوں کا ہجوم اتنازیادہ تھاکہ بہت کم اجتماعات میں اتناہ بچوم ہوتا تھا، جمال تک نظر جاتی تھی ادمی ہی آ دمی نظر آتے تھے معلوم ہوتا تھاکہ ایک شمع ہے اور جاروں طرف بروانے مولانا نشیم احد فریدی جواس اجتماع میں شرکیہ ہوئے تھے ، اپنے عجیب تا ٹرات بیان کرتے ہوئے محصے ہیں:۔

"بنطورکا اجتماع یوبی کے احتماعوں میں ایک بڑا احتماع تھا۔ اس میں حفرت مولانا (بنے تمام رفقائے ہمراہ تشریف لاستے تھے ، عقید مندوں کے ہجوم نے بڑی دستواری بیدا کردی تھی۔ بہتخص جابہتا تھا کہمیں کسی ذکسی طرح مولانا سے مصافی کرلوں۔ انتظاماً قیام گاہ پر بعض میوا تیوں کا بہرہ لگانا بڑا بھر بھی قیام گاہ کے دروا زے کی چو کھٹ داخلے کی بے محالیا کوسٹنش کرنے والوں کے ہاتھوں اکھ گئی تھی جب بولانا قیام گاہ سے حبلسہ گاہ کی میں تشریف لاتے تھے مجمع آپ کے ارد گر دہمنور کی طرح موصی مارتا ہوا نظراتنا تھا حس سے انتشار بیدا ہوجا تا تھا اور تعیفوں کو موصی مارتا ہوا نظراتنا تھا حس سے انتشار بیدا ہوجا تا تھا اور تعیفوں کو دوں حضرت بولانا رات کے جلسے ہیں بہ نرار دقت اسینے تک تشریف لائے تو بوخ طرئی مسنونہ تقریر کا آغاز کرتے ہوئے فرنا باکہ:۔

سلمیا تم مجه ... دهار کالهید به سندی ترجه) کو دیکھنے آئے ہو ، دیکھویں یہ کھڑا ہوں ۔ اگر میری بات سننے آئے ہو تو منو کی برختر قر رفر مائی توجع برمنا ٹا حجا گیا۔ بسیں مجیس نرار کا مجع خاموشی سے مولانا کی تعریب در ہاتھا۔ غیر سلم مجھی بری تعداد میں آپ کی تقریر سننے آئے تھے۔ مولانا نے خالص انسا نیت کے موشوع برتقر بر فرمائی جس سے ہرایک متا ترمہوا۔ انصاف اور عدل کی صفت برمجی رشوی ڈانی اور فرمایا کہ انصاف اور مدل کے سلسلے ہیں، ندمہب یا بارٹی کا سوال بیداکر کے ناسختی کسی نرکسی کی صنبہ داری اورطرفداری نہیں کی حائے گی۔ اور طرح تفصیل سے اس موضوع برتقر برفرمائی کے

بر مروه کا اجتماع کا اجتماع کا اہمام کلکتہ کے اصافی ایک بیٹری ایک ایک بیٹ بیٹے احتمام کا اجتماع کھا اور اس کی تاریخیں مقرد کر دکھی کھیں اجتماع سے جندی دن پہلے کلکتہ کی ایک طریح باعث سہار نیور تنجی اور مولانا محد یوسف صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی جو اپنے سفرج کے سلسلے میں سہار نیور تشریف لیگئے مقت اس جاعت کی آمدا ورین طوہ کے اجتماع کے متعلق حضرت شیخ الحدیث کے الغاظ میں اسلے ۔

له مقاله مولانالنيم احد فريدي الفرقان مولانا بوسف منرصفحه ٢٠١٨

روانہ و گئے۔ مین طروہ سے اجماع کے سلسلی برقرار با یاکہ ہولی کا زمانہ قریب سے اوراس زمان میں کثرت سے فسادات ہوتے رہتے ہیں ، لہذا ہولی کا 🔝 زمانة كزرنے كے بعد كلكتہ كے حالات كے مطابق ميليفون يرمولانا يومف صاحب سے تاریخ کا تعین کرالیں اورعزیزان مولوی ایسف ومولوی انعام وغیرہ لیا۔ عصركماته المرس كاتباع بن جوييك ستجوز شادها وانه موكف وال سعير كو والين كريده كودلي وازيور عمولي كم بعدال كلكة كماصراريه اشوال عديد مطابق وبر فردى الانتشندي شب برولانا لوسف صاحب مع رفقا كلكة روانه بويت اوراسي قت بن ومکنے اور بیری صبح کوکلتہ وایس اے اور اسی دن شام کو البج حیل کر مدھ کی صح کو دملی والیس پنیچے بیج نکرسفر حج بہت قریب تھا ،اس نیتے مذیب طورہ میں زیادہ قيام بوركار كلكته مين به موال الششة مطابق ١٥ رماري مهل يختينب كي زور كومولانا يوسف ومولانا انعام ع كم سلطين الم مهارن يورسے الوداعي الما قات كمسلقة كرودشننه كي ميح كووالس جيل كمي يؤكر سم لوكون كي وأنكي بوائي بها زسے طیقی ا درعز نربارون اورمیرے رفقا کی بحری جهازسے اس لئے 49ر شوال سن عدينياك ون يبلي شنيه كوعزيز باردن ، كلها تى مجمودعزيز الوالحن اور الباس مرحوم مولوى باردن كے ساتھ طرى جماعت ميوات و نظام الدين كى مبيج شام دىلى سے حبتاً سے روا نرموكراتواركو بعث و بيخ بينى بينچ اورا ٢ مارچ ١٠ رويقع ده شنبه کونطفری جها زسے سوار موکر ۲۸ رکو جرّه بهوینے . بیطے موکیا تھاکہ یہ لوگ جرّہ میں بم نوگوں کا انتظار کریں ۔ اس سلنے کریم لوگوں کی روانگی طبیا رسے سے 19 ماہرے كويطے تھى".

و ارجادی اثنانی سیک کا اجتماع اجتماع اجتماع بواجن می دوندند فی ترکت فرانگرین ایک ایم بینی

بدی ارجادی اتنا نی سیم می مطابق ۲۷ ترسیل کم کو کویت کے کو لوں کی ایک جاعت دیونید
ہوتے ہوئے سہارن بورپینچی اوراس نے وہاں کا م کیا بھراس کے بعد بہڑے کے اجتماعیں
شرکت کی سرجادی الثا فی سیم می مطابق ارنوم رسی ترجمعہ کی شام کو موالنا محمد یوسف
صاحب مع ،عرب حضرات کے مہار نیور نینچے اور شعنہ کو بعظ برہط گئے۔ بہط میں شنبہ
اور کھیننہ کو اجب تماع کی ارنجی ہہت پیلے طے ہوگئی تھیں اسی اثنا رہیں وہاں الکیش ہوگی اور سیم کی وجہ سے فضا تبلیغی کا م کے لئے درہی ۔ بہٹ کے مقامی لوگ سہارن پوراک اور اجتماع کو ملتوی کرنے کی درخواست کی مگر صفرت شنچ الحدیث اور مولانا محمد یوسف صاحب
اجتماع کو ملتوی کرنے کی درخواست کی مگر صفرت شنچ الحدیث اور مولانا محمد یوسف صاحب
اخ اس خوال سے کہ اجتماع کی اطلاع دور دور شہروں اور دیما توں بینچ چی ہی اس مولا سے کہ اجتماع ہوا اور کا میاب ہوا ، اتو ارکی سٹ م کو
سے سے سہار نیورا ور دوشنب کی مبیح کو مولانا دائی والیں ہوئے۔
بہٹے سے سہار نیورا ور دوشنب کی مبیح کو مولانا دائی والیں ہوئے۔

کاوی کا اجتماع این مرسی کی این میرای کا ایک تصبیب ارجب کا بھی مطابق اور میں کا اجتماع ہوا، آناظ اور میں کا اجتماع ہوا، آناظ اور میں اجتماع ہوا، آناظ اور میں اجتماع ہوا میں ایک عدم المثنان میں احتماع ہوا میں اور میں جاعتین کلیں ۔ اس سفریس مولان کا طرامشغول بروگرام گزدا، احتماع سعے بیلے متا می لوگوں اور کھوات کے الم تو میں مولان کا طرام شغول بروگوں اور کھوات کے الم تا ہوت میں مولان کا تعمید کے متاب کا میسی کے مصاحب بالن پوری اجتماع سے بہلے کی تعمید کے متعلق بیان کرتے ہیں :۔

دد کا وی کے اجتماع کے سلسلے میں حضرت مولا نانے استفسار فرمایا ، اجتماع کرنے والوں نے جائے کرنے والوں نے عوض کیا کہ اس میں کچھ قانونی رکا ڈیس اور پیچیبد گیاں ہیں ، جہاں کہ ہماری کوششش کا تعلق ہے وہ پوری کی جلسئے گئے۔ سکسہاری کوششش کا تعلق ہے وہ پوری کی جلسئے گئے۔ حضرت مولانا نے فرمایا معصلوۃ الحاجم کیم کس دن کیلیئے ہے ؟ صلوۃ الحاجم

مرا دا با رکا آخری اجتماع معدالیاس صاحب کے انتقال کے بعد جب کام سنجالاتو مرا دا با دکا آخری اجتماع معدالیاس صاحب کے انتقال کے بعد جب کام سنجالاتو سسے پہلا اجتماع مرا دا با دیس کیا اورا بنی زندگی کا آخری اجتماع بھی مراد آبادیں کیا اس کے بدھوٹے جھوٹے جھوٹے اجتماع ہوئے مگر پر اجتماع تا مار خب سندھ مطابق مرا نوم بر کالائے دوشند بہدا ہے میں اورا میں اورا کا میں مولالات کے بدھ تک ہوا جمرات کو توانین کا اجتماع ہوا ، اصل اجتماع بدھ تک ہوا جمرات کو توانین کا اجتماع ہوا میں مولالات یہ ویٹ کے خادم خاص بری مولوی عدار سمی عرصہ سے حضرت کے خطوط کھتے ہیں ۔

لے ویلے دونوں حضرت کے خطوط کھتے ہیں ۔

تقریر فرماتی، اس سے بعد دہلی تشریف لائے ۔ ممرا دائیا دیے اس انٹری احب تاع کی روئيدا د اورنظام سفر كم متعلق مولانانسيم احد فريدي كے تا ترات ملاحظ مهول: . وممرا دایا دمیں انخی تشرفی بری کے موقع پر وہاں مدارین میں ہے كرعلمار وطلبار كوجومينياات دينيه ودهبي بإدريس كيء مدرسترت اسى کا احتماع عوام اورعلمار وفضلار کے مجمع کے لحاظ سے اتناعظیم تھا ك حضرت شيخ الاسلام (مولانا سيرسين احدمد في كي بعد سي تي تك وبال اتنا بطاحتماع نهين مواتها يصفرت مولانا سيدفخ الدين منظله فيخارى شرفین تم کرائی، اس کے بعد مولانانے تقریر فرمائی۔ اس تقریمیں علم او طلبار كولصداحة ام الخفرا كفن منصبي كي طرف متوجه فرما يا اور درس وتدرس کی اہمیت کو واضح کمیا، وہاں کی تقریباس قدرحا مع اوربھیرت افروز تھی کہ اگر سمارے مدارس عربیاس برعل برا ہوجائیں توان میں دوبارہ بهارتازه آحائے - اس موقع برمولانانے ال معفن شبات اورانسكالات كاجوابهي ديا جولعص اصحاب مدارس كى زبان يرنيك نيتى كے ساتھ ليفى کام کی نقل و حرکت کے سلسلے میں آتے رہتے ہیں۔

و مرا دا آبا دسے امرو به تشدیف لائے ، وہاں مدرسہ اسلامی عربیہ حامع مسجد میں خاری کے بعد علما وطلباوا در شہر کے باشندوں کے سلمنے موضوع علم بیرسیر حاصل تقریر فرمائی ، آغا زکلام میں جو بات ف رائی محم کا میجھ مونا ہے اور ایک صحیح علم کا استعمال صحیح منہ ہوتو ہی ہی خسارہ کی بات ہے ۔ اگر علم صحیح ہوا وراس کا استعمال صحیح منہ ہوتو ہی ہی ضمارہ کی بات ہے ۔ اگر علم صحیح ہوا وراس کا استعمال صحیح منہ ہوتو ہی می خسارہ کی بات ہے ۔ یہ ایک الهامی اور معرکت الآوار تقریر کھی جس نے تمام حاصر بن کو طبا فائدہ بہنجایا یہ آسخری تقریر تھی جو میں نے مقرت مولانا کی ذبان

سے سنی کتی کھراس کے بعد موقع ہی نہ مرا اکر حفرت مولانا کے ارتبادات سے مستیفیض ہوتا ہے

سهار نبور كا اجتماع اجتماع كى دوئيدا دا ورنظام سفر كوصن شيخ الحدث كى ياد داشت سے ملاحظ فرمائينے .

در سہار نیورمیں ایک بڑے استماع کی کوشش کئی ماہ سے ہورہی تحقى اورسهارنيوركي وحرسيه مولانا يوسف صاحب كوهي اس كامثوق لك ربا عقاء ١٠ ارشعيان ميم مع مطابق ١١ وتمبر من المع معدسه اتوارتك تجويز تقى يخويز يديقي كدمولانا يوسف صاحب عمير كابني تقريب فالغ ہوکر کا ندھلہ جمعہ بڑھ کر عصر سے پہلے بہاں ہونے جا ویں گے۔ اس لئے عصرکے بعدان کی تقریر کا یہاں اعلان بھی مہوگیا تھالیکن را مستے میں کا ر نخراب ہوگئی، اسبوں میں ما وجود کوشش کے حگر ندملی، اس لینے وہ ماغیت سے شام کو ه بچے چیو فی لائن سے سوار ہوکر ہ اسبح رات کو سہار نیور مہونیے حب كحبسه دعا يرختم بورباتها الخون نے فوراً اگر دعا كا تعمله كيا اورا يك گھنٹہ دعاکرائی کیمرشنبر کی صبح کوے سے · ابیجے کس اسلامیہ اسکول میں جہال جلسہ بهور بائقا ان کی تقریر بمونی کفی طب عصر تک متورات کا ایک امتماع مدرس بخوبدالقرآن میں تجوزیتها اس میں تقریر ہوئی عصر کے بعد اسکول والوں نے نحواص کو حن میں مند دوسلمان سب بئی شریک تھے، حیانے پر مدعو کر ركها تفارمولانا يوسف نے چلتے میں شرکت سے تو النكار كرد ماليكن عصب سے مغرب تک طری زور دارتقر بر فرمائی میں برسناگیا ہے ہندو،سکھ بهبت متا تزبوت اوركهاكه اس قسم كى أيبركهي سننفيس أبيس أبيس ببيسر

کی دو پر کوبعد ظرع نزان نظام الدین گئے۔ اس دوران میں دو دن کے جلسے کے اختیا م سے قبل مکان پر نہیں آئے شب وروز اسکول کی میں رہے "

سہار نبور کے اجتماع کے بعد تولانا نے دمضان المبارک نظام الدین میں گزارااور
بعد دمضان مولانا کا ندھلہ تشریف ہے گئے بحضرت شنج الحدیث سہار نبور سے کا ندھلہ
تشریف ہے گئے، بھیر سہار نبور والیں ہوئے، مولا نا نظام الدین تشریف ہے گئے،
وہاں کلکتہ اور بہار کی ایک بڑی جاعت تقیم تقیم تی جو بہار ہیں اجتماع کی تاریخیں لینے گئی
تقی، مولانا نے بہار کے اجتماع کی اکتوبر هلائے میں تاریخیں دیں لیکن افسوس ہے کہ یہ
اہتماع مولانا کی زندگی میں مذہوں کا یہ مولانا کچھ ہی دنوں بعد یا کستان تشریف کسیکئے
اور انٹر کا رس ایر بی صلاح کو انتقال فراگئے۔

har the attended to the standing

The state of the second of

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

Secretary and the second

## سانوان باب پاکستان کے دوریے اوراجتماعات

بہت روزگلشن کشینی رہی بس اُپ تقل عزم پر دازہے

باکستان میں میں میں کام میں کام میں اسلامان باکتان متعل ہوگئے تقے متحصول اور اور اس کی لوجی ہے۔ خصوط اور اور اس کی لوجی ہے۔ اور اس کی اور میوات سے دجواس دعوتی کام اور سخرت مولانا فحدالیاس اور مولانا فحد لومن صاحب کے معتقدین اور میتن کے مرکز کھے ) مہت سے پُرانے کام کرنے والے اور ان اکا برسے ذاتی اور دینی تعلق دکھنے والے لینے عزومان کو کھوڑ نے برخبور ہوئے ۔ ان بین ایک بڑی تعدادان لوگوں کی می برخص رت مولانا محدالیاس اور ان کے والد کی آئی تعین دیکھی ہوئے اور بریت یا فت مجھ جن کے مولانا محدالیاس اور ان کے والد کی آئی تعین دیکھی ہوئے اور بریت یا فت محق بجن کے دل و دماغ میں دعوت دین کا بیکام لسیا ہوا تھا۔ اکھوں نے پاکستان بہنچ کرنیا ہ گؤریوں اور مہا بروں میں کام شروع ہوئے ان اس کام مشروع ہوئے اس کے نی اور پُرانی فاور ان کی اور ان کا میں اور بینی کام کی ضبوط بنیا دی اور ان کا اور ان کی اور ان کا ان کا می مضبوط بنیا دی اور ان کا اور ان کا اور ان کا اور ان کی ان اور پُرانی کا می کی ضبوط بنیا دی اور ان کا اور ان کا اور ان کا ایس کے نوبی کی ان کا کام کی مضبوط بنیا دی کا کا کی مضبوط بنیا در ان کا اور ان کا اس کے دیں کا می کام کی مضبوط بنیا در ان کا اور ان کا کی مقبوط بنیا در ان کا کا کی کام کی مضبوط بنیا در ان کا کا کی کام کی مضبوط بنیا در ان کی اور ان کا کا کا کی کام کی کام

مرکز رائے ونڈ کو قرار دیا گیا جو لاہورسے ۸ ہمیل تحصیل قصور میں واقع ہے۔اس کے علاده مقامی طور ریلامور (باغبانیوره) بلال یارک ا ور کرایمی مین تی مسجد کوم کزنمایا گیا . بإكستان ميں كام كوجما نے اور بورے باكسان ميں اسكى اشاعت كيلنے بلغى كام

کے اصول سے واتف اور برانع صرات کی شدید حرورت بھی تاکہ کام غلطار خیر نہ بڑسکے اور بے اصولیوں کی وجہ سے فتنہ ہریا نہ مہوجائے۔ اس کئے نثروع ہی سے اس کا کحاظ رکھا گیا کہ پُرانے لوگ برابر مُرامی اور کسی مرکز کے ماتحت کام کیاجائے کی دلوگ تو پیلے ہی سے ماکستان كي مختلف علا تونيين موجود يقف اولمشيم سن يهل مركز نظام الدين أت حاست رست عفادر تبليغي كام كواصول كي سائحة ابني مقامات يركرت رب محق اور دومر علاقون میں دورے کرتے رہتے تھے محرفقسیم ہوتے ہی بہت سے میرانے اور ما اصول کام کر نوالے مختلف علاقون مين بننج گئة او رکھيرع صف مے بعد عارمنی طور پر مندوستان سے بعض اليتيليني كادكن ياكستان ككئے جونظم وضبط سنجدرگی ومتانت اوراصول سے واقفیت میں ممت ارتھے المفول في يورب ياكستان كے كام كلجائزه ليا ، مختلف علا قون مي مراكز قائم كئے منتشافزاد كوجورا ا درا ور تجفري موئي توتول كوجمع كيا- بوميواتي مندوستان سے ياكستان منتقل موھيكے تحقا ورانتشار وراكندكى كأنمكار تحقيان مين عسسنرم وولوله بييدا كيا اوران كوايك مركز يرلاكر

كامس يوالاور ورتواتركام مي جوار الكاس السامي مشرق ومغرب يكى كى مراكز قائم كئے-تلاها عربي مسكموس يُراف اورية كام كونے والوں كا ايك طراحتماع أبوا،ال

احتماع ميں يورسے ياكستان كے كام كواورزيا دہ وسعت دسينے اورمضبوط نبانيكامشورہ موااور ملئ غیرملی، مقامی اورغیرمقا می جاعتوں کے تقاضے رکھے گئے . اگر میان جماعتوں کی وتی طور ر تشکیل نہیں ہوسکی مگر حینہ رسال ہی کے اندرانیں سے اکثر وجو دمیں آگئیں اور مباعقوں کی وہ

آمدورفت بيونئ كها يدوشابد.

اس اجتماع کے علاومسلسل جھوٹے ٹرے ابتماع کئے گئے اور ہر ہرراستہ رجماعتو

کی نقل وحرکت ہموتی۔ اس طور پر پاکسان میں ایھی استعداد رکھنے والوں اور کام کی ایھی صلات رکھنے والوں کے ذریعیہ کام ہوا اور مسب سے بٹری بات یہ کہمولانا محد لیسف صاحب کے مسلسل دکوروں اور مسفروں نیزان کی موجودگی میں اجتماعات سے پاکستان کا لینی کام صحیح رُخ پر ٹرکیا۔

باکستان میں شروع شروع کام کوجمانے کے لئے مغربی بمت میں سات مرکز قائم کتے گئے: ر

دا، کرامی (۲) راولبینٹری (۳) لامور (۲) حدر آباد (۵) پیش ور د۲) کوئٹ، اور (۵) ملمان - آن مرکزول میں اجماعات ہوتے تھے اور جماعتوں کی نقسل وحرکت کی جاتی تھی۔

مشرقی سمت میں تین مرکز قائم کئے گئے (۱) کلائل (۲) جا لگام (۳) گھلنا۔ان مرزوں میں میں جہاعتوں کی سلسل خواہ وہ بیدل ہوں یا سوارہ آمد ورفت ہوتی تھی جن میں بیدل جاعتوں کی طربی تعداد ہوتی تھی نیز ج کی بیدل جاعتیں بھی بحلا کرتی تھیں جن کی قدرتے فصیل بیدل جاعتوں کے باب میں متقلاً اسے گی.

م ط رحم المحد المعالیاں صاحب فی جوہدا ج کیا تھا بس بولانا المحد الیاں صاحب فی جوہدا ج کیا تھا بس بولانا المحد الدیا میں ہولانا محد الدین صاحب ہی ہم اہ تھے اور کا متعظین کی ایک بڑی جاعت ساتھ تھی، دائے ونڈسے لا بور ہوتے ہوئے ج کوشر لفیہ نے گئے تھے۔ اس وقت کون جا نتا تھا کہ کسی زمانے میں ہی دائے ونڈ یورے پاکستان کا مرکز نبے گا اور اس جگہ اسے بڑے احتماعات ہوں گئے جن کی متال ماضی قریب بی ہمیں مل سکتی، مولانا محد یوسف صاحبے دوروں میں فتلف اوقات میں بڑے بڑے اجماعات ہوئے اور ہراجتماع اپنی حکمہ آب بنی مثال مہم تا رصوف ایک جتماع کا حال بڑھنا کا فی ہوگا۔ شوال سٹ میں دائے ونڈ میں مولانا کی مترکت میں اجتماع کا حال بڑھنا کا فی

شركب ہونے والے ايك كاركن حضرت سيخ كوتحرير كرتے ہي ۔ «بفضله تعالی رائے ونڈ کا اجتماع نہایت نیرو رکت کے ساتھ اختیام كوبيونجا يحفرت مولانا محداد مفاص صاحب فيجاعتون كورخصت فرطتط بوت يبو دها فرما ئي وه حد درجه رقّت انكيرتهي سارا مجع تقريبًا . بهنيط تک روتارہا ، اجتماع کے دوران مختلف اوقات میں متر کی مونیوالوں كا ادسط بيندره نبرار تقامه دبن اور انسانيت واخلاق كيسكھنے اورائل كم منت كرنے كى غرض سے تقريبًا جي سوافرادا جمّاع سے نقد بحليك ا ورمولانا کے منزی سفریاکت ان میں تورائے ونطیب اتت بڑا اجتماع موافقا ہوا نیے ما قبل کے سارے احتماعات سے کہیں زیا دہ طرھ گیا لیکن مولانا کے انتقال کے بعد ہوا جہاع ہوا وہ اتنا بڑا اور جماعتوں کے نکلنے کے لحاظ سے اتنا عدم المثال مقا حس کی تصدیق دہی کرسکنا ہے جس نے اپنی اسمجھوں سے بیر دوح پر وراورلیٹین فروز منظرد کھیاہے اس کی قدرے تفصیل اگریٹیں کردی جائے تو دل خیبی سے خالی نرمیگ ایک رفیق کار حویاکتان کے احتماعات اوروہاں کی قبل وحرکت میں احیاخاصا زخل ر کھتے ہیں. رائے ونڈیے اس طب احتماع کے متعلق حسب ذیل الفاظ میں اینا آثر بال كرتے ہيں:۔

در المحد لشداحها ع بخيروخوبي پورا موكيا اورواقتي اس بات كاليقين اور نخية مهوكيا كه دعاؤل سيے بھی انسا نوں كے كام مبوحاتے ہيں كه آچھزا شود توتشر نفي نہ لائسكے ليكن آ بي حضرات كى دعاؤں كى بركت سے اجتماع

له محتوب مولوی میں احمد حدر آبادی کے اس کا تفصیلی ذکر "پاکسان کا آخری مفری کے بار میں آنے کا رسمت قالونی مشکلات کی بنا پر مرکز کے مضرات نہیں جاسکے تقے ۔

بہت ہی اچھاہوگیا، پہلے کمی حتماع میں ہا ہزار سے زائد تجع نہ ہوا ہوگا، لین اس مرتبہ ۲۵ ہزارا ورلا کھ تک اس مرتبہ ۲۵ ہزارا ورلا کھ تک اس مرتبہ ۲۵ ہزارا ورلا کھ تک حور و نون حصول سے خوب احباب تشریف لائے اور پہاڑی حفرات تو اپنے گھروں سے ۱۵، ۲۰ بسوں ہیں ملی کھرائے والا ہوائی جہاز ایک روز تقریبًا اپنے ساتھیوں کی سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے دوز تو گزشتہ سالوں کی طرح شامیا نے منگوائے گئے تھے، لین لگے دوز اسنے می شامیا نے اور منگول نے گئے تھے، لین لگے دوز اسنے می شامیا نے اور منگول نے گئے تھے، لین لگے دوز اسنے می شامیا نے اور منگول نے گئے تھے، لین لگے دوز اسنے می شامیا نے اور منگول نے کرنے تا اور منگول نے کے میتوں میں لگائے گئے۔ بہر سال مجمع نوب آیا، اگر چہد تحفیرت جی دی بر سال مجمع نوب آیا، اگر چہد تحفیرت جی دور اس کے اس کی کوئی صورت تھی اور دولیسے جمی گردی کا زمانہ تھا۔

الحدر لینت کیلیں پہلے سالوں سے زیارہ ہوئیں، ایک جاعت تری کو، اورایک جاعت کویت کوروانہ ہوتی اس کے علاوہ جیتی، ۳ چلے کی ۸ ۸ جماعتیں اور حید سے کم اوقات کی ۳۵ جماعت یں اللہ کی راہ میں دین سیکھنے کے لئے روانہ ہوئیں؟

مذکورہ بالا بیان سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگیا ہوگاکہ رائے ونڈ پڑا نے کام کرنے والوں اور اجتماعات میں شرکت کرنے والوں اجراجتماعات میں شرکت کرنے والوں اجماعت کی آمدورفت اور قیام کرنے والوں کا کیسا مرکز بن جیکا تھا، اس کے علاوہ ڈھاکہ بھی گام کرنے والوں کا بڑا مرکز بن جیکا تھا۔ مولا نامج شرور نف صاحب کے دوروں سے ہر ہر شہرا ورقصیے میں کام کرنیوا ہوگئے ۔

مولا ناکے بعد دھ کہ بین ایک مدیم المثال اجتماع ہوا جورائے ونڈکے اجتماع سے بھی طرعد کیا تھا۔ باکشنان کے بھی کام کرنے والے ایس بے خارس کام کرنے والے والے ایس بے خارت بیائی اور این عمروں کو تبلیغی کام میں لگایا، بزارہ وں افراد نے بقین و اعتما دکی دولت بیائی ا دراین عمروں کو تبلیغی کام میں لگایا، عرب ا در دوسے معالک کے اہل علم حاصر ہوئے اور ان کی تقریر وں سے مقامی باشندوں نے فائدہ اٹھا یا اور آج بھی کس مرکز سے تبلیغی شفاعیں بھوٹ بھوٹ کر مشرق ومخرب کے علا قول میں این روشنی بھیلار ہی ہیں۔ یورب کے ممالک کے کشنے ایسے مسلمان ہیں ہواس مرکز ہیں برابر آتے دہے ہیں اور بھاں جو نظام جلتا ہے اس میں شرکت کرتے ہیں اور کھروالیں جاکوالیے اپنے ملکوں میں تبلیغ کے کام کی اشاعت کرتے ہیں۔ اور تھیں اور کھروالیں جاکوالیے اپنے ملکوں میں تبلیغ کے کام کی اشاعت کرتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اہل تعلق نے جس تندہی ، جفاکشی اور معنت وجا ہدات کے ساتھ دعوت الی اللہ کی اس تحریک کو بھیلا یا اورا کمان وہیں اور شام کے ساتھ ساتھ ساتھ وعوت الی اللہ کو س طرح رواج دیا اورا سکوعام کیا وہ نا قابل بریان ہے، نیز پاکستان کی تبلیغی جاعتوں نے مرف ہی نہیں کہ لینے ہی ملکوں یں تبلیغی کام بریان ہو بلکہ دوسرے محالک، جلیے جا ز، مصروشام، عرب اِن، اُردن، ترکی، اُنگلیت و جا یا اور افر لقیہ اورالیٹ یا کے ملکوں میں اوقات لگائے۔ جا یان امر کی۔ نیز لور ہیں محالک اورافر لقیہ اورالیٹ یا کے ملکوں میں اوقات لگائے۔ اورا فر لقیہ اورالیٹ یا کے ملکوں میں اوقات لگائے۔ اور اور جاعتوں کو اسپنے ملکوں میں لائے اور اور مواد اور جاعتوں کو اسپنے ملکوں میں لائے اور اور صدود و تفور کی تفریق ملادی تعاون واکستراک سے پوری و نیا کو ایک صحن بنادیا اور صدود و تفور کی تفریق ملادی وہ نا قابل تردید ہے۔

بجر الميستاني احباب كومولانا محد بوسف صاحب مع بحرار بطا و تعلق د المه وه مندوياك كي تقسيم ايك دوسرے سے عليحدگ اور بيشار موانع سے كمزور نہيں ہوايا

اس تعلق وربط کی تصدیق وتصویب کے لئے اجتماعات میں مولا ناکی شرکت اور لوگوں کا مولانا پر روانوں کی طرح گرنا اور استفادہ کرنا ہی کا فی ہے۔

عدولانا کا آخری سفر باکستان سم کا تفقیلی حال مستقل باب میں انشار الدائیگا،
اس تعلق وربط پرسب سے زیادہ ولالت کرتا ہے۔ باکستان بن تبلیغی کام کو استحکام دینے
والے علمارًا ہل تعلق ا وراضحاب فین صفرات کی کوششوں اور ضرمات کو اگر بالتفقیل
بیان کیا جا تا توجھی ان کاحق اوا نہ موتا لیکن کیا کیا جائے کہ اس تفقیل کاطوالت کے
خوف سے نہ موقع ہے خرخ وارت، مزید برآل الشر تعالیٰ نے اس کام کے کرنے والوں کو
افعال میں بعرے اظہارا ورنشاندی کو رحفظات بیند بھی نہیں کرتے اس لئے
گوز اور شخصیات کے اظہارا ورنشاندی کو رحفظات بیند بھی نہیں کرتے اس لئے
گاختقس را ذکر کریں گے جن میں مولانا نے رنفس نفیس تفرکت کی کھی اورانی
ول آویز تقریروں سے سامعین کو نواز اتھا۔

جس طرح بهندوستان کے اصفار اورد کوروں بین مولانا کا معمول رمبتا کھا اور جن نظاموں اور تر انظاموں کے اور تر انظاموں کے اور ان اجتماعات بہر ایک ساری جیز یک کچھ اور برسے بیمای نہر پاکستان بین ہوتی تھیں جن کی تفصیل ایک برسے دفتر بلکہ ایک مستقل کتاب کو جا ہمتی ہو۔ اس کئے ہم نے ان دوروں کا بھی مختر جا کڑہ لیا ہے اور تقصیلات سے بہلوہ ہی کی ہے۔ در میان در میان میں بعض اجتماعات اور دور سے الیسے استے دہیں گے مین کی توری تفصیل بھی موگی ورز جمومی طور براختصار کو بیش نظر دکھا کیا ہے۔

۵۱ را گست ۱۹۲۶ مطابق، ۱۹ رصان المبارک للطالم ها کو ملک مقسم مهوا اور ملک کواتر ادی می اس کے بورین وادر و نول ملکوں کے لئے انتہار ملکوں کے لئے انتہار کا تشویت ناک گزرے اور طرے انتشار

یم ہمارہے بیس کراچی کا بہرالا جماع کاز مانہ گذرا حب تقور البہت سکون ہموا تو پاکستانی احباب نے کراجی میں ایک طرب تبلیغی احتماع کا اہتمام کیا ۔ یہ احتماع امرائی ہرائی کو ہوا ، یہ احتماع کا اہتمام کیا ۔ یہ احتماع کا احتماع کا احتماع کا احتماع کی شرکت ہوئی کا کستان میں بہلا تبلیغی احتماع کا حص میں مولانا محمد لوسف صاحب کی شرکت ہوئی مولانا کی صفر علاقاتی مولانا کی صفر علاقاتی مورث میں مولانا کی صفر علی کا مورث میں مورث کا مورث کی کے سفر کے سلسلے کا مواقاتی سفر تھا۔

٨ رصفر ١٤٣٤ م كودوشننه كي شام مي مولانا مع مشي تبراحدها حب كم ہواتی جہاز سے کراچی روانہ ہو گئے اور ۲۱ رسمبر میں اجتماع میں شرکت فرمائی اورام رسمبر علی که دیلی وایس تشریف نے آئے ۔ لاہور کا پہلا اجتماع کرای کے اجتماع اور مولا نامجد یوسف صاحب کا تقریر سے پاکستانی احباب اور دینی کام کرنیوالول میں نئی رُوح اور نئی جان بیدا ہوگئ اور شئے 🕝 عج وولوله سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں کام کرنا مٹرف کر دیا چے نکہ لاہور ایکٹہور اوتلمی مرکز ہے اور پاکستان کامرکزی مقامہے اس کئے کام کرنیوالوں نے ضروری مجھاکہ لاہورمیں میں ایک بڑاا جماع کیا جائے بی مولاناکی مترکت مو، اس لئے در مارچ مراہوائے مَّا عرمان ایک اجتماع رکھا گیا جب کو کا میاب بنانے کے لیئے مُن دیک اور وور کے شہروں میں بڑی کوششیں کی کمبیں اور مولا نامیے اس میں منز کت کی درخواست کی گئی۔ اور حو مکہ بید ذرخوا انهيس ميلف كاكنول اوتعلقين كي هي جنهوان اي ترت تك مركز دملي ين كام كم علا اس لئے مولانانے اس درخواست کوئٹر ف قبولیت بختال ورٹٹرکت فرائی ۔ یہ وہ زمانہ تهاجبكة فتسيم شده مهندوستان مين خودسلمانول كيطيع مسائل دريش تقيا وراكابركاك اس سلسلمين مشوره اورغور وخوض سے كام ليس تقر ١٩ ربع التاني كت يم مطابق يكم ماريج مراه يوحضت را فيوري دلي

کے اور ولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرجمن صاحب سے اس سلمین مشورہ کیا، شب کو نظام الدین تشرفیف لئے گئے اور وہیں قیام کیا۔ ہم راری کو دہاں سے واپسی ہوئی۔ اسی تاریخ کو ۲۱ بج دن کومولانام تر پوسٹ صاحب ہوائی جہاز سے لا مور تشرفیف ہے گئے اور اجتماع میں شرکت فرمائی۔

اس اجتاع کے بعدلا مورکی مختلف بحدول میں مولانا نے مختلف تقریب فرمائیل ور ١٣ مارچ تك قيام فرمايا - اس سفر ميث حلّقين اور احباني مندوستان كے حالات كو سُامنے رکھتے ہوئے مولانا سے اصرار کیا کہ وہ مندوستان جیو دکر یاکستان میں قیام خرمائیں لىكن مولانانے يونىء بر وقطعيت سے استجويزكورة كرديا ١٣ مالي كوكرا بي واز موئے أورون وال قيام كيا ومُخلَف اجتماعات بي تشركت فرائي تقريريكس ٢٠٠٠ والي كوند ربعيروائي مهاز دبي وايريج ٢ تا و رمتي شهواء مين را ولعينة عن من ايت لبيني احتماع كيا مفسر كيا يحضرت مولانا محرالبيس مناحث كيمعتمد خاص اور معتقد محد شفیع قریشی صاحب اوران کے رفیق کاراور شریک تجارت ملک دین محسد صاحب برتقسیم سے پہلے دملی کے ایک بہت بڑے تاہر تھے اور تقسیم کے بعب ماکتان منتقل ہوگئے تھے اور راولپیٹری میں کا روبار کر رہے تھے۔ اس احماع کے داعيون ميں تقے۔ انفول في مولانا محراوسف صاحب سے مترکت براحرا رکیا مولانا نے از فور رضا مندی کا اطهاز بس کیا بلکہ اپنی رضا کا دار و مدار حضرت شنخ الحدیث پر رکھا۔ بیصارت شیخ الحدمیث نے دونوں ملکوں کے حالات کے بیش نظرانس مشرطیرا جازت دیدی کم به سف رمولانا جفظ الرحمن صاحب مشوره بر کما حائے. مولانا تحفظ الرحلن صاحب نے اس شرط پر کہ پاکستان کا سفر بار بار نہونا چاہتے ہمفر ك اجازت ديدي مولانا محر يوسف صاحب في اس مفرس مولانا مبيدا بوالحسن على ندوى كوسائقه ركصنا منروري سمجها اور ما سطرعبدا لواحدهباحب كولكھنو تجھيجا ك وہ مولانا ندوی کو ہے کر وہلی آ جائیں ۔لیکن ٹکٹ نہ طننے کی وجہ سے مولانا ندوی پاکسان کامسفر نہ کرسکتے ا ودمولانا محجر لیسف صاحب ۸ متی بروزشنبہ مبیح کے وقت ہوائی جماز کے ذریعہ تنہا گئے ۔

رادلبندی کا یا جماع تعضی تینیوں سے طرااہم اور کامیاب رہا۔ اس میں باکستان کے میرانے کام کرنے والے مولانا کی آمد پر بھڑت جمع مہو گئے تھے اور جمساعتوں کی شکیل اچھی خاصی مہو گئے تھے۔

را ولبندی کے اجماع کے اجماع کے بعد دوسال گزرگئے۔ اسس بوسٹ ورکا اجتماع کے بعد دوسال گزرگئے۔ اسس بوسٹ ورکا اجتماع کا بیس ہواجس میں ہو لانا محد بوسف صاحب کی مشرکت ہوئی ہو۔ پاکتان کے دفقائے کا رہنے پہلے کیا کہ لیٹا ورجو باکتان کی مرحد برہ وہاں پر ابک ایسا اجتماع کیا جائے کہ جب یں مولانا کی شرکت ہو اوراس بہانے سے صور برمد کے دور دراز علاقوں تک کام کیا جائے۔ اس مشورے کے بعد ۲۰ رتا ۲۲ را پر بیل محالے کو اجتماع کیا گیا۔ اس مفرکے سلسلے میں حضرت شنح الحدیث محرر فرماتے ہیں :۔

 یت در تشریف مے گئے مصرت اقدس بیٹا در کے بعد دوابک حکمہ تیام فرمانی عورت ارمی شری کود کم پہنچے، ۱۲ مری کومیع مولا ٹالوسف صاحب سہب ارن پور تشریف لاسطے "

پن ورکا یہ احتماع دوسرے احتماعات سے مجدا تھا اس احتماع کی سے برگ ہوجود تھے جو بری بری کے مردی کا مرادی کا رہا ہوگا ۔ حافظ فخرالدی معاصب برحضرت مولانا خلیل احمد ماحد کے معتمد علیہ مجاز کھے اور دہا ہیں ان کے بہت زیادہ عقبیت مردی ہوئے ۔ ان مردی کی تشروں کے کام کرنے والے بڑے جوش و ولو ہے سے شرکی ہوئے ۔ نیز دوسرے مردی کام کرنے والے بڑے والے عوام و تواص کا اجتماع ہوگیا تھا ۔ موبوں کے ممتا ذاہل علم اوردینی کام کرنے والے عوام و تواص کا اجتماع ہوگیا تھا ۔ اس اجتماع کی وجہسے فرکورہ بالا علاقے کے تقریبًا برحصة میں کام برونج گیا اور جاحتوا اس اجتماع کی وجہسے فرکورہ بالا علاقے کے تقریبًا برحصة میں کام برونج گیا اور جاحتوا کی تشریب ہوئی گیا اور جاحتوا کی تشریب مردی ہوئی گیا اور جاحتوا کی تشریب مردی ہوئی گیا اور جاحتوا کی تشریبی مردی ہوئی گیا اور جاحتوا کی تشریبی مردی ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی گا کہ تشریب کام کرنے والے کے تقریبًا برحصة میں کام برونج گیا ہوئی گیا ہو

اس احتماع کے بعد تقریباً کسس دن مولانا کاکراچی میں قیام رہا اور آپ کے اس دور قیام میں مختلف اجتماعات اور مجالس ہؤیں ۔

 لائل پور، سرگودھا، کراچی، ٹنٹروالٹدیار اور حبدر آباد قابلِ ذکرہیں۔ ان سارے مقامات پرمولانا کے خطاب ہوئے ، مجلسی گفتگوئیں فرائیں اور بے شار آ دمیوں نے آپ اکتسافیفن کیا۔

ع مررجب کوایک بجے موائی جہا زکے ذریعے دائی والس تشریف لائے۔

پاکستان کا بیملا دوره استان کے ان اجماعات کے باوجوداس کی طری ضرورت باکستان کا دورہ کریں استان کا دورہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مولانا کی فتکوہ خطاب اورصحبت سے تمثیرت بوں۔ اسی خرورت کے بہتیں نظر مولانا ۱۸ رجولائی شاھائے مطابق ذیقعدہ سے بھر ہوائی جماز کے ذریعہ پاکستان روان بہوئے اس دور سے بین خصوصی طور پرکاجی ، ملتان ، بہا ول بورتشر نفید ہے گئے اور مختلف اور مختلف استان بہا ول بورتشر نفید ہے گئے اور مختلف مقابات برائے مامات بیں شرکت فرائی۔

آب ۲۸ فرلیقعدہ بروز آتوار ہم بچے دن نظام الدین دہلی تشریف ہے گئے۔ مولانا محد پوسف صاحب نے اب تک چوسفر کیا یا دورہ کسیا وہ فرصاک کا تعسم تصر کارتھیے کے بعد پہنچ چکے تھے اوقویم سے پہلے بھی ان مقامت میں جوٹھیم کے بعد لازمی طور پر ماکہتا<sup>ن</sup> کارتھیے کے بعد پنچ چکے تھے اوتو بم سے پہلے بھی ان مقامت میں جوٹھیم کے بعد لازمی طور پر ماکہتا<sup>ن</sup> ے حصتہ بیں آئے ۔ کام کرنے والے موبی دیتے ، ان جرائیش تو دولانا کے قدمی دفقا ما ورکر لئے کام کرنے والے اور کھا کہ تھے ان سارے حفرات کی بیٹنا اور نوا بھس تھی کہ مشرقی پاکستان میں کام جدنے کے لئے اور کام کرنے والوں کو مزید تقویت بینجانے کے لئے مزود ی پاکستان میں ملاقہ میں میں تشریف لاتیں لئیں تعلیم کے بعد سے سے کرتھ ریگا ہوں مال تک راس کی نوبت نہیں آئی تھی ، بالآخر مشرقی پاکستان کے دفقائے کارکی تمتا برائی اور مولانا نے اس علاقے کے سفر کو قبول فوالیا۔

هرجادی الاولی سیستان مطابق الرجنوری سی<u>ه ۱۹</u> مروز دوشنبرشام کے وقت مولانا محد بوسف صاحب اور مولانا انوام الحسن صاحب کاندهلوی مع اپنے ۹ دفقائے کا در کے دہل سے مکھنوم وقتے موے کے کلکتے گئے ، بدھ کی جسمح کو کلکتہ پہنچے اور اسی دن شام کوم وائی جہازے و دریعے وصاکہ روان مرکنے اورا یک بہفتہ قیام کیا ، ڈھاکہ اور اس کے اطراف واکناف میں احتماعات کئے گئے دور جاعتوں کی شکیل موئی.

مشرقی پاکستان کا پیسفرمولانا کا پېرلاسفرتقالیکن کام کے اعتبارسے بڑا بار آور ثابت ہوا پولا ۲۰ بہنوری کے صفاع کوم وائی بہا زسمے کلکت اور اسی دن شام کو مریحے دہرہ وون کہیں ہم پرسوار مرد کرجمیدی صبح کونظام الدین والیس تشریف لائے .

م في الما المنتاع المن الما المنتاع كيا كيا الما وربي الما المنتاع كيا كيا الما وربي الما المنتاع كيا كيا الما وربي الما المنتاع كيا كيا المناه المناكل المنتاع كيا كيا المناه المناكل المناه المناكل المناه المناه

جاہائین نہ مولانا دافنی ہوتے اور نہ حضرت شیخ الحدیث صاحب اس سفر کی جازت دی اور قریشی صاحب ما یوس ہوکر والیس ہوگئے۔ عرف مرکز سے مولانا محد ایسف صاحب کی نیابت ہیں مولانا عبیدالشرصاحب بلیادی اوز شی بشیراح دصاحب کی بیابت میں مولانا عبیدالشرصاحب بلیادی اوز شی بشیراح دصاحب کی ہوئے۔ مراز اور مولانا عبیدالشرصاحب وغیر ہم زوم کود ہا صعروانہ ہوئے۔ کھلنا سے دالیسی برقر لیشی صاحب سہارن بور آئے لیکن مولانا محمد یوسف ما حب چونکہ اُن دنوں میوات کے دورے پر تقے اس سے وہ مہار نبور تشریف ما موسی والیسی بربرھ کی شام کو مہار نبور تشریف لائے اور معرات کی نشام کو میں ماریل سے والیسی بربرھ کی شام کو مہار نبور تشریف لائے اور معرات کی نشام کو رہی سے والیس ہوئے۔

رائے و ملر کا و مراابتہ اس استان ہے ہوار تے ہے ان اجماعات برائے ہون ان جماعات برائے ہون ان جماعات بہتاہم ہوتے تھے اور موانا محرد یوسف مسام ہوتے ہوئے کا ایک کوی تھا۔ مولانا کی شرکت کے بہانے پورے ماکستان کے دفق اور ماہ ہوئی کا ایک کوی تھا۔ مولانا کی شرکت کے بہانے پورے ماکستان کے دفق اور ماہ ہوئی کا ایک بڑی تھوت اور ماہ ہوئی ہوئی کے بھی کا میں ایک بڑی تھوت ہوئی کا ہور ہی میں تشریف فرائے اس مفری ایک بڑی تھوت تھا۔ مولانا محمد بوسف صاحب اور و لا نا العام الحسن صاحب اور و لا نا العام الحسن صاحب اور ان کے ساتھ کے لا مور کے لئے اور دات کو نا محمد ہوں تھے اور ان کے ساتھ کے لئے اوار ان کے ساتھ کے کیٹر افراد موجود تھے۔ ان سا ہے محمد تھی کوری کے صفحے کے کیٹر افراد موجود تھے۔ ان سا ہے محمد تھی کے ساتھ مولانا محمد العام در سام ہورے کے معنوت رائے یوری کی خدمت میں پہنچے اور الوا و محمد است میں ان محمد العام موسام ہونے کے ساتھ مولانا محمد العام موسام ہوں کے معنوت رائے یوری کے صفحے کے کیٹر افراد موجود تھے۔ ان سا ہے محمد تھی ماہ تھ مولانا محمد ایسف صاحب رائے یوری کے صفحے کے کیٹر افراد موجود تھے۔ ان سا ہے محفرات موسام کے ماہ تھ مولانا محمد ایسف صاحب رائے یوری کے صفحے کے کیٹر افراد موجود تھے۔ ان سا ہے محفرات میں کے ماہ تھ مولانا محمد ایسف صاحب رائے یوری کے صفحے کے کیٹر افراد موجود تھے۔ ان سا ہے مصنوت میں کہنے اور ان کے ساتھ مولانا محمد ایسف صاحب رائے یوری کے صفحے کے کیٹر افراد موجود تھے۔ ان ساتھ مولانا محمد است میں کھوتھ کے کیٹر افراد موجود تھے۔ ان ساتھ مولانا محمد است میں کہنے کی موجود تھے۔ ان ساتھ مولونا معمد کو ساتھ مولانا محمد است میں کھوتھ کے کیٹر افراد موجود تھے۔ ان ساتھ مولونا موجود کے موبود کے ساتھ مولونا موبود کے موبود کے موبود کے موبود کی کھوتھ کے کیٹر کے کیٹر کے کار موبود کے کیٹر کے کیٹر کے کیٹر کے کیٹر کے کیٹر کے کیٹر کے کو کھوتھ کے کیٹر کے کار کے کیٹر کے کیٹ

کی صبح کورائے ونڈگئے، رائے ونڈطلوع آفاب سے پہلے ہونچہ دائے ونڈ اور بھا کے اجتماع میں شرکت فرائی اور ایک بڑے کوئ گف اوقات میں خطاب فرایا اور بدھ کی صبح کوئن گف مقامات کا دورہ منروع کیا، بدھ ہم جرات اور جمعہ راولین بلی اور بدھ کی صبح کوئن گف مقامات کا دورہ منروع کیا، بدھ ہم جرات اور جمعہ راولین بلی میں قیام فرایا کو تعام کی وقت بھی خطاب اور گفتگو سے خالی ہیں ہوتا تھا، راولین بڑی کا بیمن روزہ قیام بھی مولانا کے مسلسل خطاب مجلسی گفتگو احباب و رفقار سے تبادلہ خوال میں تمام ہوا، جمعہ کی شام کو را ولیب ٹری سے رواد ہو کر شنب کی مبع کو کراچی ہو نے ہوئے اور کراچی ہی میں قیام فراکر لائل پوروغیرہ کا دورہ فرائے ہوئے مہم کر ہے تمام کو را والیب کی مبع کو دیو بزر تشریف کو میں تمام کو میں اور دوشنبہ کی مبع کو دیو بزر تشریف کے میں قیام کرکے شام کو نظام الدین روانہ ہو گئے رات کونظام الدین روانہ ہو گئے دادہ وی گئے ۔

می المراکام کا اجتماع المجادی مرکت ہوئی تھی اور طرحاکہ ہوں تھاجی میں مولانا موالی المجادی کا اجتماع ہوا تھاجی کے مشرکت ہوئی تھی اور طرحاکہ کے بعد کھکتا ہیں جو جھائے ہوا تھا اس میں با وجود لوگوں کے نوا ہش اور اصرار کے مولانا شرکت نہیں ہوئے کئے۔ اب میں ابل مشرقی اکستان کا اصرار بھی ہوا اور اس کی صرورت تھی بجھی گئی کہ مولانا محمد لوسف صاحب آسس یں مشرکت فرملت قر تہا شرکت نہیں فرملت تو تہا شرکت نہیں فرملت کے اس میں احتماع میں بھی مشرکت و مالی انعام الحس صاحب اور مولانا انعام الحس صاحب کا زرحالوی احتماع میں بھی مولانا تھی کو دہلی سے طوفان اکسپر میں کے ذریعی روانہ ہوئے اور پنجشننہ کی شام کو جہار شننہ مسیح کو دہلی سے طوفان اکسپر میں کے ذریعی روانہ ہوئے اور پنجشننہ کی شام کو

کلکتہ ہونے اور شنبہ کو جا ٹرگام ہونے، جا ٹرگام کا اجتماع ۲۹ رسم اور ۱۳ برفودی
ساھھ ان کو تھا المولانا کی شرکت سے چا ٹرگام کا براجتماع مشرقی پاکستان کے استماعاً
میں متاز بن گیا تھا۔ اس اجتماع سے فراغت کے بعد دوسر سے شہروں میں بھی جا تھا تا کیے گئے۔ ایک احتماع ڈھاکہ میں کسیا گیا جس مولانا کی پہلے بھی آ کہ سوچی تھی الیکن کھنے گئے۔ ایک احتماع دو آور دونوں احتماعات میں مشرکت فرمائی اور بھشند کے دن ۵ فرسر ٹرک کو کو ندر بعید موٹر کلکتہ روانہ ہوئے۔ شام کو کلکتہ بہنے اور دوشند ہر فروری کی صبح کو ندر بعید موٹر کلکتہ ہوئے۔ شام کو کلکتہ بہنے اور دوشند ہر فروری کی مسئے کو الا بجے سیالدہ اکسیرس سے روانہ ہو کرمنگل کی شام کو دلی بہوئے۔ مولانا کا بہنے تھا دونا کا رہا۔

سیفر تھریم کا اس میں اور نہاں کا رہا۔

ا بچ لاہود کے گئے دوا نہ ہوگئے۔ ہے تا اکتوبر کے اجتماع میں شرکت فسرا کی اور خطاب فرمایا۔ اس اجتماع میں ایک بہت بڑا جمع کتا۔ اجتماع کے بعد شہروں اور ملکوں کی جاعتوں کی شکیل ہوئی۔ داسی دن شام کو بیل کے ذریعہ کراجی روا نہ ہوگئے۔ وہاں سے میراں شاہ وغیرہ کے اجتماعات میں شرکت کے بعد راولین ڈی بہو نجے اور وہاں قدیام فرمایا۔ ۲ ار ربیع الاول بروز ہنج شند بشب سے وقت لا ہور پہنچے جبیح کو راہ افر سہانوا کے لئے دوا نہ ہوگئے۔ اس زمانے بیں بڑی سخت بارش ہوتی اور مہار بورکا راست بہند ہوگئے۔ اس زمانے بیں بڑی سخت بارش ہوتی اور مہار بورکا راست بہند ہوگئے۔ اور مہازیوا کی خدمت میں صاحب کو لے کر دانتے پور صفرت دائے بوری کی خدمت میں سے صفرت دائے بوری کی خدمت میں بھونے۔ بہن کے خدمت میں بھونے۔ بہن کے خدمت میں بھونے۔ بہن کے خدمت میں بھونے۔

مولانا محد بوسف صاحب کا ہمیشہ سے عمول رہاکہ جب بھی کسی طریب سے موران مہدتے توانے اکا برکی خدمت میں حاخر ہونا خروری محصے تھے اوران کی اجازت و دُعلہ کے کرسفرمیں جاتے اور جب سفر سے والیسی ہوتی تو محیران اکا برکی خدرت میں حاضر ہوتے اور اپنے سفر کی دُووداد ستاتے اوران اکا برکی شفقت و توجہ حاصل کرتے۔

طرد السلم کے میتماع کا مشول کی اجتماع ہوئے ہیں جو دیھنے ہیں اتنے بڑت اور خطیم تھے جن ہیں مولانا محر دیسف صاحب مثر کیے ہوا کرتے تھے اور السے بھی اجتماعات ہوتے محصے جملاً اسی بائے کے ہوتے لئین مولانا کی شرکت نہیں ہوتی تھی مگر توجہ اور اہمام اسی طرح کیا جاتا ۔ ڈھاکہ کا یہ اجتماع بھی اتھیں اجتماعات ہیں سے ایک تھا جو حقیقت میں بڑا اجتماع تھا، لیکن مولانا کی اس میں شرکت نہیں ہوئی ۔

سى الرجادى الاخرى الناس على الله والمرتبنورى مي العرب المركبوليات

محد يوسف صاحب اورمولانا انعام الحن صاحب سمار نمو رتشريف سے گئے اورشخ الحدیث سے ڈھاکہ کے احتماع میں شرکت کامشورہ لیا مشورہیں ببطے ہواکہ مولانا عبل لشرصا بليا وى جائيس، يخانيه، رحب شب جمعه كومولانا عبيدالته صاحب بليا وى نطام الدين سے ڈھاکہ کے لئے روا نہ ہوئے اور 9 ار رجب مطابق ۲۰ فروری کو نظام الدین واپس ہوگئے۔ ارتا۱۱ربیخ الاول لانساه دائے ونڈمیں سالانہ التحال کانگیسرار ورق البینی اجتماع تھا مولانامجر یوسف صاحب ور رميحالاول كي شام كوفر غلير سع روانه موت اورشننبر كولام ورا ورب يصررات ونديبوسيح. احتماع كختم مهون ك لعد مختلف تهرول كادورة تروع كما يسب سع يهلي كوباط تشرف ن كنة كوماً طبي اس سے ايك سال بيلے ايك سليني احتماع مروح كا تھا حس سے ايك سال بيلے ايك سليني احتماع مروح كا تھا حس سے نے شرکت نہیں فرمائی تھی وہ اجتماع تھی بہت بڑا اجتماع تھا۔ اس احتماع میں مولانا کسید ا بوالحسن على صاحب بجبي شريك تقيه او دمركز نظام الدين كى طرفت مولانادهمت الشيف اورانك قفاً في تركت ي تقى اسلية مولانا كاكوباط جا ناظرامفية ثابت بوا، مقا ى لوكت بديس مشاً ق مح كوباط ب اجتماع بروامولانا فيضطاف وكالياكو باط كع بعد را ولديثري مبرور اوركراجي وغيره كادوره كيااور ٢٩ رمي الأول تك ياكستان كابر دوره كر كے سهار نبي رتشريفي لے آتے اور حضرت سینے الحدیث کے ہمراہ حسب معمول رائے پورٹشریف ہے گئے۔

ط میں میں اس میں اسے کیا گیا تھا کہ والک کا یہ دومراح ماع بھی اسی نیت دھا کہ کا اجتماع کے اسی نیت دھا کہ کا اجتماع کے اسی کیا گیا تھا کہ مولانا محد بوسف صاحب اس میں شرکت فرمائیں گے تھے لیکن بھال پہنچنے کے بعد بجائے محرک بننے کے مانع بن کرشام کو اکسپرس کے تھے لیکن بھال پہنچنے کے بعد بجائے محرک بننے کے مانع بن کرشام کو اکسپرس سے دہلی گئے جمعہ کی شب میں فنشی ابشیراحمد قریشی صاحب کا خط صفرت شیخ الحد میث کے نام سے کریگئے۔ بھی برحضرت دائے بوری نے نہ صرف اجازت دی بلکہ جائے

کامشورہ دیا تھا۔ حضرت نیخ نے صفرت رائے بوری کی اتباع میں اپنی رائے بدل دی
اورمولانا کو جانے کامشورہ دیا لیکن مولانا نے خودجانے کے بجائے مشی تنبرصاحب
کو کلکتہ روانہ کر دیا اور طحصا کہ کے اس اجتماع میں جو ۲ ارتا ۲۸ راکتو بر مرصوا کے مطابق
۲۱۲۸ ربیع الثانی محسلا چنائی گنج میں ہوا اس اجتماع میں شین سنیرصاحب اورمولانا
عبد اللہ صاحب بدیا وی تشریک مہوتے اور اس سے فراغت کے بعد کراچی روانہ
ہو گئے اور در زر نوم رکے رائے ونڈ اجتماع میں سنے کت کے بعد سرار نوم رکو
مہمارت پور پہنچے۔

مولانا می ورون کے دروں کے دروں کا ایک کا بیون کا اور بدھ کی درمیا فی شب میں بتاریخ میں جوہ وری وہ وہ ایم مطابق ار رحب کولا ہورہ کے دور انتہا کی کا بیون کا انتہا کی کا بیان کا تعام کی استفالی کے دور انتہا کی کہ استفرائی کا تعام کی استفرائی کے دور انتہا کولا ہور کئے کے جور کی سیح کو واپن کا میں دور انتہا کی کہ دون دا ولیبندی تشریف ہے کہ اور انتہا کو لین کو دور انتہا کو لین کا دیسفر شدید سردی میں تھا اور بارش کے اور انتہا کو لین کو المین کا دیسفر شدید سردی میں تھا اور بارش کے اور اس بری میں مولانا کا اسفر جاری ہے داولین کی دوروں بری میں مولانا کا اسفر جاری دراولین کی دوروں کے بحد اور انتہا کو المین کو لئی کی دوروں کے بحد اور است کو المین کی کو انتہا کی میں کو لئی کی دوروں کے بحد اور است کو المین کی میں کو لئی کو دوروں کے بحد اور است کو المین کی میں کو لئی کی دوروں کے بحد اور است کو المین کی میں کو لئی کو دوروں کے بحد اور است کو المین کی میں کو لئی کو دوروں کے بحد اور است کو المین کی میں کو لئی کو دوروں کے بحد اور است کو المین کی میں کو لئی کو دوروں کے بحد اور است کو المین کی میں کو لئی کو دوروں کے بحد اور است کو لئی کو دوروں کے بحد اور است کو لئی کو لئی کو دوروں کے بحد اور است کو لئی کو لئی کو دوروں کے بحد اور است کو لئی کو لئی کو دوروں کے بحد اور است کو لئی کو لئی کو لئی کو دوروں کے بحد اور است کو لئی کو لئی کو لئی کو دوروں کے بحد اور است کو لئی کو کو کو کو

مغربی پاکستان کاردورہ جو ارجب کو ناہور سے شروع ہوا تھا۔ وہ لاہورہی بر ۱۲۹ دن کے بعد ارشعبان مسلامہ کوتتم ہوا۔ اس تھیبیس روزہ دورہ یں بے سنسمار اجتماعات میں مولانا کی بے شمار نقر مریب ہوئیں اور سیکٹر ول مجلسی گفتگوئیں اور ہزارد ں آدمیوں سے ملاقات رہی - ہرشعبان کوشسرتی پاکستان کا دورہ شروع کیا یہ صفرت شیخ الحد میٹ نے ڈھاکہ کے اس سفر کو اس طرح تحریر فرمایا.

" لا مودست بنفبان بیری مجمع کو ۱۱ بج طیاره سیم کر کر فرب کے وقت ڈھاکہ بہنچے۔ طیارہ ایک نج کر ۰ ۵ منٹ پر لا ہود سے جل کر ۵ ربیع دوارہ ایک نج کر ۰ ۵ منٹ پر لا ہود سے جل کر ۵ ربیع دواکہ بہت دھاکہ بہنچ گیا۔ طیارہ لیس نزار فیط کی بلندی سے جل رہا تھا۔ آت قاب بہت او کچا تھا۔ اس لئے لعبن رفقا بنے عصر کی نماز نہ برحی کیکن جب چندی منط کے بعد نیچے اترا تو وہاں مغرب کی نماز بھی بہت پہلے موکی تھی "

دىلى يهوسنجير.

مولانا مفتی زین العابرین صاحب لائل بوری مولانا محد یوسف صاحب نے مغربی باکستان کاشوال مرسیا جو میں ایک طویل دورہ فرایا۔ یہ دورہ ارشوال مرسیا جو میں ایک طویل دورہ فرایا۔ یہ دورہ ارشوال مرسیا جو مطابق معربا درج المواقع بروزمنگل دن گزار کرشت میں فرطیم المحن صاحب بھی اور سیاجے دہی سے سہار نیورس کے فضل عظیم مرا دکیا دی تم متی جو پہلے ہی سے سہار نیورس کر کے ہوئے مرا کیا ہوگئے اور دوسرے دن لام ورہ ہوگئے وردوسرے دن لام ورہ ہوگئے وردوسرے دن لام ورہ ہوگئے مولانا المحق میں المور ہوگئے اور دوسرے دن لام ورہ ہوگئے مولانا محمد مولانا مولا

اس مفر کے اخت تام پرمولانا انعام الحسن صاحب کا ندھلوی اینے ایک کمکتوب میں مولانا عبد اللہ صاحب بلیا وی کومکر مرتز مرتز مرفر ماتے ہیں۔

وصرت والاكاسفرمبارك بهت بي كاميا بيون كيسا تققريب الاختتام ہے۔ بھائی فضل غطیم صاحب کے ذریعہ کھے اتوال علوم سوتے موں کے ۔ الحداث سے مجھوں سے لقرم اعتوں کے کلنے کی صورت بیال ہوتی اور سرقبام سے کم از کم تین حارجاعتیں اور جفن حکیموت زیادہ به نکلین باکستان کے خواص وعوام متوجه رہے، سرمگر مراسکی صورت رى تانىجىر ياكى جاعت دواند موحكى كم يحص مين بهائى شبير صاحب اور بھائی فضل حسین صاحب بیٹ وری اور چود حری نذیراح رصاحب شرکی مِن الله تعالى ان حفرات كو اوران كي مساعي كوقبول فرماً من حفيخ كلال سے اور اوہ کے اجتماع سے ڈیر صور کے قریب نقد گھرتی کے حساسے لوگ نکلے بہلی مرتبہ اہل میوات میں بات حیسلی ، فی کھر كخنة كارواج يبداموا اورثران احباب مين برسال كح تين بطي اورجه ماه اورا کھ ماہ تک آما دگی بہوئی اور لیسے نفرتقر ٹیافر طروسویا اس سے زيا دهبن جوبرسال مين تين حيلے فارغ كياكريں گے۔ بيٹنا ورسے واليبي پر بنطری میں اس کا خصوصی منظر رہا اور کھیر سرحگہ کے میرانون میں سال سے جلوں کانصوص شوق معلوم مواد استقامت کے لئے می تعالی سے دعا فرمائیں۔ نیلاگنبرمین جمبہ کے بعرصرت ہی مظلّہ العالی کا بسیان ہوا ، بفضله تعالی سکون وسنجدیدگی کی فضار سی اور تقریبًا ۸۰ احباب جن میں نے یُرانے شامل ہیں ۔ نام تکھوائے اور برطبقکے احباب نے بات کوسنا يُراني احباب كے سامنے اصولوں براستقامت اور قربا فی شینے اور

اس كے برص نے سے تعلق حضرت مرطلہ العالى نے بيان فرمايا ۔ بفصند تعالىٰ اس كى صورت بيدا بو تى معلوم مور بىسے -برحكه كيرك فيهال مشوره كي لئة جع بي اورمشورون ن تشغول ہیں،ملکوں کوجاعتیں <u>صبحنے کے سلسلے من تفکیس، دعا فرمائیں</u>۔ فلیاتن ،انگلتان وغیرہ کی *جاعتوں کی شکیل ہورس ہے*۔الٹر تعالیٰ ان کے نسکتنے کی صورت بیدا فرما ئیں اور موانع کو رہیہولت دور فرمائیں ، اندونيشياايك جاعت بانخ نفركى مولوى زبرح للكامى كى امارت مي روانه ہوعی ہے اور ہنچ بھی گئی ہے۔ آپ حضرات حجاج کرام میں بعدجے اوقات فارغ کرنے کی سی میں مشغول مول مر مصر کے اصاب کے احوال معلوم ننہوئے۔ نیز تنام و معريح آنے والے حجاج حضرات دين کی محنت سے متعارف ہو کم آدہے ہیں اور حرم میں ان کی معاونت ہور ہی ہے یا نہیں ہے" مفتى زين العابدين صاحب ايك يحتوب مين تحرير كرتيس:-کل رائے ونڈسے آیا ہوں ہشورہ میں طے ہوا ہے کہ ناتیم یا کی حات يهال سے آخمتی میں باستہ جدہ معردوان مواورام کی جماعت ومطبحان میں براستہ بھرہ بغداد و ترکی لندن گاط ی کے راستہ دوانہ ہو۔ بیسلی دو جاعتين حجاج محيفا ليجهازون مي كراجي سيرحده أئين يا مراسته بحريثي اس سفرسی مولانا محد دوسف صاحب نے اسپے میرانے مون بواسر کا عم

له اقتتباس از محتوبات مولانا انعام المحس صاحب تبام مولانا عبيدا لله صلى بليا وى مولينا سعبدا حرصات بمورخم ۱۲ زلقيعده تله محتوبنا م مولانا عبيدالله صاحب بلياوى ۲۵ را بيل للشر

پاکستانی احباب کے اصرار پر کوایا ، مولانا کا پیرمن بہت قدی تھا اور اس سے پہلے ختف علاج کئے کئے لیکن مفید تا بت نہ ہوسکے۔ ایک بھی صاحب جن کو یہ دعویٰ کھا کہ وہ اس مرمن کا بہایت مؤٹر علاج جاریا نجے دائیس کردیں گے ۔ مولانا نے بیدعلاج حضرت شیخ الحدیث کے مشاورہ بر کوایا لیکن باکستانی اصاب کو صفرت شیخ نے علاج کی تاخیر بر بو کھیے۔ فرمائی کہ آبک ما ہوری بجو کی اور بھی ہوگیا لیکن لاہوری تشدید کرمی کی وجب بیلے بہل علاج الہوری تجویز ہوا اور مشروع ہو گانیکن لاہوری تشدید کرمی کی وجب حد ریشتی صاحب ہم ہم ابریل شف نبہ کو مولانا کو مع ان سے معالج عن جو کے بیٹھی ہے گئے معالج مشروع ہوا ، لیکن عجویہ بات ہے کہ اس علاج میں طری تکلیف ہوئی اور اکھیف میں فری اور اکھیف ہوئی اور دالی میں تاخیر ہو ق جاری گئی۔ بہر حال علاج ہونا تھا ہم الیکن خاطر تھا ہ فائہ ہ نہ بہونی اور دالی میں تاخیر ہو ق جاری گئی۔ بہر حال علاج ہونا تھا ہم الیکن خاطر تھا ہوا فائہ ہ نہ بہونی اور دالی میں تاخیر ہو ق جاری گئی۔

مولانا کا ایک مهینته بینی استها عات او تربینی اسفادی گذر اا در اس کے بعب مریدایام علاج میں گذر سے اس حریدان کا مزیدایام علاج میں گذرہے ، اس درمیان مبتی کا اجتماع بیہا سے طریحا اور مولانا کا مشرکت کا وعدہ بھی تھا گرعلاج کی وجہ سے بندگی میں رہے اور مہند وستان واب سنا کہ مولانا کا خطراً یا کہ وہ علالت کی وجہ سے لبتی کے اجتماع میں شریک نہیں ہوسکتے اور ان کی حبکہ مولانا محرمنظور تعانی اور مولانا سے بدا برائے سن مندوی بتی کے اجتماع میں مشرکت فرائیں مصرت شیخ الحدیث صاحب مولانا کے مرمن ان کے علاج اور اس کے بعدان کی والیسی کے متعلق کر یرفر ماتے ہیں:۔

دو ۱۹۸ ذیقع کو حاجی متین کا تارملا که مولوی یوسفی مولوی انعام دونوں کو قابل اطبیان طور پرا فاقه بهور باسم یمولوی انعام کا علاج کھی مولوی یوسف کے بعد متروع موگیا تھا مولوی یوسف صاحب کی طویل علالت کا سلسلہ بسلسلہ بواسیر حلیتار ہا۔ اور بار بارا کہ کی تاریجین مقرر موتی وہیں اوران ایا میں جواجھا عات مبند کے طرت ہو تھے ان میں بڑے انسوں کے ساتھ معذر تیں آتی رہیں، بالآ توزار محرم سائے سے کو تریشی صاحب کا پیشند کا دیا ہوا تا رمیر کومولا کا لوسف صاحب بر کومہار نبور کے لئے روانہ ہور سے بنی بی بیا تی برولا کا لوسف صاحب مولوی انعام صاحب وغیرہ بیروشکل کی شام کور اننے بور کی درمیا فی شد میں بی با بجنوز مطینہ سے بنیجے اور شکل کی شام کور اننے بور ماض ہوئے بور کی تامی میں نے بی میں نے میں اور حضرت اقدی رائے بوری سے بھی یہ جوز کرا دیا کروز برموسوف نے دوری سے بھی یہ جوز کرا دیا کروز برموسوف ایک ہونے دوری کوری سے بھی یہ جوز کرا دیا کروز برموسوف ایک ہونے دوری سے بھی یہ جوز کرا دیا کروز برموسوف ایک ہونے دوری سے بھی یہ جوز کرا دیا کروز برموسوف

مولانارائیورے قبام کے بعد ۱؍ ارفرم مطابق ۱٫ جولائی الاقائے دوشنبہ کی مبتح کو دائے دوشنبہ کی مبتح کو دائے واسے بورسے جاری کی مسلم کے بعد کی ایک جاری کا دائے ہوں کی جرب برلیط گئے اور سہار نیورسے دوانہ ہوئے ہوں کی وجہ سے بیٹھیا دشوار تھا اس لئے ایک جیب پرلیط گئے اور سہار نیورسے دوانہ ہوئے ۱۹ محرم المسابقہ کو کا کا ندھلہ گئے ۔ اورایک دن کا ندھلہ پر کھی کر نظام الدین کشرلف ہے گئے۔

مولانا فحر درسے مسارقی باکستان کا استری باکستان کے کئی سفر ہوئے تھے اور ان سے بہلے اس سے بہلے اس سے بہلے اس سے بہلے اس سفر وق باکستان کے لوگوں کو بڑا دینی فائدہ بہونیا تھا ، اب شرقی باکستان میں جماعتوں کی نقل و حرکت سلسل بہونے لگی تھی ۔ کوئی دن الیسا نہ بہوتا جس دن کوئی جماعت دورہ پر نہ بہوتی ، اس لئے لاز مامشرتی باکستان والوں کی بینوامش بڑھتی گئی کے مولانا جس طرح مغربی باکستان کے دورے کرتے ہیں اس طرح مغربی باکستان کے دورے کرتے ہیں اس طرح مغربی باکستان کے دورے کیا کریں کے اقتباس از با دواشت جھنرت شنے الی دیشے صاحب .

اس لئے مولانا لینے دفقا کے ساتھ جادی الانولی شمسیارہ ارنوم رسیلائہ شنبہ کی صبیح کو دلی سے روانہ موسیّے ، ارنوم سیستی کو دلی سے روانہ موسیّے ، یسفر ایک فہمینہ پاپنے ون کا تقاان دنوں میں مختلف مقامات پر اجتماعات ہوئے ۔

۱۱ نومسبد کو کلکته پیونچے اور ۱۳ کو دھاکہ اور اسکے نواح میں گیارہ دن اسکے نواح میں گیارہ دن کے ان کیارہ دنوں بیں ان سارے مقامات برحیوطے اور طبعت احتماعات ہوئے اور اسکے بعد بعض اور تختلف تھا ماہیے جاعتوں کی شکیلیں ہوئیں۔ ۱۲ نومبر کو حالتگام اور اس کے بعد بعض اور تختلف تھا ماہیے دورے تھے کیکن حالے گام کے بعض حالات کی بنا مربر دورہ مختصر کرنا طرا اور بجائے ہار ہم برکے امر دم برکونظام الدین ہیونے اور نظام الدین ہیں دورن قیام فراکرہ دیمبر کو مہار نبوراور وہاں سے دم برکونظام الدین ہیونے اور نظام الدین ہیں دورن قیام فراکرہ دیمبر کو مہار نبوراور وہاں سے رائے بورسے والیسس ہوکر گنگوہ کشر لیف سے گئے اور بھر وہ سے بیار کھا ہوگئی ۔

باکرستان کا سانوال معفر

بورشندی شدین برولانانوام الحن صاحب اورمولانا عمان بورتشریف ہے گئے اورجود بل بورتشریف ہے گئے اورجود بل بورتشریف ہے گئے ۔ دوبررکوحفرت حضات کے ساتھ فرنگیر میل سے دبل سے سیدھے لاہورتشریف ہے گئے ۔ دوبررکوحفرت حضات کے ساتھ فرنگیر میل سے دبل سے سیدھے لاہورتشریف ہے گئے ۔ دوبررکوحفرت حاجی شین صاحب کی کوهی برقیام رہا ہوئی کہ رائے ونڈ کا تعین دوزہ اجتماع تھا اوراسی اجماع میں شرکت سے بہت بڑا اورکا میاب ہوجاتا تھا، جس طرح علی ہے۔ گئے دولا کا میاب ہوجاتا تھا، جس طرح میں شرکت سے بہت بڑا اورکا میاب ہوجاتا تھا، جس طرح اورجاعتوں کی اتنی زیادہ شکیلیں ہوتی تھیں جس کی کوئی ائتہا نہیں، ایسے دوردرا زعلاقوں سے اورجاعتوں کی اتنی زیادہ شکیلیں ہوتی تھیں جس کی کوئی ائتہا نہیں، ایسے دوردرا زعلاقوں سے کام کرنے والے اسے کہ مولانا کی شرکت ہوتا اوردو مربے ممالک کوجاعتیں باکسانی کام کرنے والے آتے تھیں باکسانی کام کرنے والے آتے تھیں باکسانی کام کرنے والے آتے ونڈ کے اجتماع کے بعدیعن اسباب کی بناء پرمولانا دوتین دن تعیام مہا اور

اس کے بعد دری الحریک یاکستان کا دورہ فرماتے رہے گویا اس صابے ایک مهید بارہ دن کا بددوده بهواراس ایک بهسیریاده دن می مختلف علاقول تشهرول اورقصبات میں مشب وروز اجعاعات ہوتے رہے ا وڑولا ٹاسلسل ہے تکان بولنے رہے۔ ، رذی کھی کی شدمین اندو تشريف لاتيا ورايك دن حضرت شيخ الحديث كي حذرت من وكر^ رذي لحجه كودلي تشريف ليكيم . اب نك ياكتان كي مفرستقل طور يرميزوستان اسے كئے ماتے تھے ليكن يسفرص كااب ذكركىيا جار ہاسے یہ ایک طویل مفر کا جزو سے سام 19 میں مولا نامحد روسف صاحب اور حضرت سیننج الحدیث صاحب نے ج فرمایا۔ یہ جیموللینا محدلوسف صاب کا آخری جج تقاص كا ذكرمستقل إب مين آئے كاد ١٥ رجون الوائد كرجده سے ندرىعا طياره كراچى ينجيه، اسوقت مغرب مويكي تقى مغرب كى تماز مهواتى الده مرا دافرمائي ايك تومولك نا جے سے وایس ہورسے تقیم کی وجسے ال پاکستان کا اشتیاق طریعا ہوا تھا دوسرے بيك حفرت بثيني الحدميث مولانا محمد زكريا صاحب بهي سائقه تتقيمن كے ديداركسيك لا كھول ال تعلق برسول سے بے جبین تھے نیھوصالقسیم سند کے بعد سے بہتول نے دیدار کی سعادت حاصل نه کی تقی اس و حرسے میوا نی اڈہ پر بے انتہا ہمجوم موگیا تھا اور انتہا شوق میں لوگ حضرت شنخ برمصافحہ کرنے کے لئے ٹوٹ پڑے تو مولا نامحر لوسف ضا نے حکمًا مصافحہ سے روک دیا اس لئے کہ کترت ہجوم اور شدّت شوق سے تعلیف کہنچنے كالندليشه تقاا ورحفنرت شيخ كوير ليثناني كانتوف تقا بمولانا محد لوسف صاحب نير اس کا بہ طریقیر رکھا کہ نئو دساہنے آگئے اور فرمایا ،مصافحة میں وقت ضا کئے ہوگا ،تم میری بات مسنو، اور پیرتقر برفرمائی اور تی مسجدروان موگئے-مئی سجدیں ان حضرات کے انتظار میں ہے انتہا ہمجوم تھا۔ ایک تو یہ ہمجوم ورسرا

موا ئی اڈہ والاہجوم' دونوں بجوموں سیے مل کر ایک بہت ہی بڑا احتماع ہوگیا جس وقت ب

https://ahlesunnahlibrary.com/

سهزات بنیجے توجستاع بورباتھا، مولانا کارسے تیزی سے اُترے اور اس خیال سے كه اكر توكون كوا طلاع موكني تولوك حلسه وتطوط تعياط كرمصا فحور مين لك جائيس كماس لتے عجلت سے سی پنج گئے ، ایک صاحب ہو بڑے ہوشس و خروشس کے ساتھ تقسیر كررب تقيمه مولاناكو ديجيتين فاموش موكئه مولانانے فوراً تقرر بشروع فرائي ہتماع ایک بچے رات تک بیلتا رہا اس کے بعد پیر ناز طبیعی اور کھیرکھانا ،مبیح اورمغرب بعد مولانا کی طویل تقریر روزا نه موتی تقی یه حضرت شینخ انجدیث صاحب پر سفر کی تکان کا برا انرتها ص کی وصد ایک مفتریک کھانا نہیں کھایا جدہ کے بعد دو ملیاں جا کرکھایا، وبرجون كوكراجي سے روانہ ہوئے، كراجي سنے لائل پورتك بسفر كانتظام اير كندليشن کاطبی میں کیا گیا تھا سخت گرمی کاموسم تھا۔ کاطبی کے اندر نہایت کھنڈک تھی مگر ہر سنین برطرایجه مواحب کی وج سے باہرا نافرتا اور خت سردی سے خت گری میں آنا پط تا مکتان کے انتیش پرمولانا خیر سیدصاحب او زخیر المدالاں کے دیگر مدمین ا ورطنیان کے دوسرے علمار کاظراج محمینجا۔ ان کانٹیدیداصرار مواکیتن رکھنٹے بہال قبیام مہواور رىلىسە والون سے اس طرب كوكا ش كرووسرى ريل ميں لگانے كى اجازت يھي حاصل كرلى تقى مر مولانانے اس حیال سے کہ لائل پورسیں اطلاع ہوگئی ہے عذر فر ادیاد رجی ٹری ادامی سے والین موار م کی صبح کولائل بورینیے ، دودن قیام فرایا اوراجتماع کوخطاب کیا. دوسرے دن تی جولائی بدھ کی شام کوسر گودھا تشریف کے گئے، سرگودھا میں ایک دن تعیام فرمایا۔ ۲ رہولائی کوعصر کے بعد طوصلیاں ، طرصطریاں حضرت مولانا رائے یوری کا وطن اور مفن ہے۔ دھٹریال میں کئی روز قیام کیا، دھٹریال میں شخت بارش موئی جس سے مریم تبدیل ہوگیا اور اتنین نہابت مرد ہوگئیں بحضرت رائے یوری کے سامے خُک ّام موجود تحفابهت دور دورسيد يسافر منارحم بوكف تفاور صنت كمارك نواص تشرلف لے اسے تھے۔ ارجولائی دوشنبہ کوسی کے وقت فرھندیاں سے روانہ بھنے۔

اور نغرب کو بنیڈی پہنچہ اس دن دو بہر کا کھا تاجزل تی نواز کے بہاں ان کے گاؤں میں طے تھا۔ انھوں نے ایک خصوصی اجتماع کیاجس میں تقریبًا دوسوسے زیادہ خواص اوراعلی عہدے دار تھے، پاکستان کے سفر کے دوران ہجوم اوراستقبال کی پوری کیفیت حضرت شیخ کے اس والانا مسیم علوم ہوگی حوانھوں نے مولا تا ابواحس علی ندوی کوتھ برفرایا تھا۔ وہ تحریر کرتے ہیں: ۔

ر نین دن کرامی کشرنے کے بعد دوشننہ کو دو پیر کی دہل <u>سیم</u>نگل کی صبح کو ایجے لائل بور اپنیے۔ دوستوں نے راحت رسانی میں انتہانہ رکھی تھی نرسط کلاس ایر کندنین ریزر و کوالیا تقالیکن و ه تر مجھے اور مولایا نا يوسف صاحب كوداس مراكيا، اس لف كركوايي سع لائل بورتك كونى معى حیوٹا ٹراسٹین ایسانہیں گزراجس یر ۲۵، ۱۳ سے ہے کرچارسویا نے سو تک مجمع ندم و، کیوں کہ ایر کیڈلیٹن کی وجسے اسکی کھڑکیا رہنیں کھل سکتی تحيى اس لتے ہرا طیشن ہے دروا زہ تک آناظرتا تھا، مجھے تورات میں لیٹنے كى بى نوبت تە تى رسا سے كەاس بىجومىي مىرى ياكستان بىرى الدكوجى د خل ہے ۔ حرمین شرفین میں جا کرمعلوم ہوا تھا کہ برسیاه کا وعدت ہے۔ سرد د عبر کے مشائخ واسا تذہ کا ایمازت صدیث کا آنیاز وربندھاکہ میں اپنی ناالمبیت کی وجهسے معذرت اور یعنی دسونے "کرتا تھک گیا ماکستان المعلوم مواكديدروسياه ميسير بهى سے معتقدين كے سجوم نے ايسا محبوس ركھا كرزياده اوقات جارون طف كم كواط بندكت اندر بندر سايرا بده كوعفرك بعدلائل بورس سركو دهاروانكي موتى اورتمجرات كى شام كوعصر كابعد سركودها سے دھٹریاں، لائل بوراورسر کورھا کی گرمی اس قدرنا قابل برداشت تھی کہ ما وجو رچار د رطف برف کیسلوں اور کئی کئی بجلی محت بچھوں محے اس کم ت<u>تبت کو</u> له آج کل آج کل

سکون مد ہوتا تھا۔ لاکل یور ۱۱۱۷ ورسرگو دھا میں ۱۲۱ درجب بتاياجار مائتفا وطهطيان سي ستخص درا مائفاكر وبال زبجلي سي اور كرى مي سركودها كاتابع اس يع اين كيمي بهت فكرتها مكر معترت نورا لله مرقدة كوزند كي مي بيشهاس ناكاره كي راحت كي فكرري اوراب بهى اس كاظه والبسام واكه وصطريال محيمين دن منصورى بلكه حكرونه محكم مي تفيه رات كوكيرا او طرصنا فيرتا تها . دن كوجي عين دوييرس وه تفريري نودداد بوائين علتى كقيس كدبطف آجا ما كقارا وقات اليسي آنز تك ككوب ہوئے تھے کہ وہاں کے بین دن بھی بہت سے احباب کا دل بڑا کر کے توز موتے تھے اس لئے اضا فر کی گنجائنٹر تین میں او بال کے بین دن تو بلامبالنہ حصرت اقدس رائے پوری قدس مرہ کی روانگی ایکستان کے انتری ایام تھے، كحط كيون اور دروازون برعورتون اور مردون كاسارا دن اس قدرم تكامه رستاكه بار ماركواط ككاف يح فوبت آتى تحتى اليكن يوجي مجمع بندكواطون يرصّ تطربهًا تفيا- بعاني أملعيل لاتل يورى ببت زود كاكران كوهلياكرت تفكوالم كحلنه يرهير بجوم كاويي حال محفرت مولانا نفنل احدصاصب كني ون يبلي فرصلايال بني عكرت معفرت مافظاع العزمزها مركم تعاوى جمعه ك مبح كو دهد بال تشريف في مقد عقد ا وربير كي مبح كوم ارس ساتفى مى والين موست مولانا حدالعزنيصاصب وماست بودگوتران ال كي كهائى مفتى عي إلله صاحب ما مطرمنظورصا حسبة مولوى سعيدا حدصا سحب ودونك بونكر، توكرامي م خراس كريمني كي تقدر أداد صاحب عبى مارس القد سرگودهاسے گئے اورسائھ بی والیں ہوتے، اور بھی مفرت کے مخفوس حضرات میں سے ایک طرامجع جمع رہا۔ سمبر میں جواجتاع رائے پورمیں جا ہاتھا

ہادائمقدروہاں تو نہ ہوسکابلہ وہ الک طوفان بن گیا، لیکن ڈھڈیاں بن تبین دور والک طوفان بن گیا، لیکن ڈھڈیاں بن تبین دور واکرین کانوب ہجوم رہا۔ اگر جبانی آمدیم معلق بہت سے تفریحی فقر سے لیکن آپ کومعلوم ہے کہ اس ناکارہ کے یہاں ان کی حقیقت تفریحی فقر وں سے زیادہ نہیں، بعض دوستوں کو بہت ناگوار ہوئے لیکن مجھے تو بہت ہی لطف آیا بیاں دات بنجے جمعہ کی مسبح کو وہاں سے لا موردوانگی ہے۔ وہاں سے ایک شب دائے ونڈ کی سے اور ارجولائی کوبذر لوط بیارہ لا بورسے دلی ہے۔ وہاں سے دلی شب دائے۔

حفرت شیخ کی تحریر بننده یاد دانشت سے اس مفر کا اختیام الاصطریجئے: .

دہلی ہونچ کرتین دن قیام فرمایا اور ۱۹ ہولائی اتوار کوسیح کا ندھلہ گئے کا ندھلہ مکئے کا ندھلہ میں تعیام کیا اور اس خیال سے قصیمیں نہ سکے کرسف تمام نہ ہوجاتے۔ باغ میں دعا ہوئی اور جیائے بی گئی اور وہاں سے کیرا نہ متصل منطقہ نگر عزیز الباس مرحوم کی عیادت کو گئے ہوجے سے والبسی کے بعد مشدید ہمار تھے۔ دو ہیر کا کھانا وہی کھیا ، وہاں سے دو ہیر کے بعد حیل کر دلو منبد موستے ہوئے۔ یمال بہلے سے ان رفقار کے مرب سے مقرب کی ہن اور بینچے۔ یمال بہلے سے ان رفقار کے فرید ہوسید سے کا ندھلہ تا ہمنچ گئے تھے ، اطلاع دی گئی تھی کہ خرب کی ہن از

دَارُالطَّلب جدید بین برهی جائے گا ور وہی مصافحے ہوں گے،اس کے بھی کا ور وہی مصافحے ہوں گے،اس کے بھی کا دار لطّلب جدید بین بین جائے گئی میں اسلامی ہوگیا مغرب کے قریب سب وہان ہینے گئی مازکے بعد میں گھنٹے مولانا کی طویل تقریب ہوئی اس کے بعد مصافحے ہو دوشنب کو گئیگوہ بمنگل کورائے پور اور دائے پورسے والیس کو کاندھلہ اور جمعرات کو میں مہار نبورا گیا۔ زصمت موستے وقت مولانا اللہ کا ندھلہ اور محجوات کو میں مہار نبورا گیا۔ زصمت موستے وقت مولانا اللہ مور محجوب کہا " بیا رہاہ کی رفاقت آج تھم ہوگئی "

Charles to the state of the

And the second of the second of the second

## ر ط کھ انھوال ہاب

## حياح اوراب حيام مرتب عي كاكا المتاح نوعيت رفتارا وراثرات ونتائج

عجی خم ہے توکسامے توجازی ہے مری نغمہ ہندی ہے توکیا کے توجازی ہے مری وقت کا اہم مسئلہ مولانا محد پوسف صاحبؒ نے جس وقت سے دبنی دعوت کے کام کو اپنے بائتھ میں لیا عاذمین جج کو داعی الی اللّٰہ بنانے اور ج میں رُوح میپ دا

کام کوانیے ہا تھمیں آیا عادمین جج کوداعی ای اللہ بنانے اور جمیں روح پیدا کرنے اور اس سفر کو دعوت الی اللہ اور تبلیغ دین کامئو تر ذریع بنانے کا ارا دہ فرمالیا۔ اس میں شک نہیں کہ سواحل پر اور جماز میں اور اس کے بعد جازم ب حجاج کے اند تبلیغی کام کرنے کا تحنیل تو حضرت مولانا محرالیاس صاحب نے دیا تھا اور ایک سفر میں اس کی ابتدائی فرما دی تھی ، مگر عملی جامہ پہنانے اور اس کو بدر صاحب ہی کامبارک ہا تھ تھا۔ اگر جہج میں مولانا محرابوسف صاحب ہی کامبارک ہا تھ تھا۔ اگر جہج میں تنارکیا جائے تو ذرا بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ چونکہ حجاز ساری دنیا کے مسلمانوں کا ظیم میں شارکیا جائے تو ذرا بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ چونکہ حجاز ساری دنیا کے مسلمانوں کا ظیم

مرکزہ اور دُنیا کے ہر ہرخط سے مسلمان کھنے کھے کر جازِمقد سی فرافینہ کے اداکر نے لئے ہیں اور اس پاک دیار میں اگردینی دعوت کا کام کیا جائے اس سے اس سے ان میں اگردینی دعوت کا کام کیا جائے اس کا اخران مرف جاز بلکہ اس سے زیا دہ دُنیا کے تمام ہی خطوں پر طیرسکتا ہے ۔ مولانا کے دل میں نزوع ہی سے اس کا داعیہ بیدا ہوا اور برابر قلب و دماغ پر جھاتا گیا اور جزیری سال میں سی مسئلہ نے مولانا کو مضطرب اور بے قرار کر دیا اور ابنی تقریروں اور مکاتر ہے ذرائی اس مسئلہ کی طف راجوں کا قریب و ایک مسئلہ نے مولئا کے مقال میں اس اہمیت کو مبلاتے ہوئے اس مسئلہ کی طف راجوں کا تعرب ایک میں اس اہمیت کو مبلاتے ہوئے سے مرفر ما با :

بهانے پر مجبور موجاتا ہے۔ اِس کے علاوہ ساری دنیا کا یہ مجمع جو لا کھوں کی تعداد میں تمع موجاتا ہے ان میں طری طری تحداد معلموں مزوّروں کی محتاج بن کرج کے اركان لوفے يو فيط لقيسے اداكر كے اليے كھرول كوواليں ہوتى ہے ، جو حج كامقعدى بورانتیں ہوتا مولانا کو پہلے ہی سے اس کا شدیدا صاس تھا اور کئی باراس کے تعلق فر ما يكے تقے مگراب مك اس كي معتصر راه سامنے رد تقى اب جبكت بني احباب نے وزائي أنكهول سے يدمناظر ديجھا وراس كا احماس كى تو مولانانے اس كى يُرزور دعوت دني شروع کر دی ۔ اس کے اصول وضوا بطربیان کتے۔ اس کی ٹراکت کا احساس دلاما، اس مصطريقة كارسے سرايك كوبا خبركيا كوباكه ايك تمل ضالطه بناكر يتبليني كارين كواس ير آباده كياكه وه حجاج مين كام كري اوران سالي مراكز كوخطوط لتحصيها تبليغي كام موريا تقاد انيف ايك محتوب ميں ج ميں كام كرنے كى اہميت اس طرح بيان فرمات ميں : " ج كا مقصد برے كه مكر مكر مد كم وربع عاشقان كيفيت كے ساتھ ج كي آمد ودفت كے يورسيسفر كوحفورصلى الشُّدعليہ وسلم كى لا ئي ہوئى اندرو في وجرفى كيفيت كانقل أتارت بوت نماز، روزه اورذكوة سے زند كي بي جوائم تبديليال موفى ہں تج کی ا دائیگ سے اسلامی زندگی تی تھیل کردی جائے علم و ذکر کا مذاکرہ اور تھیلے بْروں *پے حقوق ک*ی ا دائیگی . فرائض وحدود کی اضاعت پر ک<sup>ط</sup>صتے ہوئے اور حضور ا ی زندگی کو گڑا گڑا کر مانگتے ہوئے دی دی بعیبی بیبی کی ایک جماعت ایک امیسر کی بحراني السفركوا كطفة توبينفرانتهائي بأراور "نابت بوكا عاز بين يح كواس رآماده كياجات كمكرمعظم اورىدىية متوده كحقيام كودوان ميس نوافل اورتلاوت كالمالشه ادرطوا ف بهيت التُدمين سعه وقت محال كرحضو واكم صلى الشعليه ولم يحصحا بكرام خ كى طرح مجنونا زدين كوسے كريھرسي او دا كيب اليسے مقام ير دين كوچا لوكرنے كوشنش كري جمال سے يورے عالم بن ميسينے كى توقع ہو تو بحراس بھرنے كے اجرواواب

کا اندازہ لگانا محال ہے اور حق تعالے شافہ کی رحمتوں اور عمتوں سے الا مال ہونے

کاررین موقع ہے ۔ "

ایک و سیع پروگر آم اس نے جاج ہیں کام کرنے کا ایک و سیع اور منی نظام بنایا (۱) ان تمام ناکوں اور مرکزی مقاموں پرجاعتوں کے ذریق بلینی کام بھال جاج جمع ہوتے ہوں جمیع برائے ہوئے ہوں اور ساحلوں پر جیسے بڑے برائے ہوئے اور ساحلوں پر جیسے بڑے برائے ہوئے اور اور ساحلوں پر جاعتوں کا گشت جہاں جہاں سے جاج ہے کے جا زروانہ ہوتے ہیں (۲) جماز پہلے موندا کو جبکہ جاعتوں ناکل قارع ہو کرانے اوقات گزارتے ہیں۔ مولانا کے بتلائے ہوئے ان طلیقوں پہلینی مجاعتوں نے اپنے اوقات گئاتے اور دوسروں کو اس کا اصاس دلایا اور اس طرف توجہ دلائی جاعتوں نے اپنے اوقات لگائے اور دوسروں کو اس کا اصاس دلایا اور اس طرف توجہ دلائی اور جہاں کا میں ایک پُر لئے بلینی گاک اور جہاں کا میں ایک پُر لئے بلینی گاک نے ہندوستان کے ایک صاحب علم بزرگ سے جاج کی جا اور ان میں تبلیغی کام کرنے کے ان اور ساحلوں نیز جماز برکام کرنے کے تا ترات کا افران الفاظ میں کیا:

روین سال سے حق تعالیٰ شان کے فضل سے کچھ ببرونی اور مقائی خوا کی مساعی سے حجاج کے اندر دینی احساس بیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ ان کا یہ سفرست کے مطابق ہوا ورج کے تمام احکام کی تعمیل کی ذہنیت پیدا ہوجائے اور مقامات مقد مد کے جوار کے حقوق اور قدر دو فطرت دل میں نے کو جائیں اور دین کے سیکھنے اور کھانے کا ایک ایسا جذبہ بیدا ہوجائے جوان کو اپنے وطنوں میں واپس آنے کے بعد دین کی کوشش کرنے والا بنا سکے عواج ہے کی دنی حالت ایسی یائی جاتی ہے کہ وہ نمازوں کی بابندی بہت کم کرتے ہیں، اس لیے بہاں کس امر کی کوشش کی گئے ہے کہ ان میں لیسے حضارت کو جواہل علم اور دین سے داقف ہیاں کی کوشش کی گئے ہے کہ ان میں لیسے حضارت کو جواہل علم اور دین سے داقف ہیاں کی کوشش کی تھا ہے کہ وہ ان در جانے والوں کو دین کے سکھالے کی ذمواری

بین ادر نہ جاسنے والوں کو إس بات پر آیا دہ کیا جا تا ہے کہ وہ دین کو سیکھنے کا جذبہ بیدا کریں اور اسپنے قافلوں کا امیر بنا کر اسپنے اسفار کوشنت کے مطابق بنائیں۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ تھوڑی بہت کوشنشوں سے اچھے نتائج بیدا بہور ہیں ۔ عمو گا ججاج کے احوال ہیں ایک تبدیلی بیدا بہوتی جدیاں کا تقاضہ ہے ویسا ایک تبدیلی بیدا بہیں بہور ہی ہے ۔ اس بیے اس بور سے حالات میں تبدیلی بیدا نہیں بہور ہی ہے ۔ اس بیے اس بور سے حالات میں تبدیلی بیدا نہیں بہور ہی ہے ۔ اس بیے اس ابت مقاموں سے جلنے سے قبل اُن کے مرتبہ یہ کوشنش ہے کہ ان کو اپنے مقاموں سے جلنے سے قبل اُن کے اجتماعات کر کے سفری اہمیت اور اس عزورت کا احساس بیدا کردیا جائے اور اجتماعی طور پرا ہیر وغیرہ مقرر کر کے سنت کے مطابق سفر کرنے کا احساس بیدا کردیا کا شوق بیرا کیا جائے ۔

تبلیغی کام کرنے والوں کو ایک محتوب میں جاج کا تفقد کرکے اُن کو اِس مبارک مفر میں صحیح طور پراوقات گزار نے ہیں:۔ صحیح طور پراوقات گزار نے محتعلق مولانا محد پوسف صاحب تحر پر فرماتے ہیں:۔

ببیب و می بنائیں، مساجد میں ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنے کی عادت و لوائیں۔
کا عادی بنائیں، مساجد میں ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنے کی عادت و لوائیں۔
علم کے حلقوں میں کتا ہوں کے سننے اور سیجھنے سیحھانے کا مزاج بیدا کرائیں گشتوں
کی اور دعوت دسینے کی مشق کرائیں، اللہ رب العزت کے داستے میں نکلنے
اور دیں کیلیئے محنت کرنے پر آمادہ کرائیں خدت گزادی کی ، تواضع کی ۔ اکرام سلم کی،
ذکرو دعوت کے استمام کی با بندی پر خوب ابھاری اور علی شق بھی جتنی کراسکیں
ضرور کرائیں ۔ اسینے مقام پر بھی اس کی محنت کریں، ماحول میں بھی اس کیلئے جائیں
میرور کرائیں ۔ اسینے مقام پر بھی اس کی محنت کریں، ماحول میں بھی اس کیلئے جائیں
میرور کرائیں ۔ اسینے مقام پر بھی اس کی محنت کریں، ماحول میں بھی اس کیلئے جائیں
میرور کرائیں ۔ اسینے مقام پر بھی اس کی محنت کریں، ماحول میں بھی کریں اور جہاں جماں جہائے میں
میرور دوانہ مہوتے ہیں ان سب جگہوں کے لئے جائیں دوانہ کریں تاکہ مجائے میں

عوی محنت کے ذریعہ تربین مبارکین اور حفرت محرصلی الشرطیہ وکم ودگرانبیاً
کرام کیہم السلام اور صحاب عظام رضوان الشرتعالی علیم اجمین اولیائے امت رحم الشر کے بھرے ہوئے علاقوں کے فیوض وبرکات امت ہیں عام ہوں ،
مساجد والے اعمال سرسبز ہوں اور امت کی روحانی ونورانی ،ایسانی و
اخلاتی ترقیبات زندہ ہوں اور بازاری کھیسلنوں اور دھوکوں سے امت کی
حفاظت ہوا ور آب حفرات کے لیے اس کے صلیب قرب خداوندی کے
وہ درجات حاصل ہوں جو تصور میں نہ اسکیس "

ایک اور مکتوب بس تخریر فرماتے ہیں:

ورج والوں کوراست میں کام کرتے ہوئے حرمین شریفین بر برجانے کی آکید فرماتے ہونے کثرت سے جاعتیں کھیجتے رہیں "

اوقات كى حقافطت اسى طراقية مولانا في اس كابھى اہتام فرما ياكہ حجاتى كى مدل جاتى كى حقافطت اسى طراق الله عند اس اطرح ان كے اوقات بھى صحيح طور برگزرنيك الديج كرنے كا طراق بھى آئے گا۔ بولاناكواس كا برابر خيال رہناكمان جماعتوں كا وقت ضائع ند ہو ، اور يركج بسيكھ كرج كرنے جائيں ۔ اپنے ايك محتوب ميں تحريفرات ہيں :

" جونوگ بیدل عج کے لیے جاتے ہی جتنا ان کے ذرائع اورناکوں کو تلاش کرکے ان کے اوقات کوزیا دہ سے زیا وہ کام لیکر اس کام کو اس کے سیح اصولوں کے سائھ سکھا کرکرتے ہوئے جانے کا جزید بیرا کر ڈیا جا بگا ۔ اتناہی

اطراف عالم کے آئے ہوئے جاج میں ما دیت کے رُخ کے بجائے روحانیت کھیلک بیدا ہوگی اور راستے میں بینے والوں کے رُخ کفر کی طرف حانے کے

بجانة اسلام كى طرف برصف شروع أو لاكم"

مولاناف اس كاخاص ابهام كيا تحاكم وحاج كام كرف ك ليحاز جانس ده

ا بنے اوقات کو پورسے اصول وضوا بط کا پا بند بنائیں ورنہ بجائے فائدے کے نقصان کا اندلیتہ سے۔ وہ اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں:

" جانے والے جاج بنصوصًا ميوات كے حجاج ميں اس بات كى يورى سى ہوکہ مروج طراقیہ برجانے کے انتشار سے اپنی پوری طرح مفاظت کرتے ہوئے اس طراقی سے جازیں سفراختیار کیا جائے جس سے وہاں سے علاقہیں دین کا تثيوع وفروغ مواور جلنے والول كووبال كى ترقيات ايمانيوردهانيه مين معياد والصر نصيب مود ببيرل اسفاري على شكلين قائم مون يراجي سے قابومانے کی کوشش کی جائے ۔ اپنے احباب بیدل کے لیے تعین کریے ان كے رفقا كے بڑھلنے كى الحبى سيسى ہو يصنوراكرم صلى الله عليه ولم جہال می تشدیف ہے گئے اور صحابہ کرام نے جمال دین کی حیات کے لیے موکوری کھائیں وہاں کھے لیے بھی اوری طرح جاعبوں کے دوا نہ کرنے کی سعی کی جائے، تعلیم و قتم وا ذکار کے اہتمام پر لیری طرح آمادہ کیا جائے ججاج کرام واہل عرب مصفوق کی ادائیگی کی طف ریوری طرح متوجد کیا جائے۔ ایک گروہ اللہ رت الترت كامهان سے اور مهان كے ساتھ ذراسى بھى بے عنوانى ناكوادى كامات بن جاتی ہے اور دوسراگروہ سرون کاطروی ہے، ان کے ساتھ بےعنوا فیجی غضب الی کی داعی ہے"

سی بہلی جماعت تیار ہوئی۔ اس بیں مرا دا با دا ور دہلی کے کام کرنے و الے صفرات تقصین بیں حاج فضل عظیم مراد آبادی ، حافظ مقبول صن صاحب دہلوی دمجاز بیعت حضرت مولانا محدالیا مصاحب قابل ذکریس ، جفوں نے بہتے ہوئے دھا رہے کے خلاف اپنے کوڈال دیا اور جاہدے اور ریا ضت کے کام کو اپنے ہاتھ ہیں ہے لیا.

کراچی اوربیتی کی بندرگا ہوں برکام اسواحل اوربندرگاہ جائے کے داستے دروازوں سے کھنایاں کوجل ہونا عزوری ہونا ہے کی تینیت درکھتے ہیں۔ یوجاجی کے کوجا کہ ہے ان دروازوں سے کھنایاں کوجل ہونا عزوری ہونا ہے اس لیے سواحل اوربندرگا ہوں برکام کرنا سب سسے زیادہ مفیدطر لیستے ان جگہوں برکام کرنے سے حرم میں کام کرنا زیا دہ مؤثر اور آسان ہوجا تا ہے بولانا نے اس خیال کے بیش نظر سواحل برکام شروع کر دیا اور کراچی کے ساحل کومنتخب فرمایا اور منشی اللہ دتا اور حاجی شفیق صاحب کو ایک جاعت کے ساحل کومنتخب فرمایا اور بندرگاہ برکھی حجاج میں کام شروع کیا گیا ۔ شعبان سے پہلے سے مختلف جائیں ان مقامات کھیج گئیں اور ذی قعدہ تک جب کرآخری جماز روانہ ہوتا ہے جاج نزل مقامات کھیج گئیں اور ذی قعدہ تک جب کرآخری جماز روانہ ہوتا ہے جاج نزل میں کام کی گئی یہ دولانا کو اس سلسلہ میں بڑی ف کھی اور وہ مجاج ہے اوقات کو کام میں دکانے کی کوشش فرماتے ۔ اس سلسلہ میں مختلف مکا تیب کے ذریعہ ساحل پرکام کرنے والوں

اورجاعتوں کوبرابر بدایتیں دیں ۔ ایک محتوب میں تحریفرماتے ہیں :

"آج کل طبیعت پر بہت زیاد ہ فکر غالب ہے کہ بہ ہزار دل عارتی کے اندر ججوابی بنیادی اور ابتدائی زندگی سے بھی خالی ہیں ، اگر ان کے اندر دینی جنریات کی بدیا وار نہ ک گئی تو بلا شبہ سفر تو ہوجائے گا ، لیک دینی جنریات کی بدیا وار نہ ک گئی تو بلا شبہ سفر تو ہوجائے گا ، لیک میں نا در موقع تھا کہ بدیت اللہ کی طرف عاشقا نہ طور پرجانے کی صورت بدیا ہوتی مگروہ ہماری کم ہتمتی اور بے بفاعتی کی وجسے مذہ ہوگی ۔ اس کیلئے آب جنے بھی اس مقام برج ہنچ گئے ہیں ابنی انہا نی نہتا نی کوششول میں کمی نہ کریں ، قلوب تو اللہ درب العزت کو لین انہا گئی ہیں ۔

کوششول میں کمی نہ کریں ، قلوب تو اللہ درب العزت کو لین دا تجا ہے ، وہ اپنی طرف سے کوئی رُخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زندہ مونے کا پدیرافرما دیں ؟

انے دوسرے ملتوبیں اُن کو تحریر فرماتے ہی جھوں نے کوشش کرے جاج کوبلینی کام پر آمادہ کیا تھا۔

و من خطوط کے ذرایہ مساعی خیروصلات کی خبریں موصول ہوکر باعث مسرت ہوئیں ، حق تعالیٰ شائہ محصن اپنے لطف وکرم سے ان تقریر کوششوں کو اس اجتماعی طرز کے ایمان کے لیے جد وجہدا وزلقل و حرکت کو منہا ہے جمد علیہ علیا لیسلام پر لورے عالم میں سرمبز مہدنے کا ذریعہ فرمائیں جس برحضور اکرم صلی اللہ علیہ سیام نے اس کو چھوٹرا تھا۔ سابقہ علی کو اسکے مقابل میں کی مقدار کا حق اداکہ کے آئن وہ کے لیے اس کو تھوٹرا کھا۔ سابقہ علی کو اسکے مقابل میں کہ مقدار کا حق اداکہ کے آئن وہ کے لیے اس سے زیا وہ اونچی شکلوں کو سامنے رکھ کر اپنی بساط کے مطابق جمدو محت براہ کہ طابق جمدو محت براہ کے مطابق جمدو محت براہ کے مطابق جمدو محت براہ کے مطابق جمدو میں اور میں کو مسلوں کو سامنے کے کرام کو دن کی کوشش کی جائے ، جن جماج کرام کو دن کی کوشش کی جائے ، جن جماج کرام کو دن کی کوشش کی جائے ، جن جماج کرام کو دن کی کوشش کی جائے ، جن جماج کرام کو دن کی کوشش کی جائے ، جن جماج کرام کو دن کی کوشش کی جائے ، جن جماج کرام کو دن کی کوشش کی جائے ، جن جماج کرام کو دن کی کوشش کی کوشش کی جائے ، جن جماج کا حرام کو دن کی کوشش کی حالے کے دور اسکان کی کوشش کے دور کو کر کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کے دور کو کوشش کی کوشش کو کھوٹر کی کوشش کی کوشش

معابہ کوائم کے طرز پر بیدل بھرنے پرا مادہ کراکے آپ حفزات نے جیجلہ،
سبب کے طور براگران سے خطوکتا بت کے ذریعہ تحقیق و ترغیب و تاکید
کا اصرار ہوسکے تو اس کو اختیار کرتے ہوئے، ورنہ بغیراس کے پوری طرح
سی تعالیٰ شائنہ سے گرط گرط اکراور طبلا کران کی راہ کے جو دعدے ہو چکے ہیںاں
کے وجو ذمیں آنے کے لیے حدسے زیا دہ دعائیں کی جائیں اور خصوص اکا بر
کی خدمت ہیں اس کی دعاؤں کے لیے تکھا جائے "

مولاناکی اس فیکر کانیتجہ تھا کہ نٹروع ہی سے بندرگا ہُوں پیر کام نٹروع ہوگیا اوداس میں روز افزوں ترقی ہوتی گئی۔ آخر دُود میں تو مہینوں پہلے سے بکٹرت جاعتیں ہر مبدرگاہ برکام کرتیں ،مولانا محرعم صاحب یا لن پوری اپنے مکتوب میں بمبئی سے ایک بلینی کادکن کو کھھتے ہیں:۔

ور ساتھ سترا فراد حجاج کرام میں کا م کررسہے ہیں ، روزانہ حاجیوں میں سے گفت ،تعلیم اور حجاج کوام میں کا م کررسہے ہیں ، روزانہ حاجیوں میں سے گفت ،تعلیم اور حجاج تا ہے ،حجاج کرام کو با ہر جھیجا جا تا ہے ۔ جہاز میں کام کرنے کے لیے بھی جاعت بنا کی جات ہے ،اس میں امیر بھی بنایا جا تا ہے ،کٹر مکرم ، مدینہ منورہ میں تبلیغی کام کرنے والے حاجی صاحبان خوب ادادہ کر کے جاتے ہیں "

جما زر مرسعی کام استان برجنے جاج ہوتے ہیں اُن کے یہ دن ہوسفریں گزرتے ہیں ا بالکل فارغ ہوتے ہیں نواہ بحرین اور بھرہ ہوتے ہوئے ج کوجائیں یا عدن وکا مران ہوتے ہے حدہ جائیں۔ ان میں اکثر تحاج الیسے ہوتے ہیں ہونازوں تک کا اہتمام نہیں کرتے اور اپنے خالی اوقات غلط قسم کے کاموں اور شغلوں میں گزارتے ہیں۔

مولانا می دیسف صاحبیکی جاعتوں کواس کی خاص ہوایت فراتے کہ وہ جمازے فارغ اوقات میں حجاج کواس طرف توجہ دلائیں کہ وہ نماز وج کے مسائل سیمیا<sup>ور</sup> جاعتیں

یه نظام بنائیں کہ حجاج دیں سے بوری طرح آشنا ہوں اور اس کے داعی بنیں۔ مولانا سیالوالحن علی نددی نے اپنے ایک مکتوب میں جو ۲۵ رشعبان سنا جھی کو مابین عدن و کا مران حضرت شنخ الحدیث کوتحریر کیا تھا، اس میں جماز کے کام اور نظام الاوقات محققاتی حسب ذیل الفاظ تحریر کئے:

" ہمارا جھاز ایک متحرک تبلینی محلّہ بنا ہواہے، ا ذائیں ہم تی ہیں اور جماعت اتنی طری ہوتی ہیں اور جماعت اتنی طری ہوتی ہیں دورا نہ مولوی زین العابدین صاحب کی تقریر المام کی مولوی عبر الملک صاحب کی تقریریٹ رمونی ہے جبح تعلیم کی حبس ہوتی ہے ، عصر کے بعد جھاز کے تمام طبقوں اور ڈیروں پرکشت ہوتا ہے، صبح فضائل کی کتابیں طریعی جاتی ہیں اوراس طرح ہم دورا تما دہ جماب کے اتفاس و فضائل کی کتابیں طریعی جاتی ہیں اوراس طرح ہم دورا تمادہ جماب کے اتفاس و نفائل کی کتابیں طریعی جاتی ہیں اوراس طرح ہم دورا تمادہ جماب کے اتفاس و نفائل کی کتابیں طریعی جاتی ہیں اوراس طرح ہم دورا تمادہ جماب کے اتفاس و

ایک صاحب ہوایت بینی جماعت کے ساتھ سفرج کو گئے تھے لینے ایک کتوب ہیں اس طرح تحریر کرتے ہیں:

" یہ سفر بعضلہ تعالی شروع سے بی تبلینی مصروفیات میں گزدا، بمبنی کے قیام میں بھا زمیں حدہ میں مسلسل کام کا نظم عیقیا رہا، جمازمیں فرمٹ کاس اور در بربر نماز کے بعد تماز با جاعت اور بربر نماز کے بعد تعلیم کاس اور ڈرکب کلاس با کے جگر نماز با جاعت اور بربر نماز کے بعد تعلیم کا بروگرام مہتا تھا، ایک وقت روزا ندعور توں کا اجماع کی بوتا تھا۔ جہا زمیں سفر کرنے والے علمار کام سے جواسے لاوڈ اسپیکر سے تقریری کیں "

مارینی منوره ایم محرمه میں تقریبًا ایک چله گزار کرجاعت دید متوره گی اوروبال سیمی بی نظام رہا کہ مها جرین میں کام شروع کیا ،تعلیم اور مذاکرہ ہوتا ،گشت کر کے توگوں کولایا جاتا ، مولا ناسیجی وصاحب برا دراصغر حضرت مولانا سیمین احد مدنی رحمۃ الشرعلیہ دمینہ متنورہ کے مرف الحال اور ذی اثر شخص ہیں اُن کے صاحبرا در مولوی حبیب احد مدرسہ شرعیہ کے ناظم ہیں۔ انھوں نے زقاق البدور تصل مدرسر شرعیہ میں ایک مکان جاعت کے قیام کرنے کے لیے دیا ، جاعت کا قیام اُسی میں ہوا اور اس مکان میں اجتماعات کے قیام کرنے کے کام زیادہ تر بخاریوں اور میندوسانیوں میں ہوتا یعن الیسے اجتماعات جو ہمفتہ وار ہوتے اپنیں عرب حضرات بھی شرک ہونے گئے۔ مولانا عبیدالشر بلیا وی ،مولانا فرقی مولانا محدواصف صاحب ترکستانی مولانا عبیدالشر بلیا وی ،مولانا فرقی مولانا محدواصف صاحب ترکستانی

نے ایک سال قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے قیام کی پوری مدت میں انہائی اور اپنے قیام کی پوری مدت میں انہائی اور جا نفشانی اور حضرات میں بہونئے بہونئے کر کام سے تعارف پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ اور عربین شریفین میں مختلف دباطیس بنی ہوئی ہیں جیسے دباط مجویال، رباط والی میں کر اور حجاج شرتے ہیں۔ ان میں کام کی موریس کے بین کران دباطوں میں بہنچاجا تا اور حجاج سے اطمینان سے فتگو کی جاتی سب سے پہلے والم انتخاب کیا گیا اس دباط میں ایک بہندوستانی مہاجسر میں بہنچاجا تا اور حجاج سے اطمینان سے فتگو کی جاتی سب سے پہلے والا نا اللہ جن مهاجر کے کمرے میں قیام کیا اور بہنا عت کو مہاجس دباج میں ہونئے، مولانا اللہ جن مهاجر کے کمرے میں قیام کیا اور بہن سے مہاج ہوا اور بہن اور جاج میں گئت کیا اور جاج میں گئت کیا اور ہوا تا ہور کی اور جاج میں گئت کیا اور اجتماع کیا جن میں ہوائی اور دولانا محدول ما میا جر میں گئت کیا اور اجتماع کیا جن میں ہونے کا اور اجتماع کیا جن میں ہونے کا اور اجتماع کیا جن کو میا در جاج میں گئت کا در اجتماع کیا جن میں ہونے کا اور اجتماع کیا جن کو میا ہونے لگا اور اجتماع کیا جن کا دولوں میں کام ہونے لگا اور اجتماع کیا ہونے لگا ہونے کہ ہونے لگا ہونے لگا ہونے کہ ہونے لگا ہونے لگا ہونے لگا ہونے لگا ہونے لگا ہونے کہ ہونے لگا ہونے لگا ہونے لگا ہونے لگا ہونے کہ ہونے لگا ہونے کہ ہونے لگا ہونے کہ ہونے لگا ہونے کہ ہونے کہ ہونے لگا ہونے کہ ہونے کہ

مختلف محلول میں گشت واجتماع ان جائیں کام سے گراتعلق پیدا کرنے اور ان کودای بندائے بندا کرنے اور ان کودای بندائے کا بہ زولیہ تھا کہ ان کو کھوڑ سے عور کے لئے اس مقدس شہر کے قرب جوار میں ہے جا با اور کوشش کر کے جا عموں کو باہر نکالا ۔ ایک دن ایک شنب یا دقین دن کے لیے قرب وجوار کے دیما توں یا شہر کے حلوں میں جاعتیں جانے گئیں اور کام ہونے لگا ۔ ان جاعتوں کے نکلنے کا اثر یہ ٹرا کہ وہ لوگ ہو ہے کو جاتے تھے وہ کام سے لگ ۔ ان کے اندر دن کا جذبہ بیدا ہونے لگا اور ج کا میری مقصد سمجھنے لگے ۔

ان حفزات کی کوششوں سے حجاج وصاحرین کی جاعت بعض خالص عربستیوں

میں بھی جانے نگی اور کھلی ہوئی فضامیں خانص دینی ماحول میں وقت گزارنے لگی .
ان مقامات میں متحد مکرمہ کا محلہ دہرول" اور مدینہ منورہ کا" وادی اُحدٌ" قب "،
معوالی" ، و وادی عقیق تغیرہ قابل ذکھیں ۔ ان شکلنے والوں پر ان جھوٹے جھوٹے سفول کا بڑا اثر بڑتا تھا۔ اور وہاں سے دین کا بڑا جذبہ اور ولولہ لئے کرآتے تھے۔
کا بڑا اثر بڑتا تھا۔ اور وہاں سے دین کا بڑا جذبہ اور ولولہ لئے کرآتے تھے۔

ا چھے تتا بج اور تمرات اسلام المحادث الم اور مساہرین میں کام کرنے کے لئے مولانا محمد دیسف صاحب نے ہرسال جاعتوں کے کھیجنے کا نظم کیا اور مہندوستان پاکستان سے مختلف جائتیں ، بدیل اور جہاز کے ذریعہ ج کوجانے لگیں ، ان حبانے والول میں اکثر ایک ایک سال قیام کرتے، اس طرح کام مسلسل ہوتا رہا اور کام کرنے والوں کی تعداد طرحتی دہی ۔

شوال محاصة ميں بجب كه مولانا محمد لوسف صاحب باكستان كے آخرى مفرميں كے كئي تبليغى جاعتيں عرب ميں كام كردئ تيں و قارى بدرالدين ميواتی اسى سال ۴ ماشوال كومسى النور مدينية منوره سے حضرت نتنج الحدمث كواپنے سفر كے تنعلق ...... تخرمه كرتے ہيں:

پاسپودٹ وغیرہ کی دفتری کا دروائی میں بیشک کھٹرٹا ہُڈا ، احباب سبجیس کا زول کے بعد معطرت بیدل جدہ سے کے بعد معطرت بیدل جدہ سے دوا نہ ہوئی ، جمعہ کی صح ذی طوئی بیٹسل کرے معلی کے داستے سے مکت المکرمیں دوا نہ ہوئی ، جمعہ کی صح ذی طوئی بیٹسل کرے معلی کے داستے سے مکت المکرمیں ماخل ہوئی ، بندہ بھی احباب کے شورہ سے سید حا امکر المکر مربونی ، دوخوالی المبارک میں دعوت والی محت کو طربھالنے کا پودی می ہوئی تھی ہوم پاکسیں ہوئی ، امروز بان میں صلقے ، محلوں میں گفتیں ، کی پودی می ہوئی تھی ہوم پاکسیں ہوئی اوروز بان میں صلقے ، محلوں میں گفتیں ، کی پودی می ہوئی تھی ہوم پاکسیں ہوئی ۔ لا ہمفتہ قبل مدینہ پاکسیں حاصری ہوئی ، آج مولوی سودھ آب کی توفیق ہوئی۔ لا ہمفتہ تبل مدینہ پاکسیں حاصری ہوئی ، آج مولوی سودھ آب ایک جاعت کو مکتہ المکر مسے مربنہ پاک دو میفتہ داستے ہیں کام کرائے ہوئے لیکر پنجے یہاں مدینہ پاکسیں بھی اللہ پاکسی فضل وکرم سے احباب بیت تفکر وکوشال ہیں ، سربہ باراہیم وغیرہ جاتی ہیں "

جدید اور ذی اثر المنتقل برگئے اور کام سے دلیجی دیکنے والے کئی عدرے وارحجاز میں مصنور میں ایک کالعالی ما مور برحاجی ارت صاحب مرحوم باکستان میں ٹیلیفون کے ایم عمرہ برخائز تھے، جب حجاز میں آٹو مین کل شلیفون کی بخو نرمنطور ہوئی تو اس کے لیے ایک ما ہر فن انجینیر اور تجربہ کارٹیم کی حزورت محسوں ہوئی، محکومت مجاز کے واصلات اور سل ورسائل فن انجینیر اور تجربہ کارٹیم کی حزورت محسوں ہوئی، محکومت مجاز کے واصلات اور سل ورسائل میں مسکر طری اور ایم عمد بداروں نے پاکستان جاکر انٹرویو لیا اور حاجی ارشد صاحب کا فوراً انتخاب کو این فنی مہارت، ذبات و محنت کے ماسوا دین کا ایک بُرجیش دائی، انتقاب سیابی اور بلینی جوابی فنی مہارت، ذبات و محنت کے ماسوا دین کا ایک بُرجیش دائی، انتقاب سیابی اور بلینی جاعت کاممتاز کارکن اور وائی تھا۔

عاجی ارتندصاحب نے اپنی معاونت کے لیے اپنے محکمہ کے عملہ کا انتخاب کیا اوراس کا

النادهاكدوه كوگ جازاً يُن جوان كے كام ميں اُن كا مد كرسكيں و جاجى ارشدها استحار كي بديل المحقى اور دعوت كے بعض نے ميران ملے ، مركارى حلقے بھى كام سيمانوس اور قريب ہونے لگئے ، ہرسال پاکستان سيم كارى طور برحكومت پاکستان كے اہم عدے وارامير الحج ہوكر جانے لگئے، عالم طور برادش صاحب ہى ان كى رہنائى كے فرائض انجام ديتے تھے ہجى كى وجستے بينى علور برادش صاحب ہى ان كى رہنائى كے فرائض انجام ديتے تھے ہجى كى وجستے بينى الله عند ما فوس ندھے ، مركارى شخص ما فوس ندھے ، مركارى شخص متعارف ہونے لگئے ہواس سے بہلے اس كام سے ما فوس ندھے ، اور ابنى شیرى گفتارى ، ولا ویراور کو انگیز شخصیت سے اپنے عکم کے ذمہ دارول ور اور ابنى شیرى گفتارى ، ولا ویرا ویر حرائے انگیز شخصیت سے اپنے عکم کے ذمہ دارول ور اپنی انتحقوں كى دو سے جاز بہلے كام كا ایک مركزین گیا اور جدید سے جاز بہلیغى كام كا ایک مركزین گیا اور جدید طبقہ میں كام كا ویک مركزین گیا اور جدید طبقہ میں كام كا ویک مركزین گیا اور جدید طبقہ میں كام كا ویک مركزین گیا اور جدید طبقہ میں كام كا ویک ایک مركزین گیا اور جدید طبقہ میں كام كا ویک ایک مركزین گیا اور جدید کی خور میں تاہ کا میں کام کا ویک مرکزین گیا اور جدید کی خور میں تاہ کار کی مرکزین گیا اور جدید کو خور کی کام كا ایک مرکزین گیا اور جدید کام کا ویک مرکزین گیا اور جدید کام كا ویک مرکزین گیا دور ہوگیا ۔

اس میں سب سے طرام کے نتروع میں کام کرنے والے باہمت لوگوں (اولانا علیہ اللہ)
بیا وی ، مولانا سعیدخال صاحب کھیڑوی ، مفتی زین العابدین لائل پوری ، حاجی فضل خطیم مراوا کا دی ، مولانا سعیدخال صاحب کھیڑوی ، مفتی زین العابدین لائل پوری ، حاجی فضل خطیم مراوا کا دی ، مولای عبرالملک محراد آبا دی نیز بعص دوسرے اور دماجرین کا میخ جفوں نے ہوئ کی شکلات کا سا مناکیا مگر بائے ثبات میں لغزش نرآسنے دی ۔ ان توگوں پرالیسے لیسے سخت دور آتے اور اُن کو اُزائشوں سے گذرنا پڑاجس کی تفصیل کی بھال مذہ ورت ہے اور اُن کو اُزائشوں سے گذرنا پڑاجس کی تفصیل کی بھال مذہ ورت ہے کہ نواسب ۔

مقامی باشندول سے دلیل جا عتوں کو دیچھ کر وحث کھاتی تھی اور مزائم بھی ہوتی بھی یعجی تروی تدبیرا ور بھی یعجی دی تعدیرا ور بھی یعجی نامی دی خوال میں نامیوں نور الم بھی بھی تفقی سے دان کو لئے کہ دو اُن اس خوال نامیوں تدبیرا ور تفقی سے درائی کی ایک راہ لئکالی ، مولانا سیر چھی درصاحب د جو مولانا سیراح رصاحب فیض آبادی تفقہ سے اس کی ایک راہ لئکالی ، مولانا سیر چھی درصاحب د جو مولانا سیراح رصاحب فیض آبادی

اور صفرت بولاناصین احد مدنی مے برا در اِ صغر ہیں، مدینہ منور فہیں ایک ذی اثر اور صاحب رسوخ بزرگ ہیں۔ وہ مترت سے حصرت بولانا محدالیاس صاحب اور برولانا محدالیسف صاحب کے خاندان سے ذاتی روالبط رکھتے ہیں اور ان کی دعوت و تبلیغ سے نجو بی واقف ہیں) سے رابط تو تعلق بیدا کیا، ان ہی کے اشارہ اور اجازت سے برووں میں کام شریع کیا۔

برو و كام منه المحال ايد جاعت بدو و كام اليد قبائل من كا الماران الما و الم الماران الما الم الم الماران الماران الماران الما المراب الماران الماران

دبہلی مرتبراس بار باہر جانا ہوا۔ مدینہ منورہ کے اطراف میں باغات اور عیون بحرّت ہیں، گرمیوں میں جب مجور سیجتے ہیں توکٹرت سے بدوقب اکل باغات کے پاس آجائے ہیں اور ضیے ڈال کرفصل کے اختیام کک دہتے ہی ہمارا

جانا مربة طيب كے بالكل شفالي رقع ير عدميل كے قاصل تك موا ازبروا مقبولد، شنابلیدا ورمزنه امقامات کےنامین، بدوی خیامین اوراسائین میں گشت اوران کی سیدون میں اجتماعات مہوتے ہو بی خصائل ترحیب واکرام سادگی اورانقیا دلحق کے ایسے مناظر دیکھنے یہ آئے بوشهرمین نهیں ٔ دیکھے جا سکتے۔اسی کے ساتھ دینی زلبان حالی اور ا بهال كے بھی طرے افسوس ناك حالات ديجھے، الجفن مقامات برجور مينہ منوره مصازياره فاصله ترتين ببروجو قديم قبأنل بني تميم مزنه جهيته وغیرہ کاسل میں ہیں۔ مردول کو بغیر نماز کے دفن کردیتے میں اس لئے كه نمازير صاف والأكوئي نيس اسورة فالتحمين غلطيال عامين بعض بعض عبارتوں کے الحاق کر رکھیں بعض آبات کے وی ترجے بة ككلّف قرآن كوح فيهدديتي أس كى مزورت معلوم موتى كان ى دايسى يرأن كيمنازل مين قلين وبلغين كيدع صدقيام كرين، حيلما كيورًا کام کوئی از نہیں جھواڑا جے کے بعد سمارے ساتھی اس میخور کررسے ہیں۔

جو لوگ اس جاعت بیں *گئے تھے* انھوں نے کھلی آنکھوں یہ افسو*ٹ خاک* مناظ دیھے اوراس کاعد کیا کہ و تبلینی کام برابر کرتے دہیں گے۔

كم محرمين مولانا عبيدالشرصاحب بلياوى فيحرم شريف كي اساتزوس تعلق بيداكيا ان كى خدمت ميں جاتے تھے اوران سے استفاد مجمى كرتے تھے اس طرح دونون مقامات مقدّسه يركام كادابي كلين رابول كحفلنے كے ساتھ ساتھ نزاكتين بهي يرصتى كتين ان سارى كيفيات كي اطلاع مولانا محد يوسف صاحب كو

مولانا نے ایک شورہ طلب کیا جس میں حجاز کے کام پر نئے سرے سے فورکیا گیا اور طالت کوسا شنے رکھ کرکام کو آگے طبیعا یا گیا ، مولانا اس مشور سے سے پہلے اپنے ایک کتوب میں اس مشور سے کی اہمیت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں :

" دوران چیس مکب عرب میں ہواہے اس نے سنے سنے سنے سنے مالات الیسے بیدا کر دیئے ہیں کہ ان پر لوری طرح خور ہوکرا گراس وقت اب تک کے کام کرنے والوں نے جمع ہوکران سب صورت حالات کو لوری کی میں کے اندا کرے آبس میں مشاورت کے ذریعے ان صور تول کی مکیل کے لیے متالب افدام اور فرید جو دوجہ دی تو نہ یہ کہ کام آئن ہ ترقی سے ڈک جائے گا، بلکہ اب تک کی ہواف کی پیدا شدہ مفید صورتیں بھی ضائع ہوجائیں گی، ایسکے ہیے ہیت اب تک کی ہواف کی پیدا شدہ مفید صورتیں بھی ضائع ہوجائیں گی، ایسکے ہیے ہیت فریعے بوراج ماع مقر کر کیا ہے تاکہ مختلف مجلسوں میں کام کی اس وقت کی فضا سلمنے آسکے ، اس کے لیے آپ جبنا ذیا وہ سے زیا وہ وقت فارغ کر سکیں خود اور اپنے پُرانے کام کرنے والے ابرباب کے ساتھ صرور تشریف لائیں، ورم اور اپنے پُرانے کام کرنے والے ابرباب کے ساتھ صرور تشریف لائیں، ورم

كم اذكم مفترعشره كي بيصرور بي أنين "

اس شوره کے بعد دوسرا مشوره دو سال بعد استعبان سرات کا کومزید تقویت بہونجا نے برتبا دلہ خیال کیا ، اس شور چین مہدوستان کے وہ اہم محفرا اوراکا برشرکی ہوئے جن کا تعلق کام سے برانا اور گرا تھا، اس مشورہ میں بیط ہوا کہ مولانا میں ابوالحن علی ندوی کے دیرقیا درے جا زمین تبلیغی سلسلکومقا می رعایت کے ساتھ حیلالا جائے نیز پرکہ دوآ دی وہان ستقل قیام کری اور جاعتوں کو دوسرے شہروں اور ملکوں میں بھیچا جائے ہو جاعتیں حجاز میں کام کرری تھیں یا عمروں سے سفروں پر دوائے ہوتی تھیں ان کو گا ہے کو لانا اصول اور طریقوں سے باخبر کرتے دہتے تھے اور برابر بدایت فرازتے دہتے تھے دار برابر بدایت فرازتے دہتے تھے دار برابر بدایت فرازتے دہتے تھے۔ اس سلسلہ کا ایک طویل محقب ذی قعدہ ساتھ مطابق اپریلی ساتھ کو کوجب رہے تھے۔ اس سلسلہ کا ایک طویل محقب ذی قعدہ سے دو ایک مطابق اپریلی ساتھ کو کوجب

كرعمره كے بورجاعتيں روانہ ہورہي تعلين لمبغي جاعت سے رفقار كو تحريفر ايا تعاص مين اس كمتعلق مرايات درج تقين اس كاايك حصر درج ذيل كياجاتا ب: و کی حضات کورب معزّت بهت ہی جزا و خیر عطا فرماتے ، آپ نے اللہ رتب العزت كى توفيق سے طرے اعمال كى حيات كے لئے محنت كا قسام اتھایا ہے اور سانے عالم پرا تر ڈللنے والی حکر پرالشرب العزت نے ابنيضل وكرم سعربهونجا دياا ورساك عالم كاندون كواب كياس جمع كردياء اب أب حضات برے اعمال میں فن كے وجو دميں أحافي امت کا وجود موکا اوران کی حیات سے اُمت کی حیات موگی، لورے انهاك سيمشغول مون ، كثرت سي جهاعتين كشنون مين داندكرن تمام مواضع اجابت میں گشت و دعوت کی صوفی سعی برواعلیم کے طقول محقیام کی جگه بهت کوششین کی جاوی اور ذکر کی فضاؤں کی بھی کوششیں ہوں، تعاون وبمدردی وخدمت گذاری و اکرا مسلم کی طرف خصوصی توتری حاق جتنے مالک میں تمرہ سے جاعتیں روانہ گئیں ،اب سب ملکوں کے لیے جاتیں تبار کی جاوی ورجارے علاقوں کی طرف با مروالوں کے لانے کی لیوری سعی کی جافیے ما برن کے اس وقت اس محنت میں لگنے کی بوری ایوری سی ی جا وے بیر ماری محنتین فکر کسیاتھ مددوں کے تقین کے ساتھ تھرنیے قلوب کا يقين كرتي موست كى جا وي اور كيران سارى محنتون كواجابت دعا كالقيين كرتة بوتيليتن كے ساتھ دوكر كُوكُواكر بدايت كے دروا زمے كھل جلنے كيدي دمائيں مالكين اور دومرے سے منگوائيں -

عرفی زبان پر قدریت رکھنے والے الاعظام میں حجازمیں کام خروع اونے عالم و داعی کی ضروریت کا حماس کے ایک سال بعد تک دعوت واللے

کا یہ کام اور اس سلسد کے گشت واجہاع زیادہ تر جہاجرا ورم ندوستانی حجاج میں شخصر سختے میں نورت نہ ہونے سے بوب علما مرا ورا دبی حلقون میں بوری طرح کام جل نہ سکا، مولانا عبداللہ صاحب بلیا وی نے اپنی انتقاب کوششوں اور شب روز کی محنوں نیز اپنیے اخلاق و تواضع ، امار دین کے اکام میم اورا بل ہم کے شایان شان ہرام کی محنوں نیز اپنیے اخلاق و تواضع ، امار دین کے اکام میم اورا بل ہم کے شایان شان ہرام کی بنا پر جوب عوام کو کام سے روشتاس اورا کی حق تاک مانوس کر دیا تھا اور جماعتوں کی نقل و مرکت بھی ہونے گئی تھی اوران مخالفتوں کے اُسطیفے کی نوبت نہیں آئی تھی جوا کی اجبنی وقوت سے اُسطیقی ہیں۔

دوسرى طرف تزمين كمصعلما تستي تعلقات هي بيداكر ليري تقيضه وشاسرعلوى مالكي شنح ابن عربی، شیخ امین کتبی، شیخ حن مشاط جو سرم مکی کے حیار اساطین درس تقی، ان کی خدمت میں برابرحا مزی دسیتے،اسی طریقے سے نجدی علمار اور قضاۃ کی خدمت میں جاتے اور ان سے علمی استفادہ کرتے دہتے تھے اس طراقیہ سے بیعلما تبلینی جاعت کے خلوص، مجابره اورسادكى سيعمتا ترتقه اوراس كوبنظراستحسان ديجيفه لكيرتقه اليكن تزمن كمعمتاز الماعلم اس تخریک سے بوری طرح متاثر ندموسکے اس سیکسی ایس شخصیت کی صرور تقى جوع ني زبان وا رب كى ما بريوا ورابل علم كے حلق ميں موٹرطر تقيسے اپنى بات كه سكے، مولانا عبيدالترصاحب بليا وى نے اس صورت حال كى اطلاع مولانا محد يومف صاحب كو کی اور اس کی شدید ضرورت کا احساس دلایا ، نود مولانا مخر نوسف صاحب کواس کی فکرتھی ' ماليم عرمين ينالت نهروكي دعوت برالشائي كالفرنس منعقد يهوني تقي جرمين متعد دعوب ملكون مے نمائن ہے مترکک ہوئے تھے، مولانا محر اوسف صاحبے مولانا سبرا اوالحن علی ندوی کوال عوب نخائندوں کے درمیان دنی دعوت دینے کیلئے دکی بلایا اور ولانا موصوف نے ب اوراسلامی مكون كي نمائندون كي سامن يش كرف كي ايك ولى مقالكي تياركرا عام اللكن كسى وجهسے اس کے پیرے کے نوب نرا سکی اور وہ کا نفرنس خم ہوگئی لیکن مولا نا محد لومٹ صاحب

کے دل میں مہ بات گھرکرگئی کہ و بیں اہل علم کو اس کام کی طف توجر انے کی شکل مہی ہے کہ کسی ایس کے حال میں ہے کہ کسی ایس کے حال میں ہیں ہے کہ کسی ایس کے حقول میں تبلیغی بات کہ سکے اور علمار اس کے وزن کو محسوں کر کے اس تبلیغی کام کی اہمیت کو محسول ایم بیت کو محسول اور وہ رکا وطبح زبان وا دب برقدرت نہ ہونے سے باربارا تی ہے و دور ہوسکے۔

مولانا محرادمف صاحب نے مولانا عبیداللہ مولاناالوالحسن على ندى كا صاحب بليا وى كى تخريك يرمولانا ابوالحسن انتخاك درحجب زكاسفر على ندوى كواس مبارك مفرئية ما دوكيا اور تتفرت شنج الحدميث كے ابما يرمولانا الوالحن على ندوى نے ٢٦ جون يم ١٩٩ كو ككھورسے چل کر کراچی میں ۱۱ دن قیام کرتے ہوئے جاز کا سفر کیا، اسی اثنا رمیں موللیت محمد لومف صاحب بهبي كراحي يهونج ككئے اور ميندر د زقبام كيا اور محير دلمي واپس آگئے اس مفرمیں میرانے حضارت جوایک ترت سے بلینی کام کردہے تقے مولانا ابوالحن عی دوی كے بمركاب تقے، اس وقت كەمولاناموھوف كى كوئى تصنيف، بى زبان بى ان ملكون ك مربهو في تقى جو بلا تكلف الماعلم حفرات كم المقول مين دى جا سك اس لنه وه مقالة واليشائي كانفرنس كيموقع يرمولانام وصوف في تحربركيا تقا اوراب تك طبع مزموسكا تقا و مطیفی رئیس دلیمیں چھینے کو دیا گیا اور باوجود دوٹر دھوپ کے روانگی تک نہ مِل سکا، بعدمیں کراچی قریشی صاحب کے بیتہ ریجھیےاگیا اس مقالہ کا نام " الی مشلی البلادالاسلامية رکھا گيا.اس كے بيونجيتے ہى ايسى مؤثر چيز ماتھا گئ جس كے ذريعيہ عرب كابل عم حلقول مين كام سع تعارف كا احيما خاصد وراديركل آيا. اجتماع اورنعارف كالممفار المرشعان ويمان ويقافله مرتبيا، جده س يهك كامرآن مين تقورى ديرك ليه جهازر كاا ورع بي بوليس اور بعض مقامي جهير مدارجهاز

یرآئے۔ان سب کومقالہ دیاگیا اوراس کے ذرلیرا ن سنے گفتگو ہوتی اور دینی دعوت و تبليخ كاتعارف كراياكيا، جده بهويخ كرتين روز قيام كيا، تيسرے دن يعني رضا المباك كومدىيذ منوره روانكى بركتى - مديد متوره يهنجتي بى مختلف ملكول كيطبقون مين اجماعات ترفع ہوگئے خصوصًا جمعہ کی نماز کے بوڈسجر نبوی میں گنت ہوتا کھا اور قریب کے ایک مکان مرنخ حضي تبليني اجماع كياجآ ابيلي عبدك اجماع بين محمكرم كع مدور يزييك تتم درسیل شنع عبدالساس شریب بوت اوران سے تعارف موا الفول فاین ماتیری تقرير سےاس كام كى شرى الىداور تحمين كى -تركول كالبختماع في شخعنان ساعاتى ايك ترك عالم اورع بي زبان كير بسطان ا در نهایت مجھے ہوتے دماغ کے عالم ہیں، مرینہ منور میں قرآن جمید کا درس دیتے ہیں ا ان کے مكان مين خصوص تركون كا اجتماع كماكميا، مولانا الوالحن على ندوى كى تقرمه يهوني اكترسامعين ميه رقت طارئ تقى مولانانے دين كى عموى وقوت ذى اور تركوں كى قديم تاريخ اور ماس بيان كئے۔ دى نشاة تانيكى تحريين كى عثمان أفذى فررس سليق كے ساتھ اس كا ترج كيار علما وكعلق عوما تراوي كع بدعلما كعطق موت عقد اوران طقول مين مولاا سيدا بوالحن على ندوى كى تقرم يموتى تقى ا ودمذكوره بالامقاله علما دكودياجا آئتها، الصلقول مين مرى، شامى، حجازى، عراقى اورتركى علما ومشائخ اوراً دباء شركيب م<u>وت تحق</u>يان معلقون سے رعوت تبلیغ کو جو قوت بمونجی اس کا قیاس کرنامشکل نہیں ہے بعض بعض اجماعات میں برے برے خصوصی حفرات جمع موجلتے تھے دمضان المبادک کے بعد مدرس مترعیمیں ایک براتبيني اجتماع كياكمياج مس مصر مصر كتيرالتعدا دنوك نثر كيب موشي اورا تفول ني اس كام كالرا استقبال كياءاس درميان مي رمية منوره كيرمضا فاسميركي بارع بون يجاعتيركيني بخصوصت عیون میں اور دامن احد کی آبادیوں میں راتوں کو قیام کیا گیا اور کشت واجماع کئے گئے۔ ما يون اورست واجهاع كن كنه من من الما اورست واجهاع كن كنه من الله يه تعجودون كم يكن كازمانه محا اس كن كوب كا في تعدد ومين الن باغات مين المع جوست تنق -

علما و مارینرسے تعلق اس درمیان مشرقی پاکستان سے ایت بینی جاعت آتی جس کے ساتھ کولانا عبدالعزیر کھنے مارینہ منورہ میں ایک صاحب علم بزرگ سیدعبدالکریم مذفی تھے بنگال کے بہت سے لوگوں کا ان سیستاتی تھا ، الفول نے تکیم صرعیب ایک جہاح کان مریس جماع کیا، اس کے علاوہ قاضی مدینہ ابن زائم ، ابن ترکی جوسالی قاضی القیفا ہ تھے شیخ محمد الحرکان مریس جم نبوی شیخ عبدالحران افرائی مری علم کتب خسانے امام سجو نبوی شیخ الرائیم جمای ناظم کتب خسانہ شیخ العاملام ، نزکئی مصری علم سے برابر ملاقاتیں ہوتی دہیں ۔ مولانا ابوالحن علی نددی نے ابنے برادر بین مورک درسے العاملام ، نزکئی مصری علم سے برابر ملاقاتیں ہوتی دہیں ۔ مولانا ابوالحن علی نددی نے ابنے برادر بررگ ڈاکٹر سیدع العلی صاحب نیر صفرت شیخ الحدیث اور مولانا لوالحن علی نددی ضاف اور مدرسے احداث و مالات تبلیغی گا کی دو مرسے احداث اوران کے صل اور کارکردگی کے تعلق لینے تا ترات کا اظهار کیا تھا وہ افادہ عام کی خلط درج ذیل کئے جاتے ہیں :۔

ا بني ال در زرك واكر سبري العلى صاحب كولكفت من :-

و دوسرے ہی روزسے عربی اجتماعات و مجالس کاسلسلہ شروع ہوا ، جمعہ کی مناز کے بدی ہوا ، جمعہ کی مناز کے بدی ہو بواس میں بعض متناز علما رہنجی تقیم میں اطلاع مناز کے بدی ہو بواس میں بعض متناز علما رہنجی تقیم میں اللہ تعالی نے بڑی مدو فرمائی اور حینتیت واستدوا و سے زیادہ کہ ہوایا ، لوگ بہت مسرور و متاثر ہوئے ، اس کے بدایک بہن ی عالم نے اپنے عوب دوستوں کو مکان پر مرعوکیا، وہاں تقریر ہم وہ اور کام کے موانع اور امکانات پر معمود و فراکرہ دہا، دوسے جمعہ کو لو در اکر احتماع ہوا جس میں وزارت تعلیم کے بعض اشخاص و علمار منبر تھے تقریر کے بعد الفوں نے جوابی تقریر کے بدالا میں اور اپنی مدد کا اطمینان والایا ، ایک مجلس ایک طبیب الاسنان دوا توں کے واکٹر ، کے بیمال ہوتی اس بی بعض احمیان کھنا معمود کے مسل ایک طبیب الاسنان دوا توں کے واکٹر ، کے بیمال ہوتی اس بی بیمن احمیان کے واکٹر اور شیون صدیر ابر طبنا ہوتی اس بیمن احلاق والتفات اس بھویٹی آئے ہے۔

مولا نافخ پر نظورصاحب نعمانی کواس وقت کے بلیغی کام کی مطیح اوراس سے مدارج سے متعلق تحریر کرتے میں :

یمان جب بہونجا تومعلوم ہواکہ کام تھوڑا بہت ہو کھی ہے وہ مجاوری ہاہون پی ہے، اہل ملک اوراہ علم نے ابھی کمسنجد گی سے کوئی توخیمیں گی اور نداس کی وقعت ان کے دلوں میں پردا ہوئی ہے، ہم لوگوں کی آ مدیر دوستوں نے بہاں کے علماء داعیان وعلمار متح وغیرہ سے ملاقات کا نظام بنایا اور مجالس خصوصیہ کا انتظام کیا، تقریبا باری باری تمام موجودیں علمار پر مین وعلمار نجد سے ملنا ہوا ہلیل بھی تک معامل احتراف سے آگے بڑھے نہیں بایا، یہاں کام میں بعض دہ مقامی شکلات ہیں جن کا ندازہ با ہرسے موہی نہیں سکتا اس لیے دعوت نے ابھی تک بڑ نہیں بکولئی اور نقش برائی سے زیا دہ نہیں ، کوشش ہی ہے کے علمار نجد و حرمین میں کوئی اللہ کا بندہ اس کا دائی بن جائے الیکن ابھی تک کوئی الیسا نظر نہیں آتا ، جوایک دوزندہ نفوں ہیں اوران میں کچھ استی اد ہے ان کو کھی اٹسکالات ہیں ، بہوال است ہوا کہ دعوت اور جاعت کو دقعت کی تکا ہوں سے دیکھنے نگر ہیں ہے۔

ا بني ايك فلعن في مولانا محر اظم صاحب ندوى كواس طرح تحرير كرسته لي:

میں عوبوں کے خقوا جہ اور ہما واکام شروع ہونا ہے، دریہ منورہ کے خلف محلوں
میں عوبوں کے خقوا جہ اور تروی کئی بیالیاں بینی پڑتی ہیں، مکہ معظمہ سے بین بڑے
اور کا دور ولیہ اسے اور زروی کئی کئی بیالیاں بینی پڑتی ہیں، مکہ معظمہ سے بین بڑے
عالم اور برم کے، رسین آئے ہوئے تھے، ایک شیخ محوالعربی المغربی ہو مکہ کے اکٹر اساقیہ
کے استان بیں اور تاریخ وانسا ب بیں خاص ذخل رکھتے ہیں، دوسر سے شیخ محوالمین
الکبتی، میسر سے شیخ حن مشاط ، ان حصرات سے مجلسیں رہیں، علی مذاکرات ہوئے ۔
الکبتی، میسر سے شیخ حن مشاط ، ان حصرات سے مجلسیں رہیں، علی مذاکرات ہوئے ۔

له مرقور المشوال ينسس

علماء مكم سے ار نتاط وسط ذي قعده ميں يہ تبليغي قافله مكم مرمد كيااور يهال بھي علاءے ملاقاتوں کاسلسلہ جاری رہا، چونکہ مولانا عبید اللہ بلیاوی صاحب بہلے سے حرم کی کے علماء سے رابط رکھے ہوئے تھے اس لئے جصرت مولاناابوالحن علی ندوی کوان علماء کے پاس لے گئے بالخصوص علوی مالکی جوایک متبحر اور کثیر الفنون عالم بڑے گویااور صاحب زبان ہیں، بہت مانوس ہوئے اور پھر مسلسل ملا قاتیں ہوتی رہیں،ان کے علاوہ شيخ امين كتبي، شيخ حسن مشاط، شيخ ابن عربي، شيخ محمود شويل، شيخ عبد الرزاق حز وامام حرم اور دوسر ے علی سے برابر ارتباط و تعلق ربااور علمی مجلسیں ہوتی رہیں،ان ملا قاتوں سے دعوت اصلاح وتبليغ ہے وہ اجنبيت جو پہلے تھی دور ہوتی چلی گی اور انس بڑھتا چلا گیا۔ اصحاب الرك حلقول ميں تبليغي كام كا تعارف ماءاورال دين ك حلقوں میں اگرچہ کام کا تعارف ہوچکا تھااور وہ کی حد تک اس جماعت اور تبلیغی تحریک ے مانوس ہو چکے تھے، تجاز کااولی علقہ جونو جوانوں پر مشتل تھا تبلیغی کاموں سے نا آشا اور كسى قدر متوحش تها ان او بيول مين ايك متاز اد بي شخصيت عبد القدوس انصاري مدیرالمنہل کی تھی جو باوجود مدرسہ شرعیہ جیسے خالص دینی مدرسہ کے فارغ ہونے کے صرف ادیب اور صحافی تھے ،ان سے تعارف ہوا۔ حضرت مولاناابوالحن علی ندوی کی نشت علائے حرم میں سے زیادہ ترشخ عبدالرزاق حزہ امام حرم کے یاس رہتی تھی، وہ ایک وسیع النظر عالم اور بہت باخبر شخص تھے،ان سے کہا گیا کہ کسی ایسی شخصیت سے ملا قات کرائیں جو صاحب اثر ورسوخ ہو جس سے دین کاریا کام تقویت حاصل کرے اور کام کے نئے رائے تھلیں ،انہوں نے جواب دیا کل ہم ایسے صاحب کے پاس چلیں گے جو سعود ی امر اولیں سب سے بڑھ لکھے آدمی ہیں، چنانچہ وہ امیر مساعد کے پاس لے گئے جو سعودی خاندان کے رکن رکین ہیں اور سلطان ابن سعود مرحوم کے بھائی ہیں۔اس

ملا قات ميں مفتی زين العابدين اور را قم السطور بھی موجو د تھا۔

اس مجلس کے علاوہ بعض علمی مجلسوں، مدارس کے جلسوں میں شریک ہوئے۔ان تمام مجالس میں حضرت مولاناابوالحن علی ندوی کے ہمراہ تبلیغی جماعت کے علاءاور اہل تعلق بھی شریک ہواکرتے اور یہ اجتماع خالص تبلیغی اور علمی اجتماع بن جاتا۔ شخ عمر بن الحن آل شخ جو شخ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد میں ہیں نیز قاضی القضاۃ اور شخ الاسلام مملکۃ سعودیہ شخ عبد اللہ بن الحن کے بھائی بھی ہیں اور ریاض کے ھیئۃ الامر بالمعروف والنبی عن المنکر کے رئیں ہیں جن کے تعلقات ولی عہد مملکت امیر سعود سے بہت قر بی تصاوران کے معتمد خاص تصان سے اجھے تعلقات قائم ہوگئے، جولوگ جماعت کے متعلق محتلف شکوک بیدا کرتے تھے ان کے اس تعارف اور اعتاد کی وجہ سے شکوک بیدا کر نیوالوں کو کامیانی نہ ہوسکی۔ تعارف اور اعتاد کی وجہ سے شکوک بیدا کر نیوالوں کو کامیانی نہ ہوسکی۔

شخ عمر بن الحن کے برادراکبر شخ عبداللدا بن الحن سے بھی کی بار مانا ہوا اور وہ بڑی شفقت سے بیش آئے۔ پچھ لوگ جماعت کے متعلق میہ تاثر پیدا کرتے تھے کہ میہ جماعت فاسد العقیدہ ہے اور میہ شکوک علماء تک لے جاتے، علماء سے تعلق اور اہل رسونے سے ملا قات نے شکایت بہونیانے والول کے اثر کو ختم کر دیا۔

حضرت شخ الحدیث نے اس در میان مولانا سید ابوالحن علی ندوی کواس سلسلے میں ایک مکتوب تحریر فرمایا تھا۔

"يہاں آخر رمضان ميں ايک مشورہ ميں جس کواہل شور کی آپکو لکھيں گے يہ قرار پايا تھا کہ اس سفر ميں بصورت و فد جناب کی ملا قات سلطان سے بھی ضروری ہے تاکہ ان کواس کام کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے اور کسی اشتباہ کا محل ہاتی نہ رہے اور ان پر یہ چیز اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اس جماعت کو ملکی سیاست سے کوئی واسطہ کسی نوع سے بھی نہیں ہے۔"

اس کے سے واپسی پر حفرت مولاناابوالحن علی ندوی نے شاہ سعود کے نام جواس وقت امیر اور ولیعبد

تقايك خطالكهاا در وانه بون كاس كومولانا عبب الشدصات بلياوى كه ذاتين عمرين التحال كوهيي رياجوا كفور نه شاه معود كوطريه كرسنايا اوروه بدرس ببن لجبايته والهدايد كمام معطم عبوكيا.

ای سال مرکزلبتی نظام الدین کی طرف سیمولوی معین الله ندوی اورمولوی عارشید ندوی طویل قیام کے لیئے حجاز گئے اوران دو لؤں ندوی توجوالؤں نے بولوں سے حلقون میں تبلیغ کا کام کیا اور مشہور تشخصیات سے تعلقات قائم کرکے بڑی صر تک تبعین سے دیں مرکز

توتش اوراجنبیت کورورکیا . دیسان می تداری

ا دبی حلقون میں تبلیغی کام کا تعارف کسی ملک کے طریق معیم طبقون میں سب سے زیادہ وقع اور موثر جاعت ادبوں اور صحافیوں کی ہموتی سے اور وہ اینظم سے ملک کا رُخ بھیر سکتے ہیں۔ اگر اُن کے اندردین کا حذ بہ ہے توہ و دین کی اشاعت میں طریقے پرییش کرسکتے ہیں عوام ونواں برطریقے پرییش کرسکتے ہیں عوام ونواں

ان کی تحریب ٹر صفح میں اوران سے متا زمورتے ہیں۔ مجاز میں بھی اُد باء کی ایسی تعداد ہے حذورت تقى كدان كوجى التمليغي كام سے متعارف كرايا جيسا تا بريده اليوب ان ويرول ميں دعوت کے کام کا پروگرام بنایا گیا، اس سلسلیس سب سے پہلے مید محمود الحافظ (جو گورنمنٹ پرلیں کے نائب مربر تھے اور ا دنی حلقوں سے قربی ربط رکھتے تھے ) سے مرد لی تنی اکفول نے اس کام کے لئے حجاز کے نامورا دیب احد عبار تفور عطار کا انتخاب کسیا ، ان دونوں کے تعاون سے بینی کام سے دوسرے او بیون اور صحافیوں کو روشناس کرایاگیا بسان بخارى كااجتماع احرعبالغفورعطاد فيسان نجاري بس أيك اجماع ركا، حسمين حجاز کے تقریباً تمام متباز نوجوان ا دیب شرکے ہوئے جن میں سینے سعیدالعامودی مرير رساله الجي ركن مجلس تتورئ عبالقدوس انصاري مرتر المنهل على حسست قدعق متیرجده کاریوریشن محن باروم جسین حب رجوبعدمیں وزیراوقاف ونج ہوئے) قابلِ ذكرين دومهري طرفت تبليغي جاعت كمه اركان واصحاب تقصين بي مولانا مسدالوالحن على ندوی مولاناسعیداح بیخان صاحب کھیڑوی عاجی فضل عظیم مرا د آبا دی ،حاجی عبدالواحد صاحب مولوی محدرالع ندوی مولوی بصوان علی ندوی بهولوی عبدالشدعیاس ندوی مول<sup>وی</sup> محهطا مرتنصوري دي بحجم احسان التُدصاحب ليشاوري قابل ذكريس سيسيسيك كهانابهوا الجيرسوا لات وجوابات كاسلسله متروح بهوكياياس اجتماع سيرأد بالوحجا زتبليني کام سے روشناس ہوئے اورکسی قدر مانوس ۔ اس اجماع سے ان کا وہ توحش کھی ڈور مواجوخالص دینی افرا رباحماعتول سے ان کو تھا، اس کے بعد سستان بخاری میں دوسرا احتماع ہواجس میں مولاناا بوالحن علی ندوی نے گھنٹہ ڈیٹر ہو گھنٹے تقرر کی اورانی علمی و تعلیمی زندگی کی مرگزشت سناتے ہوئے تباماکہ کن حالات واحسامیات نے انگوڈوٹ وتبلیغ کے کام کی طرف متو حد کیا۔ وا دمی فیاطر کاسفر ابتان بخاری کے اجتماع سے دونوں

میں ربط وتعلق بیرام و گیا اور دونوں صلقے ایک دوسرے کے قریب آگئے اُ اُ سے یہ فائدہ اُ کھایا گیا کہ وادی فاطمہ کا ایک مختصرا ور کینک کے طوز کا دلیب نفرط کرلیا گیا کہ تاہدی تاہدی کام کرنے والے اصحاف واعوال کیا لیکن تبدینی کام کرنے والے اصحاف واعوال کھی اویوں اور صحافیوں کے ساتھ شرکی ہوئے ،اس سفر میں مروض بلغی اصواخ محموصًا ایک خاص نظام الا وقات، خاص تم کی بیلیم اور گشت نزاکرہ وغیرہ کو بالا داد کا میں رکھا گیا تاکہ یہ نوجوان طبقہ صن نے اب تک اس نیج کا کوئی سفر میں دیکھا تھا تبلینی اصاب نے قریب آئے اور کوئی توحش محسوس نرکہ ہے ۔

له ان سے مُرادمولوی عبدالشرعباس ندوی ، مولوی محروا بع ندوی ، مولوی سیدرضوا ن علی دام پوری نددی ا ودمولوی سیدمحدطا پر منصور پوری مظاهری ایس .

یں ایک ہفتہ مرف کیا گیاجس میں مختلف علماء ادیوں امهما فیوں اور ذی امر حضرا بسع ملاقاتين كاكتب اورتبليغي كام كالصاخا صاتعارف كراياكيا. مار رس هر ولتنب إحفزت مولانا دحت الترصاحب كيرانوي في ايك مارسه مادرك صوليته كخنام سع مكم محرومين قائم كياتها اس وقت سيمسلسل اس مدرسه سيطلأ فارغ التصيل مورسيم اوراس مررسك وراجيماوم دمينيكى وبارح ميسطرى اشاعت بورسي م اوراس ك فارغ التحصيل علما مختلف عالك عربيل شاعت دین کا کام کردستیں۔ اس وقت اس کے جہتم مولانا محتلیم صاحب ہیں جو ایک موض مندا وربا خبرعالم بب الحنول فيليغي جاعتول كي الدا دوتعا ون مين تمايال حقد ليا اوخصوصى مرميتى كى اوراينا مدرسدان جماعتوں كے قيام اور تبليغ كے سلسلے كاجماعات کے داسطے گویا وقف کردیا خصوصًا مدرستم صولتیہ کی سی ٹوان جاعتوں کا مرکز اور انکی قيام كاه بنريمئ علائسي تعادف نحواص سے ارتباط بيدا كانيا ، جاعتوں كى برطرے امداد كرنا أس ؞ رسه کاشعارت گیا ہے اور بخصوصیت تروع سے ہے جب سے وب میں بیلین کا ترق ہوا سے دان بلیغی جاعتوں اور مقامی عرب باشندوں اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے علمارا ورمشائخ کے درمیان اس مدرسد نے برابر واسطرکا کام دیا مولانا محر لوسف صاحب نے اس مرسمیں را رقبام فرمایا اور اپنے انوی سفرج میں تنب وروز رسے بڑے اجماعات كوخطاب فراباراس مغربي حفرت شنخ الحددث بمقركف دعقة عقراورامى مدرسے كى عارت ميں قيام بذير يتھے جن كى بدوكت مختلف ممالك مے شيوخ وعلمارهي ال مرسے کی زیارت کرتے دہتے تھے۔

اب جبکہ مدرسہ صولتیکا وکرآگیا ہے تومولا نامحد پوسف صاحب کا وہ بیب م ہو بڑسے بلندا وروقیے الفاظر بشن ہے تقل کر دینا فائدہ سے خالی ننہوگا مولا نانے بیب م ۱ صفر سمیر سابق ۲۳ سون سمالے کو دیا تھا۔

بسم الشرا لرحمن الرحيم الحريشرالذي لأالأ الالإوالحي الفيوم وتصلي على يسوله البنّي الأقي الكريم الابعد! مورسه صولتيه مبن جج وعره كي ذيل مين بارباز فيام رہا اورآخری مرتبہ کتب حدیث و نفسیر کے ختم بیں بھی منزکت ہوئی حق تعالى شانه ابل مدرسه كوبهت بهى جزئه يختفر عطافر مائي كه علوم وينب كيسلان مح طرز برجیانے میں جدوجہ کر دہے میں اور ماوجو دانتمائی مشکلات کے اس مے فروغ کی صورت میں مشغول ہیں بعضو داکرم صلی الشعلبہ سلم کے لائے ہوئے علوم الهيه التدريب لعزت كي مب معير طريعتين من اورمها تول زمين وأحسال ابك ذرة علم تقميت بنن كاصلاحبت استغيب نهيس ركھتے اليسے فميتى على سے امت محاصلي الشبطيبيوسلم كاسية اعتنائي اور بيم زخي الشدرب العزت محمة قهر ك لان كاسبيب جوحفرات الدرت العزت كي توفق سع علوم بنوير ك اصاری صورتون میں منها میں وہ قر خداوندی سے است محدید کے تحفظ کے سبب كوافتياركررسيس واوران كالبوري أمت يراصان مع كروة سلمك محنتوں کی بنار برقبرخدا وندی کے نزول سیمحفی ظامین ایتی تعالی شاندایل میداسد عيولتنيكوصفات قبوليت فسيرآ راسترفران أوربزار المارس بمقيام كافرابي فراسته المت محديه صلى الشرعلية والم كوعلوم نبويه كي طرف ارتوع نصيب فراي اور ان علوم براعمال ولقين كوبهي زيره فرماكر دارين كى ترقيات سين نوازي آبن م محريسف ببتى نظام الدين دبي

بیغی کام کی رفت ارد نظم پر درج ذیل مکتوب برطیخے جس سے طوط کے المینی میں اندازہ ہوگا کرجب زمین کام کی رفتار کہا ہو:

و كذارش به كركرامي تامع الرومضان و ١٥ رومضان كي وميول جو كية ،

احوال سے آگاہی ہوئی، عربی اُر دوخطوط کی نقلیں کرمے مدست طيب حدّه الخررواف كردى بن محمعظمك دوستول كوساد السفات رياض كى وسونفرى جانوت نجيرت مكَّه عظَّة بيني كني بين مولانالعد صلى جرت ٢٠ رمضان كو بحري ينتيح اأسى دن بحريب سير الخرا الخرسيرياض ينتيج وبال اجتاع میں شرکت کی اور جماعت کی شکیل کی شنج پوسف ملای غیرہ تھی کے این مدرسين قيام ب اورسب جاعتى حينيت سيني، ان كامقاى أورباركانظم منا مارہاہے. آج کل آخری عشرہ سے جماز اکویت، افلقیا ورمر فی طینہ سے طلبار بامداسلاميدك آت بوسك بي جعات كالبخاع بي اور ومي مب سے چوڑ ہور ایسے ، مرید کوشش کی جاری ہے ، (مضان المبارک کے پہلے عشره ميں جماعت طائف كئى تقى اور دو مرے عشرہ كى جماعت بنبوع البحركئى مونی ہے، مرمز طیب سے جاحت بدر کئی ہے، جرمسے مرجوات کو احباب شہدا آتے ہیں دارشد صاحب قرآن شرف بھی شہدا ہیں سناتے ہیں، شیخ تحب اللہ ا ورکھیے جہا جرین معتکف میں ،جمعرات کا اجتماع برستورجاری ہے، آئندہ شورہ 🐃 حدّه میں طیموا ہے، گذشتہ مشورہ میں باہر جاعتوں کی نصرت ریاض میں ہے والى جاعتول كى نصرت رباص كے كام كو اصولوں ركنے كم تعلق جا ج كاكم ا المجاع المتعلقين مين كام كم تعلق طهوا وكركوبيت مين بيدل في واليجات کورد کا جائے، بھر ریاض بی تھرا آجائے اور بیان سے بھی جاعت نفرت کی ا ايك دوبر بريمكة ب مبينليفي كام كرمتعلق منتي بشيرا حدصا حب محريركيت بي: " كل صبح ا درآج بهي لبدنماز مولا نا سيدا لوالحن على صاحب دندوي ، كا بيان لاور اسينكري بوا، اشراق كے بعد مدرسه ولنتيا كے دفتر ميں بث الحالا

مغربی احباب کا اجتماع بود، علی بیاں نے اشار الشیخب بیان کیا بھزت رحمۃ الشیخید دمولا نامحدالیات کے حالات زندگی سائے، لوگ بست محالات رخمۃ الشیخید دمولا نامحدالیات کے حالات زندگی سائے، لوگ بست محالاً بہت و اور ہمال کے مولانا سی احتوال کے ہمراہ وقت لگاتے رہنے کا رکھا، شیخ سیس نے کام کے اصول معلوم کرنے کے لیے ہندوسان مبانے کی خردرت اور اسبنے مفرکے حالات بیان کئے ۔ آج ناش کے لیے ہندوسان مبانے کی خردرت اور اسبنے مفرک اور اور کے اور بیال کئے ۔ آج ناش کے لیو کھا ، محولانا معدا حرفال صاحب نے مطالب رکھا ، محولانا معدا حرفال صاحب نے مطالب رکھا ، محولانا میدل مدمن ہاک جانے اور کی دومری محلسول میں کچھ کھونام آرہے ہیں ؟

مل بحرمہ اور مدینہ مورہ دونوں جگرشب گزاری کے لئے دوم کز بنائے گئے، اِن مرکز ول بیس برجاعت والے گزارت بیں اورجاعتوں کی شب جاعت والے گزارت بیں اورجاعتوں کی شکس برخ برخ برخ برخ برخ برخ برخ بر مربی المورہ کا مرکز مسجدا آنووا وریخ بکرم کا مرکز شہدا ہے ۔ مولانا جب ج کو تشریف ہے گئے تھے تو ان مراکز میں دعوتی تقریر فرمائی تھی اور شب گزاری کی تھی ۔ مسجدالنور بابلوالی کا پہلا جلسہ بغیر مولانا محمد لوسف صاحب کے ہوا ، انوی دن میں اور تب براح جا ہے کار الطبحان کی وجہ سے انتقال ہوا مجاز کی تاریخوں کے اعتبار سے یہ اجتماع ۱۳ از مہم اگر البار صاحب کرائی والے شرکے ہوئے ۔ کی تاریخوں کے اعتبار سے براح بال بوری اور ابراہیم عبد الجبار صاحب کرائی والے شرکے ہوئے ۔ مفتی زین العابدین صاحب لائل بوری اور ابراہیم عبد الجبار صاحب کرائی والے شرکے ہوئے ۔ مولانا مجرع معاصب بالن بوری محرم کرمہ سے ایک مکتوب کے ذراید عربوں میں کا کی شکلوں کو ذرائف میں سے کھتے ہیں : ۔

"ج مصيط جده اود مكر مكوم مين كام موتا را عرب حفرات دير

سے پہونچے فجرا ورمغرب بعد عمومی حلقے جن میں مختلف زبانون میں بواسے رم منربیہ میں بیا تات ہوئے اورعصر بوتعلیم ابوڈ میں کشت کے لیے جاتمیں تھیلی تھیں، اس کے علاوہ مختلف ممالک کو حانے برعالیدہ علیحدہ جوار کردین ک بات گئی، روزاندا شراق کے وقت اور عصر کے بعد الگ الگ ملک <sup>و</sup>الو<sup>ل</sup> كے التجاعات ہوئے، مصر، شام بسودان، مراكش، ٹيونس، ليسيا ، عراق ، افراقي، تركميا صومال ، جاوا ، امريحيا مليبار، كويت ، الجزائران ممالك كوجود كرالك الك بات كى، اكثر احباب كومكوم كرم يس حرم شريف كے با برصولتير كے دفتريس بورا، ان میں بعض کو جدّہ ، مربنہ میں جوڑا ، ان میں کئی حضرات کام سے متعارف تکھے ، علاوه ازیں حضرت مولاناعلی میاں کے عنوان پر علمار اور خواص کو چوڑا. منی میں مسي خيف سے خلف حکھوں پرجاعتیں روانہ کرے کام کیا مسی خیف میں کئی تلقے موتے ، خاص بات یہ دیکھی کہ لوگ خو دمطالبہ کرتے میں کہ بھارے ملک والون میں گل دن کی بات کردر برحکہ لوگ مسائل او چھتے نظراً نے ۔ اس سے پہلے ج میں ببات نایا ہے، خداکا شکر کرنے کاموقع ہے، حتی کمنی میں بدر تمازعتا رفیام کا ورشام كى ذمه دار حفرات مورك كرائے اورائ قيام كاه ير الم حاكر لوكوں كوجوا كر بات روائی بوفات کاعجیے غرب نظرتھا خرکی نماز کے بعد ہارے احباب نے ده خطبه رفيصا جوحضور اكرم صلى الشرعلية ولم في رفيها اظريب كرفووب أفاب ككسلسل ذكروبيخ وليكادمين احباب كاوقت كزرا اوزهيمول كيرحجاج بجبي بالس خیموں میں ایکے تھے، خدایہ دن مب کو باربار د کھائے اور اللہ تعالی قبول فرائے۔ مى من خصوى كشت مين مختلف ملكول كيخواص مدملاً قات موتى، برحكه كا كاتعاف نطلا، طواف زیارت اورصفامرده کی سعی میں کافی بچوم تھا، کل بی شهر اکے احتماع سے فراغت ہوئی، حوات، لبنان اور کومیت کے لئے احیاب تیار سوئے عبشہ کی احباب

جائیں گے، ہمارے ساتھ دو صنرات ہیں ایک شام کے خالہ صنون صاحب دو سرے آر دن کے خوالی صناحب ، ان کے علاوہ شام کے دو صفرات والیں حبار ہمیں ، ان کے علاوہ شام کے دو صفرات کے ساتھ انشار اللہ حافری ہوگی ، کل جدہ روائگی ہوگی جس جماز میں جگہ ملے گی آنت واللہ سوار ہو جائیں گئے ؛

ا يتبليني كاركن حضرت شيخ الحديث منظله كواس طرح تحرير فرماتي أيان

اس طرلقه سے جاعتوں کی روانگی می مختلف علاقول میں ہوتی رہی اور مولانا کی حیات میں بجٹرت جاعتین کلیں اور حجاز کے قصبات اور دیما توں میں برابر وقت لگاتی رہی، اس سلسلمیں ایک محتوب درج ذبل ہے۔ لمولانا سعیدا حمصاحب کھیڑوی حضرت شیخ کو تحرمر کرتے ہیں:۔

وسوقه ورازسے حضرت والا کی نیریت موسول نہیں ہوئی جس کی وجہ

تشوليش زيتي بييعة متق تعلى تعامل عاجل نصيب فرماسية بنره ايك جماعه مے ساتھ سکاکہ بٹوک کے سفرس کی ہواتھا جاں ڈاکٹر وجیدا آز ال حب رایاد والمصملازم ہیں،انھوں نے ہی جا عت طلب فرمائی تھی، پر حکورات سکے قریب ہے، دومترا الجندل میں آبائے اول اس کے قریب سے ، جمال حضرت خالثا ایک دستہ ہے کرگئے تھے اوروہاں کا قلع ہو اب یک کھنڈر کی کل میں ظرامواہے، ایک با دبیلوں کی تازہ کر رہا ہے، وہاں *حفر غیرہ کے نام* کی جائے سجد بھی موج دے، اب حکومت نے ایک ٹی جاری مسجد دوسری جگر نبادی ہے اور پہلی عامع میں جمعہ کی نماز مرقبہ ف کردی، ویاں ایک متدین شخے نے اینا خواب سال کہ حذت عرضے فرمایا کہ اس میں تبعیر تون نہ کہا جانے ور نفتن دیکھنے طرس کے اس نے اپنا خواب قاضیٰ شہر کو سایا تواس نے مغدرت طاہر کی کی مجمعہ قائم کرنا حکومت کی اجازت سے بوٹا ہے وہاں کہ بہنچنے کی طاقت نہیں یاتے ،اس کے قرب و بحارمیں دومرے مقامات رکھی جانا ہوا ، وہاں کے امیرنے جو اکسعود سے سے بڑا ا کرام کیا، اس کے لڑکے سے جوام بحیمیں ٹرصنا سے اور تھیٹی ریآیا ہواتھا، ملاقات مرئی اور دعوت سمحیانے کسعی کی امتواضع سے امیر می اطراکھی ، عام لوگون میں نیاری یا ئی جاتی ہے، سکا کہ ایک طرا مرکزی مقام ہے ، . ، ۲۵ بنزار کی آیا دی پھیجور کے باغات مدینہ پاک سے زیا وہ علوم ہوتے میں . مزا کٹرصاحب کے ساختہ ا*یک جاعت بنا دی گئی، و نافرا دی که حق ت*عالی <sup>ن</sup>ابت قدم دکھیں، ت*بوک م*یں ٩ روزرسنام بوا ، كام كاتعارف تو اكثر اوكير كوي اسب الزم يحكومت إلى اس لیے با برنکلنا دشوار تبلا تے ہیں ، اس کے قریب دیہات میں محکوں ہیں ساتھ دیتے ہیں، مدیر حمرک مطار نے خاص طور پرمساعدت کی اور امام جامع ، اب و قاصی نے توجہ اور محبت ظاہر فرہ ا کی۔ معضورا کرم صلی النوطبہ وسلم کے قیام کی حبگہ ایک مسجد حجر کے نام سے سبے، عام مُسافر اسی میں کھیرتے ہیں، کچھ ہندونسان کے اُہرین وہاں ہیں، اکفوں نے خوب ساتھ دیا۔

حجاج اور اہل مجاز نبر مجازیں بغرض جے گئے ہوئے تنافع تر مالک سے حجاج میں تبلیغی کام کا حوج اس وقت ہوا حبیہ مولانا یوسف صاحب نے آخری جے فرایا جس تفصیلی ذکر جے کے باہد میں آئے گا، اس زمانہ میں مجاج کے سیستنے بڑے بڑے بڑے اہتماع ہوئے اور ان اور ان معنا کے علمار ومشارکے عوام وخواص سے حبتی تبلیغی گفتگوئیں ہوئیں اور ان احتما عات و مجالس سے جتی زمادہ تو ارد میں جا عتین کلیں اور بینی کام کاتعارف ہوا اس کی احتما عات و مجالس سے جتی زمادہ تو ارد میں جا عتین کلیں اور بینی کام کاتعارف ہوا اس کی مثال نہیں ملتی، درحقیقت مولانا محد یوسف صاحب کے اس آخری تیام کازماز بلینی کام کانہ ان کو فرط کا دمانہ تھا اور اگر میں ہے ہے کہ مرس کے بورے زمانہ کا اس مختمر سی مرت کو تجو را ورعط کہا جائے تو بیجانہ ہوگا۔

The Charles of the same of the same

No called the repetition of a second to

Action to the state of the stat

Lagrania de Caraca e proposación de la como de la como

with the state of the state of the

The state of the second of the second

Same State of the State of the state of

The state of the sale of the sale of

## سف نوال باپ

## عُب مالک بین بینی جاعتوں کی قبل حرکت ادراس کے اترات و نتائج

نهیں وجود حدو د وتغورسے اس کا "محروعت ربی سے سہے عالم عب ربی

عرب ملول سفسلمانول كاتعلق امرزمن وبسے دنیا مے سلمانوں كوبوكم اجذباتی تعلق ہے اس كار سے بڑی وجریہ اور دنیا کے مشارد مرید متورہ بیت المتدی

جیے مبارک شہرا با دہرین کی زیارت کے لیے ہرسلمان اسکھ ترسی ہے، اور جن برخدا ہونے کے لیے ہرسلمان دل مے قرار رہتا ہے اور یتعلق قبامت تک باقی رہنے والا ہے اور اس متاع تعلق اور محبت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جیس سکتی .

دومری وجہ یہ ہے کہ حجازا وروب کے دوسرے اکثر ممالک میں صحائر کراٹم کے مبارک قدم پڑھے ابرائم کے مبارک قدم پڑھے ا مبارک قدم پڑھے بیتی و باطل کے درمیان معرکے ہوستے اوراسلامی پڑھے ابرائے یسحائر کراٹم نے اپنی زندگیاں گذاریں اور ان ممالک کی مرزمین کو لینے مبارک جسموں کا امین نیا یا اور صدیوں تكسمسلمان باونشا بهول سنرحس دبدبه اورشان سيحكومت كي علمار اودفقها في حب فراخدلي اور فیاضا منطور برعلم و حکمت کے حیثتے جاری کئے اور مدارس اور خانقا ہوں کا جال کجیے یا وه کسی ماریخ دان سیے بوشیده نهیں . ان علماً وصوفیاء اور با دشاہوں کی دجہ سے پہلی صدی ے بے کر تیر*ھوں صدی کے آخر تک عوب ما*لک کو دنیا کے <u>نقت</u>یمیں نماہاں اور متاز *حک*ہ حاصل تھی اوراسلام کارُعب پوری دنیا پر قائم تھا۔ پورٹ کی ٹری ٹری محوسیں اور طاقتیں ان صحرانشینوں اور بادیہ بیاؤں کے آ گےبے دست ویا اور مجبورتیا زنھیں ص کے متعسلق اقبال بنے کہا تھاچہ

بحريازي كاه تقاجن كيفيتول كالجبي مجلبوں کے اشاہے ت کی بلواد ن میں تھے كفاكني عصركهن كوجن كي تيغ نا صبور مُردہ عالم زندہ جن کی خورش نم سے ہوا 🚽 🥇 وی آزاد دیجہ بید رتو ہم سسے مُوا

يوريين طاقتول كأحملها ورايترهين صدي بمأتزمين مغربي طاتتون خاينا روس میں بورے عالم رکا نروار روٹ عربی برجھا کمیں اور تو دخمار اور آزاد مسلمان روٹ کا روٹ کا در مسلمان

عرب حكومتوں نے اپنے اپنے میں رکھ دیسے اور ان لے رحم استعمادی طاقتوں کے سامنے بے دست و باہرگئیں، لورپ کے عبسائی بادشاموں نے ان ممالک پرقیضہ کیا کیا کیا سے و بربريت كا دروازه كهول ديا مغرني تهذيب وتمن كاايك سلاب آيا اورايسا آياكرى في خصائل، تهذیب دیرن، امتیازی خصوصیات یک کوبها لے گیا اور دننی غیرت وحمیت

حومت سے اے کرعلما وعوام مک اس میں ایسے ہے کہ شاید وہاید- نباس بدلا، معاشرت بدلی، تمذیب برلی، خیالات وعقائد تکمیں انقلاب یا اور تقویرے ہیء صمین مغربی

تقاجمال منكاميران محرانشينول كالجمي زلزمين سيتهنشا مول كدربارو مين تقي إك جهان تا زه كاميغي محالجن كأظهور

ايمان ديقين، جذر به جهاد، كفرس نفرت جيسي انمول وناياب نتاع كو ديور ركو ديا، أمرك

https://ahlesunnahlibrary.com/

تهذيب كي كودس توسي موت يحيلون كاطرح حاكر الم كيا منا آليم محفة رك ويوكى دانسان مجمع سي محمد منا المين الماميون كامور وساز ہے گئے تثلیث مے فرز مدرات خلیا تا بُوگئي مِيوا زمانے مين كلاه لاله رنگ ميور نيا ز ا بک حدومی اس صورت حال کو دیچه کر ممالک ج بید کے اہل در د و فکر علمائنے كروط في اورايتي انتهائي كوششول سے اس ولت وخواري كي زير كي سيے وام كومتنير كياران سلسله مين بم مجبورين كه مصركي "أخوان أسلين كي خدمات الثيار ترياني السلام ير فداتيت كالحطيه دل سه اعتراف كرير - آج عالم ع بي ميں جمال جمال ايمان وليين ، ضبط نفس دبن ير مرمننے كامار بريا يا جا تا ہى اور نوجوان تعليم يافيته طبقوں ميں ايمان ويقين كى جوبھی لرا نیم ہوئی جاس میں اس حان فروش جماعت کا اگر پورا نہیں توسب سے طر*ھ کر* بالخصيعة اس جاعت كامير وقالد من البناء حروم ايك برسه عالم أورصوفي تقياور مرا واعظی اہنی کے مبارک ماتھوں نے "انوان اسلین کی جاعت کی شکیل کی اور پورے تین سال نک نفول نے ہر ہر شہر کی مسجدوں تی ظیم کی۔ انمیں داعی کی تنظیموں اور تقرروں کا انتظام كما معامسة انتائى قريي الطقائم كما فضأئل ك دريع لوگول كي صلاح كي ان ك جلسے كرتے اورامول واركان المام كى علىم ديتے اورايان دينين كوزنده كرتے .اس عرصمين اس جماعت کو ایسے الیسے فعال تازہ دم علم آنشا نر دمند نوبوان اورعلما دمتیہ اسکے من کی بےقراری اوربية بالى في موستي وست عوام اورا لحاد و زرق كة تسكار جديدتيم بافته نوسوانون كوبييار كرديا وأن كوايمان وفيين كي روشني نجشتي يرمه في عمير يهو ديون كيدمقا لمين ان كي حال فروشي اورحان سیاری ووسروں کے لیے مثال بنگریمقی الفول نے اسیفے مذبّر ایمانی اورشوق شمادت سے ڈنمنوں کے پاؤں اکھیر وسٹے تھے۔ اس جاعت نے اپنی اس نٹو داعتیا دی سے سلمان ملک یں رہتے ہوئے اصلاح حکومت کا بطرہ انھایا اور توای اصلاح کے ماتھ ساتھ حکومت کے

 ك نيتجرمين خدائے قدم قدم بران كے ليے داہر كھولال .

مولاناعیسی محره ماحب بان پوری حضوں نے عرب بیں بہت زیادہ کام کیا ہی اور عربیں کام کرنے کا طرائج ردر کھتے ہیں ، ایت ایک واقعہ میان کرتے ہیں:

دوک دیا جاعت مالا بڑمیں شام گئی تھی جہتی اور شام کی تھی جہتی تولیس نے دوک دیا جاعت والوں نے اپنے خدای طف وُجوع کیا اور صلو ہ الحاج بڑھنے گئے اور بڑھ بڑھ کردعائیں ما نگنے لگے۔ اللہ تعالی نے ایسے اسباب پیدا کردیئے کہ بڑی آس فی ہوگئی بمجھوں نے دوکا تھا وہ ساتھ دینے لگے اور خلاف کر بڑی آس فی ہوگئی بمجھوں نے دوکا تھا وہ ساتھ دینے لگے اور خلاف توجہتنا رکھا تھا اس سے زیادہ رکھا ہوا اور ہر مگر خوب کام ہوا اور گیادہ آدیوں کی جاعت بھی کل کرمہند وستان آئی ؟

حفرت شنخ الحديث صاحب منظله البيني مبارك لفاظ مين جماعتول كطريق كاركو اسطرح بيان فرمات من :-

و میں کے جوب کے بول اور پ وغیرہ کے خصوصًا مدینہ طینہ سے دوانگ دہ ماک عرب کے بول یا یورپ وغیرہ کے خصوصًا مدینہ طینہ سے دوانگ ہوتی تقی جربیں باطنی رکات کے علاوہ ظاہری مصالح بالخصوص کرنسی وغیرہ کی مشکلات سے ایک حد تک اس کے ساتھ ہی ایک ہوتے تقے اور دہ لوگ ہوتی تھی کہ ج کے موقع پر جوبح اطراف عالم کے لوگ نٹریک ہوتے تقے اور دہ لوگ اس دین کام کو ابنی آ تھوں سے دیجھتے تھے اس لیے ان میں اس کام کے حذبات بریدا ہوتے تھے اور دہ جانے والوں کے لیے نی الجملم عین بنتے تھے۔ اس سب کے باوجو دہما عت کو اس مبارک کام کے اندر جو مجا کہ سے اختیار کرنے پڑتے تھے۔ مثلاً بیدل جلنا بچنوں اور کھٹور پر کہی کھی گذر کرنا۔ بہ جیزیں آنے والی تھیں لور آئیں لیکن اس کے ساتھ اللہ کی جانب سے جوکھلی ہوتی اعانی س اور مددیں ہم پر موقع برمو قی رہی تقیں ان کی تفاعیل کو اس جماعت کے اکا بر بہشہ تذکروں میں اللہ نے سے بچتے رہے بلکہ روکت رہے ، اس کے ساتھ ہی سیکر ون واقعات ہی جمیں بنی کریم سی الدے سے بچتے رہے بلکہ روکت رہے ، اس کے ساتھ ہی سیکر اللہ بھی اللہ علیہ وظرف سے نواسی الاس جاعت آرہی ہے اسکی دعوت فرمایا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ '' میری جماعت آرہی ہے اسکی دعوت کرنی ہے ۔''

المن سلسلے کے صرف در وا فعات درج ذہل کئے جاتے ہیں۔

(۱) معماۃ بیں ایک جاعت گئی ہوئی تھی۔ وہاں پرایک عرب صاحب نے رات کو حضور اکر مسلی الشخاب وسلم کو خواب میں دکھیا کہ آج بہت ہی ہے قراری کے ساتھ ہو بول سے فرمار ہے تھے کہ بدلوگ میرا کام کر رہے ہیں. تم ان کے ساتھ لگو۔ اس خواب کے لبور مقامی لوگ اس کام میں بہر تن مشغول بہر گئے ہے۔

له منقول ازجم وودا زصاحب بواسط مولانا عيلى عماصا جب بالبنوري

الم يشخ الحديث صاحب فرما تحرب:

سس مے ساتھ ہی اُصولی طور پر اس جا عت کے اکابر کی طرف سے ية تاكيدري ساوراس يرسب سيدنيا وه تأكيد ري وكويات بنا اس جاعت كامزاج بن كما كر حكومت يا حكومت والون كي طرف سي سي تسي کی کوئی اعانت قبول نرکی جائے حتیٰ کہ ان لوگوں کی دعوت سی کھی احتیاط اوران کے ہدایا سے میں احتراز کیا جائے ان سے کے ساتھ بہتیز نمایت ام اور قابل لحاظم كالشجل شائرى طرف سے اس طرح كى مددي اخلاص اورجد وجديك بعدمه اكرتي بي - إنَّ مَعَ الْعُسْرِنْسِوَّا إِذَا شَتَكَ تِ بِلَكُ أَلِبُكُو يُفَكِّرِ فَي الْمُرْفَشُر خُ مِن الله فعُسُرُيْنِينَ لِيُسْرُسِ إُوا تَسَكَّرتهُ فَانْسِرَحُ ﴿ ﴿ ﴿ حبتني تعبى الشرك راست مين اخلاص وجدوبهد زياده موتي بهاتني ہی آ گے دانتے کھولنے کی اللہ کرم کی عادیثُ تمرہ ہیں۔ اپنی جات و مال اس میں نرح کرنے کے تہتم سے نکلے اور اپنی ومعت کے موافق اس میں خرچ کرے تو النّہ کی طف سے رحمت کے دروازے تھکے نظر آتے ہیں۔ جند سے کامعمول اس جاعت میں نہیں ہے۔ شخص جب تہتی کرتا ہ تواپنے اورتنگی اُٹھاکر اور حبتنا حمّل مہو تاہے اس کے موافق ٹرج کا انتظام كه كيسفركرًا سع اودجب وه المسح تركي كيلتيا يخليجرا لله كي ط في حزور معانیتیں ہوتی ہیں اورجب پہلے ہی برنت کرکے جلتا ہے کہ کہیں سے کچھ مك كا توشرى شكلات مين كينس جاتا سے معابر كرام كے قصر اوران كى سیرت ان کیلیے مشحل راہ نبتی سے ۔ ان کے غداکرات ان کی تعلیم کا مجز ہیں ۔ تقوالسة خرج كے درمیان بركت كے واقعات تو ہزار وں سيمتجا ورہيں۔

اس کے طاوہ نوارق کی نورع کے میں بہت سے واقعات ہیں؟

جماعت والول نے یہ طریقہ مرسلمان عرب عالکہ میں اپنا یا بزاور دومرے عالک یہ میں امن جاعق کا ایجا استقبال اور تعارف ہوا یہ جمین کا بیتے ہیں کا بیتے ہیں ہوا کہ عرب ملکوں میں ان جاعق کا کا جا استقبال اور تعارف ہوا یہ جمجھنا چاہئے کہ جہال جمال پیجاعیں گئی ہیں وہاں کی کا یا بلط گئی ہے اور موفیصدی لوگوں میں دنی انقلاب آگیا ہے کہ کوئی اس میں کوئی شک بنیں کہ جن صلقوں بین بلیغی کام کما گیا۔ وہال کے لوگوں کے دلول میں دین کی عظمت اور جماعت والول کی سادگی اور جفاکشی کا نقش بلیغی گیا اور محمول میں مادگی اور دوم سروں تا ترقائم ہوگیا کہ حصرت ایس ایک مام کھا اور خاصروں کے کرنے سے آپنی اور دوم سروں کی اصلاح موسکتی ہے اور فعنا ایمان سیعمور موسکتی ہے اور ایک تعدا دائیں الیسی کی اصلاح موسکتی ہے اور فعنا ایمان سیعمور موسکتی ہے اور ایک تعدا دائیں الیسی کی کا ماد و وقت لگایا ۔ اور ان میں بعض الیسے بھی اہل در دوم در ان مقال عام کو اپنی زندگی کا حاصل محمول ۔

ایکبلینی جاعت جس نے بیس نے الک کا دورہ کیا تھا اس کے ایک رکن دکین نے حضرت بینی ہے اللہ مکتوب تحریک جس نے حضرت بینی محضرت بینی محضرت بینی کا م کے اثرات و نتائج کے سلسلے میں طری تفصیلات تحریک تقیس، اس محتوب کی جیزمطور درج ذیل میں.

" البیے ماحول میں جال مترخص ابنے آپ کو دین کا عالم اور دنیدی امور
کا حام محجتا ہو، ہمادا اپنی باطنی کر ورایل اور خلا ہری وضع قطع کی اجنبیت
کے ساتھ فئی زمان میں ناقص اندازے ایسے کام کویٹیں کرنا جوالکل غیروائی
ہے، مظامر کس قدر مضحکہ نیز معلوم موتا ہے اور کون اس زمان میں اس کی
جرائے کرسکتا ہے بھوالٹرجل شائ کا بے حدو ہے پایال شکرواحسان کہ

اكركهين مهارم لبياس صورتول اور ڈاطھيوں كاسيتے اور نوجوان مذاق المرات اورمعن دفعه حير حجيا ومجلى كرتے تقے توبست سے نوحوان اور بزرگ السيهي ملته تقے كبروان ي حيزول كاحد درج اكرام واحرام كرتے - بارى با تون کو بنو ر سنته اور دست وجهد بوسی کهتمتند، مهاری انکی معاشرت مين بهت طِافرق ہے كيونكه ايك طوبل وصف كك فرنگيوں كے تسلّط واستعمار ك وجرسے عا دات واطوار میں بیٹیتران می کی تقلید کی جاتی ، کھانا وہ لوگھوًا جيون جيرى كانول كيسا تقمير مي كات بي - لباس ان لوكول كام است مقابط مین نهایت صاف تحرا اورزیاره تر انگرزی وضع کاران کی رائش کامعیاریت بلند، ذبانت و ذكاوت، جرأت وجسارت كے اعتبار سے مهمیں ان میں زمين أسمان كافسرق . ديني اور عفرى علوم ميس بهي (مسواريج الركيل كے) ماشاء اللہ مم سے وہ بہت آ گے ہیں ، پھر آخر وہ كيابات ہے كم لوطے مجور فے الفاظ اور ناتص انداز بیان کے ساتھ ہم نے کام مشروع كما توعوام بى نهيس بعليم يا فته مضرات جامع از مروحامع زيتو زجيسي شهور عالم اونیومشیوں کے نصلام ،مساجد کے ائمہ اور خطباء تک ہماری با توں سے متاثر بهوت اورميان كے لجد كبھى توعلى الاعلان ابنى تقرير ول ميں، لبااوقات اپنى بخصحبتون مين ابينے ايمان كى كمزورى اور اپنے اعمال كے نقص كا اعتراف كرتے بين. بيعض الندرب العزت كافضل وكرم، اس مقدّ س كام كى بركت اور بررگوں کی دعاؤں کافیضان ہے "

ایک جفل میں علمائے کرام، مربران، مربین اور دیگر ترکام جع تھے۔ ہم نے تبلیغی کام کی ابتدار اس کی دمشواریاں، مجر دفتہ رفتہ اس کی وسعت وافادیت اور بیرونی کالک میں اس کے اثرات کا تفصیل سے ذکر کیا توسب بہت متاثر ہوستے بھر

حب کلانے کا وقت آیا تو دسترخوان حب دستورا نگرزی طرز رشخا گیا. بر ایک کے سامنے لیبط جھری کانٹے اور دی کو آزار کھے گئے ۔ ہم نے موقع کے لحاظ سے کھانے کی تیکسنیں بان کرکے ایک ایک لیسط میں دو رونے با تقسے کھانا شروع كرد الوائيس سيميى لبعث بعن تنت بثرى تحقى سے اسپطرے كھايا۔ اس اندان بول ے کہ مم اگرانی اسلامی معاشرت رجے رس تو بیریز بتدریج عام ہوسکتی ہے۔ مِصرليبيا، نُونْ اورالجزائر برطك كمطم والول فيجال اورون كم يورث ادرسا ان كَ تفصيل ا ورسنحتى مصرحا في طرال كى وبال بالدر ما مان كوكسي في كول كرهمي نبين ديخفا ووسراء توكون تي كهنتول كطرے كھڑے انتظار في كليف برات ك ا درىم لوگوں نے دہرس شائمیال بچھا كرتيلمي طقة جما يا اورا طمينان سے قبيم توقم اور نماز دن میں ابنا وقت گزاراا ورسطم کے ملاز مین اور دیجیمسا فرون میں سے محلیجنوں كو لسيف سائة شركي كرليا السي طرح لبول اورطرميول كے الميشنوں يولي حلقا ذائيں اور نمازین خاص كرشن ين باجاعت فاروس كے لئے بالكل الو كامل تحاي مکتوب نگاراس مفرمیں تعبض قانونی رکاولوں اور عملی دمتنوار یوں کا ذکر کرتے موسنے

"اس طرع قدم قدم برخدا ونرقدوں کی غیبی نفرتوں کے ساتھ م آگے بر صفتے رہے بھر حب م نیون پہنچے توجی سید کا ہمیں بتد دیا گیا تھا وہاں قبام کرنا جا ہا تو امام صاحب نے کما کر گزشتہ مرتبہ تربلیغی جاعت آئی تھی اور م نید وز اسی سی برایت روز اسی سی بریس طهری تھی اس کے جانے کے بعد یحکومت کی طف سے برایت کی گئی کر آئندہ اس قیم کے جو لوگ آئی کر سی درایت برای کو لیس کا نیاز ایک بیلے وہاں ہو آئیس کھر سی برایس کا خلاصہ یہ ہے کہ م میں سے دوانہ کیا کروہ امذا آپ بیلے وہاں ہو گئی تین کھر سی برایس کا خلاصہ یہ ہے کہ م میں سے سے کہ م میں سے

ان ساری رکا واؤں کے با دیور بحدا انتہ بسیدوں شروں ا ورتصبات میں گشت ہوا، صدبا مساجر میں کام ہوا۔ ہراروں انسانوں کے ساھنے تبلیغ کا عمل آیا در کی لوگ قرب وجوار کے علاقوں میں ہارے ساتھ تھلتے دہے چیز لوگوں نے ہندوستان چینے کی تمنا بھی ظاہر کی مگر قانونی یا بندلوں اور مالی دسٹوار اوں کی دھ سے مجود ردیے ہے۔

مصر جیسا کہ آپ پڑھ تھے ہیں الم 19 اوسے جازمیں کام ہورہا تھا اس کے ساتھ عرب مالک سے جائ میں متی اجتماع کتے گئے قصوصًا معری جاج کے کئی باراجتماعات ہوئے ان اجتماعات سے وب ممالک کے علمار عوام اور خواص اس لمبینی کام سے دوشناس ہوئے اور دوسرے وب ممالک میں کام کا دروازہ گھلا ، اس سلسلے میں بیشورہ کیا کہ دُوسرے وب ممالک میں کھی جا عتیں ہمیجی جا بیں تا کہ اس کا اُرججاز پر بھی بڑسے برولانا عبیداللہ دلیاوی پر بھی بڑسے برولانا عبیداللہ دلیاوی نے ایک جماعت کی اجازت پر مولانا عبیداللہ دلیاوی ، مولانا معید خان صاحب کی اجازت کام کے نگراں اورامیر ہمیں ہولانا معید خان صاحب کھیڑوی حماجر رجو اس وقت مجازی کام کے نگراں اورامیر ہمیں ہولانا اورامیر میں ہوئے ۔ اس کے بعد دوسری جاعت گئی۔ اس میں بڑسے انسانی ما مواحب مولانا عبداللہ صاحب بلوچ ۔ محد نورصاحب نورجوی تھے۔ اس جماعت کئی۔ اس جماعت کے امیرمولانا عبداللہ صاحب بلیا وی ہوئے۔ اس جماعت نے مصرمیں کام کو اور کے امیرمولانا عبداللہ صاحب بلیا وی ہوئے۔ اس جماعت نے مصرمیں کام کو اور کے امیرمولانا عبداللہ صاحب بلیا وی ہوئے۔ اس جماعت نے مصرمیں کام کو اور کے امیرمولانا ورطقہ کو وربیع کیا۔

جنوری ساھر میں مولانا ابوالحن علی ندوی اپنے دور دفقا دمولوی عین لنداور مولوی عین لنداور مولوی عین لنداور مولوی عبدالر شدی اپنے دار ساڑھے با پنج ماہ سلسل قیام کیا۔ قاہر میں بھو پنجنے کے تعییر سے دن مولانا عبداللہ صاحب بلیا وی بھی ساتھ ہوگئے اور آخر مساتھ رہے دو مولانا نے معیولانا عبداللہ صاحب بلیا وی بھی ساتھ ہوگئے اور آخر مساتھ رہے امولانا نے ملی طقوں اور دینی اجتماعات میں کئی تقریب کیں جن سے بینی کام کا اجھافات تعارف ہوا اور علی اور دینی طقوں نے اس کام کی تحدیدن کی، کسی اب کام کی تعارف اور تحدیدن کی مورک کے ساتھ میں ایک سفر جو خالفتی ایموں کے مساتھ موالی ساتھ موالیل

ا پیگ کسفی معفر ایرا بریل افزائد کو المحلة الکبری کا ایک تبلینی سفر بودا - ۱۵ الریل افزائد بروز اتوار مسجد ایل السنته مین مولانا الوالحن علی ندوی اوران کے دفقاء نے صبح کی نماز طبعی اور تقریر کی اور حاضرین سے مطالبہ کیا کہ وہ جماعت سن کر تعلیس خبر دہ رحوالمحلة الکبری کا ایک قصریہ ہے ) کے لیے ایک لادی کی گئی۔ اور تقریبًا بجیاس آدمی انہیر رحوالمحلة الکبری کا ایک قصریہ ہے ) کے لیے ایک لادی کی گئی۔ اور تقریبًا بجیاس آدمی انہیر

بطیے اور نَبُردہ گئے بیلے مسجد گئے اور اس سفر کا مقصد بیان کیا، اس کے اصول و آماب بیان کئے، ظرکے بعد کتی جاحتین نیں اور سرجاعت ایک ایک ترین گاؤں میں گئی اور گشت کیا اور مغرب سے پہلے مرکز آگئے : نَبُردہ اوراس کے تصل سارے گاؤں کے لوگ آگئے اور مولانا ابوالحن علی ندوی نے تقریر کی اس کے بعدا مام مسج و محلۃ الکبری اسا ذوی فیا القرضا وی نے تقریر کی اس کے بعدا مام مسج و محلۃ الکبری اسا ذوی فیا القرضا وی نے تقریر کی۔

مولا نا ابوالحن كان دى في مندوستان مين دين دعوت كيسلسليطين حفرت مولانا حجوالسياس ماحب اوران كى ديني ديوت كانفسيل سي تعارف كرايا اورلينى تحريب كاريخ پرتقرير كى بد بهلاتعادف تحاجم مين ميوات كا تذكرة بليغى حجواصول - تفريغ اوتات ، بيدل جماعتول اورموار جماعتول كي تفعيل بيان كى - اس سفرست جماعت شباب سيدنا محرد ني مي اس طريقه تبليغ كو اختيا درف كادرا و مكيا - مولانا الوالحن على ندوى في كماكما اگر جماعت اس كا تجرب كريت تو

م می ما تھیلیں گے جمین الشرعی کے مرکز طیل اس کے بعدا توار مرابر بل اف کا کو دوبارہ المحلة الكبرى جانا ہوا اور جمعیة الشرعیہ نے مرکز میں عثار کے بعد مولانا الوالحن علی مذوی نے تبلیغی تحریک کے کہ علام تھی دور وقط ؟ -

يمرز كات معود وعدا وعدا وموا و والا

تعادف میں ایک تقریر کی ۔ اس سفرمیں مصر کے مشہورا بل قلم شنج احرالشر باصی بھی تھے اموال نے ہندوستان میں اِس کام کی وجہ سے بوٹرات اوز تتائج پیدا ہوئے ہیں ان کی تفصیل بيان كى أوراسى تقريمين كسي كا وُل مين جماعت نكلنے اور اس طرز بير حوطر زميوات ميں تھا جاعت لکالنے کی دعوت دی۔ اس دعوت کابڑااچھاا تر ٹیاا ورسٹ نے بخیتی اور توق و خروش سے قبول کیا۔ دوسرے دن میج دائ دیا۔ اس کے بعد اسٹراق کی تماز طریعی گئی۔ بعد تماز عصرعور توں کے ایک احتماع میں مولانا عبیدالشد بلیا وی نے تقریر کی ، مولانا الوالحن علی ندوی نے بعد غرب مندوستان کی تبلیغی جاءت کی کارگذاری، اسس کے اصول اورطرلقِه كار ميخطبه ديا اور كيم قا مره الكئه .

جاعتوں کی سلسل رو انگی | اس کے بعد ہی حققہ جاعتوں کی آمدورفت شراع ہوئی اور سرمین سے دمختلف ملکوں کی میں کتریت اورنت ع واترات المندستاني اورياكستاني حضرات كى بوتى

جاعتين نكلن لكين.

سب سے بڑی دشواری زبان کی تھی جاعتوں کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہم زبان پر قدرت رکھتے الیکن جماعتول کے فلوص وللمیت اور جمد وشقّت، ایٹ رو تر ہانی، سا دگی ومتانت نے زبان دانی مے پر دیے کو مٹا دیا اور مفامی لوگول کے دلول كوهجت وقدرداني سعجردا

ایک جاعت کے ساتھ رحی خال صاحب رجومولانا محرالیاس صاحب کے دور ك ابك يُزاف كام كرف ول ا ورميح اصولون بروقت كزارف وال تق كف تقيه، انى جاعت كيمفركي دودا دمولا ناصعيرخان صاحب اودمولانا عبيدالشرصاحب بلادى كواسط ح للصفيان:

"أب بزرگوں كى دعا وُل كى بركت مصر صحر بننج كما مهاز كاسفر نمايت

خوشگوار دیا . دعوت کی برکت سے جماز ایک خاندان یا گذبہ کی طرح بروگیا جبل طور میں دو روز قدیام رہا۔ وہال با فاعدہ ا ذان انماز وگشت جموی ہوا . ایک روز سوئر قدیم رہا بھر دو سرے دن قاہرہ بہتے گئے ۔ قاہرہ احباہ جلنے لیدد و مرے دن وہ محلة الکبڑی بہو نیجے ۔ وہاں سے کام بٹروع کیا ۔ زبین زرجیز سے بشہر سے دہیات اور دیمات سے شہر جماعتوں کی اِ قاعدہ نقل و موکت رہی تعلیم عموی گشت جموی و خصوصی ذکر تلاوت خوب رہی ہے۔

جماعتوں کی بے دربینفل دہوکت سے مقامی عرب حفرات کام میں دلیجی لینے لگے اور عوام سے کے کرخواص تک لیجتماعات میں مثر کت کرنے لگے داس سلسلے میں ایک جماعتی بھے ا لینے مکتوب میں مخرمہ کرتے ہیں:

رواب قابره بین خصوصی و تمری گوشش جادی سے بین دن کی جاعت بھی الم بہتی اوسیم ہیں۔ بلیس الشکر کھنے۔ اللہ کے فضل سے ایجی صورتیں پیدا ہوری ہیں۔
یہاں پہلے سے ہفتہ واری اجتماع ا ورجمعہ کو بعد عصرعشاء کک کے لئے باسر کی بستیوں ہیں جانا ہوا اور جمعہ کو بعد عصرعشاء کک کے لئے بار کی بستیوں ہیں جو با اس اس محتی ہے۔ بہاں آنے کے بعد باکستانی سفارتی خوانا ہوا اور میاں اس محتی تصاحب جدہ میں بھی دھ چکے ہیں۔ کام میل اس محتی تصاحب جدہ میں بھی دھ چکے ہیں۔ کام سے بھی تعالیٰ کا کھنوں نے مملک میں مصاحب جدہ میں بھی دھ چکے ہیں۔ کام مسلمان نے مولانا علی میاں کے کہا گئی ہوتے ہیں بینا کی کی کھنوں نے ملک میں اس کے معلوں نے میں اللہ میں اس کے بھی المیری کے بینے میں اللہ المی المیری نے جو ب ایجی ایس مصادب مولی کے البرائر وملایا ہے کام کو خوب مرابا ، الحد اللہ ما تھیوں میں طرح بات ہوئی ۔ نائج یا اما کو خوب مرابا ، الحد اللہ ما تھیوں میں خوب جوڑ ہے دعاؤں کی درخوامست ہے ہو۔

جوجاعت تجي مصرجاتي تقى ده حرف تنهرول اورمتمة ن علاقول بين كام كرفي يراكتف ا

نیں کرتا ہمتی بلکہ دیما توں ، تصبول اور ا خرون ملک کے دُور درا زعلاقول پیمواری سے بھی اور بیدل مفرکرتی تھی اس پر ذراسی روشنی صب فیل کمتوسے فیریجی موانا محرفیقوب صاحب اسنے ایک مکتوب پیمولانا محربوسف صاحب کوتح برکرستی :۔

ومین جارایم قابره میں قیام کے بعد مینا میں تقریباً ایک ہفتہ قیام دہا اور مختلف محلوں میں ہوئی بنا محتلفہ مواری کے علاوہ ودمرے لوگوں سے جی طاقاتیں ہوئی بنا سے بیدل الزقاز این دملوے الآن کے ساتھ ما تے مختلف دیما تولایں ایک دوزاور دوروز قیام کرستے ہوئے دو ہفتہ میں کچھ احباب ہنتے ۔ دوروز کے مفرکے لجد واقی ساتھی مواری سے والبی بینا اور بینا سے المحلۃ الکبری ہوتے ہوئے دوہوئے دوہوں افرائی بنتیج ان دیما تولیس بیلی باراحب کا جا نا ہوا، لوگ بمت جمت اخلاق سے بین آتے رہے تقریبام ب دیما تول سے کچھ مذکھ اوگ ہا در سے ماتے دوس کا قاد دوس کے قادل تک الدّ تعالی کا وال تک اورکھے ایک دوز دوروز بوراس کم ویش اوقات کے لیے گئے۔ اللّہ تعالی کا اصان اورائی کی دعاؤں کی برکات۔

عام استقابال مقامی باشنان کے استقبال اور دعوت کو لبیک کھنے کے سلسلیں ایک محتوب کا حدید کے سلسلیں ایک محتوب کا حب ذیل اقتباس بڑھئے:

دد بندرگاه يرقابره سے مسات وب مفرات لينے آئے تھے۔ اسکندري والول في بهت زور وسے كرايك دوز كميليدوكا - كافي عذب سيساتھ را- دوسرے دن موٹرمیں ہم سب قاہرہ بھوٹنے بمولا احبیالی صاحب مع احیاب کے دوسرے دن محلۃ الگرئی سے قاہرہ ہیو پنچے بملاقات ہوئی، سائقين كافى عرب حفرات تقي مب يردقت تقى عجيب دغوي منظسرتما. قابرہ میں ہل وب کا اس کام سے اتنا برط نا پایگیا گویا ہمارے مک کے احباب مون انتیجانوں کے جہوں پر دارسیاں ، نماز کا ختوع اور خدمت گزاری اور ہر بات يدي كركزا اصولول كالمعلى كذا . مرحل كى اويخ يني معلوم كرنا - يرمب وكهركر بم سب بدان كا انرط تاتين سال يبيل ملب معر كي سفرميس سائق بيد ل سفر كسف واسه احباب بيس سيرجوجاعتون كوسف كميلتة بي مراكش كسسلة تین چارصزات تبارموسے، پاسپورٹول کی قانونی رکاوط کی بنا رساتھ نھل سكے . البتہ قاہرہ سے اسپوط كے راستے سے اسوال كے ليے بوسودان سے قريب ي ايك جاعت مصري عو اول كى روانه كى - آئله موكلوميركا فاصلاياراه كيديدوان ہوئے جن میں بھی و سے بہت ٹوٹنی سے دوانہ ہوئے بمارے ملک کیلئے بھی موی احابسطين الندكا سيصف كاحذر آسان كرية ابل موس نوب علما ووشائخ مے بھی ملاقاتیں ہوئیں بمولانا صبیب الشرکے ساتھی کھی بھار حفرات ہیں تاہم عالمه طفيك على دبابي معرى احباطي الوس بوئين ولك عرس طحدة فيام مولانا محد لیمف صاحب نے بوب مالک میں جاعتوں کی ایسی داغ بیل ڈالی کہ جاعتوں کی مسلسل روانگی اوزنقل وحرکت ہوتی رہی، اکثر عرب حالک جیں جانے کے بلیعمصر ان جاعقوں کی گذرگاہ کا کام دیتارہا اوران جاعقوں کا لازًا مصر سی جاتی ہوتا ہوتا ہوا۔

معروفان امرہ ولانا ابوالحن علی ندوی طفاع ہیں مصر گئے تقے مصر کے بعد دونوں صفرات مورات مو

موڈان جانے والی ایک جاعت کے امیر اپنے ایک محقوب میں حب ذیل تاثر کا اظهار کرتے ہیں:

ورم خدام یوم السبت کو بوقت مخرب موڈ افی نای جهاز سے مواکن والم موئے رجاز میں تقریبًا سات سوحاجی تکرونی اور دوسری مختلف مواریاں محقیق یہ جہاز میں حاجیوں اور مسافروں سے بات ہوتی رہی تعلیم جی ہوئ اور جہاز کے کیتان اور دوسرے افسران سے ملاقات بھی کی گئی اور کام کا

له اس كَقْفِيلي دودا ومولانا الوالحن على زوى كيو في دوزنا ني غركات السائح بس ركي جائے طاق

تدارف جی کا یا گیا کام میں شرکت کے وعد ہے جی کئے۔ دوسرے دن بوقت عصر سواکن ہونے جھٹا کے بعد مولوی خلام رسول صاحب نے عوام اور خواص کے بختے میں جماعت کے اس شہر کے بعد مولوی خلام رسول صاحب نے عوام اور خواص کے بختے میں جماعت کے آنے کی عوض اور خیار نفر کو نقد لکال کرایئے ہمراہ پوری میں تین دن تک کام کرتے دسے اور جیار نفر کو نقد لکال کرایئے ہمراہ پوری سوڈان بہو بجے بہاں ساری صحدین حکومت کے قبضے بیں ہیں۔ ایک مسافرخان میں سامان ڈال کر ملاقات کرنے لیک خطرین تمام خواص تشریف ہے آئے اور لبعد میں کام ہوا ، حوامی ترکیف بین قیام ہوا ، سجدوں بین دعوت و گشت کا نظام بین کام ہوا ، حوامی کورل سے بول کیا اور بین کے بین ایمان کورل سے بول کیا اور بین کے بین کورل سے بول کیا اور بین کے بین کورل کے ایمان کورل سے بول کیا اور دوسروں کوبھی دعوت نوطوم ہوا کر کوشش کریں جنا نجہ آئے دوشنہ کو بھی دی موسنہ کو بھی موسنہ کو بھی نوطوم دوان بود سیمیں نائے ہوں کے دوشنہ کو بھی نوطوم دوان بود سیمیں نائے دوسنہ کو بھی نوطوم دوان بود سیمیں نائے دوسنہ کو بھی نوطوم دوان بود سیمیں نائے دوسنہ کو بھی نوطوم دوان بود سیمیں نائے بیا کی میں نور سیمیں نائے ہوئے کے دوسنہ کو بھی نوطوم دوان بود سیمیں نائے ہوئے کو دوسنہ کو بھی نوطوم دوان بود بود بھیں نائے ہوئے کی میں نور نائے بھی نائے ہوئے کو دوسنہ کو بھی نوطوم دوان بود سیمیں نے دوسنہ کو بھی نور دور سورل کوبھی دوسنہ کو بھی نوطوم دوان بود بود بھی نائے ہوئی کہ کام کورل سے بھی نائے ہوئی کوبھی دول سے بھی نائے ہوئی کوبھی کوبھی کوبھیں نور کی میں بھی نور کی دول سے بھی نور کی دول سے بھی کی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کی کوبھی کوبھی کے دول سے بھی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کوبھی کی کوبھی کوبھی کوبھی کی کھی کوبھی کی کوبھی ک

ایک دوسے محتوب کوملاحظ کیج بجوایک رفیق مفرنے اگر جرمولانا محدیوسف صاحب کے انتقال کے بعد مولانا محدانعام الحن صاحب کو تحریر کمیالیکن اس سے معودان میں تبلیغ کی میچے نوعیت کا میتر حل سکے گا۔

دوہم جا رنفر نور طب موڈان ہونے کر وہاں سے میس میل دور سواکن را انہ ہوئے کہ وہاں سے میس میں دور سواکن را انہ ہوئے کہ وہاں سے میں دوسر سے جاج اور سینیا کے علے سے بھی بات جیت ہوتی رہی ۔ بعض ڈاکٹروں نے اپنے دشتے داروں کے ہے جی دسیے بہن پر لوگوں سے ملاقات میں ہوتی دہیں۔ ج میں بعض جاج کے دیئیے ہوئے ہے وہ میں دوسر میں دا تاہیں ہوئیں۔ قرنطینہ سے فارغ ہو کرین دن پور طب موڈان میں دوسی دول ایسے اور علما رسے ملاقاتیں ہوئیں کسی میں دوسی دول ایسے اور علما رسے ملاقاتیں ہوئیں کسی

درجام كى تجديدم فى يعن احبائ كلف كاداد سكة ليرسط سودان سے روان و کرجیست میدولیم کے لئے اگرے وہاں کے لوگ دین داو سادہ اور بست وفيت واصط وودان كم بهليه ما تقانكا في خلافها وجار احب بما لي كما عطوه ودوطوم كك كيليفظ عطوه ستخ احدثوادى كي محرص اترسيديهان يريط عي كمئ بارات المتحكم من يعلي سائفيول كوالخول في الكارائع ماحرادك بمارسيها لهجانيكا اداده محى كياء انتح ايك لجزائد كيها دربال كيصفراس فطا كابت بجي ربي بع يشخ فركور في بسي تفقت فرانى ال كما حزاد م عَمَان احرنواد كُتُنتون مِي مِي ما تقديد يبق دوسر احباب مي طرح يسل اس کام مین کل حکے تقے عطرہ کے اور خوطوم اُ ترسے - دوسفیۃ خرطوم میں گذارے مختلف مساجديس كام بهوا ـ نوطوم مصر بنوب سودان كي اجازت برمل كي. روائل يربعض ماتقى ١٠ - ٧٠ - ٢٥ روز كم يا مراه تطريدنى، كوسى اجبلين، جودہ، القيقر، رنگ ورنعف دوسرے ديمات ميں كام بوا مرحبكم سے بحالندلوك بالصما تدعون ببت وقت كيلي كلت ليدمقا ى جاعتين كالعن جموں یر بنانی گیس گشت آلعلیم کے اوقات می تقریبوتے اس وقت جوب مے داستے بی مرحدی گاؤں میں کام کردہے ہیں۔ دائیں تک اس علاق می کام کرنے كى نيت ہے۔ ساتھى بجاللہ جڑے ہوئے ہیں اروزانگشت تعلیم رعوت الوگول كونكا لف كى كوشش كے ساتھ كى درج الادت أوافل ذكر اوردي تعليم كامجى إيمام ب. مان ك لوكول مين ما شارا الشرضيافت، ذكر اور تواضع بهت بعد كوسني سع أعجم آ علاقه كام كے اعتبارسے نياہے - ايسے لوگ جي كترت سے بي بن كاكوئي دين وغرب ا السيال

مولانا كى حيات ميں مولانا عبديالله صاحب بليا دى كے سفرك بعد ميال جى عيسى ايك

جاعت بے کرگئے تھے اور وہاں کی شہور دینی جاعتوں کے قائد میٹنے عبدالرحن المهدی اور شیخ میغنی سے ملاقات کی اور اُن سے سامنے اسپنے آنے کامقصداو تبلیغی تحریک کے اصول و مقاصد ر تصح بن كوش كر دونون رسما ون في مرا با اودا ين وشي كا اطهار كما تها. ع الق اعمومًا مهنده یک کی تبلیغی جائتیں حجازا در دوسرے بوب مالک دورانستوں سے جاتى بير - ايك داسترمشود سعجوعدن كامران مورجا تلهد دوسراداسته كويت بعره عواق موكرجاتا مدان دونون داستون يرسلسل جاعتين كام كرتى جوتى مختلف ممالك كالمفركرتي بي ان مقالت پر سریل جاعتیں بھی کام کرتی ہیں اور سواری کے ذریعہ بھی قیام کرتی ہوتی مختلف علاقول مير بهيل جاتى بى - أيك جاعت جرب بى سے بھره موتے ہو گے وب مالك كَيْ تَعَيُّ اللَّهُ ركن مولانا محدهر صاحب بالنيوري ليضايك مختوب بأي تخرير كرتم بس. مكويت مين خرملى كربعره منر الرسف دياجات كار ما تفي تفكر بوسة. حصن حسین کو اہمام سے بڑھا گیا اور ذکر اتلادت، دعا ، صلوۃ الحاجة میں سب نے اخا ذکر دیا۔ اہل کویت نے کویت آ کارنے کی ٹری کوشش کی تین دمومکا... الحداثد بعره اترنام وكيا. قرتيا البيرجانا مواريسف بعائي مع ما تقيول كے كام كردہے تحديمره مصحوب كديهاتول مين ان احباب ني كام كيا تفاء اجها اثر ولاترك جافوالع احباب عي وين لكة وودن ع بدافدا دجانا بوابعره كامسايويكام كالمنطيس بوئي - دوحزات سائف ننط قريبًا إيخ موكلوميْر كاربي كاسف ربوا عیدندا دس موتی - یومف بھائی مع احباب کے بغدا داکئے بختلف مساحد میں ا موا بصرت شيخ عبراتفا درسلاني كلى مبرس يجى كام بوا - اليمي فضاري برابرام صاحب كاجاراه بوت انتقال بواتقال ابكامكدان كماجزا در بير بحُمُ الدين صاحب آسَنے واسے مِن ران سے بھی ملا قات ہوئی بہت بنوش ہوئے ئەيداق كىمىمور تارىخى لىتى بىي كوتوادى دىولى مىفرىت زېرى النوامىكى مد فن موسنے كامرف حاصل مصالاتى كافراده ترابادى بخدى ب رود دعائين دين بحضرت جيلانى كا دولادين سع بين اور مهنظى تشريف آورى بوق.

رمتى ہے بحضرت امام البحضيف كي سجد كامام صاحب شيخ عبدالقا در وظلا سعملا قات بوئى و فلى صفت المتواضح خليق فررگئين بااثرين بهندوشان كەنے كى تمناكر تے بين بهت بى ذكى فيم محاخر دماغ تقى بين بيجارون طف خربيت ورب و في عمراً وجود دين پر جمنے اور جمانے دالون مين بين يرشي عي بين المخون فرايا كر محصے چالين كمال بہلے ايك بهت برست براك نے حالت كنفيس النون من ال مربي الم بيا كي الم بيان من الم بيان من الم بيان الم بيان الم بيان الم بيان من الم بيان من الم بيان الموال الم بيان الم بيان الم بيان الموال الم بيان الم بيان الموال الم بيان الم بيان الم بيان المان الموال الم بيان الموال الم بيان المتان الم بيان الم بيان الم بيان المان الم بيان الم بيان الم بيان الم بيان المان المان الميان المان الموال الموال الموال الموال الموال المحفول المحال الموال الميان الموال المو

مولانا صّیا اِلدین احمدصاحب جھول نے مختلف ممالک کے بہت سے تبلیغی سفر کئے ہیں۔ ایک جاعث کے ہمراہ عواق وغیرہ تشریف سے گئے تھے۔ وہ اپنے مکتوب میں اپنا تاثر تحریر کرتے ہیں:

"بین اکھارہ فرودی کوبھرہ پہونچا اور وہاں کام کرتے ہوئے ہے۔
قبل تمام احباب بین جاعت لندن وجماعت مراکش وجماعت ترکی بندا دہنچے گئے۔
یہاں گزشتہ سفر میں بھی کام ہوا تھا۔ الحمد لنداس مرتبہ بھی ٹو بناص بغیرا داور
اس کے دیمات میں و بول کوما تھ لے کرکام کمشکا موقع طل بقیمتی و بیتن میں ابت ک
اعلی اخلاق اور دینی عظمت کو جودہے۔ یوریپ کی منت سے ال کی معاشرت اوقیتوں
میں تبدیلی ہور ہی ہے گویا بھاری عفلت کی وجہ سے جس مبادک زمین چینواؤں ک

صلى الله عليه وسلم الميني دين كاباغ او رحمن الكاكر سينة تحقياس كورشمنول في الله عليه وسلم المينية وين كاباغ او رحمن الكاكر سينة كوبدل ديا كاش مم ان عرب براس سع بهت بعلم بي سع محنت كرليتي تواس جن كى دمك سعد يورى دنيا محمط موجاتى .

بهرمال اب بھی وقت باقی ہے ،اگر ہم اپنی شنولیتوں سے ابنے آپ کوکل کران علاقوں میں جوجھے او مسال سال بھر کے لیے آ کران علاقوں میں جوجھے او مسال سال بھر کے لیے آ طیس تواس عالمگیر محت سے ہو زندگی حصفور اقدس صلی اللّہ علیہ وسلم حجود کرکے کئے تھے وہ بھیرزندہ ہوجائے عراق مشام مصر کرکہ یا لبنان ان تمام علاقول میں اس وقت جماعتیں جھیجی جارہی ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائیں "

خدا وندگریم کے فضل و کرم اور آب حضرات کی دعاؤں کی برکت سے کام نیوب ہور نا ہے۔ عرب حضرات بہت ہی متاثر ہو رہے ہیں۔ شام کے علمار کرام سے خصوصی ملاق آئیں ہوئیں بہت ہی خوش ہوئے اور یہ کھنے گئے کہ 'ہم مقصر میں ہیں ۔ ہمار سے ساتھ دیمالوں میں کیٹر التی اولوگ شکلتے ہیں۔ شام میں انقلاب کی وجہ سے کرفیو رات ہیں لگ جا آ ہے۔

له بمكاتيب يجزت أكبيكا ورفيف طويل هي بونك سلنه بجائدا قتباس كمتن بي كامورت ويكص جانسك.

حصوراكرم مسلى التدعلبه وسلم كاليطجي لؤكس طرح اتعاع كرشيي أورتم ني سب كوحفوريا تيم سبس كطرحة موكرمصا فحركيا اوربيتياني جوي اوران كي آنكھوں سے بسياخة النبو میک بڑے۔ اسی طرح حاق میں ایک عالم سے بن کی عمر ایک مو دس سال بتائی جاتی ہے، ملاقات کی اور اس کام کا تعارف کرایا اور سندوستان میں کام کی شکل اور جماعتوں کی نقل وحرکت بیان کی بہت تعجب سے کھنے لگے کہ اس زمانے میں یہ کام اس طرح بوتاسيد اور ما تقالها كرم ارس واسط دعاكي اور طرسة ما تركا أطها ركسيا. الحد للد طلب عاراً دي، حما ة سيسات آ دي اور دمشق اورحص سيه ايك ايك آ د يي ہندوستان آنے کے لیے تیار ہوئے رحاہ کے حاجی محود رواس صاحب کافی نفرت كرر سيمين بشام ميں كي نقل وحركت تمروع ہوئى ہے ، دعا فرمائيں كہ الشركعالي صحيح اصول سے کاملی اورمرتے رم تک اس مبارک عمل میں لگائے رکھیں " ایک دوسری جا عت جی نے اسی ملک شام کامفرکیا اس کے امیرا پنے ایک مكتوب مين اسيف خيالات و تا ترات اس طرح تحريم كرتي بين : الحرشه ١١ ريمك في كوم لوك ملك في مستر وشق من داخل موس يها ل يرتهي وسيحصرات كوخوب متوجريا بإران كي ذكا وت اور مجالده اورفطري اوصاف قابل

پرهبی و سرحفرات کونوک متوجه با با ان کی ذکا و ت اور مجاکه ه اور فطری اوصاف قابل رشک بین بویها رسے بیمال بهت سے مجابدوں کے بدیجی کم میشراً تے بین وه انکی فطرت میں واخل ہے لیکن ان میں مغربیت غلبہ بارسی ہے ۔ لباس چروں اور معاشرت میں اتن تدبی آجی ہے کہ پیجا بنا مشکل مہوجا آئے۔ عور توں کی ہے پر دگی ہے دل مکانی ہوٹ برق ہے ، لیکن اس کے با وجود قرآن وحدیث و دین کی با توں کی اتن عظمت کر حب بھی سنتے بین فوراً متوج بهوجاتے بین اوران کے نظری اومان ان کی دہ نمائی کرتے ہیں ساتھ نسکنے کے لیے تیار ہوجاتے بین اوران کے نظری اومان میں میں متحلب جارسو کلومریول ہے۔ بھر بھی صف محلب جارس وکلومریول ہے۔ بھر بھی صف محلب جارس وکلومریول ہے۔ بھر بھی صف مون خطوب ایک جاعت حلب حلا ہے۔ وشق آگئ جو ہمارے ساتھ رہ کر دین برمحنت

کرتی ہے۔ ہم نوگ ۳۰ رسمبر کوانٹ اوا نشد ڈسٹق سے حلب جا رہے ہیں ،عربون ہیں ہمبت ہی کھے نے کی طرورت ہے۔ ان کے فیطری اوصاف سے استفادہ کاموقع ملتا ہے اور انھیں فوداً دین کافکر پیدا ہوجا تا ہے "

مولا نا محد عمر صاحب یالینیوری لینے ایک محتوب میں بخریر کرتے ہیں: . " كك شامسي تقريبًا أحمد ون قيام را. وشق سے فوراً حلب روان موتے جلسے وشق کے لیے محید احباب بیدل روانہ ہوئے ، ہاتی احباب حلب کے اطراف میں مولا ناعیسی صاب کے ساتھ میں کام کریں گئے بیٹنے سعید جراب نقد ساتھ نکلے ۔ فائر رنگیڈوالے احباب کوجہا کر بات كائى اورروزان كالعليم ط كائى جلب بب تركيه جانبواك اصاب كوجهور كالجهن حماة ہمتے ہوئے دشق بنتیجے . برگلہ سے کچھ کچھ احباب نکلے . مثام کے کچھے احباب عزاق کے لئے ہمی تیار ہوئے مولانا عینی صاحب انھیں روانہ کرس کے مشیخ سعید سراب ساحب لیبنان کے لیے اً ما ده میں ۔ آج پہنچ گئے۔ شیخ سحکت مصر کے لیے آیا وہ میں۔ دمشق میں شیخ کیا نی سے ملاقات موتی، بہت خوش موتے۔ طریع علمار میں ان کاشار سعے۔ امت کا کافی دردا ن میں یا یا كباء اينية آب كوبهت جهيبات بي مستجاب الآعوات مبن . تحصيل سال مرميز متوره مين ملاقة ہوئی تھی ۔خدا کی نبیتی تائیدوں کے عجیہ فیزیب واقعات سنائے اور مہدوستان آنے کا وعب ہ کیا ۔ یوری بات ان کے سامنے رکھی گئے ۔ دشتی میں بھی مفتہ واری اجتماع جموات کا طے کردکھ ہے۔ خداکرے بنھ حانے ۔ دمشق سے ہم مگھنٹا کے لئے صرف بح بول کو ابک دیمات کے لئے روا نه کیاہے اورا کن ہ بھی روانہ مہوتے دسٹنگئے حاقہ محترب میں جارہا ہ بیشتر کھا جاب كُمْ يَكُمْ عُلِمَ إِ

اردن سے ایک پُرانے کام کرنے والے اہل علم جوجماعت کے امیر بھی سقے، اردن میں کام کرنے کی شکل اور تا ٹرات اپنے ایک مکتوب میں اس طرح لکھتے ہیں:۔ در الحمد تشریم سب لوگ خیر بت سے ہیں۔ آپ حضرات کی خیریت کے خواہاں ہیں۔ ہماری جماعت مدیندمنوره سے رواتہ ہوکہ تبوک ہوتی ہوئی اردن پہونچی بین ہور ڈن (۱۸۹۵ میں ہور دی است رواتہ ہوکہ ہوتی ہوئی اردن پہونچی بین ہور ڈن (۱۸۹۵ میں ہوئی میں ہما میں ہما میں ہوئی۔ بہال سے جنوں میں ہما میں ہوئی۔ بہال سے علمار کوام مشائخ وضی ہے۔
میں کام ہوا ، مقامی جماعتیں بنانے کی کوشش میں ہوئی۔ بہال سے علمار کوام مشائخ وضی ہے۔
وغیرہ سے ملاقات ہوئی عام جمع میں جی ان اکابر کا آنا ہوا۔ تا ہر اور ملازم میشی طبقہ میں ہر مگر ہوئی ان اکابر کا آنا ہوا۔ تا ہر اور ملازم میشی طبقہ میں ہر مگر ہوئی اور مدیر الاوقاف بھی نوش ہوئے کی مسجد میں کوئی دکا وطنیس ہوئی "

عمان سے ایک جاعت میں حانے والے رفتی اپنے کمتوب ہیں کھتے ہیں:۔ مبحاعت نيريي چلكوكل بيوني بهال سعه نقرى جاعت مندك اليمل كئي. يهربيت عركتي بمال جماعت تونه فاسكى البته كام تواجيها موا اس ك بوزيت حراعت كى بيال سے بحد الله ١ ارنفر مهندوستان كے ليے مل كئے بيت الحم ميں دونفر عمان میں ایک نفرمل گیا۔ یہاں مساجد میں قیام زیادہ دشوا رہے۔ اوقاف چھیمت سے ودقہ لكهوانا طراسه والتدف داسته كلول ديار جامع قطب مين قيام مواجمال يركام موتا رما -بجرجبل وحدات يرجاعت آئى وحدات صابرين سطين كى ايك بستى سيروعمان سے دومیل کے فاصلے پرہے۔ یہاں جامع میں قیام کی فرگراچھی ہے۔ الحد لشراب میجسا مع تبلیغی مرکز ہمونکی ہے۔ دس یوم سے جماعت کا قبام اب بہاں ہے اور سبتی میں گشت ہوتے ہیں . بہال سے و لوں کی تقامی جماعت بن گئی ہے اس محلے میں گشت کرائے ۔ وہم کلم رہے اور وسی امیررہے ، وسی نماز کے بعد ورس دینے والے اب سی میں یہ یروگرام سے مغریب عشارتك ولوب سے كفتگوموتى سبع - بجرفجرسے امتراق تك تقرير وغيره تين محتول میں بہال و بول کی جا عت جا جکی ہے۔ جا مع وحدات محمتوتی امیر مباعث میں۔ اور سين محمد الاميم جويدر منه عمر الخطاب بررس والمنتكم مقرر موئ الحداث في محرا مراميم برعكه بهنج رسيمين اور مركشت مين شركيه موت بي اور تقرير كرت مي اوريه بهت خوني مح

کریس وقت کهاجا تا ہے کہ تبلیغ کے اصول میں سے یہ ہے کہ اس طرح گفتگو ہوکہ علمار
پراعز امن نہ ہو ور نہ نقا تص برا ہوں گے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں بہال مقامی کام کی
نوعیت یہ ہے کہ مقامی ہو اول کی جاعت بن جاتی ہے دشہر عمان بہا طوں پر لبسا ہواہ جہ ایک بہا از بر کچھ عادات ہیں۔ کیھر نیچے وادی میں ہیں بھر دوسر سے بہا الربہیں۔ اسس طرح
عان جبال کامجو صبے ) ایک جماعت کی کوشش کر دسے ہیں کہ موسیل کے فاصلے برنگل جائے
الحداثہ اجماعتیں بہائی مرحو فرنہیں اور عرب بہت متا تر ہو دہ ہے ہیں۔ اگرا کی جماعت قریب
میں ہی بہاں آکر کام کو نامشروع کر دسے اور سلسل نہ ٹوٹے توانشا والٹر کام کی شکل اچھی
میں ہی بہاں آکر کام کو نامشروع کر دسے اور سلسل نہ ٹوٹے توانشا والٹر کام کی شکل اچھی

ا مر ظر سرملین مام آتے میں اور لوگ بہت ہی مسترت کے ساتھ الشر کے راستہ میں نكلة بن وبيت المقدس مين يحريك ون لودنما وظرعلما ركاا سبقاع مواجن مين ملى عميك طلبار اوربولین انسبکر وغیره شرکی تھے علمائے کرام نے مقامی کام کا وعدہ فرمایا اور چی کے موقع رِمَدُمُرُ مِن كام كا دعده فرمايا. قدم مين هي سجدي مين قيام رما ـ بفضايتنا لي اتبك مركوك مِن نهيں عُصْرُنا مِيْدَاسِعِهِ. قدس كي تَوْي دن محلول مسيح جاعتيں " في تعتين بِصُن الْغاق سير بمثيث ميں رحب كا مدينه ملا بومعراج كا مهيند سے . كيو و بال سے نالب آنا ہوا ممركلومير سے تين ون قیام رہا۔ یما سکے لوگ مرحکہ سے زبارہ ما نوم نظر کستے میں کافی مساجر میں وین مدرمد کے طلبلما ووباره اتتباع مواران طلباعي يورسے شهر كى سىجدوں كاكشت كرے لوگوں كوجى کیا بشهر کے قاصی مفتی ومدرس و دیکے مشائخ عملانا غرزات کے بیانوں میں تشریف لاکر ماری بهت افزانی فراتے رہے۔ ایک فری صوصی مجل کھی ہوتی میں کافی احباب تھے نام بھی گئے یماں سے سٹرہ نفر نکلے ایک سویجیاس کا میٹر را ریا ہے مقام را ناموا عرب کا ۲۷ کی تعداد مين تقديم ستبيتاليل لفرموكت تين دن فيا الا مختلف مها حديس كام مواميرك مے طلبا اوراساتنرہ کا ایک جہاع بھی ہوا۔ یہاں بہت المقدس والے دن برف بڑی تھی سردی ایمی خاصی سے با وجو داس کے ساتھی سب خوش میں۔ با قا عدہ عوبی اردو کے صلقے جُدَاحِدُ البوتِينِ عَلَى مِحْوَى وَصُوحِي كَشَتْ بَهِي وَغِيرِهُ كَيَا مِذِي يَنْصُوصًا ولامين تنجد کی فضانتوب رستی ہے۔ ارید کی سجرمیں زبر دست رکاوط موکنی تھی۔ بیونکہ قافلہ براتفا لبكن بيال كاميرشهربب المقرس مي بيان سي حكے تقے الفول في شرمندگي كالهاس كيا اوردوس مدم طمئن بوكية بهال كے لوگ معليت زده بس بات فرراسمجم لیتیں بخصوصًا حفرت عرف البیت المقرض الرحضرت الوعبدا کے سوال کے جواب میں "اسلام میں عرت "بتلا نالٹن کر بوسے زات کا فی مثاثر ہوئے۔ رقيق القلدج عزات كارونارب كومتا تزكرتاب بعف وبحضرات متروع مصابات

ساخة بي باقى برلت رست بي واي بوب صاحب ويزاك كرمك شام آرسه بي ويزا مل ما كرمك شام آرسه بي ويزا مل على المحكامية بي ويزا مل ما كرك مولانا الحسان الحق صاب باكثر تمبرون كاخراكره مولانا الحسان الحق صاب باكتران والمحكامية بحوط كراً ن سے بات كرتے بي ... باكت كه بوتوليم كرك جائت بي فرآ فرانس ما موجود تي بي يعمر كے بودكة بى تعمير موجاتى بي يعمر كے بودكة بى اور تم يو كران اور مو فرك آداب مغرب سے بيلے عموی كشت توليم معرب كے بود بيان ، عشار كے بود كها نا اور مو فرك آداب اور عام توليم اور ما لا در توليم كرانس اور عالم كرانس كي الله توليم كرانس كي توليم كرانس كرانس كي توليم كرانس كي كرانس كي توليم كرانس كي كرانس كي كرانس كي كرانس كرانس كي كرانس كرانس كي كرانس كرانس كرانس كي كرانس كوليم كرانس كرانس كوليم كرانس كر

لبنان إلبنان مين سلمانون اورعيساتيون كالخطاتا وي بهد المك مين مغربي تهذي كا سبت زياده الرسع د لبنان عرب كالنميس الكه يورب كالكي حقد معلوم موتلهد وقدم قدم برخدا فراموشي اورب حياتي كم مناظر و تعضيات تي بين السي حكة تبليغي جاعت كالجوزا اوركام كرنا براهشكل مع ليكن اس جماعت في لبنان مين بحي خوب عيم كركام كما اور كحيد لوكام كرنا براهشكل مع ليكن اس جماعت في لبنان مين بحي خوب عيم كركام كما اور كحيد لوكان كوجماعت من كالربي ليادا كي مفرك جند تا ترات مسئن :

معندار فحرم کو او نفر گیراتیوں کے ساتھ بیروت (لبنان) پہنچے سعید شامی بھی ساتھ بیروت (لبنان) پہنچے سعید شامی بھی ساتھ بیروت دون ساتھ تھے۔ دو دن مسجدوں بیس کھی کھنے کے لئے ساتھ بولی کے شامی بیر برجہ بہتی گئے ' مسجدوں بیس کھی کھی کھی کھی کے لئے ساتھ بولی کے کہا دو آدی ہو کہا کہ استحدال کا وقت اجھا گزرا۔ والی میں یہ احباب شہر کی مساجد میں کچھ کچھ بڑتے رہے۔ مزید ایک بھنتہ دہ کر مکلوم بیر فساس استحدال کے ایک میں بیر بیا الرس بیر بہا کی ساتھ کھے ہوئے۔ ایک بھنتہ شہری قیام کر کے ساتھ کھے میں آدی دن دہ کر والی بھوتے بیراں دہباتی فضامیں اجھا دن میں آدی دن دہ کر والی بھوتے بیراں دہباتی فضامیں اجھا دن

كذران ايك ايك دن كے بيالوك ساتھ شكلے . جار دن رمينا مواد يا يخ آ دميون کونے کرشروایں آتے۔ وہ ایک دن ساتھ رہ کرا ورٹرا تا ٹرسے کردوتے ہوئے اورکام کا عزم کرتے ہوئے واپس ہوئے بھرتین دن تنہوں کرشش کی تقریباً رکس أ دميون كوك كربيس ميل دورايك علاقه مين كئنه بهمال كي فضائلهرى تقى الوكب جماعتول كرسا كق نطلے اور دمنى كامول ميں برابر كوط تے دسے ۔ اس ملك كامعال شره پورمین معاشرے کی طرح ہے علما رکوام کی خدمت میں جمعی حاضری دیتے دہے ہیں ۔ دع

کی درخواست سے"

حضر موت إ محدمكرير سے ايتبليغ جاعت ين كويلي انتائے را دين مختلف مقامات طرے ان میں ایک حضروت کا علاقہی تھا محضروت جانے والی جاعت کے امیر نے ایک کتوب میں اپنے تا ترات ان الفاظ میں تحریر کتے ہو جن سے اس علاقے کے لوگوں کی ين دارى اورىشوق و ذوق كا حال معلوم بوكا .

المراكتوبركة بهاري جاعت مده مصفر وانه موكريم نومبركوالميكلا بينجي يجب ز مين تمام حفرات عرب كے تقع والحراللہ ايك مفتر كب جمازي حفرات من تعليم أكثت با قاعر موتی رہی ۔ پیلے جازیں سرطف کانے بجانے کی ٹولیاں نطراً تی تھیں الحر للہ تھوڑی تی کیٹس مے بعد تمام حضرات کی توجہ ہوئی اور ماری باتول کو توجہ سے سننے لگے اور سارے جماز میں تماز باجاعت تتروع موكئ باراجها زايك دن ك اليه عدن هي رُكا اوروبان الحدلته كام موتار ہاکشتی کے ذریعے عدن کی آبادی میں بہو تھے۔ اس دن وہا ں کی ایک مسجد میں اجتماع تھا۔ بات جیت اردو اور عربی ہوئی مقامی لوگ ٹری مجت سے بیش آئے اورجاعت كوجها وتك ببنجايا. المكلاشري بانج دن مختلف مساحدين كام كرتي موك سوال كے علاقے ہيں دوا نہ موسے۔ يہ علاقہ المسكل سيے جنوب شرق كى طرف واقع ہے . وہاں توم عاد ك نشانات اب كموبودين قرآن مجيد كات وسيختون من المحبال بيوت ك

متعلق یہاں کے لوگ بتلاتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے وہ اس علاقے میں واقع ہے۔ اس میں اس زما نے کے مکا نامت بنے ہوئے ہیں لیکن خوف کی وجہسے کو ئی تحص کئ میں جانے کہت نہیں رکھتا مکالسے جانے کے بعد شہر میں جانا ہے اس کا نام شحرہے ۔یاس یما داری میں واقع سیرجس میں میلی قوموں کی ہلاکت کے نشانات انھی تک باتی ہیں۔ یها طبطے موتے ہیں بنوف معلوم ہوتا ہے۔ ہماری جاعب دوتی ہوتی اورام تعفار طبطت موتی اس کے اس سے گزرگئی سارا ساحلی علاقہ انھیں نشا نیوں سے بھرا مواسے ۔ اللہ تعالى بمبرهيمح اصولول اورخوف كے ساتھ كام كرنے كى توفىق عطا فرمائے ۔ استنے آو پیچے اویجے بہاڑا ورخشک اور دھی تانی علاقہ میں خدائی قدرت کا کر شمرنظ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کوکس طرح مستخر کر دیا بیال کی سجدیں سروقت ذکر تعلیم سیم عمور رہتی ہیں بماز سے پہلے ہی تمام مسجدوں میں ذکر بالجر مؤتاہے ممام لوگ با قاعد گی سے شریک موتے ہیں۔ اکثر عورتیں اور مردمسجدوں میں نماز کر مصفے ہیں بہتی بھی آگرم محدول میں اوا كرت بين يهال ايك قابل ذكر بزرگ بين جواصل بين بهار كے رہنے والے بيدا ساملاتے س كيس برس معمقيم من وان ك مجارك اوررافت ك واقعات سع لوك مناترين، متوكل على التدبس مصفح مين ايك بار كرسف تكلفه بي ان كي ياس حاصري موتى نهايت ويش ہوئے ۔ بڑی بمان افروز بالمیریمیں، صاحب منف شہورہیں ۔ فرمانے لگے کہ تم انظام ری انھو<sup>ں</sup> موجودہ حالات دکھتے مورمیں دکھیا ہوں اور سے کہتا ہوں، اگر بیکام اخلاص کے ساتھ موتا رہا توانشا دالندائندہ تمام فتنوں کا مُترباب ہے لیکن اگراصولوں اور اخلاس کے ساتھ نهواتب ببت می خوابیون کا اندلیت سے مارباداسے دہراتے مقعہ فرما باکد برصحارم کا طرز تقا، تهماری شکلیں اور تھارالبام نو دع بوں کے لیے دعوت ہے۔ اللہ رہی العرّب برركول كيم فان كوقائم ركهم مال ایک متر تم سے ولیول کا شرے واقعی اب کسلف صالحین کی روایات

کوزندہ کئے ہوئے ہیں۔ بندرہ ہزاری آبا دی ہے لین پوری فضا میں سکون و

نورانیت ہے۔ یہاں کے شنے الاسلام صفرت صبیب علوی صاحب اسی شہر میں

مقیم ہیں ، ان کی خدمت میں حاضری ہوئی بہت نوش ہوئے فران لگے ، کہاں

ہیں الرجال جواس کام کو کریں دوروز کا پروگرام جوالی تریم کے لیے بنایا والبی پرشنے

محران سالم نے جو بخاری شسلم کا درس دیتے ہیں، اسپنے جزبات کا اظار فرمایا

مرسن این دین داری اوراسلامیت میں شہورہ جس وقت تک اس بر کون لک

عربین معری القلاب نہیں آیا تھا اور قبائلی زندگی لینے پورے جے پرتھی مغربی

تہذیب و تقرن کے اثرات نہیں پڑے کے تھے یا کم سے کم بڑے ہے جی جاءت کے ایک سرمبزی و شادابی کے ساتھ دین وار علاق سمجھا جاتا تھا تہ لینی جاءت کے ایک

الروزاتوار عفر کے وقت محدیدہ بہنچ گئے۔ بجرالتد مفرخوب الھی طرب کے مطابق کرتی رہیں اور مسافروں سے گزرا۔ دوجماعتیں روزانہ تعلیم وگشت معمول کے مطابق کرتی رہیں اور مسافروں سے خوب اختلاط کرتے رہے۔ المحد للہ خوب لوگ توجہ تھے اور بڑے شوق سے باتول کو منتے تھے۔ ان ہیں بعض نمنی اور بعض حفری تھے بحضر موت والوں نے اپنے قام برجماعت کے ساتھ نفرت کا وعدہ کیا اور بعضوں نے انگرزی میں مجب مسمجھا کر ترجمانی شروع کردی ۔ اللہ باک انفیل قبول فراویں ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کے ۔ الحد للہ تعلیم میں بہوئی ، اللہ کا کو مدہ کیا اور ہم ایک مسجد میں مظمر کئے ۔ الحد للہ تعلیم میں بہوئی ، الفید کی نصرت شامل حال رہی اور اس مسجد میں مطاب کے حاکم سند میں بہوئی ۔ الفول نے ہماری مغرب کے بالحد کی بات بھی بہوئی ۔ انفول نے ہماری مغرب کے بعد کی بات بھی سنی اور اس مسجد میں یا وہ بہت وفن ہوئے ۔ بعد کی بات بھی سنی اور اس مسجد میں اور اس مسجد میں اور اس مسجد میں یا اور ہم کا کہ میں نے اور اس مسجد میں اور اس مسجد میں اور اس مسجد میں بال کے حاکم مغرب کے بیا دوران سے مطاب وہ ہوئی ۔ انھوں نے ہماری مغرب کے بعد کی بات بھی سنی اور اس مسجد میں اور اس مسجد میں یا وہ ہم سنی اور اس مسجد میں بوئی ۔ انھوں نے ہماری مغرب کے بیا تھی بوئی بات بھی سنی اور اس میں اور اس میں اور اس میں بوئی ۔ انھوں نے ہماری مغرب کے بات بھی سنی اور اس میں اور اس میں بوئی ۔ انھوں نے ہماری مغرب کی بات بھی سنی اور اس میں بوئی ۔ انھوں نے ہماری مغرب کی بات بھی سنی اور اس میں بوئی ۔ انھوں نے ہماری مغرب کی بات بھی سنی اور اس میں ہوئی ۔ انسوں کی بات بھی سنی اور اس میں ہوئی ۔ انسوں کی بات بھی سنی اور اس میں ہوئی ۔ انسوں کی بات بھی سنی اور اس میں ہوئی ۔ انسوں کی بات بھی سنی اور اس میں ہوئی ۔ انسوں کی بات کی میں کی بات کی میں کی بات کی میں کی میں کی بات کی بات کی بات کی میں کی دور اس میں کی بات کی میں کی بات کی میں کی بات کی میں کی میں کی دور اس میں کی بات کی بات کی میں کی کی دور اس میں کی بات کی بات کی میں کی بات کی میں کی دور اس میں کی دور اس میں کی بات کی میں کی دور اس میں کی دور

براً | لیبیا بین سوسی خانوا دیے کی وجہ سے چتے جیتے براسلامیت اور دینداری

کے اثرات ہیں۔ کنیرالتعداد خالقا ہیں ہیں اور مجبو نے طریعے مدائی۔ عوام میں علمار کا اثریت ہے ایک جاءت میں علمار کا اثریت ہے ایک جاءت میں کے امیر ایک الم علم اور مُرانے کام کرنے والے بزرگ ہیں۔ اینے ایک محتوب برائر رفر استے ہیں:

"، " مارج كورات كے كيارہ بجے ليبيا كے صدودين داخل موكراككاؤل میں رات گزاری ہم آ کھ نفریں ۔ صبح طرق ہوتے ہوئے در ہ ایک دن قیام کیا۔ يهاں سے جاراحباب كوسے كربى النجے يهاں برى ينوير كى ب بنا تسربس ا ہے۔ یونیور سٹی کے طلبار، اساتذہ اور کافی علمام کرام کا مجع داسے بیان میں تھا۔ كتت مير مي اوك آت يهال سے بھي اوك تكے وسرے دن نبغاري بوليے . يهليبيا كا طرام سريع دودن قيام رها صاحده كام كبابيال سيدس نف ربياس كومير كامغركر مح هيوب مفرات كے ساتھ طابل بہنے. ياليبيا كا آخرى شهر ہى اور مب سے بڑا شہرہے معار کرام کا یمال تک پینچنا بتایا جا تہے۔ اہل لیبیا میں تھی علم كا يرجايا يأكيا . كوهسك كمب برمسجوي علمائ كرام كي بيا نات بوتي بي. بهت آمها فی سے توک برگر بات من کرعمل کے لیے آبا رہ موجاتے ہیں۔ بہت زور دیجر لوگوں نے کماکہ باربار احباب آتے ہیں ہم بھی مندوستان آئینگے عور توں میں بردہ دکھوکر مبت خوشی موی جلنے جلاتے اتنا کام ضرور مواکداب احباب توافقیں فض بموار ملے گی اور لوگ سائھ دیں گے ربڑی طبی سجد د ل میں بات ہوتی تھی ۔ کافی مجمع مرجگہ رمتاتها كيون كه وقت كم تفا ا ورم حكهت احباب ساته نتك خواه سينكرا ون كلومثر كامفرمو كاش كد ليبيا كر ييجهي احباب تشريف لائين برمك يستقل عشركام كرف كحرورت

ہے! تمولس | وی جاعت جولیبیایں کام کر رہ تھی جس کا ذکرا دیہ آجیکا ہے وہ بوائی پونس تمیٰ اور دہاں مختلف طاقوں میں کام کیا، دی صاحب جن کا ضطاویر درج کیاجا جکالینے ایک

خطمين تونس كاحال إن الفاظمين تحرير كرتي بن

ور در او بر کوجدہ سے دوائلی کے بعدم مرادرلیبیا موتے ہوئے ، دیمرکو ٹونس بني كئة تولس بيلے جاريا نے دن قيام كيا اورعلمائے كرام سيملاقات كى مختلف مماجد مين بات ركمي كني - عارياني ون بعد رييس (١٥٥ ٥ ٨٩٨) يك جيونا ساقصب ميريون سي ۱۲ کلومٹرسے وہال گئے ۔ بہال دیہات کی فضائقی الوگ نوب تو تر ہوئے مسی بحر جاتی تقی . اورعشارتک جم کربات سنتے تھے۔ جار دن کام کرنے کے بعد اتوار کے دن بہاں سے ایک جماعت بارہ آدمیوں کی بزریوریل ایکے قصبے بین کئی اور تمام دن وہاں کام کیا۔ الحمد لنبر لوكوں نے اچھا اٹرلیا۔ یہال حالات الٹرتعالیٰ کے فضل وکرم سے بہت سازگارہی جسلما دو عوام سب متوّجين علمانے جاعت كا طرابحة ام كيا - كھانے يربلايا اور مجرميں جلسے يں جماعت کا وکرخیرکیا یحوام طری توجہ سے بات سنتے ہیں مسجد بھرحاتی ہے ۔عشا رتک جم کر سنتے ہیں . بعد میں کئی آ دمی جارجا ریانے یانے کی لولیوں میں ملنے آتے ہیں تین دن بہاں کام کرنے کے بدیراں سے ایک جماعت جرمین تین وی مقامی شامل تھے ایک قصیمیں گئی اور دودن اور دودات وہاں قیام کرمے والیں میا تنجا آئے۔ اللہ کا شکرہ حالے والول نے کافی احیسا اٹرلیا مزید وقت کا ارادہ کیا۔ جھ سات اُ دمی تیار ہو گئے۔ مزید کی توقع ہے۔ انشاء الشداس کے بعد ٹرینس جاکر وہاں سے قیروان حانے کا ارادہ ہے ہو كم قدى شيون كا دارالخلافسسرر بإسب اس ملاقه مين گزار نے كا اداده سے. تقريباً ٤٫ فروری مکشیونن بی کام کرنے کا ادا دہ ہے "

الحجود المحرية البخرائر مين كام كرنے والى ايك جماعت نے بحس نے داستے ميں ٹری شقت اکھائی تھی اورکسی زکسی طرح جنگلوں سے ہوتی ہوئی شہر میں پہنچی تھی اپنے تا ٹرات اس طرح بیان كئے:

"طرق سے الجزار بیونچنے میں تقریبًا ۱۵میل کا فاصلہ ہے جمیں کسی فاص مواری کا

انتظام ننہونے کی وجہ سے ہم سنے ایک دایت بکل میں بہا اول پرخمیوں میں گزاری الجزائد کے حدود پر ایک ماتھی کو بھیجا وا است سم کلومٹر کامفر کرے دوموٹری لیکرلیسیں واسے لینے آئے اور صور الجزائر میں ہم ارایر مل کوئیون اخل کیا برایہ دینا جا باتو والس كرديا اوركها، تم مارے مهان مورسالها سال لعد شكليس و كھنے كوملتي ميں بہت بى نوشى كا اظهاركيا. اب تك وه ممالك عقي جمال كام كالحجه مذكجي تعارف كقيا. اب بالكل اليي حكريراً ئے بي جمال اس كام كوكونى نهيں جانتا ليكن پھرجى خدا كي غيبى مددي ساعة تقيس كميس كوئى بريث نى نهب بهوئى ريحيك سال موسم جيمين كام كرف كاموقع ملا تنا اور برمل والون سے الگ الگ بات کی تقی مرمک میں ایسے اس اسلے جو کھیلے سال حج میں من چکے تھے۔ ان سے اورول میں بھی نضابنی ۔ اس طرح الجزائر میں کھی البييرا حماب على بسي ول من أتريف بن مجهد أنسكال بهوتا تها البكن مبالحقبول كے جبنے كى وجه سے مرطک کی مسجد میں تھیں متی کہ الجز اتر میں بھی مرحکہ مساجد ہی تی قیام دیا۔ كىس برىھى مولل بى كھرنانىيں موارساكھيول نے يدطے كيا تھا كەسىجدون يى قيام رسناچاہیے جا معے کچھ دُستواری ہی سے سی کھلے۔ اگر اس کا اصباب مساجدی میں جمیں تو ہوللوں میں تھرنے کی بالکل ضرورت نہیں بڑ ہے۔ ملک لجزائر میں راستے کے ۵مقامات یرایک ایک دو دو دن کے لیے اترناموا اور سرحگرسے نقرلوگ نکلے۔ عنابہ ،قسطنطنٹالخزارُ ، العاصمہ دیعنی دارالحکومت شہرالجزائر) دھران تلمسان مقامات پر کھیرہے۔ سرحگہ لوگول نے ر و كنے كى كوشش كى، كيونكه كانى مجابدول سے گزئے ہيں۔ ايمان وتوكل كى كافى حرارت يا كى گئى۔ قرآن من کرمسحور موجاتے ہیں۔ قرآن سنا کرجس قربانی پرجا موکھ اکر دو۔ زندگی میں سا دگی ،حفاکتنی اخلاق مثانت ہنجدگی ہرھیو گے بڑسے ہیں یائی۔ ایمان وبقین کی با توں کوش کرا بھوں میں اس معراتے ہیں۔ نوراً ساتھ چلنے کو تیار سوجاتے ہیں۔ علمار ومشائخ میں بھی کافی تواضع یا ٹی بفرسر دنجھیا جا آہے اور باربار حماعت کے

مجيجنه كامطالبه كرسته مبير اس وقت الجزائر والول كوبهت سنجما لني كاعزورت ہے۔ جوش وجذبہ یا یا جاتا سے اور ذہن کو فارغ رکھنانہیں طبیعے کاش کہائیں وقت فورى طورير اسماب كام لط بيمير بهوتا رسي تو بيطبقه بورك عالم مين دين کے زندہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ شہر الجیمن کے بندرگاہ برحجاج میں ہی كام بهوا جهازمين اندرجا كربهي كام بهومكتا تقام كروقت بزنتها الجزا ترمين أزبر مے کا فی علمار آتے ہیں۔ ہر حلکہ درس کے صلقے ہوتے میں لوگوں سے مقامی کا م کا وعدہ لیاہے۔ الجزائر سارا پیاوی علاقہ ہے مگر موٹرا ور ربین کی بہت بہوات ہے موڑوں یربھی سفر کی منتیں اور ریافن الضالحین کی حرثیں بیان کرتے رہے۔ عام طور برلوگ بیان خوش خوش منت بھے اور وہی لوگ مہیں انگے تنہری کسی سیویں اُٹالیے تھے ۔ کا مِنْرِقِ كرت مى بيجوم كابجوم عم جاتا مقال برحكر سيكو ول مين بات بردى ساحقول كا تعان معى كأبار تمهارى طرح كاروبارى لوك نطلق مي ا دريون مى نتطلق ريمتيمين . فورا ان كو باب داداؤں کے کارنا مے یاد آجاتے ہیں اور وجودہ بے دینی کا فوراً احساس کرے دیں میں کامیا بی کا لیتین کرکے اس طرع کل میں ایفیں دین کا کھیلن نظر آجا تاہے۔ كى ملك مىن كو تى الكارياركاوك كى دۇنىڭى نېس يا ئى گئى. بىرىگە ئوگ نىتظرىبى كەكو ئى آ کروین کی اس محنت پر ہادی جان وبال لگا نے !' مراكش إمراكش افرلقيمين عرب مالك كالتحري ملك معيد اس ك بعد حبل الطارق يلتا ہے اور این کی سرحد شروع ہوتی ہے ۔ ایک جماعت مراکش کھی پینی اس کے ایک ايك المعلم دكن ليف الك محتوب ي حب ذبل تا ترات كا اطرار كرت مي: والله المرات الما وكرت من الم ومها مرا يرمل كوم اكث كے حدود دمين داخل ہوئے - يورے وهائي ماه مين منج ليكن برمك مين مفتة عشره كزاركر كافي كام كاموقع ملا مختلف مقامات مين كام بهوا وجده حدود برشهر سے و دن قیام کیا۔ و نفراً دی سائھ نے کرتازہ ف س، مکناس جانا

موا . مرحك من كو ما كو تكلي تازة ايك دن ك قيام مي م نفر ما كو فك . فاتس میں مین دن کا قیام رہا۔ ہزاد کے اور جمع موا بختلف مساجرسے نام آئے۔ یمال پردائر نرار سال سے بھی پراناہے۔ جامعہ از سرسے بی پرانا، طلباء اور مدمنی بھی دات مے بیان میں آئے مات نفریکے مخاتی بہتھے وجدہ وفاس کے احباب ساتھ ہیں آتی تقى النين بلالى صاحب سيدم لا قات بهو كي. يوحفرت مولانا آبوالحن على ندوى منطله كيامشا ذ محترم میں ان کے درس میں ہوستے کا موقع مرال احادیث اور فقریر کا فی عبور سے مامز دماغ حا مزجواب متواضع عالم مين ودران درس في مجمع كودين كى اس محنت كى افت توجركما . اور فرمایا که بمسلمان برید کام فرص عین سبے عیاسے عالم موخواہ جابل برایک پراسکی استواد مے مطابق فرمن ہے۔ اس کام کے چھوڑنے والے برتیامت میں گرفت ہوگی مھر قرآن وحدیث کے ایسے دلائل وسیے جوکہ ہم کو بھی پہلی مرتب معلوم موسیے خالی وقت میں ساتھیوں سے اگر دومیں کملواکر عول کے سامنے عربی ترجم کیا جا آہی۔ كچه مائقي ما شاءالله عربي ميں جل برے ہيں۔ ملال صاحب عربي ميں تقرير تعليم وشكيل كمتت مجي كحيو كرليته من حاجي حبيب صاحب تعبي نعلم وكثت اورتقهيم كرتيم من الور كتت توع بي زبان مين سجى كرليتي مي وصبح كى نماز كي بعد هي نمبرون كا مذاكره عولى میں بھی تھی تھی ہوتا ہے اور تھی تھی ار دووالے اصاب مے تقار تفتگو موتی ہے تاکہ ان کے جذبات بنے رہیں ۔ ساتھی خوش ہیں جسیتیں طرحہ رہی ہیں۔ اسکے با وجود کھی اکٹر صنعفا نا زك طبيبت بن ا ورجوان بهي امراهن كى منارير بوره خابي ميكن كام كى ركيس سبيل ب ہیں اور طنن بین اب طبیعتوں کا کا فی لحاظ رکھاجا آاہے۔ بیو بھی محابرہ کی سعا دت من جانب التُدنصيب بهوى جاتى ہے . اس ريھي قلب طمئن رسماسے - يركام كى كرامت ہے تعليم ذكر اكشت بيان انوافل فدمت گذارى سبكام امتمام سے موتے ہيں۔ رات محيوتی كَ شَيْحَ تَتَى الدِينَ الملالي مراكش كيرسا دَاتِ مِينَ بِي سِينٍ. والدِكا نَا عَالِقًا درتِها. ( ما قي حاشيا كل صغيرٍ)

ہونے کی وج سے بسا او قات تجرجیوٹنے کا قلق احیاب پر رہتا ہے لین مجسر کھی کو بھوات تا زہ دم لنکے ہوتے ہیں اور تبخد ٹیھوا ہی دیتے ہیں۔ سے مشورہ ہیں یہ لے کیا ہے کہ بورے ملک ہیں اور تبخد ٹیھوا ہی دیتے ہیں۔ سے مشورہ بی لیگام کیا ہے کہ بورے ملک ہیں کم از کم ایک جگر برجم کرایسی مخت ہوکہ وہاں کے لوگام کے اصولوں مصد واقف ہوں اور اور نج کوجانیں اور ہرجگہ والے ان سے مشورہ لے کرگام کیک کے دو مرے مقامات برگام بینی اسکیں اور ہرجگہ والے ان سے مشورہ لے کرگام کریں ہی دہری ہوتی رہوجودگی میں بہاں مقامی کام حلیما رہے اور خطوک تا ہوتے ہی ہوتی ہوتے ہیں جو یامپورٹول کی میں ہوتے ہیں جو یامپورٹول کی ہورے مال کو یہ حضرات و جرہ وغیرہ سے تیار ہوئے ہیں جو یامپورٹول کی ہمارے علاقوں کے لئے بھی کچھ حضرات و جرہ وغیرہ سے تیار ہوئے ہیں جو یامپورٹول کی خور سے تیار ہوئے ہیں جو یامپورٹول کی خور سے تیار ہوئے ہیں جو یامپورٹول کی خور میں ہیں۔ مرف دو دن ساتھ رہ کر تسمیرے دن خصوصی خلیس میں بات ہوئی بہتے ہوئے کو کریں ہیں۔ صوف دو دن ساتھ رہ کر تسمیرے دن خصوصی خلیس میں بات ہوئی بہتے ہوئے

د صاشیصت کا لفته استی المر در الت وطن سے تیلیم میں طبیعت نہیں گئی تھی اور کہ بی مجھیں نہیں آئی تھیں ، ہوا نی میں آئی تعربی الشرعلیہ وہم کی زیادت ہوئی ۔ آئی نے تعلیم حاصل کرنے کی تمقین فرائی ۔ دریا فت کیا کہ علم ظاہر سے یا علم باطن ؟ فرایا کہ علم ظاہر! اس وقت سے طبیعت بی ایک انقلاب ہوگیا ، بہت تھوڑ ہے وقت میں درسیات کی تعلیم حاصل کی مجھر می وجاز اور مبدوستان آئے ۔ بندوستان ہیں مولانا عبد الرحمٰن مصاحب مبارک پوری صاحب تحقید الا تو ذی سے حدیث بڑھی احجاز میں موسل کی خدات اور بندوستان ہوجائے گئی بنا در د باو بندو تھی خوات کی بنا ور د باو بندوں آئی تا مور تر بالن عربی کا ایک آئی اور تر بالن عربی کا ایک تعلیم میں بڑھی کی دوق العلی اور شائی اور تر بالن عربی کا ایک ایک تابی ورشروع ہوگیا ۔

کی اعلیٰ کہ بیں بڑھا کیں اور تر بالن عربی کی تعلیم میں بڑی کر کرت عمطا فرائی اور تر بالن عربی کا ایک نیا دور شروع ہوگیا ۔

تلامزه میس مولانامسعود عالم صاحب ندوی، مولانا محر ناظم صاحب ندوی مولانا سالجالحن طی ندوی، مولانا محد تمران خان صاحب ندوی مولانا ابواللیت صاحب ندوی مولانا محراویس صاحب به وی میس دباتی حاشیه انگلے صفحه بری

ا کسوزں کے ساتھ مصمم ارا دہ کر کے نا ملکھوائے یا ور قانونی کوشش میں لگ گئے رعے بعد رباط آ کرملیں گے۔ ہمارے ساتھیوں کامشورہ ہے کہ شہر رباط اوراس کے اطراف کے ديهاتون مين فضابنا ئي جائيے، كيونكه بهال مولاناسعيدا حمدخان صاحب بحبي زيا ده محنت كي ہے۔ اُنہی کوآ گے بڑھا یا جائے اوراننی محنت ہوکہ ٹودگشت نعلیم ابتماع بلکہ حیاعتوں کونود تیار کر سے ہے کرچینا ہوگا ۔ بلکہ دوسروں سے جیلوا نا بلکہ سرحگہ کی گرانی رکھنا، یہ مات ان ہیں یپداہوجاتے اب شدید دعاؤں کی ضرورت ہے ۔ مکے ہر سرشہرمیں عشرہ عشرگزالنے سے بجانے ایک تقام برجم سر محنت کی حاسئے۔ اپنی کو سے کر پیخمقروتت کے لئے دوراور نز دیک کے مقامات برجا کرانھیں سے ہرجگہ دو کرا دیا جائے۔ یہ زیا دہ مفید ہوگا۔ رباط مے شہرا ور دیماتوں کابار باراختلاط ہو، شہر کے لوگ دیمات اور دیمات کے لوگشہوں یوں بار بارانشے بھیرسے انشاء التہ کام کی متقل فضا بن کتی ہے ۔مکناس سے کافی اصاب کے سائحة زرتمون جانا بوا . زرمون سے دباط حا منري بوئي . بانيس و بحضرات سائف تقے يسب كا مسجد سي ميان قيام رباء عيدالانتحى رباط مين مبوئي مهرمني بروزسينچريمان عيد مبوني يمجعه كوجج مبوار ۵؍ کوتسطاع انا ہوا ۔ ۸ رمتی کو رباط والبتی موئی۔ قنطرہ کے احباب سائھ میں کئی احباب ياسيورط بنوارسيمين اورمقامي كام بهت فكرسصه حيالو كراياجا رياسيعه بهاري وابيي بورب

دبقیہ حاشیشفی گذشت بون بونی ورٹی جرش سے پی۔ ایک ڈی کیا ، دوسری جنگ و تجیر طرنے برع صد تک بران کے ریٹر پواٹیشن سے و بیمیں اتحاد بوں کے خلاف نشر کرتے رہے بیرمن کی شکست کے بسد عراق آگئے بوضتے کہ دہاں کے دارالمعلمین میں اشا ذرہے بھرا بینے دطن مراکش جیلے گئے ، جمع 19 کو وفات بانی رحمتہ ادبار۔

عربی کے بلندیا یادی ، نوع بیت این تقیق وا مام کا درجه رکھتے تنے ماحمیت صیح الفکوئنایت محنی اور طرابقی تخلیم میں مجتب کا درجه رکھتے تنے .

کے رائے سے ہوگی۔انشاءاللہ البین (قرطبہ) فرانس (پیرس) جرمن، ترکی، عراق ہوتے ہوئے واپس ہوگ۔ اس تر تیب سے عربوں کی بھی تیاری ہے۔ وعاکی درخواست ہے۔اللہ تعالی قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔

ایک دوسرے مکتوب میں وہی صاحب اینے مزید تاثرات کا ظہار کرتے ہیں۔ "رباط والول كوديهات ميل عجرايا كيا-كاني مجمع ساته ربتا تفار تعليم، كشت، بیان ذکرو تشکیل کی مشغولی کے ساتھ اصولوں کا ندا کرہ اور کام کی نزاکت بارباران کے سامنے آتی رہی اوران حضرات کے ذمہ یہاں کا مقامی کام کیا گیا۔ رباط میں جامع عکاری میں ہفتہ داری اجتماع رکھا گیا۔ شروع کی ایک دوجعرات ہم لوگ شریک رہے۔اب وہی حفرات اسکو چلاتے ہیں۔ آئی موجود گی میں سارے کام انہیں سے کرائے گئے۔ خصوصی اور عموی کشتوں میں وہی لوگ جانے والے رہے۔ مشورہ بیان اور تشکیل بھی انہیں لوگوں سے کرائی۔اتوار کے ۲۴ر گھنٹوں کی جماعت کالے جانا نہیں کے ذمہ رہا۔ رات بھی مقامی لوگ معجد میں گزارتے ہیں۔ کھانا اپنے اُسپے گھروں سے لیکر آتے ہیں۔ کھانے اور سونے کے آواب تہجد کے فضائل وہی لوگ بیان کرتے ہیں اور مساحد میں بھی بعض جگہ گشت ہورہاہے۔ پورے رباط میں عجیب چہل پہل ہے۔انہیں کے سیر و کر کے ساراکام ہم میں سے بچھ احباب وصولیانی کے لئے مخلف مقامات برگئے ۔ لیعنی جن حضرات نے ہمارے علاقول میں آنے کے اردے کئے ہیں ان کو پختہ کرنااور ہاسپورٹ کی ترتیب دینااوران کے اعذار وغیرہ کے حل کے لئے مختلف مقامات کاسفر ہوا، پھر رباط لوٹنا ہوا۔الحمد للد مقائی حفزات خوب کام کر رہے ہیں۔ پھر رباط کے بیں احباب کوئے کروار بیضا جانا ہوا تا کہ دار بیضا کامقای کام بھی اہل رباط ہی سنبھالیں دار بیضا کی دونتین متجدوں میں کام کر کے تین دن کے لئے قریر محمد یہ میں جو ۵ مر کلومیر ہے۔ پیاس ۵۰ راحباب کے ساتھ جانا ہوا۔ وہاں جاکر دار بضائے مقامی اجہاع کا نقشہ بنالہ خصوصی مجلسوں میں ہمارے علاقوں کی تشکیل ہوئی۔ کافی نام آئے۔ اللہ تعالی ان لوگوں کے لئے آسان فرمائے۔

دارمينا سي حي محرات كالبهاع حام حصاري من ركاس قريبًا ٢٠ - ٥٥ بول نے رات گذاری اور اینا اپنا کھانا ہے کرآئے۔ دوجماعتیں تھوٹرے تھوٹرے وقعت كے لئے بيدل بني كليں - و كلوم شرر باط سے مرف وب حضرات ہي عليا ورثوش رہے الحالمة السے احاب وال براجن بو گئے ہیں ہوجاحت نے کھیس اور جداحاب اہل موری قسم سے بھی اللہ نے دسیے جوماری ترتیب کو حیلاسکیں بلکدائن سے ی حیاوانے کی سعی ک ہے۔ دار بینیاء کے ٹرے ٹرسے ملمار ومشائخ اجتماع میں آئے اور بہت ہی طمئ بوکر تائي فرمائي اوران كي مريدول في بجو بهار المساتة بكلي تقي الفول فخردي هي اسى سبب سے بیشا کے بیان یں آئے اور مجھی ان کی ڈوحانی توجہات لینے کے لیے ان سے طنے رہے۔ بیان ایک بہت بڑے عالم اور تینے ہیں بہت ہی نڈر ہی جی گوہی بادشاہ مجى ان كا احترام كركاب -اس سال حج كجى كياسے - ان كے مريدين اكثر سابھ دے يہے ہیں شیخ بہت ہی قبق القلب ہیں ابہت روتے ہیں جے میں اُر دوحلقہ دیجھے کر اوراس کی باتیں من كربهت متا تربهو ئے تقے اُن كے آنے سے يہلى بى انكى معقدين نے بارے اس کام کواچھی طرح اینالیا تھا۔ رباط میں شیخ فرید صری نے اچھی طرح سب سے زیادہ اصولوں کواخذ کیاسے اور بیال کے سارے کام کا انھیں کو ذمردار مبایا ہے۔ ہرمقسام کا كام ريجينا ، اوراصولوں كو باقى ركھنا اور خطروكتا بت سين شوره ليت رہنا ان كيمير د ہے . بهار ن علاقون میں آنے کے لیے بالکل تیار میں ۔

مرجون کو ۱۲ عرب لوگوں کو لے کر مراکش شہر طبی پہونخیا ہوا ہو ۱۲ کاومیٹر ہے۔ انمیں تجارا و رملا زم بیٹیا ور فردورا و دہر طبقہ کے احباب تھے واست میں خوب تعلیم ذکرا و رنمبروں کا مذاکر و ہوا اور ہرائی کی استعماد کا اندازہ لگایا تاکہ آگے ان کے کام سپر دکرسکیں اور جماعتوں کا امیر بنایا جا سکے مراکش کی مختلف مساجد میں جیل کر دات کو سب جمع ہوجاتے ہیں اور عصر کے بعد بھی تین نفر کو لیورے شہر میں تجار وغیرہ میں کام کرنے کے لیے جمیح اجا تا ہے۔ دو بعد بعد بی تاریخ تا ہے۔ دو

دن خوب کام لسیکرا ور وقت اصولوں کے ساتھ گذار کر شہرے دن مصوصی مجلس صوراکم مسلی الشرعلیہ وہلم کی دعوت کے ساتھ گذار کر شہرے دن کا جوڈ اور قسر بانہوں پرائی تھنا، ملک و مال کے جدز برسے خالی مورکمی ویدنی دور صدیقی کی بنیا دی بانیں کر کے میوات کے کام کی ابتدار اور محضرت رحمۃ الشرعلیہ دمولانا محرالیاس صاحب) اور صفرت می دمولانا محرالیاس صاحب) اور صفرت می دمولانا محدومی اور ان کے مالم پر کیا اثرات پڑے۔ اور ان کے اعوان کی اس وقت کی دینی جدد جہداور ان کے عالم پر کیا اثرات پڑے۔ یہ سب کہ کراچا تک دور کی تین میں جبول کی شکیل کری جاتی ہے۔ اگرا للہ باکسے یا سبور دول کے مسائل کو آسان کر دیے تو کافی احباب تیار ہیں ور نہ ان کواسی ملک بیں بھیلادیا جاتے ہے۔ اگرا للہ باکسے میں بھیلادیا جاتے ہے۔

، اکن میں دار مبنیار والوں کے سامنے صوصی بات ہوئی . آخو میں جارجار ماہ کے نام کئے. کپوٹ مجدوث کررورہے تھے۔ ایک صاحب یہ ہوتنی ہی طاری ہوئی۔ ان کے بیفوطری

مفات بن جوبهارے بال مشكل سے ميدا بوتے بن -

10-19 اون کوقنطرہ میں اجتماع ہوا۔ ہرگہ کے لینی پورسے مراکش کے اصباب نشریف اسے دامین اسے استان دار میفا، دامین اسے دامین اسے اسے اسے دامین دار میفا، دامین اسے میکہ کے لوگ تھے بعربوں کا استربے کرآنا اور ذکر تعلیم بیان، گشت ہمویں وقت گزادا عجیب منظر مکھتا ہو ۔ میں جاعت میں ایک جاعت و تعدہ کی طون ہو ۔ میکو میٹر ہے ، مسواری اور بیدل کام کرتی ہوئی بینچے گی رجارہ ماہ گئیں گے۔ دومری جماعت جارت کے لیے مراکش اور مہما در سے جاعت طنی کے لیے ایک جلہ کی تعلی ۔ امیر و مامور سب خوش ہوکر تکلے اور ۱۲ افراد ہما در سے علاقوں کی ترتیب اس اجتماع میں علاقوں کی ترتیب اس اجتماع میں قالومیں آئی قنظرہ کے زمین احتماع کے درمیان عرب حفرات الیسے بھوٹ جوٹ کیوٹ کردو دہے تعلیمیں اور دیم کے دومری احتماع کی درمیان عرب حفرات الیسے بھوٹ جوٹ کیوٹ کردو دہے تعلیمیں اولاد کے مرب نے برد و سے موٹ بیٹ کی دورہ ہوں۔ یوٹ بیٹ کی اللہ کا نمونہ تھا ہی

## ئ دسوال پاپ

افرينيا في مسلم وركير هم ممالك من تنبليغي نقل وحركت

درونیش خدامکست سے شرقی ہے مرعر بی گھرمیرا مز دِتی خصف بال ، مرسمونند

عرب ممالک بین بلینی کام کے شروع ہونے کے بعد مختلف ممالک بین دخواہ وہ سیملک ہوں یا غیرسلم، افریقہ یا ایشیا کے ملک ہوں یا اورب کے) تبلیغی کام کی بنی د ٹرگئی ہولوگ کی کوجاتے وہ اس کام کو دکھ کر اپنے اپنے ملکوں میں کرنے لگتے ۔ تیز اس سلسلے میں ہمندا و پاک کی بجٹرت جماعتیں ان ممالک میں گمیں ۔ ان ممالک میں ان خانستان از کو انڈونشیا، ملایا، برا مسلکا بورہ لنکا، ناتیج یا اوراسیے متصل دوسرے افریقی ممالک میں بحن میں اکثر مسلم ممالک میں برخ حرات جماعتوں کی تقل و حرکت ہوئی کرکام کیا ۔ مقامی باتشندوں نے بڑھ بحرات جماعتوں کا استقبال کی وجہ پہلی کہ تبلیغی جماعتیں منفا می سیاست ہوئے کہ کا مسلم میں اور میں سیاست کا شکار نہ ہوئیں۔ وہ صرف اسسلام کے بنیا دی ادکان اور اعمال صالح ہے افراقی نبوی کی تبلیغ و اشاعیت اور دین سیکھنے کی ترغیب و متحربین سے کام رکھتیں ۔ ان جاعتوں اور اعمال صالح ہے افراقی نبوی کی تبلیغ و اشاعیت اور دین سیکھنے کی ترغیب و متحربین سے کام رکھتیں ۔ ان جاعتوں اور اعمال صالح ہوں افراقی نبوی کی تبلیغ و اشاعیت اور دین سیکھنے کی ترغیب و متحربین سے کام رکھتیں ۔ ان جاعتوں کا استقبال کی وجہ یکھی کر خوب سے کام رکھتیں ۔ ان جاعتوں کی ان کان اور اعمال صالح ہوئیں۔ افراقی نبوی کی تبلیغ و اشاعیت اور دین سیکھنے کی ترغیب و متحربین سے کام رکھتیں ۔ ان جاعتوں کا میکھنے کی ترغیب و متحربین سے کام رکھتیں ۔ ان جاعتوں کی اور کا اور اعمال میکھنے کی ترغیب و متحربین سے کام رکھتیں ۔ ان جاعتوں کا استقبال کی وجہ یکھی سے کام رکھتیں ۔ ان جاعتوں ۔ ان کر بیکھنے کی حرف اس کا میکھنے کی دی ادکان اور اعمال میا کہ کا دور کی دی کی دور کی ان کا دور کی دی دور کی دی دور کی دور کی

کی محنت پیشفت اور راہِ خدایں قربانیوں اخلاص دسادگی کے اختیار کرنے اور انتشار وافتراق سے بچنے اور لینے کے بجائے دینے کے اُصول کو دکھے دیجھے کہ ہوائک کے باشندے ان کی طرف کھنچتے اور ملااخ آلاف عوام علما ماار کان حکومت سب ہی ان کو اور ان کے کام کو بنظراستحسان دیکھتے اور ان کے احتماعات میں شرکت کرتے۔

ہم طوالت کے تونسے ہر مرملک کے حالات اور بلیغی مرکزشت کی تفصیل محریفہ ہیں کرتے بلکہ جذعمالک کے سفروں کے تا ترات بیان کرنے براکتفاکری گے تاکہ بلیغی کام کی ہمرگیری، وسعت اور جوی طور پر ہم ملک میں ہواستقبال پایا جا تاہے۔ اس کا کچھ نہ کچھ ا ندازہ ہوسکے۔ ور تفصیل سے اگرز کر کیا جائے تو مرف تا ترات کے بیان میں ایک مستقل کتاب در کارسیع جو ہمار سے موضوع سے با ہرہے اور تحصیل حاصل بھی ہے، ان سارے مالک میں دی حفرات اول اول پنیچ جو مولا نامحہ یومف صاحبے صحبت یا فتا ور تربت یا فترین کام کرنے والوں کے لیے زمین ہموار کی ریٹر وع تشروع ان با اصول اور برلنے اور ابو کی میں دی کام کرنے والوں کے لیے زمین ہموار کی ریٹر وع تشروع ان با اصول اور برلنے کام کرنے والوں کوجن شفتوں کی زندگی گذار نی بڑی اور جن شدید مراحل سے گر داما بڑا وہ بیان سے با ہر ہے۔

افعانستان السمام عداد موادم میں افغانستان بہلی جماعت کمی می اس کے امیر مولانا عبیدالشرصات عبیدالشرصات بلیا وی مقع اس جماعت میں دنل افراد تھے ۔ (۱) مولانا عبیدالشرصات بلیا وی دم) حافظ صدیق (۲) حافظ صدیق (۲) حافظ صدیق (۲) حافظ صدیق دم) حافظ صدیق (۲) حافظ صدیق دم) حافظ صدیق دم) حافظ صدیق دم) حافظ صدیق دم) حافظ میں داور دم دم حافظ معبدالر شدیم میں حافظ دو دم میں حافظ میں دائی میں حقی عبدالر شدیم میں حقی دم الدین دیوی دم میں حافظ دو دم میں حافظ دو دم میں حافظ میں دائی میں حقی در الدین میں حقی در الدین میں حقی در الدین میں حقی در الدین دیا حقی در الدین میں حقی میں حقی در الدین میں حقی میں در الدین میں حقی در الدین میں میں در الدین میں حقی در الدین میں در الدین میں میں در ال

یہ جاعت سب سے پیلے کابل پہنچی ۲۰۱۰ دن قیام کیا، کابل سے دارالعلق میں اجتماع مواجق میں مولانا عبیدالنٹرصاحب بلیادی نے عمری چی تقریر کی اور ٹری پُرا ٹرتقریر کی ، اس تقریر کا اثر پورے شہر میں ہوا اور جاعت کا برجا ہوا۔ دوسراا جناع قلعہ جوادیں ہوا۔ اس اجتماع میں ملک کے بیدہ جیدہ صفرات شریک ہوئے۔ مولانا عبدالشدہ ماجے عوبی میں تقریر کی اس تقریر سے پورسے افغانستان میں کام کا تعارف ہوا۔ اس کے بعد جا عت غزنی گئی، وہاں تین دن قبل کیا اورگشت فی جناع ہوئے۔ غزنی کے تقریباً دس میل کے فانسلے پرصفرت نوالمشائع میں اندہ علیہ کا قائم کیا ہوا مدرسہ وارالعلوم جامعہ محدید ہیں۔ اس میں جاعت نے ایک مشب قبل می باعث اندہ میں میں ہوئے ورقد صادمیں ایک ہفتہ قبل مکیا۔

يه تومعلوم موجبكاسب كرمفرت مولانا سيرسين احرصاصب مدنى دممة الديمليدكو حزرت مولانا الياس صاحب سع طراكم العلق تقا الى سبب و تعلينى جماعتوں كريد لئے سمينه مسينه مرسير درجين اورجهال جهال جي ان كى مد دوا عانت كى خرورت بلرى مد داور مررستى فرائى انغانيان ميں حفرت مدنى كے تلامذہ اوتعلق دكھنے والے مشارخ بحزت تقے بجب يتبلينى جماعت افغانستا محانے كى توحضرت مدنى نے بعض ذى اثر علماد كوخطوط تحريفر استے تاكم جماعت كوكى دكا وظ يش ندات اورجن تقصد كوكى دو اور ام مورود بين مارحد ذيل محتوب والعظ كيجة .

## ط ال شوقي الى لقائم إيماالغائبون عن نظهري

 فرما ئین گے۔والسلام۔ خیر اندلیش۔ ننگ اسلاف حسین احمد غفر لد۔ صدر مدر س وار العلوم دیو بند صدر جمیعة العلمیاء ہند سلام محرم الحرام ۷۷ سلاھ

ترکی از کا کاجب بھی نام آتا ہے تو صدیوں کی پر شوکت اور شاندار اسلامی کومت کا نقشہ آنکھوں میں کھینج جاتا ہے اس ملک نے مسلمانوں کی شاندار تاریخ میں ایک نہایت اہم کردار اداکیا ہے۔ فاتح فنطنیہ محمہ فاتح کے نام سے مسلمانوں کے سر فخر سے اٹھے جاتے ہیں۔ صدیوں ان فاتحین کے قد موں کے پنچ یورپ کے بورے بور فرماں دواؤں کے سر رہے ہیں۔افسوس ہے کہ الغاء ظافت کے بعد یہ عظیم ملک بھی مغربی تہذیب و تدن کی گود میں جاگر ااور مزید برآں قومیت و وطنیت کے معماروں کے باتھوں ترکی مسلمانوں کے دلوں سے جس طرح اسلامی شعار کی حرمت نکالی گئاوہ کی سے پوشیدہ نہیں۔ گر ان سارے مظالم کے بعد بھی عوام کے اندر غیرت وحمیت اسلامی اس طرح زندہ ہے جیئے پہلے تھی اور جب بھی انکوموقع مل جاتا ہے وہ ایمانی چنگاری سکنے لگتی ہے۔ جب تبلیغی جماعت وہاں پنچی تو عوام نے باتھوں ہاتھ لے ایمانی خات ہے دیا تھوں ہاتھ لے لیا ور علاء نے استعال کیائی سلمانہ کائی مکتوب ملاحظہ کیجی:

"آن ماہ مئی کی ہمراور ماہ ذی الحجہ کی ۱۰ رتاری ہے۔ یعنی بقر عید کاوہ مبارک دن ہے جو مسلمانان عالم کو قیامت تک رضائے البی پر قربان ہونے کی دعوت دیتارہے گا۔ ادر اس دن کی دعوت پر لا کھوں بلکہ کروڑوں انسان اپنے مولا کی خوشنودی کے لئے قربانیاں بیش کریں گے ، مگر ہم ہندی ملک کے چند غلام اپنے آقا حضرت مجم مصطفیٰ عیالیہ کے جبوب دین کی محت کے رواج کوزندہ کرنے کی آوازلگانے کے لئے ہندوستان سے پانچ ہزار کیاو میٹر کے فاصلہ پر ترکی کے دارالخلاف انقرۃ جبکوا تگورہ بھی کہاجا تا ہے۔ عید منارہ ہیں۔ ترکیہ کی سر زمین پر قدم رکھتے ہیں اسکے چپہ چپہ نے ہمارااستقبال شروع کر دیا تھا۔ پھر انسانوں کی محبت اوراستقبال کا کیا یو چھناجو حضورافندس عیالیہ کانام نامی ہی من کر بے قرار

ہوجاتے ہوں ۔ خوش کہ ہم ترکیہ کے جس شہریں داخل ہوئے اوراس کے رہنے والوں کومعلوم ہوا کہ یہ الشد کے بند سے باخ ہزار کملومٹیری مسافت طے کر کے صرف الشرکے دین کے لیے ہما دے ملک میں آئے ہیں ، تو ان کا ہم سے ملتے کے لیے اس طرح ہجوم ہوجا تا جس طرح تم پر پروالال کا اور گفتگو اور تقریر کے بعد بلا مبالغہ وہ ہم بی اس طرح سینوں سے لگانے اور ہما در سے ہوا کی ان اور گفتگو اور تقریر کے بعد بلا مبالغہ وہ ہم بیں سے ہرا کی ان اور ہوئے ہوئے کو ہم ہیں سے ہرا کی ان قربان ہونے والے انسانوں کی زبان سے نا آسٹنا تھا اور صوف عربی زبان ہیں ترجمان کے در لیے سے دین کی عظمت اور محبوبیت کو پیش کرتے تھے جس کو سینے کے بعد بوڑھوں اور ہوانوں کے دول دین کی حجبت ہیں طروب جاتے اور آنکھوں سے بے افقیار آنسویسے گئے ۔ کو جس انسانوں ہم کا می در کیا دو تا مبایل ما ما داور واعظین تک ہما دی باتوں پر ہر و کے صفتے انسانوں ہم کا خدوں اور کیجی در کیا دو تا گئے شیوں میں ہماری تھر ہم وں کو بند کرنے کی کوشش کے سے تھے اور کھی کا غذوں اور کیجی در کیا دو تا گئے شیوں میں ہماری تھر ہم وں کو بند کرنے کی کوشش کے سے تھے ۔

استبول کے بندرہ روزہ قیام میں بڑھے بین اداروں اوراسلامی اسٹیڈوسط اوردی گاہوں کے طلباء کا پھیم اوراسا تذہ کرام کی شیفتگی قابل دیدھی، گوٹا ہم ایسی شی جیزان کے سامنے ہے کرآئے ہیں جس کو انہوں نے ہی نہیں ساتھا یہ مضمون لکا دوں اور اخربار لولیسوں کا اطرار کہ سمکوانوباروں ہیں جیزان کے سامنے ہے کرآئے ہیں جی ایمانیوں کے اجازت دی جائے اورنی روشنی کے توجوانوں اور کیم ہروں کو جھیا ہے کا اجازت دی جائے دین کی محنت مرف کا غذوں کے سے در وکا جائے۔ ہم جبروں کو جھیا ہے النا کی بھیا تے کہ دین کی محنت مرف کا غذوں کے نقوش اور ہوا بین گئر ہوجانے والے الفاظ سے دندہ نہیں ہوسکتی اگران الفاظ اور نقوش کو اس کو تعیینہ لیسی مثال ہوگی جس طرح کسی مربی کو دو الاکر بلانے المان المان کی بیا ہے۔ نیمانی کو دو الاکر بلانے کے ربح الے نمان کی المان آواز المربی المورک کسی مربی کو دو الاکر بلانے کے ربح المیک نوش الحان آواز المورک کسی مربی کی دو الاکر بلانے کے نواز اور لاوڈ اسپیکر سے ان دواؤں کے نام بھارکوس نائے جائیں۔ یا ایک نوش انسان کی یا دیا جو انسان کی بار بڑیوا اور لاوڈ اسپیکر سے ان دواؤں کے نام بھارکوس نائے جائیں۔ دوھیقت انسان کی یا دیا ہوگی میان کو دوائل کی بار بڑیوا اور لاوڈ اسپیکر سے ان دواؤں کے نام بھارکوس نائے جائیں۔ دوھیقت انسان کی بار بڑیوا اور لاوڈ اسپیکر سے ان دواؤں کے نام بھارکوس نائے جائیں۔ دوھیقت انسان کی بار بڑیوا اور لاوڈ اسپیکر سے ان دواؤں کے نام بھارکوس نائے جائیں۔ دوھیقت انسان کی بار بڑیوا اور لاوڈ اسپیکر سے ان دواؤں کے نام بھارکوس نائے جائیں۔ دوھیقت انسان کی جائیں۔

زندگی کی ترقیات اوراس میں انسانی اطلاق اور کما لات کا حاصل ہونا اس کی محنت اور قبارہ پر موقوف ہے۔ اس کی محنث اور محاجرہ سے انسانیت کو جمکانے اور الشرجل شانہ کی لگاہ بی محبوب بنانے کے لیے حصرت محرصلی الشرطلية کلم کے لائے ہوئے اخلاق اور طراقیہ حیا پر محنت کرنے کا نام دین ہے۔

اسى اننامين بمار ب خيالات ا ورطرلقه دعوت مصطلع بهوكرجنات وأكط اسماعيل صاحب نے بچوا دارہ ائم وخطبام کے رکن علی اور خطم خاص ہی، لیے دولت کدہ برخام کے کھانے پر ٹراا صرار کیا ہم نے اس شرط برک و خصوصی احباب کوجی اینے بھال مرحو کریں، منظور کرلیار حناخ واكر صاحب افياح البيام كاندين شر وكلام الأاكرون اورجمعية خيريه كي ممران و صدركو بارى تقريب يرجمع كرليا جمية نزير بر دمينير كم صدرت تركيه يرجوب دي ك حالات كزرجك بی منائے اور دیجراحباب کی مساعی تعلیم عربی وقرآن اور دینی اداروں سے قیام میں جومبرآ زما مشکلات میش آئی تھیں بیان کیں۔ ہم نے ان کی سنی اوران مشکلات کے با وجود کامیاب مونے یر انتمائی مبارکیا دبیش کرتے ہوئے آئندہ کے لئے عموی دبنی حدوج بدکی دعوت اورطرلیہ م کارتش كيا يخوض كه اس ايك دن مين خصوصي وعمومي احتماع عمل مين آتے رہے اور اس طريقه كاركو دی کی کی کی نے ہماری دعوت برین آبراورایک الم نے یا نے اوک بعد موسم سرما میں ہندوستان آنے کے فیصلے کئے بالاٹر کیم منی کووہ گھڑی آبہونی کھر ہی استنول کے احباب نے اشک ارآ نکھوں اور مرد آموں کے ماتھ ہمیں انقرہ کے لیے اس میں سوار کراکے زخصت کیا۔ بعن نوجوان طلبار ہیں رخصت کرنے کے لیے لی کے علاوہ جماز تک ہا نے ساتھ رہ کام کی تفعيلات اورطرابية كالرمجيت رب ، آخر بهازين لنكراً ثقايا ادريه نوجوان حرب بحرى لكابول سے بم کودودتک دیجھتے ہوئے وتھت ہوئے ۔ ہم نو گھنظ مسلس مفرے بعد مین دن سے القروين معيم من "

له مكتوب مولانا عنياد الدين ماحب.

آیک دوسرے مکتوب کوبھی ملاحظ کرتے چائے آگر ترکی میں سلینی کا م رجیح روثتی

ا مرسکے

"الحدلله ہماری جماعت ہو ۲۱ رحبوری کو بمبئی سے ترکی کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ 14 مارچ کو لعافیت اسکندرور جوطب سے بذریف مطرک حدودِ ترکی کو ملاتا ہے ، آپنے گئے . تقریبًا و کرم اہ بھرہ بغدادو دمنن اورحله مين حالات ك نشيب وفرازى وجرس لك كميا حلب تك مولانا محديمري مجراي كيسعا دت يجي نصيب موني اسكندرو مذمين بؤيندرگاه ہے اس میں سلمانوں اور نصاری کی مخلوط آبادی ہے۔ یا نیخ مساجد ہیں جات حمیدی میں قیام ہے مساجد میں سونا اور قیام کرنا عیب کی نظرسے دکھیا جاتا ہے۔ مساجد بندرہتی ہیں مدرسے کے کروں میں بوضحی مسجد میں ہیں ایک کمرے میں تھرایا گیا۔ اس سجد کے دونوں امام اور مفتی اسکندرونہ ہروقت كام مين معاونت كے ليے تيار رہتے ہيں بمشورے سے بانجوں مساحد كانطام بناكر كام شروع كردياب انطاكبرك يرجوبال سف تقريبا سوالوكونطر مع أبين دن کی جاعت کی تشکیل شروع کردی ہے۔ خدائے تعالی کے ففل سے برسی سے يندوسينام آئے من بردوستان كامطاليكهي ركھاسے الحديث دون نام آئے ميں ابحى ففسيلى باتنهبي بهونى كهركياكيا انتظامات كرنامين عمود كأشت كهج فبالعمرجي قبل مغرب كمياحا تام تعليم حلقه بحديث ترك صرات بوان لوطيه او و الحيسب بي شازين اليسامعليم موتا مركر فبت كاسمندر وهي مارر بامو زبان سده أنكهوت جسم مختلف حقول سينوشى اورجبت كالطها كريت بالأصحاب كراهم كي دي منت فقرباني سنكروستين خداسي امير به كرسنير ١٧ وارج كوالطاكد كيلي ب بری جاعت سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اوقات گزاری بیں ہماری خصوصی مد د فرملے

پاسپورٹ وغیرہ کی دشواری سے بانچ نفرس سے دشق بین تبین نفریا تی رہے۔ اسلئے
مشور سے سے بہیں مولانا ضیار الدین صاحب بل گئے۔ اس طرح ہم چارنفرس قبل ازیں پاکستانی جاعتوں نے بہال کام کیا ہے۔ حاجی عبدالرحن احمد آبادی اسلعیل بھائی جگئے وری اور مولانا ضیار الدین صاحب سلام عوض کرتے ہیں۔ ہر
مسجد کے امام انتہائی خلوص اور محبت سے ملتے ہیں۔ اہم جامعہ عبد لحمید واعظ،
مسجد کے امام انتہائی خلوص اور محبت سے ملتے ہیں۔ اہم جامعہ عبد لحمید واعظ،
عربی تقریر کا ترکیمیں ترجمہ کرتے ہیں۔ حاجی ختمان مدرس عربی اور انگریزی دونوں
زبانون میں ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چونکر شام قریب لگا ہوا
نے تو اکثر حضرات انفرادی گفتگو کے لیے مل جاتے ہیں " مله

ا ندونی از در از می کامسلمان ملک مشرقی جانب کی نهرار سربید مولی عبرالک تقریبًا دس کرد در کی می با اندونی است بید مولی عبرالملک مشرقی جانب ملک بین مرب سے بید مولوی عبرالملک مراد آبا دی بلید مولوی عبرالملک مراد آبا دی بلید میں می میسی می اصلاحت کی اس کے بعد میاں جی عیسی ایک جاعت نے کرگئے ۔ اس جاعت میں مولوی جبیل احم سے در ابادی معلی ایک جاعت کوسٹ برگئے ۔ اس جاعت میں مولوی جبیل احم سے در ابادی میں کا معلی کا میں مولی ایک محققا نہ کیسی کی صاحب پاکسانی تھے اس جاعت کوسٹ برگئی در نہاں کی مولی دنرونی ان کی محققا نہ کیسی کی سمجھتے ہو بات ہو جات ہوتی اشاروں میں موتی اور "زبان یا رمن ترکی وین ترکی فی دانم "کے محمدات سفر کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں : ۔

" ہم جب انڈونیشیا بہونج اورکٹم وغیرہ سے فارغ ہوکر با ہرانگلے کیکسیال کھڑی تھیں۔ نگری تھیں۔ کہا " مسجد" کھڑی تھیں۔ نگری تھیں۔ نگری تھیں۔ نہیں اشاروں میں ہؤیں۔ وہ بولا " کون می ؟ ہم نے کہا ، کسی ٹری سی میں۔ یرسب باتیں اشاروں میں ہؤیں۔ اس نے نشا کھ روپے کرایہ لیا ہو ہندوستان کے جھے روپے کے برابر تھے۔ اسے ایک بڑی مسی بینی دیا۔ اس وقت لوگ نما زعمر ٹریم کر مسی سے نکل لیے تھے۔ ایک بڑی مسی بینیا کہ بار مولانا محد یوسف صاحب ۔

إِنْهَا تَهُ ابِكِء بِمِلْ كَباراس سيع في بين بات كي اوراطهينان موكبار عوب <u>نتيم</u> سے آنے کامقصد لوجھا۔ ہم نے جواب دیا ، تبلیغ دین کے لیے آنے ہیں۔ وہ بهت نیش بهوا اورفوراً ٹیکسی کرکے اپنے مکان لے گیا اور بھیروہ ان لوگوں کولایا جوبين ومتانى الاصل تقيه اوراُرد وحاينته تقيمين بين ايك حاجي محيصاحب میمن بھی تقیعہ بڑے اگر وں میں شمار کئے جاتے تھے مولوی علی لملک صاحب حب اندومیشیا گئے تھے تو اپنے پیچھےان کوامپر بناکروایس ہونے تھے میمین صاحب تفصیلی بات بوئی اورانفول نے مولوی عمد الملک صاحب دیا موا وہ میفلط د کھلایا ہوان کومولوی صاحب ہے گئے تھے عرصاحبے كهاف برامراركيا تومم نے اپنى دعوت ركھى جس كوعب صاحب نے قبول كيا اوروعدہ کیا کہ وہ بھی دین کا کام کریں گے۔ دوسرے دن سے ہم لوگوں نے عام گشت کونا شروع کر دیا۔ حب کھی گشت کرتے تھے الوک جمع ہوجا تے اور مهارے اس طریقے کو دکھ کر بہت حیرت زدہ ہوتے ۔ اس طرح اجماع كييئے مسجد بھرجاتی ۔عشار کی نماز کے بعد بیان مہوتا اورایک صاحب اُؤبکر حصری جو من وستان میں مدتوں رہے سے اس کا ترجم کرتے۔ اینے اصول محموافق مم نے ہرا بتماع میں بین جلول کی دعوت رکھی اور مہروسان جلنے كى يُرِزور دعوت دى بتروع بتروع لوگ خاموش رہے اوركها كرم بدوستان عا نامشیل ہے۔ اس کے بعد ہم نے خصوصی ملاقا توں کاسلسلہ شروع کیا تقریبًا بیں دن تک بیملا قاتیں جاری رہیں۔انڈونیٹیا کے شہور دینی رہنا ڈاکٹر محزاصر سے ملاقات کی اس ملاقات کے رہم تھی عضوی تھے۔ ڈاکر صب موصوف شمرسے دس بارہ سل کے فاصلے پر رہتے تھے ہم نے ملاقات کے دوران صرف جھ تمر بیان کیے جن كوسنكرة اكترصاحب برديديكام توصى درام كاسعدات وك ايك سال قيام كن

اس ملاقات کے خلاوہ بھن بڑے رہے اجتماع کئے جن میں بڑے بڑے اجرشر کی بوئے بیند دنوں کے قیام اور بخی ملاقاتوں کے بعد لوگ متوجه برون لگے ادراندرون ملک میں جماعتیں بحلنا مترفع برگنیں عام طور پر لوگ کارول پرسفر کرتے۔ با نڈونگ میں تبین دن قیام کیا لوگ ہارے مان کوٹرے ذوق وٹوق سے سنتے تھے ہم نے وہاں سے ایک جاعت بنكالي اورجاكرتا كالتفركيا- جاكرتا بين ماه قيام كبار دوماه مے بعد ایک خصوصی اجتاع کیاجن میں ہم نے کماکہ بھائیوا ہم اس ملک میں اس ليه آئے تھے كہ آ بحضرات ہارى بات من كرمك كے البرطيس كي آب لوگ بتمت کرکے ماہر طینے کا ادارہ کیجئے اور ہندوستان کے اس مرکز میں ده کر دیجینے کتبلینی کام کس طرح مود باسیے بھاری اس دعوت پیمسات آدی مہندوستان کے لیے تیار مو گئے۔ ہم نے اس کی اطلاع فون کے ذراییہ ڈاکٹرصاحب کو دیجیں کومئن کر وہ جیرت زدہ رہ گئے کہمیات آ دمی کی<u>یس</u>ے تبیار م و كئے كيم وان ما توں كو لے كر سم واكر صاحب كي سال كئے ـ واكر صاحب طِ العزازكيا اورطري تمت افزاتي كي ايك تصنع ان كيمكان ير رے۔ الحماللہ ہمارے ساتھ جھ آ دی سبی نظام الدین آتے اور دیں سیھ کر اینے وطن والیں ہوگئے "

اس جاعت کے تعلیم وگٹنت اور عمو می وخصوصی اجتماعات کے بعدا نڈونلیٹیا میں بہتا ہیں۔ جاعتوں کی آمد و رفت نشروع ہوگئی خصوصًا پاکستان سے بجٹرت جاعتیں جانے لگیں اورانی ہو نقوش برکام کیا جونقوش پہلی جاعت قائم کر کے ہمندوستان آئی تھی اوران ہو گونے الجاعتوں کے ساتھ لیورا تعاون کیا جواس بہلی جاعت سے ساتھ کرھکے تھے۔

ملل بل ان ونشيبا اور مندوستان كور دميان اليابح، ايك سلمان ملك به وه جاعت جو

انٹو نیشیا گئی تھی وابسی میں ملایا بھی رکی تھی اور جیند دن عظمر کر کام کیا بھا۔میاں جی عیسیٰ جو اس جماعت کے امیر تھے اسینے تا ٹرات اس طرح بیان کرتے ہیں۔

'' سناتئے میں سماری جماعت ملایا گئی، لیکن مسحدس کھیرنے کی اصار نه تقى المسجدون بين قيام كاكستوراس مكسين قا نونًا نهين تقاريم فيملايا تحمفتي صاحب سےملاقات كى اوران كے سامنےائى آ مركامقصد سان كب مفتی صاحبے ہماری بات طری خورسے شنی اور ٹرا تا ٹرلیا ہم بات کر ہی رہیے تقے کہ انھوں نے فون کا رسیورا تھا یا اورا پک صاحب کویوکسی دہنی جاعت ہے نائر صدر تق فون كيا اوركماكه فوراً آو، ايك خير كى بات ما تقد لكى ب وكسي بالته سن على نرحائے . وہ صاحب فوراً مینچے بھن اتفاق سے وہ دیومز میں يرُوه حِيك مُقِد او رحفزت مولانا محمد الياس صاحب سے نجوبی واقف تقد اور مل هجی چکے تھے۔ وہ مل کربست خوش ہوئے اورم کو لے کرجاعت کے صدرصاحب کے پاس گئے۔ صدرصاحب سیم پی بات ہوئی۔ انھوں نے تھرنے کے لیےاپی کوھی يين كي م ن كما كر مها را قيام مسيد من رساسيد، وبي قيام كرنا جاسيتي من كفول ف مسجد طلوادى مم في قيام كيا اورمغرب ك بعداجماع كيا اجماع عشا تك حيلار با تجمع تقريبًا باره بزار كابوكيا بهارى تقريبي خداني وه اثر دياكه جمع خاموش معطا سنبار ہا جب ہم انی اِ ت کہ چکے توجمع نے احرار کیا کہ اور پات کہیں. ان کے احرار پر بات اودجلی اور ١٧ نج گئے. لوگول نے بھارسے مطالبے پر با برنطنے کے لئے نام لکھائے اور و وسرے مقامات تک وگوں نے ہارہے سائھ سفرکیا۔ صدرصاحب نے اپنے علے کے مانے تقریر کرائی ۔ الحدید ہارے اس مفرسے ملایا کے لوگوہیں اجها خاصا تا تربيدا موا"

ميان جى عليى اپنے اكي محتوب بي مولانا محر يوسف صاحب كو كلانطن (ملايا) سے تحرير

كرتے ہيں:۔

" كلام وعل سي حقيقت كو يجيا ننے واسے جب اس تبليني كام كود يحقيقاور سنتے ہیں تو بہت ہی تعب کرتے ہیں کہ یہرا اس طرح جھیا کرکسوں بیش کیا جارباہے۔ آج کی انسانی حکول اور محنوں کے بازار اس سے خالی ہیں ۔ نظری اور دل اس کے متلاشی بیں ملتے ہیں آج بہلی دفعیم نے بیکلام اور کام سنا۔ مرکبی آخارون مين يرطها مزرسالون من ويحيان ريديو يرسنه مم في عض كباك يركام حفنور شلى الشرعليه والمحارث كفتش قدم يراطفا يأكيلب اوراسي زندكى كوزنده كرنا اورانسانى بدنيس بيوست كرنامقصودس توييجيز اخبارون ادر ریلوا در رس اول اور کم بون سے سرکز سرکز میراند ہوسکے گ ۔ یہ توان کی طرح فنتين كريني، مشقت محصيلينه أور حان وما ل كي الشدر بالعزت وربول اكرم صلى التدعليه يولم يينى دين كي نسبت يرقر بانى ديني سيرسي ايني اندريها اورد وسرول میں ذیکا پیدا ہوگی بہرحال ہر حکہ کام کی سکلیں بیدا ہوئیں وعدے اورارا دے اوء وائم کا اظهار توبهت دکھلاماع گاہر حکمت دو دوجار جاررا تين رات والع المعلى سائق لكت رب البهلاياب ك ألم تيار بوت بس " يجاعت سنكايور موتى موئى مندوستان وابس موئى سنكايورس مجى كام كيد عمد سے دادوں عوام، علمارسب باطبقول میں کام بوا اوراس سے مفیدا ترات مرتب بوتے۔ برما إبرما بهندوشان مص تقلل ايك غيرسلم اكثريت كا ملك سي جهال مهندوستان اور پاکستان کے بہت سے سلمان تا جرہ پر بین اکٹرٹ کجراتی مسلمانوں کہ ہے، براہیں سب سے يدنيليني جاعت بح جاف والعمولوى البرعلى بنكالى اورمولوى داؤد صاحب ميواتى كق . یہاں سالها سال سے تبلیغی کا م ہوریا ہے، حافظ محد صالح صاحب مظاہری اور اُن کے رفقاء اس میں بیش میش رہے مولا نامفتی محمود صاحب مظاہری دفقی عظم برما) اور مولیا

ابراہم اجرصاحب مظامری مرحوم الدی بیر" دورجدید" درنگون کا مانت اورسر پرستی کرستے رہے۔ س کے بدا فقار فریدی صاحب نے پہنچ کرجاعتوں بیں انتراک پداکیا ۔ آئیں میں جمت اختلاف تھا۔ سارے طبقوں کوجی کیا اورا یک دوسرے سے متعق وا زباط پداکیا برا میں جوعل میں جوعل میں وہ اکٹر مظاہرا تعلیم سمار نبور کے فارخ التحصیل میں ان کا اجتماع کیا تاہروں کو جمع کیا ان بی اجتماع کیا تاہروں کو جمع کیا ان بی اجتماع کیا تاہروں کو جمع کیا ان بی وہ اکثر منطابرا تعلق سے دل ٹوٹے اور لوگ خدای طرف رجوع ہوئے۔ بیدل جماعتوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ۔ بیل بھا عتوں نے حبالوں پراس کا مراب استوں میں جماعتوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ۔ بیل بھا عتوں نے حبالوں پہاڑوں اور شخت راستوں میں جماعتوں کے اسفار کے تاثرات بڑے ہے اور گرے تھے ۔ ایک بیدل جماعت کے جماعتوں کے اسفار کے تاثرات بڑے ہے اچھے اور گرے تھے ۔ ایک بیدل جماعت کے ماحت کے ماحت کے حالات بیدل جماعتوں کی مرگز شنت کے باہمیں ذکر کے حبائیں گے۔ فریدی صاحب نے برما سے مولا نا محمد لوسف صاحب کو ایک محتوب کے برما سے مولا نا محمد لوسف صاحب کو ایک محتوب کے برما سے مولا نا محمد لوسف صاحب کو ایک محتوب کے برما سے مولونا نا محمد لوسف صاحب کو ایک محتوب کے برما تاہے ۔ درج ذبل کیا جا تاہے :

کام کرسکتے ہیں۔ روزانہ باری باری باری سے سیدوں میں کام ہوتا ہے۔ ہرخص صب سے ملاقات ہوتی ہے دعوت سننے اور خیر مقدم کرنے میں بوری بشاشت سے کام لیتا ہے۔ اب یک کوئی احبنی بھی البیا نہیں بلا ہوگرز کرسے اور ناگواری کی بات کے ، مدراسی ماشاء اللہ الیسے لگے ہوئے ہیں کہ ایسے مدراس میں بھی نظر نہیں آئے۔ جماعت جب با ہرسے آتی ہے تو دن رات گئے رہتے ہیں۔ ان سب باتوں کے با وجود کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی وجسے بہت فکر ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے۔

کام فیلانبوالے بہت ہی مخلص اور مجہ دارمیں ۔ اپنے مک کی جماعتیں ہجی دی کے لیے رواند کرتے رہتے ہیں الکین خو دائیں ذاتوں کے ساتھ دہی کا آناجیا نا بالکل مندہ عظام العلام میں علمار کافی ہیں بہت مدرسہ مظام العلام کے فادغ ہیں ۔ یماں کا سب سے طرا علاج بیدل جاعتیں ہیں ستورات کا کام مولوی داؤد کی یادگار میں قائم سے بہفتہ واری اجتماع بہت ہی ناقق سکل میں جل رہا ہے "

ان سفروں سے بعد میں جاعتوں نے خوب فائدہ انتھا یا اور سرطیقے میں

تبليغي كام جلا

سسيلون اسيون دلنكا) ہندوستان كے جنوب بيں ابك جزيرہ سے اس جزيرہ كے من جو غير مسلم سے مسلمان اقليت ميں ہيں . كئى بار جاعتيں كئيں . اسى جزيرہ ك قريب بعض سجز ائر مسلما لؤں كے ہيں جيسے لكا ديپ وغيرہ ان سارسے جزيروں ميں تبليغی جاعتوں نے كام كيا اور بديل جاعتوں كو جلا يا . ان جاعتوں ميں جاء كے ابك دكن محمد ضباحب نے سيلون كے سفر كے دوران مولا نا محمد لوسف صاحب كو ايك دكتوب كھور كے دوران مولا نا محمد لوسف صاحب كو ايك دكتوب كھور كے دوران مولانا محمد لوسف صاحب كو ايك دكتوب كھور كے دوران مولانا محمد لوسف صاحب كو ايك دكتوب كھور كے دوران مولانا اجتماعات كاشكيل دغيرہ كو ايك ديور جاعتوں كا لكانا ، اجتماعات كاشكيل دغيرہ درمان المبارك ہيں جسب يور جاعتوں كا لكانا ، اجتماعات كاشكيل دغيرہ

امور برابرا نجام یاتے رہے دمضان سے حتم بریانے لوگوں کو تور کر دو دن مے لیے کچ مشورے موسئے ذکر اللوت اللیم اسکیل وغیرہ ہوئی بندرہ سیس ا فرا وآ یکے ماں مشورے کی نوعن سے ڈیڈیکل ہتماع میں شر کی موکروس سے دلی آنے کا ارادہ کر رہے میں اس یکل مولے کے لیے آپ کی وقا وں کی فروت ب- بارے امر صاحب کا بھی ازادہ ہے۔ مبینے میں بن دن کے لیے جماعتیں نكنے كارواج يُركياہے ـ كجيوع صديعة مين مين ون كے ليے مركزسے بموات كے بماع کے بعد جامتیں روانہ ہوتی ہیں میفتے ہیں دوگتت ایک اپنے اپنے قلم میں ایک کسی اور مخلی کرنے کا رواج ہوگیا ہے۔ ان ماہ کی ۲۷۔ ۲۳ میر ۲ ارتجون میں بمال مشرقی ساحل برسلانوں کے علاقے علی کولیس میں دن کے لیے کارکن جستاع منعقد موالخفاجو علاقاني اجتماع كي سورت مين حتم مواتين دن تك ايمان الفين امنازه ذكر علم وعل، اخلاق واخلاص كي الجبي فضائبي ري . اسي اجتماع سنة دين يندره افرار تقور ہے و مصر کے لیے اس محت کے لئے کل گئے۔ تین علیے اور حلے کیلے نام مجی وصول موئے باتھامات کے بالے بیں آپ کے گزشتہ خط میں آئی موئی آیں ساعفے رکھ کر آئندہ منعقد مونے والے اجتماعات میں منتقبے کے مطابق عمل كرنے كا ادا ده ركھتے ہيں بہت سے نام ببندوستان بيں جاكر وقت فينے کے لئے وصول ہو نے ہن محریہ می توک بیاں پرمقا محطور رکھوم کیر کراس محنت کو کرنے کے لئے تیا رہیں ہوتے ۔ اگر کہی کچھ لوگ نکل تھی آئیں تو پرانے تجرب کار لوگ ان جاعتوں کولیکر جلنے سے لئے تیاہیں ہوتے بڑانے کارکن جاعتیں ہے کر نکلنے کے لیے لیں دمیش کر تے ہیں۔ اس وج سے ہمیں زیا دہ ف کر مورسی ہے۔ دوسری بات پیکر بیال پر ویسے بھی کوئی زياده تجربه كارآ دى نهين بي، دېلى سے يُرانے حضرات كى ايك جاعت بيج

دیں تو پُرانے ساتھیوں کو جوڑنے اور اصوبوں پرکام ہونے میں مدد کھے گا وہاں سے آنے والے حفات جننے د بول کا و بزابل سکے بے کر آجا وہ بہاں پرائھی تک کام کا جماؤ برابر نہیں ہواہے اس محنت کو چلانے والے اور فسکر والے لوگ بیدا ہونے کے لئے آپ دعا فرائیں مجھے اور میرے ساتھیوں کو تا دم زلیست اس محنت میں التّد تعالیٰ سے لگاتے رکھنے کیلئے تھی وُ عا فرما وں "

فرلقير مل جماعتول كي افريقه مندوسان كر حبوب مغرب بي ايك برا راعظم ب حس میں حصوطے طریق سلم اورغسیٹ سلم آبادی والے بىسىيون كلكىمى لعين مالكىمىن . ٩ - ٥٥ فيمسدى مسلما نوں کی آبا دی ہے اوربعض ملکوں میں طری چھوٹی مسلمانوں کی اقلیت بہتی ہے۔ المنقير كے مختلف ملکوں میں ہندوسانی اور پاکستانی تاہر ٹری تعدادیں تجارت كرتے ہيں اس وقت افرنقه ير دنيا كى نظرى لكى بوئى بى اس ليے كه وه أثنده دنيا كا مركز بن مكتابى-اور ڈنیا کے نقشیتیں اس کوٹری سے ٹری اہمتیت حاصل ہوگتی ہے بختلف تحریحات نبواہ وہ حق مود يا اطل ، اسى طرلقيت مختلف مذا م ميكم تمثلغين اس وقت افرلقة مين مسركرم عمل مين بن کیفصیل کے لیے 'افرلقہ ایک بی کیانیہ' کتاب کاٹیرصنا مفیدا ورصروری ہے۔ افرلقہ میں معلی مطلقے السے دورا فتا دوہیں جمال مغربی تہذیب و ترن کے اثرات اس وقت کک نیس ٹرسکتیں ا درجمال کے لوگ بنی اصل فطلت ریقائم ہیں۔ ان کی قبائلی زندگی ہے ہوہست ی بُرائیوں سے محفوظ ركھے ہوتے ہے ۔ ان كے ول دماغ استے سا دہيں كہ ہمعقول اورغيمعقول جيسے زكو قبول كركيتيس اوصيهونب نيزاوردوس رباطل زابب اورتحركيس اينديور وادى وسألل كر القداس رعظم ك مالك مين جل ري مين اور كاشاعت كيلية دولت وتروت اور فدرت وس ملوک، ما دی ترقیات کے ساتھ قوموں کی قومی کام کردہی ہی اور ٹرسے بڑے ممالک اپنی شنرلوں له مرتبهٔ تشنخ احمد عبدالله المسدوسي

کے ذریعہ ان کام کرنے والوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہم پیکن اسلام کی تجا ذہیت اور دل کشی ہے سروسًا مانی کی حالت ہیں جبی ان سیر حصصا دے انسانوں کواپنی طرف کھینے رہی ہے۔

ذرائم بوتويد مى برى زرصيز بياق

مولانا سیر ابوالحس علی ندوی زجب القائد عمی و هم وسود ال گئے تھے) ان کے برا دُونظم ڈاکٹر سیر عالی ماحب رایم بی بی ایس) جن کو عالم اسدام سے طرا تعلق اور تاریخ دیخوافیہ سے بڑی دی ایس) جن کو عالم اسدام سے طرا تعلق اور وہ ہمیشہ افراقیہ کے مالکہ میں دیتی دعوت کی اشاعت کے لئے کوشال رہیں اور جب حضرت مولانا محدالیا می صاحب تعلق بیدا مہوا اور لور میں مولانا محد پوسف صاحب کی اس بخری کہ سے بڑی کھی گیا توان کوان ممالکہ میں بینی کم کرنے کی اس بندی اور دا بیں کھلتی نظر آئیں راس کیے کہ ان کے نزدیک ان ممالکہ بین دہی طریق میں اور دا بیں کھلتی نظر آئیں راس کیے کہ ان کے نزدیک ان ممالکہ بین دہی طریق میں اس مندی بینی کیا۔

و اکر صاحب موصوف نے مولانا ابوالحن علی ندوی کولک خط کھیجاجس میں افراقیہ کی جغرافیا فی حیث میں افراقیہ کی حجزافیا فی حیث میں کام کرنے کے طریقے اور اشاعت دین کے سلسلے میں فقیل سے روشی ڈوالی تھی ۔ امرید ہے کہ انشار اللہ اس سے بڑھنے والوں کوفائدہ ہونے گا۔ والوں کوفائدہ ہونے گا۔

سروڈان جنوب میں مشرقی ازلیقہ سے مصل ہے۔ یو گندا اکینیا اور حیث کا پہا لڑی علاقہ اور نیوب میں مشرقی ازلیقہ سے مصل ہے مخرب میں اس کا تعلق فرانسیں موڈان سے بھتے اور فرنج مقبوصات مغرب میں بحر اسٹی الشیک اور جنوب مغرب میں بحسر روڈولف تک شنیجتے ہیں۔ کروفی قوم استے بڑے درقبے میں آمدور فت رکھتی ہوتی ہے۔ استے بڑے علاقے میں اگر دہن اور تجارت کا فلوں کے مسا تھ ہموتی ہے۔ استے بڑے علاقے میں اگر دہن الدیم الدیم

الشرتعالى ايمان كى حلاوت نصيب فرما وسے اور عالم ميں امن وسلامتى کھیلانے کا کام ان سے ہے ہے۔ یہ قوس ممدن سے بالکل علیحدہ ری ب اب اگراسلام کے تمدّن کے ساتھ اٹھیں کی توجرب بریرے کے تھنے کام اٹھیں گ أنت رالله تعالى صدراسلام مين فتوحات وتبليغ سيا سلام مرصر سيمغرب كى طاف ركمايد ساحل بحرر وم يربينه والى بربر قومين مسلمان بوئين اوراسلام ك ليه باعث تقويت بوئيل الخبيل كم وجرسه صحطت عظمين هي اسلام يمونيا اور اس کو یا رکر کے نائجبریا اورسینی گیمبیا کیوادلوں ىك بيمونجيا . ناتنجب ما اورسيني كيمبيا كا وادبون ميم لمان کہیں کم اورکہیں زیا دہیں ۔اُن کے ساتھ وحشی گفار بھی بستے ہیں ۔ یوگنڈا اور كانكواوراس كيحبنوني علاقي ببرعموما كفارمين بسودان كيحبنوبي حصة ميركف ار بهت بي جوع بي سے نا واقف بي . إن سبميں اسلام كى تبليغ كرنا ہے" مولانا محد بوسف صاحب كوا فرنقيسے انتهائی دائے پھتی اوران كی نظرتهی اس كو ديكھ رسی تھی کہ اگرافرلقیمیں برکام کیاجا تریکا توآئندہ سالوں میں اس کام کے زریعے افراقیہ میں بڑی دنی بیداری اور شعور بیراموجائے گا، اِس لئے آپ نے جاعتوں کوا فرلقہ دوانہ كرنا شروع كيب اورجيز سالون مين ان مالك كے باشندوں نے اس كام كوا ياليا خصوصًا وه اہل علم اور ذی اٹر علما راورتا جرجو پہلے سے افرلقے کے ملکول میں قیام پذر کھتے المفول نے دعوت پرلتیک کہا اور معفول نے اپنی زنرگیاں اس کام کیلئے وقف کردیں۔ ا فرلية ميں اوّل اوّل تبليغي جماعتين ترهوائه ميں جب ذيل ملكون مين تنجين دا، كينيا، (۷) یوگندا (۳) تنزانیه (۴) ملاوی ( ۵) زمیبیا (۷) موزنبیق (۷)مشرقی افرلقیه (۸) رو لينسا روى جنوبي افرلقه (١) موركيش يونين وغيره، ان حمالك مين مندوستان كيتبليني كام كرنے واليحن بي كجراتى غالب تقے ، مولوى مولى مور تى كى امارت بي پينچے اور مقامي آبادى

نے جن میں سندوستانی تاہر تھے، آنے والوں کا استقبال کیا اور ادقات دے کراس کام کو بھیلادیا گھ

آس کے بعد رہتے تک مشرقی اور حبوبی افریقی میں بلینی جاعتوں کا ایسانسلسل قائم ہوگیا کہ افریقہ میں بعقوں کا ایسانسلسل قائم ہوگیا کہ افریقہ میں بعض برے ذی استعداد اور دین کا درد رکھنے والے لوگ بیبا ہوگئے۔ اور افغول نے ابنی زندگیاں اس کام میں لگادیں، بار بار مرکز نظام الدین حاضر ہوئے اور ہندویاک کی جاعتوں ہندویاک کی جاعتوں کے ساتھ ذیادہ سے زیادہ او قات دے کر مندویاک کی جماعتوں کو لے کرافرلیقہ میں کھرے نے تملف شہروں اور علاقول میں بڑے براے اجتماعات منعقد کے ادر بیدل جماعتوں کا نظام بنایا۔

افرلقی میں تلبینی کام کیسے اور کیا ہوا؟ اس کے اثرات ونتائج کیا برآ مرموتے ؟ وہ حب ذیل بچذر کا تبہ کے طرحف سے معلوم مرسکیں گے جومختف اوتات میں مولانا محد پوسف صاحب ، حضرت شیخ الحدیث صاحب اورم کز کے دوسرے اکا برکو تحریر کئے گئے۔ امیر ہے کہ یہ خطوط دلیجی سے طرحے ہائیں گے .

ایک جا عت جومبا سرئز خبارا دارالسلام دغیره میں کام کرتی ہوئی مختلف تنہروں میں بھری تھی۔ اس کے امیر نے مختصرًا اپنے تاثرات اس طرح لکھے:۔

روکام کی برکت سے بہت سے مسافروں نے دوز ہے دیکھے اور تمازوں میں مترکت کی برکت سے بہت سے مسافروں نے دوز ہے دیکھے اور تمازوں میں مترکت کی برکت سے بہت سے مسافر میں بٹر صفی میں عجب بطف آتا تھا۔

میاسہ بہنچے تو وہاں کے کام کے ذھے دارا ترباب بندرگاہ پر گئے تھے گیا ور دو وہاں کام کیا۔ اارفروری کو مارٹیش کے لیے دوا نہ مہوئے فرانسیسی جہازتھا جس پر کھانے کی سخت کلیف ہوتی تھی مگر الشرکے نصل سے جہا زیا پرخ حکم کھٹرا۔

بر کھانے کی سخت کلیف ہوتی تھی مگر الشرکے نصل سے جہا زیا پرخ حکم کھٹرا۔

بر کھانے کی سخت کلیف ہوتی تھی مگر الشرکے نصل سے جہا زیا پرخ حکم کھٹرا۔

زخبارہ دارالسلام، مایوں کا، ڈرچھ اور ٹمالئو۔ اس میں کچھ علاقے مڈا کاسکر کے ہیں۔

ان تمام علاقول میں بندرگاہ پرخط لکھ دئے تھے ، ہر مبذرگاہ پرلوگ آتے تھے اور مر

بندرگاہ پرکام ہوتا تھا، لوگوں نے بڑی خدمت کی ۱۲ر فردری کومار شیش بنیج گئے۔ عیدالفِطر تک بہاں کام کیا، لید میں مضا فات میں کام کیا، لوگ دبی بات بہت ذوق و تنوق سے صفح ہیں اور کئی حضرات سا کھ چیلتے رہے " ایک و وسرے مکتوب میں ایک کام کرنے والے بھائی ہندومتیات سے برطا نیر گئے ایک فرلقہ کے کام براس طرح روشنی ڈالتے ہیں:۔

" ا فرلقیکے علاقوں میں جاعتیں کام کر رہی ہیں بیلو گو کے شہر کے اطراف وربا کے کنارے کئی نرارسلمان آباد ہیں۔ دبن کا جذبر اور مشوق بہت ہے لیکن کلم نگ سے نا واقف میں بیجوں کی دستی تعلیم د ترمیت کا کوئی انتظام نهیں، عبسائی اسکولول میں بڑھتے ہیں۔ ہاری الیں خوب منتے۔ کچھ التح محاصي بن كولو كوما، تورط حبل، روديشيا وغيره بن كافي آبا دى بع عيد کے بعد فورط مبلن رو دہا منہر گئے ۔مسجد میں داخل ہوتے ہی مبندی لوگول کی آ مدنٹروع ہوگئ خوب نصاری۔ ۲۰ دی ساتھ ایک دن کے لیے گئے۔ والیں اگر مزید ترغیب دی تو کئ احباب مختلف اوقات کے لیے تیب ار ہوئے .مختلف دیمات میں ہوتے ہوئے رونیا شہرائے ۔ یمال کے لوگ منتظر عقيه، خوب فضابني . دوسرے دن تقريبًا بيبيل دى ايك ن كيلين ساتھ ككنے خوبا تراما . بير بميل افريقى مسلما نوام بن كيّة . افريقي مسلمان بهت نوش موت آيس میں قلوب کے جور کی شکل بنی . اس شہرسے تقریبًا دس آدی سا کھ ہوتے الم صاحب اورشر والول نيهت يئ فرزده بوكر فصت كيا بشريجي البيناطيط المريكا، كا احباب سا تقريب كل بارة من كاؤن حا تاسيد. اس كي بعد مالنسري جورو ديشياكا مب سے برانتهر بهميل برسي عبا ناسم جنوبي افراقيه وباں سے قریب ہے ۔ اللہ وہاں پہنچا آسان کردے۔ بجما نشد نیاسالبہ اور

روڈنیٹیا میں خوب دینی نصف بن رہی ہے۔ یہ پہلی جاعت ہے۔ لوگ دور دورسے آکراجماع میں شرکت کر رہے ہیں۔ دولین حکام تفامی گشت تعلیم وغیرہ شروع ہوگئے ہیں۔

د یونمین کے لیے دمضان سیے قبل جماعت دوانہ ہوئی اورجہازہی میں دمضان متر وع ہوئے ۔ جہاز لمبی حسب عمول جہا ذکے ملاز لمین اور مسافروں میں کام موتادیا "

، دوسری جاعت جونیا سالین طروغیره میں کام کرتی ہوئی داخل ہوئی لینے تا تُرات طرح لکھتی ہے:

روا ہر کو ہم بیاسالینڈ داخل ہوگئے اور اسی ناریخ کو دوسرے احب مورثین داخل ہوئے اور اسی ناریخ کو دوسرے احب مورثین داخل ہوئے اور آبادی ہم ۔ افراقی سلمان بیال کم بین سورتی ہوئے کا کھیا واٹری سلمان زیادہ ہیں۔ ۱۰ دن مک آو ہمیں کام کی طرف سے ستی نہیں مبئو کی تھی کوگ ایک دو دن کیلئے با ہر نکلتے مگر صحیح اوقات نہ گزارتے ۔ بحد للد کل حب بست ہی زیا دہ تو قع نظر سر آ رہی مل حب بیت ہی زیا دہ تو قع نظر سر آ رہی ہے ۔ ون مجر لوگ مجرطتے رہے ۔ ۱۰ دن ۔ ۸ دن ۔ ۳ دن کے الم مجی آئی ہیں ۔ ایک ون کے لیے کئی آدی جلنے کے لیے تیار ہوئے ۔ بیسا ل اکٹریت ضلع مجرویے کے لوگوں کی ہے ۔ اکثریت ضلع مجرویے کے لوگوں کی ہے ۔

مستورات کا تھی اجتماع ہوا بہت اچھارہا۔ اس علاقہ میں ایک اہ گزارکر پرمٹ آنے پرانشا والٹر جنوبی افرلقی میں فاسل ہوں گے۔ نبا علاقہ ی بہلی جماعت ہے۔ اصولوں کی بابندی وصفات چسنہ کی بیدا وار کے لیے وعارکی در نواست ہے۔ سنتے ہیں جنوبی افرلقہ بہت ہی فیشن زدہ ہے علم بھی زیادہ ہے اور علما بھی۔ ظاہری ترقیبات ومالداری بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خرفر لئے۔ بحرا نشہ احباب سادگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ پرسوں لیک کے کنا رے (کوٹا کوٹا) گئے تھے۔ یہ لیک کے کنا دے

بتی ۲۲ ہزار کی آبا دی ہے ، اہل برب کے ہا تھ پراسلام لائے تھے۔ اب بہت

ہن سنہ حالت ہے ، کلہ بھی یا دہنیں طلب زیادہ ہے ، کی مجسیں رہیں۔ نتوب اثر

لیا ، اس ملاقے کے مسلمان پورے نیا سالین میں جیسی کر مزددری کرتے ہی ہندی

مسلمانوں من فقلت زیادہ ہے "

اس سلیے کا ایک بڑا اجتماع کینیا میں کہا گیا تھا جس میں افرایقہ کے اطراف وجوانب سے بحزت ہوگ متر مارے کے متعلق ایک قبرانے اور صاحب درد کام کرنے والے نزرگ اپنے ماٹرات کھتے ہیں:

اس کے بیے ایک سوتین آدمیوں نے نام وسیمیں "

ایک اور جماعت جوافرلیّه کے بعض علاقوں کا دورہ کررہی حتی اسکے ایک رکن ابنے ایک محتوب میں حفزت شیخ الحودیث کو ابنیے ماٹرات کی اطسالاع یوں دسیّے ہیں:

ملاوی میں داخل ہوئے۔ پہلامقام ہاراللنگوٹی تھا۔ ایشیائی بھائیوں میں داخل ہوسے ہیں ساتھی ساہم ہاراللنگوٹی تھا۔ ایشیائی بھائیوں میں ملاوی میں داخل ہوئے۔ پہلامقام ہاراللنگوٹی تھا۔ ایشیائی بھائیوں میں کام سے دلچیں کم نظر آئی ، لیکن الحولیت افریق کھائی کی جو تے یائے۔ ان میں ایک امیر بھی مقرر مواجعہ ہر مہینہ تین کین دن کی جماعت بنا کھیلے ان میں ایک امیر بھی مقرر مواجعہ ہم دم مرتبی ہارکھی کے ایک دن ہارا وہاں قیام دہا انہی بھائیوں پر محنت ہوئی ۔

بیدل جاعت بین ابو جرصاصب کی ادارت بین جرب ہے ہاری جاعت ایکدن

کے لئے وہاں کئی طاقات ہوئی، الحد لئر فکر کے ساتھ اصول کی یا بندی نظر آئی ۔ اس
جاعت کی نصرت کا بہت اچھا نعابی رکھاجا رہا ہے بہت الطور تبین جا را فریقی

بھائی، جا دالتیائی کھائی جار میں ہے کے وقت لگائے ہوئے ہوئے ہیں لیکن ہر مفت
کسی نہ کسی مقام سے دو دو جا رجا را فراد میفتہ عشرہ کا وقت لیکر جاعت
میں جاکر شامل ہوجاتے ہیں۔ دو دن بیشتہ محراط میل نامی ایک نوجوان اطکا
بین جاکر شامل ہوجاتے ہیں۔ دو دن بیشتہ محراط میل نامی ایک نوجوان اطکا
بیوں نامی گاؤں سے ایک بیلے کا وقت سے کراس جاعت میں جا کے شامل ہوا۔ دائی
الوکے کے والدانشاء اللہ بیمارے ما بھے ہندوستان آئیں گے ، عبدالستار محویت نامی ایک بین جارت میں جار میں بیدل والی جاعت میں جار میں بین والی جاعت میں جار میں ہوا ہے۔
مائی ایک جلیل القدر شخصیت زمیمیا والے اس بیدل والی جاعت میں جار میں ہورا وقت لگائیں گے ۔ ان کی زبانی اس بیدل والی جاعت کی کا ر
کراری میں کر بہت متا تر ہوئے ۔ بیتہ چلا دوزار تر میں میل سے ۱۳ میں کہ کھی

بدل مفر موستے ہیں۔ اس کے بعد مم مخلف مقامات میں کام کرتے موسے لمبتی پیونیے اس سے پیلے میں بیال آنا مواقعا "

المسلط مين جاعول كمسلس آف جلف كمسلط مين الك جاعت نائج إلى تقى اس ك امراي من ما كالمان طرح لكفتين و المسلط من المسلط المراية من كالمان الرح للمنتان و المسلط المراية المسلط المسلط

و للكوس كرد بيدل جاءت إكب حِلْ كميك تقريبًا عالين ميل سے زائلتي بستى ايك دودن كليرتي بوسے ازقات لورے كئے جرمان زيا دہ ترغسرار تركب موتے رہے بين دن مارے ساتھ رہے اور مزدوري كركے كھوكر جبوراا، آق سیکمسا تقطیاتے۔ ونوں اور مہینوں کے لیے تقریباً تیس و طالیس کے واصال شر كِ رہے گشت بعليم، دعوت ذكراذ كارى يابندى كے ساتھ سفركيا، با وجو دمرنوع سے بهنبيت كيريم بهي خليص ومحبت مسير ملترا ورمنايت خوش موسته بعفن حكربيجا يسير وْرتے کہ یرمفدہ م وک کیے لبی تی کھر رہے ہی اورخطرہ ظا مرکہتے اور کھتے کہ تم بارے بخوں کوغلام بنانے کے لئے آھے ہو کمی مگرم زائیت کے مبلغ کام کرتے تقد رجباني على نقاء ال كي خط فميال ووركرت اوركت، بالمين او كورس ناسخ تونكال دومشكل سعاس ير داعني موت بحيراك كتنبلات دُودكت جات ، كير تو نوش میرتے ، کتے ، اتنی وورسے بھارے بھائی بمستعطنے آئے ۔ برلتی سے کوئی ندكوني ساته بوجا تا تقا اور مرحكه مقامى كام كالشكيل كرت اورجاعت بناكر يطية پھران میں سے دوچار کو اگلی نبتی ہے جاتے اس سفری اوقیانوس کے ساحل سے ملحقہ جولگیوںسے ہ امیل از ندیجے اس میں بذرایینا وسفر کیا اورسلمانوں مصط والتكشتون والوليمون اكثر كوشركك كيارا الممجر كوفاص طورس لينا يراً المقاريهان الم كريشيت الحيى خاصى موتى سعد بعضي المون كوسا يدمي كالما تونير اوردم درود کے بہت شقین میں . ذکرا ز کار کی اہمیت نفلوں اورتماز سے تھوع مُلا ایم کے

ہے ، تعلیم بست کم ، فقہ مالکید کے چندرسائل تک ان کا علم سے ربہت زیادہ ہوا توموطا يرمدى اشفاتا منى عياض كى اور تصيده برده تقريبًا بر ريد موت كويينى یرتی ہے اس کومیلادی محلس میں طرحتے ہیں، لیصفے حضرات نے اسی وج سے کتت كرنے نہيں دياكہ فقہ مالكيد كے رسائل ميں اس زعيت كا اوراس طرح كاحيانا نبي لکھاہے اور مم اس طرح نہیں کری گئے مگر بیسب حالات شمال کے رہنے زالوں سے بیش آتے میں باتی لیکوں کے علاقے کے بعض لوگ بہت بنوق سے کا ہے رسيين جناني بيدل حلّه كي جاعت ثمّ موكراس جاعت كيعض لوك شمال كے ليے ليكوں سے سات الطسوميل سفر كر ليے تيار بوكنے . وقين كےعسلاوه سب مزد ورطبقہ کے لوگ تھے کسی نے اپنی حزود ایت سے لیں انداز کر کے کسی نے قرضه ك كرجاعت كاساتفود بالداوريدان كاليف ملك اورفضا وماحول سع عُدا ہونے کا پہلاسفر تھا۔شمال میں کدونہ پنیجے۔ یہاں پہلے کام کا تعارف ایک سال سے تفا بيندروزره كركاؤن مي كنة حس مين بهلى جماعتون كاليجير بركيا تقاراتفين كأون میں گئے وہاں سے لوگوں کو سکالا ، کدونہ اور زاریہ کے مقامات پر پہنیے۔اس طرح ان حفزات کے دی روز کے اوقات بت اچھی طرح گزرے اور ببت مت اثر موکر والسروف مطنة وقت بحكيال بندهكين اوراس بات كادرم ا كرحيل كه بندویاک کاسفراس کام کے لیے اختیار کری گے "

ایک دومراخط جوا فریقه کسے میاں جی محراب خان جو حضرت مولانا محمدالیاس صاحب رحمة الله علیہ کے زمانے سے قام میں لگے ہوئے ہیں اور ایک بااصول میواتی ہیں اپنے سفر کا مسال اس طرح بیان کرتے ہیں:

در ہم مین ساتھی سوڈان کے ربھیتان اور دنگلات کو تقریبًا بیس دن میں طرکوں کے ذریعہ بار کرکے حدو د تشادیں داخت کی ہو گئے۔ راست میں

خال خال قصييے سے ملے جن ہي کھُرنا ہوآ ۔ الحديث ان بوگول ميں چھے نمبر كي باتيں ہوتى تحتیں انھوڑی ماب من کربت انوس ہوجاتے ہیں رمطرنے پراصرار کرتے ہیں انگر تم وگ آ گئے کے مفر کی وج سے عذر کر دیتے ہیں، الانبین اور جنینا میں بی جار روز قیام ربا . الحدیشد عمومی گشت اورغمومی کهنا سفنا کافی موا . بر دو حبکه سیم بنتون تف محيلية اوراس مبارك عمل كوسيكهف محسبية ما دكى ظا برفرماني احضامين ا بک عالم ہیں۔ وعدہ کباہے کہیں پاسپورٹ بنانے کی کوشش ابھی سے کروں گا اور افية براه اور جِندافراد كولول كا، جب تم لوك ساحل العاج (ايمورى كوسط) سے آؤگے توانشار اللہ تھارے ساتھ ہندوستان جلوں گا. ویسے راستے من نزلوں ير ا ذان كه كرنماز مِرْحِنا اورجاعت كرنا ال حضرات يركانى اتْرَدُّا لَمَا مُصَّاء لُوكُ بمت ساده س ابھی زمانے کی مواہمت کم لکی ہے بیفائش بمت سے رکھانے بینیمیں سا د گئے ہے۔ مفتوں سوتھی روٹی یا نہیں بھلکو کر کھانے ہیں۔ جا رصینے کی جاعت کوئی اس علاقیس روانہ کی جائے توبہت زیارہ نفع کی المبدہے۔ بیعلاقہ خرطوم سے مغرب میں ہے اور بہت دور سے میں دن میں انشاء اللہ تنا دکو ھے کرکے تو تھے دن إنشاراتد نائيم إك عدودس داخل وعائين ك. يا في دن لوك تيم يا كاسفر تبلك بين ا وراسك بعدغانه ا ورساحل العاج كبين بينيا بوكا . ببت لمياسفر بوكيا . تقريباً بين مینیسفریں لگ جائیں گے اور وبھی رنگیتان اور دبنگلات کا ، کا فی بنتیں مغرب آئی مىن...ى مىرالله ياك نے برداشت كى تونق دے ركھى ہے ي

"كَمَةُ الْمُكَرِّمْهِ سِي رُوانْهُ وَكُولِيْهِ وَكُوابِكُ سِفْتَةُ قِيامِ مِن مِنْتَلْفُ مِمَالُك كِيحِبِّاج

کرام میں محنت ہوتی رہی بموڈان کے احباب بذرابعہ ہوا تی جماز جمعرات مطابق ۱۲ ايريل عصرى نما زسعه يبطه رواز مو كنه. مم امى دن بعد نماز عصر بندرگاه بيني كسطم اور پولیس کے عملہ سے ایمان اوروت کے بعدطویل زندگی کی تیاری کی باتیں ہوئیں۔ ان بورسے بعض تعلیم میں تھی مشر کی ہوئے۔ان سے سجد بلاون اور شمدار کے اجتماع کی مات بھی ہوئی، يتتحر تف كريم عبشركي طوف جارم من بعب ان كم أباً واجداد ك واقعات ياد ولات كئ توانخوں نے افراد کیا کہ وہاں کی تیاری ہی اصلی کام ہے۔ سونے کے گئے دفتر کا ایک معددے ریا اور جیانیاں بھی۔ احباب نے ہجتمیں اٹھنے کا اہمام کیا۔ صبح کی نماز کے بعد ذکرو تلاوت ين متفول رب . مزور يات سے فارغ مؤكر تعليمين فرائع ، كنت كے بعد كودى كے كافي مزدور ا ور دنتر كے متعلق طبقه اس عمل میں شر كیب ہوا - اِسی دوران میں مشم اور نولیس مرعملہ نے ہم اطلاع دىكبها زروان أور باسيم ان تمام احباب في بها زير مواركراديا كافى ديرك كان مرت بحرى لنكاه سے دیکھتے رہے اورا شارول سے دعاكى در توانست كرتے رہے بروز جمعہ زوال سيربيك اللي كرايك بهت مجيو المي تبزر فعار با دبر دارجها زسير م مبشر كي طف روانه موتے دومسرے دن مغرب کی نماز کے لعامصوعہ دار مٹریا) مبندرگاہ بیونے میفر میں دوت بھلم وکو مناز کے اعمال میں لکتے رہے، ہمارے ساتھ صرف دو حاجی اور تھے انگلہ میں کچید مز دور تھے حن سے بات ہوتی رہی، ہماری ستی اور خفلت کی وجہے یہ د وسرے اعمال من مرسکے، ان بیسے ایک بھی تھی تمازیس سر مک مواتھا۔ ہم نے اپنا ایا ما ان اُکھاکر جرک کے قریب دُھاکی کرمارے عالم کے انسانوں کے اندوا خرت کی فكركى محنت زنده بهوجا نء اور اس كويكيف كميليع بمار برما توجي كجواهاب يهال اور آخري جانين والشدرب العزرت كفضل وكرم مص جمرك ين بهت بي آسا في س فارغ موكرعتارى تمازا داكى اورسب مصربة كمرمي قبام كيا يضح كى اذان سي كانى وت يهيهُ مُرَجِّرا لصَّوت پر در دوسلام، رُعا اور قرآن ماک کی تلاوت ہوتی رہی جنج کی نمازمیں فِ

تین نمازی تھے۔ان کوآخرت کی زندگی یاد دلائی گئی تومزید قیام کے کیے امرار کیا ، نماز کے بعد دوسرے ملک کے تاہروں سے می ملاقات ہوئی اس کے قرب وجوائیں کنرت سے احباب رہتے میں بشناختی ورقہ حاصل کرنے کے لیے اہمراکی طرف صبح ٤ بھے کی رہائے ڈے سے میں شاید کیایں آ دمی ماجائیں روائی ہوئی۔ اس کے مذہونے کی وجہ سے کھیلے احباب كو كا في ناگوا ريال بردانت كرني طبي . تقريبًا جار دن سب سے افضل كھرون مي تیام رہا۔ اطراف واکناف کے آنے والے احباب سے بھی آخریت کی فکر کی محنت کی ہات ہوتی رہی ۔ یمال کی ساری مساج دمیں صبح اور مفرب کی نماز کے بور سورہ لیسین اور بورہ تبارک الذّى اوراحبّاعى ذكر ہوتاہے كيجيكے احبائے تقريبًا ٢٤ بستيان الممرا اورا دبيا بابا ك ورمیان دیجھیں ان میں سے بیعن کویم نے بھی دیجھا۔ تقریبًا ایک ہزار کلومٹر کایماڑی راستہ ہے بسفر میں کافی وقت کل جا آہے ہمارے بہال سے تقریبًا دوگنا کرایہ ہے۔ احباب کی اكتراكبا دى اندرون بين ہے۔ تبلا يا جا تاہے كەملكەلمقىس كانتخت اگرامين تق بعضرت نجاتى كى قبرىي عامزى مونى جما ورف ايك المحد شراف اور كماره بارسورة اخلاص يرهواكردعا كى درخوات كى كيليا احباب كم ما تق كي لبتيول سے ايك دو دن كے بيرا كلى بستياں ديجف كيدي احباب نكله ابتى نجاشى مين اطراف واكنا ف كاحباب دن اوركياره محرم كوجمع بوتيبي اوررات بحرز كرمين شغول موتيم يبيم مخرم كويوم عيد كيترس اور اینے طور رحیکی مناتے ہیں، ہمارے ساتھ نکلنا ابھی وجو ڈیس نہیں آیا. شاید رجمبورس ہسفر طول موت کی وجرسے نعف جگر م م می محصے میں کہ واقعی محبور س، دعاؤن کی بست فرورت ہے۔ مكة المكرم اورورنية المنورة مين مجامع كرام في الل مقام كي مبوم شرق علاقد كي زيادت كنيكي ر رزوارت کی واع کزت سے اس علاقہ کے تقے ماتھی دوجار دوزی ان مقامات کی زیارت کا رادہ رکتے ہی، بزرگ حزات کی خورت میں حافری ہوتی ہے۔ زمزم اور جور کے ہدیہ سے بہت نوش ہوتے ہیں، برسم کے احباب سے ملا قات کی کوشش ہوتی ہے بمنّا اور کوشش

ہے کہ گاؤں وا ہے بڑی بڑی آبادیوں کی طف ہیں اور یہ اُن کی طف الکین آخرت
کی ترغیب اوراس کامیکھنا سکھانا اوراس کے اہل اندرون بیں طبع ہی اس لئے آپ کے
ارشادات کے تناج ہیں۔ آپیں مرتب کے بعد ہوتی ہے فیجر کی نما زکے بعد ذکر واذکا راور الماوت
ہوتی ہے اور عموا مغرب کے بعد ہوتی ہے فیجر کی نما زکے بعد ذکر واذکا راور الماوت
میں شغول موتے ہیں۔ تبی بی اُٹھنا بھی مہوجا آسے۔ دعا فر اُئیس کہ اس کا اہتمام بہت
ہی اُٹوت کی بات بھی الحرد شدایس میں توب بوٹر ہور ماہے اور پایس والے احباب سے
آخرت کی بات بھی الحرد شدایس میں توب بوٹر ہور ماہے ؟

## گیرتوان با دورب وامریدا ورمایان ش شاخی نقسل و کرکت

مومن آؤمخفسیں بھی دکھسلادی سیربُٹ خانے میں خدائی کی ا

یوربین ممالک میں ما دہ برستی اور فرا فراموشی اس حاکمت بیخ میک ہے کہ خود فراموشی میں انسان کھوجیکا ہے۔ ایک شینی زندگی ہے جس کو مرکس وناکس گزار رہا ہوجی اور حقت ، غیرت اور حمیت ، ورحدی وغم گئیاری پشفقت فرافت ، ایناروقر بانی ، اخلاق و تواضع کی صفات سے عادی برحدی وغم گئیاری پشفقت فرافت ، ایناروقر بانی ، اخلاق و تواضع کی صفات سے عادی برکئی ہے۔ جالودوں کی طرح زندگی گزارنا ، مزاج ، اور غیرانسانی حرکتیں کرنا قومی اور ملکی شوار اور پورپین تبذیب کا برین گیا ہے۔ اقبال نے اسی پورپ کے متعلق کہا تھا ۔ پر سیس بہت دوشنی علم و مُخر ہے ۔ اقبال نے اسی پورپ کے متعلق کہا تھا اور خلمات بورپ کے متعلق کہا کھا اور خلمات بورپ کے متعلق کہا کا الکموں کے لئے مرکز مفاح اللہ میں خور میں عوارت ہے تھی ہے۔ کو می میں جو ایک کا داخوں کے لئے مرکز مفاح اللہ میں خور میں عوارت سے تعقیقت میں ہور کا کا داخوں کے لئے مرکز مفاح اللے میں میں جو ایک میں خور ایک کا داخوں کے لئے مرکز مفاح اللے میں میں عوارت سے تعقیقت میں ہوری میں جو ایک کا داخوں کے لئے مرکز مفاح اللے میں میں عوارت سے تعقیقت میں ہوری کے میں ہوری کے میں میں عوارت سے تعقیقت میں ہوری کے ایک کی داخوں کے لئے مرکز مفاح اللے میں خور ایک کا داخوں کے لئے مرکز مفاح اللے میں میں عوارت سے تعقیقت میں ہوری کے مرکز مفاح کا داخوں کے لئے مرکز مفاح کا داخوں کے لئے مرکز مفاح کے میں ہوری کے میں ہوری کے میں ہوری کے مورد کی کا داخوں کے لئے مرکز میں عوارت سے مورد کی کو دوروں کے میں ہوری کے مورد کی کو دوروں کے میں ہوری کے مورد کی کی دوروں کے میں ہوری کے مورد کی کی دوروں کے میں ہوری کے میں میں ہوری کی دوروں کے میں ہوری کی کو دوروں کے میں میں ہوری کے میں ہوری کے مورد کی مورد کی کی دوروں کے میں میں ہوری کے میں میں ہوری کے مورد کی کی دوروں کے کی دور

یوسلام پیشت، یه تدتر، پیشکوست بینی به وریتی کرنت کے فتوحات دو قوم که فیضان ساوی سے موحوم حداس کے کمالات کی بحرق و بخارات اکھیں بین فرکی کرنت کے فتوحات اکھیں بین فرائی کرنت کے بندے اکھیں بین فرائی کورن و بخارات کی بحرق اعلامی میں مقدا کے بیندا بل عزم ولیمین اور سرایا دعوت و بلیخ بندے کا خوان تھا نہا تری ہوساما فی کی حالت میں گئے کہ ان میں گئی کے پاس نہ دولت وامار کا خوان تھا نہا تری ہوساما فی کی حالت میں گئے کہ ان میں گئی کے پاس نہ دولت وامار ایک لیمین اور عزم و دولولہ کی نمت سے سرفراز تھے۔ وہ گئے آئی کھوں سے آٹھیں طاکر ایک لیمین اور ابنی نظروں کو اس فرق برق بات کی کہی جزرہ خور کر کرنے ہوئے کا دور کے کا کہا تا کہ کورن کا میں تابت بنیں وجود ترا دری گئا ہیں تابت بنیں خور کا کورن کورن کر کھوں ہو ہو در اللہ کورن کا میں تابت بنیں وجود ترا دری کا دور کا دور کی کورن کا دور کا دور کی کورن کا دور کا دور کی کورن کا دور کورن کا دور کی کورن کا دور کورن کورن کورن کورن کورن کا دور کر کے کہا کے ان کورن کا دور کورن کی کورن کا دور کورن کا دور کورن کا دور کا کورن کا دور کورن کا دی کورن کا دور کورن کا دور کورن کا کورن کا دور کورن کا دور کورن کا کورن کا دور کور کورن کا دور کورن کار کورن کا دور کور کورن کا دور کورن کا دور کورن کا دور کورن کا دور کور کورن کا دور

" پورپ و امریکے کے مادہ پرست مکوں میں جاکر دعوت دین کا کا کوئے کے والے الیسے باعوم اوراہل بقین مردان خداکی خرورت ہے جوان محالک کی ذرق برق اور میکشش زندگی اور محاشرت کو دیجھ کراپنی دال زمیمیا کی مطاف اسلام زندگی اور دسول الشعلیہ کو ملے مائے ہوستے اعمال کے خلاف مونا ہواد کچھ کر لینے آفسوکر آئیں "

افھوں نے اثنائے سفر مرکس ایمان ویقین اور کس ذبائت و ذکاوت کا بھوت دیا اورا مرجی پنج کر دیوت دن کا کیام لیق اختیار کیا، اس مطعلے میں حسب ذیل واقع اور اس جاعت کی مرکزشت سے ایک حد تک روشنی طرتی ہے۔ "جب تیبینی جاعت جوصرف جارافراد پرشمل هی جماز برسوار بوتی تواس تونگر موتی که کیسے کام کیا جائے ، وہ جماز کے کبنان کے باس گئی اورا ذان و نمی زکی اجازت جائی کبنان نے کہا ، آپ بلنوآ واز سے اذان دیں گے ، لوگوں کوا عراف موگا اس لئے کہ مشاول میں ہر فدم ہے کوگئی اس لئے کہ مشاول میں ہر فدم ہے کوگئی ہی کرجاعت نے اذان دیچر نماز برجھنی شروع کردی ۔ لوگ گزر نے لگے اور طور نے کھے اور ان لوگوں کو جوسلمان تھے اس لیم میں کہ لوگ دلیے لئے ہی گئے ہی کہ کوگ کی آئیں گئے ہیں تو وہ بہت متاز تربوا ۔ جماز کے می بائیں گئے ہیں تو وہ بہت متاز تربوا ۔ جماز کے می بائیں گئے ہیں تو وہ بہت متاز تربوا ۔ جماز کے میک بائیں گئے ہیں تو وہ بہت متاز تربوا ۔ جماز کے میک جازکی طوفان سے خلا فرم مول نہیں گزرا ۔ جب جماز کو میں انداز مواتو کہا اس می جماز کو میں کہ خوالے نے کہا کہ خوالے ہم مرب جماز والوں براغیں جن الشدوالوں کی برکت سے خل کہا کہ خوالے ہم مرب جماز والوں براغیں جن الشدوالوں کی برکت سے خل کہا کہ خوالے ہم مرب جماز والوں براغیں جن الشدوالوں کی برکت سے خل کہا کہ خوالے ہم مرب جماز والوں براغیں جن الشدوالوں کی برکت سے خل کہا کہ خوالے ہم مرب جماز والوں براغیں جن الشدوالوں کی برکت سے خل کہا کہ خوالے ہم مرب جماز والوں براغیں جن الشدوالوں کی برکت سے خل کہا کہ خوالے ہم مرب جماز والوں براغیں جن کے است کہ جنتے ہیں نے سے اس میں نے کہا کہ خوالے کو کہا کہ خوالے کا کہ خوالے ہم مرب جماز والوں براغیں جنتے ہیں نے ہما کہ خوالے کا کہ خوالے ہم کردی ہم کردی ہم کردی ہے کہا کہ خوالے کے کہا کہ خوالے کے کہا کہ خوالے کے کہا کہ خوالے کے کہا کہ خوالے کی کردی ہم ک

تق تمجھ نہ سکے کہ کچھ لوگ ہزارون میل دورصرف الشر کے لیے ملنے آ سکتے ہیں ہے۔ ان کو یقین آیا توآب دیده موکرلوحیا که رحبت کی دولت کیسے حاصل موگ جماعت والول نے كهاكه مارے ساتھ كھيے وقت لكلينے تواس تقيقت كوياليس كے۔ باتوں باتوں بي بين داكاليك سفرطے موكديا۔ اسى طرح جماعت والول نے تقریبًا ١٠٠٠ وميوں كواس صفر مرتبار كرليا منفرموااور سب ہی متر کاء سفر جاعت والوں کی خدمت ، حجبت اور رقت انگیزاور در دوا ترمیں دوی ہوئی اللہ ورسول کی باتوں سے انتمائی متاثر بھوتے اور لوطنتے ہوتے میں نے کما کریتین روزه مفرزندگی بجریم کونه بھولے گا. اوراس کا لطف ہم براروں رومینزے کرکے بھی حاصل نمیں کرسکتے رجا عت والوں نے کھاکہ اس محبت اوراسکی لڈٹ و دوق کودائمی بنانے ے لئے آپ نوگ ہارے وطن سندویاک آشریف سے بیں اور حیار میا راہ اس کام میں لگائیں آب كوالساسكون السي راحت اورلذّت و ذوق كى السي كيفيت ملے كى جوآب بهال ره كركى طرح حاصل نہیں کرسکتے اس دعوت نیرجی لوگ وقت دینے میآ مادہ ہو گئے اورانیے نام ککھواتے۔ اس وا قعه سے اندازه موگا که ایل یودپ و امریکی اینی پرشورا و کیف وسفرورا ور رومانی مترت سے خالی زندگی سے اتنے عاہز موجکے ہیں کران کواگر ایک لمحری رسکون اورروحانی لزت سے عمور میسر آجاتا ہے تو وہ فرنگی تمذیب کے بندوسلامل سے حیاسکارا حاصل كرنے كوتيار موجاتے ہيں .

ہم اں بربحث کرنانہیں چاہتے تبلینی جاحتوں نے پوہین مالک میں جوطرلیقہ اپنایا ہے وہ جدید طبقہ کوجو ہرجیز کو حقل وخرد کی نکاہ سے دکھیتا ہے، کمال تک اپیل کرتا ہے، آج ساری وُنیا خدا ناشناس عقل وخرد کی شکارہے اور انھیں خالص ماری اصولوں برحیتی ہے جن کو دانا کے افرنگ نے وضع کیا ہے۔ اگرا لٹر کے جند سندے اِن موضوعہ اصولوں سے من کو دانا کے افرنگ نہوں اور وہ میں اور وہ میوش مندول "اور خودندلل" کی سکا ہوں کا تشکار نہیں نہوتے اور وہ اس اصول کے قائل ہیں ۔

## عقل ہے صلحت نیکر عقل سے کریز ساز باز دل جو کھے وہ کرگزرعثق نہیں بہانہ ساز

تو اُن کو ہدف ملامت کیوں بنایا جا تا ہے۔ مقبقت بھیسے کہ بغیر<sup>د م</sup>رُاّت دندانہ " كے كوئى بڑاكام نہيں موتا، اگركام كرنے والاان كی تنم وابروپرنگاہ ر کھے بین كے ماہنے دیوت رکھنی ہے تو دیوت وسینے سے پہلے ہی ان کے دام تزویس پینس کردہ جائیگا۔ بحولوگ ایمان ولیتین اور حرات رندانه کی صفت سے تھی دست یا کمز ورموتے ہیں اور وہ فیضا کا كاظكرت بوك كام كرتيهي وه فضاسے اليسے مثا ترم وجات بن كرايني واعيار زندگي اورا سینے تنعار کوخیر با د کہر کرکفر والحاد کی فضا اور اس کے آفاق میں گم ہوکر رہ جاتے ہیں۔اس سے منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لئے جنون وحتی سے سوداکرنا ہی بڑتا ہے ۔ در ره منزل لیلی که خطرباست بجبال

منرط اوّل تسدم آنست كه مجنول باشي

ماره برست اور خدا فرامیش ممالک میں الیسے ہی محبو قبل اور دلیوالوں کی مرورت ہے كه جو با هركى و نباسے بالكل بے خبر موكر فدائيت و فنائيت ميں طروب كر دعوت دين كا کام کریں۔ الیسے لوگوں کے لئے اسوہ حسنصحابی زمول وسمفرت ربی بن عامری وہ طرزما شرت اور وهطراقية وعوت سي بحوائفهول نے اس وقت كى تونيامين سب سے زيارہ دہناب اور ترقی یا فته ملک ایران کے نمائندہ" رستم میکے دربارمیں اپنایا تھا اورخدانے ہا ڈی دسائل اور قسل و دانانی کے مزعومہ اصول کے خلاف سیدھے سا دھے اور تکلفات سے عاری بندوں کو مُرْخرُو كيا اورايان وليتين كى فضا قائم كردى اورهم وجربر رحمت وشفقت اورحق وصداقت كونستح عطا کی۔

برطان ممل كام اسم برب مے خلف ممالك ميں جاعتوں كى خفرى كاركزارى اوراق ے لئے محدوری کھانے سے جو الزات مرتب ہوئے، کام کرنے والوں کے

خطوط کی روشنی میں ان کا حال تخربر کریں گے۔ ان خطوط کے پڑھنے سے رکہ کا طرح ترجم ناج ہتے کہ جن تاثرات کا اظہار ان خطوط میں کیا گیا ہے وہ گرسے بڑے اور دیریا نابت ہوئے لین جن طبقول میں ان جاعتوں نے کام کیا اندائی خالی معید روسین لکیس جن کی زندگیوں میں صالح انقلاب آیا اور وہ اپنی داعیا نہ صفات کو پہچان گئے۔

بجائے اس کے کہ مم ان بینقیدی لگاہ ڈالیں مم ان کی سرفروشانداور جام اندزندگی کو قدر کی لگاہ سے دکھیں کواس ما دی دُنیامیں برگر بھی نایب ہے۔

لندن جانیوالی ایک جماعت کے ایک کارکن نے مولانا محد لوسف صاحب کوخط میری ب ذبل تا زات تحریر کئے۔

" بغدا دسے ۵ ماری کو بزرلیے ٹرن روان ہوکر ۲۲ گھنٹے استنول میں قیام کرتے ہوئے المحوثیر ۱۲ را دیج کو بعافیت نیال الندن بہنچ ، گئے واستہیں بغاریا لوگرسلا دیے، جرمنی بالمیڈوفی و الکسے گزدتے ہوئے اوران برحسرت کی نگاہ ڈالتے ہوئے اوران مکوں کی ہوایت کی دعا کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود دیڑنج گئے .

سب احباب نخریت بین اور تحقیت اور توال کے معالاتھ ابن استوراد کے مطابق وین کی محت میں لئے موسے ہیں۔ دعوت تعلیم آسیویات، شب بداری، نوافل الاوت وغیرہ اعمال کی لیابندی کی گئشش کی جاتی ہے اور حتی الامکان اصولوں کی پابندی کا پورا استمام کمیا جاتیا ہے۔

الحادث المحادث الم مبارک کام کی برکت سے بھال مخلف شہوں بیں مساجد قائم ہوگئی ہیں اور اذان اور خانہ باجاعت کا بھی ہتام ہونے لگاہے، جمال مساجہ ہیں ہمی دماں بہت احباب اس کی فکر کر رہے ہیں، مقامی طور بر ہفتہ وارکشت، اجتماع، تعلیم اورشب بریداری کھی کئی جگہوں ہیں شروع ہوگئی ہے بھی الیسے مقامت جند ہیں۔ اطراف میں جاعتوں کا نکلا مجی شروع ہوگیا ہے۔

اس سرزمین پراس عالی عمل کا ہموناجماعتوں کی فقل و حرکت اور مساجد و الے

انمال کا اہتمام ہیں اللہ تو الی کاخصوصی فضاؤ کوم ہو ولیے یہاں کے حالات بڑے نا زکسی بے سے ان کا زہر دست جال بھیلا ہوا ہے۔ نہ معلیم المہ سے مسلمہ کے کتے افراد پہاں آکران میم و فضاؤں کا زبر دست جال بھیلا ہوا ہے۔ نہ معلیم المہ میں ورت ہے، وکھا کتے افراد پہاں آکران میم وفاوں کی با نہ ی کے ساتھ اس مبارک عمل کو پیاں فاری فرما دے اوران پی بارگاہ میں قبول فرمائے اوران کے وعوت والے کمالات وصفات سے نوازے ہم سے محتم مہم کسی کا ذریعہ بنائے اوران کو وعوت والے کمالات وصفات سے نوازے ہم سے محتم مہم کسی طرح اس کام کے اہل نہیں ہیں۔ اور ناکار گی و بیجار گی کے ساتھ خوبت وکس بم برسی کے عالم ہیں کہاں ملکھ کو کریں کھا رہم ہیں اللہ باک ہمیں زریعہ اور بہا نہ بنا کہ اس کفرو مشرک کے مخز ن کو امن وابیان کا مرکز بنا دے۔ آمین "

لندن جانے والی ایک پاکستانی جاعت کے امیر نے مولانا سعید احمر خانصاحب ساجر کی کو اپنے خطویں حسن زل تا خرات کا اظهار کیا:۔

تخريركرتے ہيں:

دیسے کہ بچوں کی دیج بیاں الک نظراندازی جاتی دی لیک اللہ کا جتنا بھی آمکاداکیا جائے کم ہے کہ دوسال میں مررسٹریں بچوں کی تعداد جالین سے او برمرکئی ہے لیکن یہ نیے فر ہفتہ میں ایک گفنٹ اتے ہیں میری کوشش یہ ہے اللہ تعالیٰ پوری فرط کے کر بچوں کو بلیغی ہنچ پر انظامیا جاتے ۔ یما نیج گھر رہ نہ تواسلای ماحول یا تذکرہ سے آشنا ہوتے ہیں اور نہ اسکول اور ووسرے ماحول دیں ، اس لیے الن سب کے لئے شروع سے آخرتک ہرجیزئی ہے۔ نمازمیں اللہ عالی کہ الکر کے لئے شروع سے آخرتک ہرجیزئی ہے۔ نمازمیں اللہ عنا بھی اور حتی کہ اکثر کے لئے (اوراکٹریں وہ فیصد میں) کلم کمی نیا ہوتا ہے۔

یں نے یہاں یونیوسٹی کے بینز عرب طالب علموں کے ساتھ ملکواس اسکول کو تین کلاسوں میں نے یہاں یونیوسٹی کے لحاظ سے بہلی کلاس میں کلہ اورائیان ، اللہ کی دونرہ تی تنکیاسوں میں کلہ اورائیان ، اللہ کی دونرہ تی تنکیاس کی نفی اور دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعیا رکھے بین بین کی بھر کے مطابق ، النہ کے ساتھ ساتھ اسی کلاس میں نماز کے متعلق بی کی مرکب کا خوات ، طہارت اور وضوا ورنماز کی حرکات آجاتی ہیں دوسرے کلاس میں انفیل اور تقصیل سے بلے تین اور مسیرے کلاس میں نماز کے الفاظ کی تکمیل ، خلوص نیت ، اللہ کا تصور و تو تی ، اللہ کے حاضر و ناظر اور تعلیم السلم اللہ کے ماضر و ناظر اور تعلیم اللہ میں انسان اللہ میں جائے گئیں انسان اللہ کے حاضر و کا کھیں کے میں انسان اللہ میں جائے گئیں انسان اللہ میں جائے گئیں انسان اللہ کی کھیں انسان اللہ کے میں انسان اللہ کی کھیں انسان اللہ کی کھیں انسان اللہ کی کھیں کے میں کھیں کے میں کھیں کھیں کے کہ کھیں کی کھیں کے میں کھیں کے کھیں کی کھیں کے کہ کھیں کے کھیں کے کہ کھیں کے کھیں کے کھیں کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے

مرکلاس میں بلانا غرسب بچوں کو رہیاں سے ماحول میں دینی جدو ہیم دکی اہمیت اورخودا کی اہمیت اور دین کے کام کے فضائل کھی صرور تبا تے ہیں "

الافاع میں ایک جاعت جو اندن گئی تھی اس کے ایک دکن لینے تا ٹرات ان الغب اظ میں ظاہر کرتے ہیں :

"بہاں کی عمومی زندگی سے کر رات کو ہارہ مکینے کام کرنے والے دن کوسوتے ہیں اور دلن کو کام کرنے والے دات کو بھاعتوں کی آر اور مہفتہ کی شام سے اتوار کی شام تک کی جھو فی می نقل و وکت کی قربانی کی برکت ہے کہ گزشت مسال کھیتر دوست یماں سے ج کو گئے، مسجد سینیں، بچل کے ایمان بجایت کا فکروالدین کو موا، قرآن پاک کی تعلیم دینے کی کوشش مور ہی ہے۔ جمعہ میں سعدیں بحرجاتی ہیں، نیو کاسٹل گلاسکواور لندن میں بین جا رانسانی بھائیوں کو الشدنے بنیر کوشش کے ہرایت کی دو است نے اوا زا۔ گلاسکو اور مانچ شریس عور تول میں بھی دنی طلب بانی گئی۔ بڑر پیشوق سے اللہ کی بات شنی "

ا مکسلمیغی آنتهاع استدن میں ایسینی اجتماع ہواتھا۔ اس اجتماع بی شریک ہونیوالے ایک ابراغ میں شریک ہونیوالے ایک ابراغ میں مشکھیں :

'' دىمبر من كرمس كى تعيليون مىن لندن مىن ملىغى جما حت كاابتماع ہوا ، مانچىشر ، مُرظِّم مُنسفیلاً كى جاعتوں نے اس میں صقد لیا ، قریب قریب ایخناود وست اس احجاعیں شر مک بو نے چاردوز كا اجماع محسّب لندن والمصيبتلات مقليدا لنظين كارنج بس بدلا واقعه سي كداس طرح الك دین کی فکر کے لیئے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ مخفضل سے حالات بدل رسیس برجھم میں بھی اب کام نثر وع مود باسے وایک نهایت بی مخلص اور نوجوان و دست جو پین نصیب مہو ہے ہیں قابل تعریف میں معال بیمیں النگلینڈ آئے ہیں ۔ دین کی سسکر کی ان کوآ ک لگی ہے عولی اجى طرح بول ليتيدى بيال جار طرد اكا ونشط كاكورس كررسيدين برنكهم بي جونكركوني درست نہ تھا جو کہ اس تبلیغی کام کو سرانجام دے سکے ابرنگھم کے دوستوں نے اُن سے کہا کہ آپ لندن میں داخله زلیں منگھم میں ایں ، اسپروہ منگھم آگئے ہیں ۔ اب انشاءاللہ وہ سجائیں کونت اختیار کرلنگے تحطيا توادلندن سے ایک جاعت منظم ایک تھی میں میل مریکن جاعظ کے جارا دمی تھے اوران میں دویاکستانی بھی تقے جو بیار جار ماہ وہال گذار کرآ نے ہیں اوروہاں کے دوامریخن نومسلموں کوساتھ لائے میں جو یاکستان میں رہ کر ایک سال تعلیقی کام یکھیں گے، والشران کا ایمان قابل رُنگ ہے، ہارے ایمان توان کے ایمان کے عشر عشر بھی ہیں بڑی ترمی اور اور دور کھتے ہیں۔ کچھلے اقداد مانجطرے ایک جماعت لیورلول گئی تھی، اس آنے والے اتوار کو بھی تم فروری کو مرتھی کی جماعت

لندن جارہی ہے۔ لندن میں جموات کو اجماع ہوتا ہے اور بڑتھے میں ہراتوارکو مغرب سے مثا تک اجتماع ہوتا ہے۔ اور بڑتھے میں ہراتوارکو مغرب سے مثا تک اجتماع ہوتا ہے۔ برشکھ والوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہرماہ ایک جماعت برشکھ سے باہر جا یا کرے ، اسی طرح لندن میں اب ہم زیا دہ سے زیا دہ مرکز قائم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ آپ لوگ ہراجتماع میں ہمارے لئے دعا فرمایا کریں کہ دیں کام انگلین طمیں بورے نے دوست جن کامیں کام انگلین طمیں بورے نے دوست جن کامیں اور ذکر کر کے کام انگلین طرب کے دہنے والے ۔ اور ذکر کر کے کام انگلین کامیں اور ذکر کر کے کام انگلی کامیں کامیں اور ذکر کر کے کام انگلی کامیں کامی کامی کامی کامیں کامی کیا ہوگا ہوں جدر آباد کے رہنے والے ۔

مانچنظر کا تعبلیغی احتماع مانجیشر دانگلینز ) میں بھی ایتبلیغی جماع کیا گیا تھا۔ ان میں شرکب ہونے والے ایک بلینی کارکن اپنے محتوب میں تحریر کرتے ہیں:

سائنسدان بھی ہی طالب علم بھی بھے بھی ہیں ، بو رہ سے بھی ہیں، برٹش کیانا کے لوگ بھی ہیں ، کوئی ٹرین سے آیا ہے کوئی موٹرسے آیا ہے ، کوئی کاروں سے آیا ہے ۔ یکس چنر کی تیاری وہ برکیوں جمع ہور سے ہیں ، یہ کیوں گھرچھوڑ کرسجد آ گئے ہیں \* بیاس ماسول میں گھروں سے تنكلنے والے میں ریہ اللہ كاكلمہ اونجا كرنے آتے ہیں۔ یہ ایمان كولینے اورائيان كو بانگنے آ ئے میں ، آج دکھیں وہ لوگ ہو کہتے تھے لندن ، انگلینڈمیں تبلیغ کہاں ، کئی جائیں گشت كرنے كا كئين مسجد سے بابر كل كرخوب رو روكر د عائيں ہوئىں ،مغرى بعد بات جيت ہوئی، لندن والوں نے بتایا کہ ماستہ میں موٹر روک کرانھوں نے نمازی گھانس پر بڑھیں ، انگریز اینی مو طرر وک کر دیجھتے دہے نبویس سلام کیا۔ بیصرف خاز کا و قار تھا ہوان پراٹرانداز ہوا دہر طرفور ڈسے قرمیب سولہ اشخاص آئے۔ اللہ نے ان کو ملینہ سو صلے عطا فرماتے میں، ایک صوفی صاحب میں جو وہاں درس دیتے ہیں وہ مھی ہمراہ آئے۔ ابنی تقریمیں فرمایا کہ اس ملک سے دومسالہ قبام میں ہلی بار تبلیغ میں نتکھے ہیں تعین حیار حافظ قرآن اور تیزر قاری اس اجتماع میں تھے۔ ان میں اکثروہ تھے ہو دین کے لیے بے حیین نظراً تے تھے۔ بر لد فورد والول نے بتایا کہ انگرزوں سے اسکول میں دعا اردوس کرانی شروع کرادی ہے تاکہ سلمان بچیں کے عیسائیت زیا رہ محجہ میں آتے وہاں گلامکوا ور لیڈم میں سلمانوں نے مسجوس بجول کے مدرسے کھو ہے ہیں۔ اس اجتماع میں تقریریں بہت رکیجوش ہوئیں اور اس کے بعد میں من من مانگ ہوئی۔

احتماع بہت اجھا رہا ، جاعق ن میں بھال کوگ پیلے می نکلے تھے۔ اب خوب ہُڑا کو کام کرتے ہیں ، فیصلے کئے ہیں ، بر ٹیر فور ڈمیں بہت سلمان ہیں ، سجد کے لئے ایک عارت جی خرمد ہی ہ اس کے بعد نیو کاسل بہنچے۔ وہاں کے لوگوں کا جوش اور وہاں دین کا استقبال دکھے کر چی جاہتا تھا کہ الشر کے شکرمیں ڈوب جائیں اور خوب روٹیں کہ کاش جیز لوگ اپنی زندگوں کو الشد کے دین کے لئے مٹنا نے بر کمر بلندھ مکتے تو دکھتے ہے دیکھتے ہے روشنی ایک بار بجر دنیا کے سامنے آجاتی اور الله توبقینًا اینے اس نور کوتمام د کمال تک پیونچائیں گےافسوں تو تم حیلیے نوجوانوں پر ہے جو اس کو تاہی کی برولت کیستبدل قوماً غیر کم کی نبایر شا وسینے جائیں اور سمی دومری قوم کو بیسها دت مل جائے خاوندر مسعل کی تونتی حطافرمائے ہمارے اعمال واخلاق وكرداركواس قابل بنارے كرم يورى دنيا كے سلمنے بين اسلام ييش كرسكين لامين به شهر لندن ، برنگهم، مانجيشر دوسرے شهروں سے اتنا دورہے كه يبا رجاعتيل كترنبس جاتين اس كوابي رمين افسوس يوينوكاس يستما وماتطايك نوجوان شيرافصنل صا بحظیمیں ۔ گلاسکویس پینے سے اطلاع تھی، سیٹیٹن رِ آگئے تھے، سجدیس سامان رکھنے کے بعاکشت نفروع ہوا، داسیس اجتماع موارسب سے متاثر کن بات اس نوسوان کے سفر کے تا تزات مقد ہو نمیری تعلیم کے بیم ایا ہواہے رجب اس نے کالج کے حالات اور کھیری کی گذشتهٔ لندُن کے اجتماع میں شرکت کی دعوت اور اس کا انکار اور با دِل ناخواستهٔ شرکت اور ميراس الشدك دين كى حدوجمد سے متاثر مونے كے واقعات سلائے توحيقت میں لوگوں کے دل روتے تھے، میرانے حالات سنائے، میں نے ۲۰ سال میں آتا دین اور الله كانوف حاصل نهيں كياجتنا اس مفترميں كيا، يهال كے اجتماع ميں ات يُرا تُرا وردُّ دحانيت وا لا احتماع ميس نے اب تک نہيں ديجھاتھا ، مجھے ليتين ہے اللّٰہ كى ذات كى يدا مول كوشش سے زيادہ نمائج بيدا مول كے "

ان اجتماعات اورجاعتوں کی تعل دس کت سے التکلینڈ میں کئی ایسے اصحاب لیفی کام سے بڑا گئے جو بالکل غیر متعلق تھے اور تھر التفول نے اوقات نے کراور محنت ومشقت الٹھاکر مقامی کام کو تقویت دی اور فضامیں تبدئی بیدائی، ہندوستان وباکستان کاسفر کیا اور نمایت الجھے اترات ہے کرواہی ہوئے، ایک صاحب اس تبدئی کے سلسلے میں اینے تا ترات اس طرح تحریر کرتے ہیں:

" الحد يشْدَجُا عَوْلَ كَيْ نُقِل وَمِرَكَ كَ بِرَكَ سِي خَلْف حَكِيمُ سِاحِدِقَاكُمْ مُوكَى إِن اذان

اور باجاعت نما زون کا اہتمام ہونے لگا ہے اورجہاں مساجد بہن ہوائیں گاہال ان کے بنانے کی بوری نکر کر دہے ہیں۔ انشار اللہ بہت حلابہت مساجد ہوجائیں گاہال مختلف او فات کے لیے مختلف او فات کے لیے مختلف او فات کے لیے اجتماع اور مقامی طور بڑم ہفتہ واری گشت ہولیم اجتماع اور شب گرا اور مقامی طور بڑم ہفتہ واری گشت ہولیم اجتماع اور مقامی باری جہاں کی جماعتیں ختلف او فات کے لیے ہم جہنے با برطیقی ہیں۔ ہرجینے با برطیقی ہیں۔ ہرجینے با برطیقی ہیں۔ ہرجینے با برطیق ہیں اور جا عت کی بڑی قرد کرتے ہیں جنگف آجہوں کے احباب ہماری ہو اسے اور عام طور سے لوگ ان دو دن میں خوب کام کی بری خوب کام ہو تا ہے اور عام طور سے لوگ ان دو دن میں خوب کام ہوتا ہے اور عام طور سے لوگ ان دو دن میں خوب مجنب کے لئے تیار ہور ہے ہیں اور ہما رہے ساتھ ایک کے لئے تیار ہور ہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک میں اور ہے ہو ہما دے ساتھ ساتھ کے لئے گھو لوگ شیار مہو رہے ہو ہما دے ساتھ ساتھ کھیریں گے ہیں۔

ایک د دسرے مکتوب میں ایک بین کام کرنے والے انگلینڈ کے حد تیکیم یافت طبقہ مختلف ممالک کے اُن طلبار کا جذر بردنی اور ان کی زندگی میں جوانقلاب بیدا ہوا اسکے متعلق کیتنے اچھے تا ترات کا اظہار کرتے ہیں:۔

در مختلف شهروں سے اس اجتماع میں جاعتیں آئیں اور اللہ کا احسان ہے کہ ان انمیسان موز فضاؤن میں اللہ کی رضا کے لئے کچے بند ہے سرجوڑ کر بیٹے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رجمت کا مظاہرہ فرا با یکی ملکوں کے وہ لوگ جو ایک دوسرے کی ذبان سے نا واقف کھے خوتی رشتوں سے کھی زیا وہ مجبت کے ساتھ جمع ہوئے۔ ان سب کی رحایت سے الگریزی اردوع فی میں تقریری مہوئیں اجتماع میں نوجوان طبقہ بہت ہی قابل ذکر ہے۔ ان کا جوش اس کام کی فلرواقعی اللہ کی خاص رجمت ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جوسب سے زیادہ یہاں آلاکشوں میں کھینسا ہوا تمجھا جا آ

صلی الشرعلیہ سیلم کے دین کی کرمیں گلٹ صفرت بھر رضی الشرعنہ کی یا دولا تا ہے معلوم نہیں ہاری کو امہوں کی وجسے کتنے ابھی جا بلیت کا شکار ایں ، استماع کا آخری دن تھا دو صومالی طالب علم تشریف لائے ، الشداد را سکے وسول صلی الشدعلیہ وسلم کے عال شاروں کی قرانیال اور است کی ذمہ دار یوں کی طنت توجہ دلائی۔

احریجیر اصیاک اس باب سے شروع میں وکرکیا جا جبکا ہے کہ امریکہ جانے والے افراد نے اسے افراد نے اس متحدل اور ترقی یا فت ملک میں جہاں ہم آ دخی شغول ترین زندگی گزارتا ہے اوکسی کوکسی سے بات کرنے کسکی فرصت نہیں کمئی کمی طرح محنت وشقت سے کام کیا اورا پنی محنوں اور وہاں کے دہنے الے مسلمان محنوں اور وہاں کے دہنے الے مسلمان

عب طلبا اورائے خانے والوں سے نجی ملاقات کر کرکے دین کی را ڈیس کیا کچیو منتیکس اور ان کو دعوت دیں سے روشناس کرایا اس میلسف کے چیز در کا تیب جن سے امریحہ کے حالات ' دہاں کام کی دِقتوں اوربلیغی کام کرنے والے افرا دکی مختوں پر بڑی حد تک روشنی بڑتی ہے درج ذیل کئے جاتے ہیں :۔

منیا پولس ( ۲۵ م ۱۵ م ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ موم مینجا مجو نیویادک سے تقریبًا ۱۰ ۲ امیل موگایا کچه کم اٹیلی نون کی ڈاکر کیٹر بول میں ڈھونڈ کوھونڈ کوھیندنا مسلمانوں کے نکال سکا بعین سے بات کی لیکن فائرہ مندنہ موسکی اسٹر کی ذات سے امید گئی دہی کہ وہ ضرور مرد فرائیس کے اتنانی نے زیا دہ آگئے بڑھنے ندویا ۔ اکسیلے می نمازموتی دہی، ایک جمعہ توظر سی ٹرھنا بڑا۔ لیکٹے جمعہ یونیونٹی کی

ا یک بلانگ میں نما زنتروع ہوئی لیکن *جب طبے مسلمانوں نے*اپنی زندگیوں میں معاملہ كرركها سيحمعهمي اينيا نداز كانزالا جمعه كقابينترجو دين سيكسي قدر كجيبي دكلتين تراس طرح کے دین کے آسان اعمال کوجی شکل اور نا قابل عمل کسکران کوانی توامش لفسانی مح يحت وصالنا عاست من مغربب يور دروازول مصحضورا كرم صلى الته عليه والم كارم تعمرنے وابے اسلام کے نمانندوں کی بنیا دوں کو کھو کھلا کرنے اور ایمان ولیتین کو غارت كرنے كى يورى كوشش ميں مصروف سبے اور يرمضنور الورصلى الشرطليہ ولم سے محبرت کادم بھرنے والے اور قبامت کے دن آپ کی شفاعت کی امید دکھنے والے احتوار ا كرم صلى الشرعليد وللم ك وتمنول كى تهذيب يرمين كالمعيار دليل ترين بي حياتى بيد، این کامیانی وصور تاریخ می در کون برلسول عب مرد وجودت دات دن مے حیاتی کامظاہرہ كرتے ہيں رياس قوم كے اخلاق كا معياد ہے جي كى اندھى تقليد كرنے ميں ہاليے فوجوال فخ محسوں کرتے ہیں الب خون کے اسور و نے کی ایک وامتان ہے ، مصرت میرے لئے دعی فرماسيت كرالله تعالى اس كندي ماحول سعيم يحفاظت فرطنت اوراي فضل وكرم سعدي کی دعوت و محنت میں مجھے استقامت عطافر استے ۔ مجعہ کی نماز کے وقت مسلم طلباء سے ایک ربط رمتا ہے ، ہر جمعہ ایک الک بھی رہوا ہے۔ کوئی دس بندرہ طالب علم آتے ہیں۔ حمد کے بعداحتیا طا ظری نماز وہ التیاموں مرایک كُنْعَلَق من بركما ني ركھنا نجمي شائد زيا دتي مويا اس طسليمين صرور رمنا تي فرائيں -گذشته بیزایفتول سیلیفایک مندوستانی سالفی کے ساتھ دو کی جاعت بناکر ناز طرصتا رمار الماقاتون كانظم جلانے كے اواده ميں كامياب مذموسكا انى مى كوتا على اور كرورى كى نبار يؤكيكن النّدر لل تتزت كي ذات سے اميد وابت تقي دين كي دعوت كي محنت ہي ہيں لينے ايك اوراعمال كاحفاظت كاليقين كرتيم وئيء بيعينبي سيموقع كى الماش ميں ريا اللہ نے كرم فرما ما كرائشة حجوكرشح دوايسيرسلمان طالمبطمول سيعملاقات بوقى الوذراسى باست يرمهرتن تيا دموكتة

ایک مصرکے طالب علم ہیں اور دوسرے زیخبار دمشرقی افرلقیہ) کے ہیں اول الذركیميا میں ایم . ایس سی کر رہے ہیں اور دوسرے امریکی اوراسلامی تاریخ میں بی - اے كر دسيلي طبسه الحيف دني جذبات د كھتے ہيں مطرح ماتھ نے رہے ہيں بيں نے ان سے بندوستان میں اس ظیم لشان بنی کا کے شروع ہونے کے بایے بین بیند تو لیسی آبی کیں تو بہت متا ترمیو نے ادر کینے لگے کہ واقعی ہماری اور ہرسلمان کی ذرداری ہے کہ ہم حصوراکرم صلی النه علیه سلم کی نیابت سے اس اعلیٰ ترین فرلفینہ کو آبنی زندگی کا اہم ترین عمل بنانے کی اور صوراکر م صلی الله علیہ ولم کی لائن ہوئی رائمی کامیا بی والی زندگی کوخود ا بناتے ہوئے ساری دنیامیں رواج میں لانے کی محر لو دمحنت کر والیں۔ یہ زندگی قربانیوں سے دنیا میں وجودیں آئی تھی ا ور آج صحائبر کرام رضوان الشعلیہ مرکی قربانہ يكار يكار كمسلم نويوانون سے ان كي نوامشات كى جينط طلب كريري بن -برا توار کی شام کو دو گھنٹے اور جمبر کی نتام کوایک گھنٹ وقت انکال کریماں کے مسلم نوجوانوں سے رہو ، ١٠ ٠ ٨ كا تعداديس موں كے بطنے كايروكرام في الحال بنايا ہے -ا ج أكب طالب علم قطب شيخ سعملا قات مونى جوكز شقه يا ني سال سعيمال آت موئى ہیں ۔ ایمان اورنماز اوراخلاق کی بنیا دی ہاتیں ہوئیں قطب صاحب نے مہینہ میں ایک شام دينے كى خوامش خو دسسے ظاہركى - يەمى الله كافقىل سے كەاتنى بېرىتىسى كوتام ييول کے با وجود اس قسم کی غیبی نصرت فرما رہے ہیں ۔ بیر، جہارشنبہ اور مجمعہ کے دن ظر عصرا ور مغرب کی جماعت کے لئے فی الوقت ( مجھے ملاکر) جا رآدمی تیارہیں۔ دوسرہے او قات کی فکرسے مقامات کی دوری کی بنار پرانجی آنناہی ہوسکاہے۔سادی نما زول کے لیے جمات كانت رالله كوشش جارى رہے گی . مجھے تو يهى باسىجو مين أنى سے جو مين نے اپ بردگوں ہى سے کہ حالات کیسے ہی نا سازگارا ورمایوں گن ہوں ، ماسول کیساہی ایمان سوز کیون ہو اینان اورا سلام کوسلامت رکھنے کا واحد علاج تبلیغ کی یہ بایرکت محنت ہی ہے۔ میرنشان

میں اعمال کو نورانی بنانے والی اِس محنت کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ہیں نے نہیں کی جستے اس ملک میں نیادی جستے او قات لگانے جیا ہیے تھے نہیں لگائے، بے حدا فسوس ہے۔ اس ملک میں نیادی اغراض کی خاطر آنے والوں کو تومیس بی شورہ دول گا کہ پہلے اس ماحول کا ترمای تبلیغی جدّ وجہ زمیں او قات لگا کر حاصل کریں تب یمان آئیں اور ایسی محنت کے ذریعہ اپنان واعال کی حفاظت کریں "

۲۱ رکو کراچی سے موار موکر اگلے دن لندن بہنچے، طران، دشق، روم بجنیوا جماز تقهرا، مك ملك كاياني بينيا نصيب بهوا- بهوائي جهازين دِقت توضرور تقي كين غازي جاعت سيرى داكى مئين لندن كى تجيمسا جرمين كام كيار ١٢٠ كولندن سيموارموكر الكے دن مبح البح نيويارک أتر سے منويارک اميرصاحب من لينے کے لئے ہوائی اڈہ پر آگئے تھے ۔ بشہر کاروں کا ہے برساتی کیوے کو دوں کی طرح برطوف کاریں ہی کاریں ہی ۔ ہادا قیام مسلمانوں کی خریدی ہوئی جار مالہ بلڑ نگے ہیں ہے۔ ٹیسن دریائے مُروک پُروفق حب گھ ہے۔ اس بن انے دھونے ، یکانے، رہنے اور نماز مرصفے کے لئے الگ الگ بندولبت سے دراصل ہمارے یہاں سے جو امرکن بھائی جاعتوں میں بھركروالس آئے ہیں، انفوں نے اس بات کومحنوں کیا کہ پاکستانی تو ہماری پوری بوری مہمان نوازی کری ادرم النيں رہنے سے لئے کوئی حجر بھی نہ دستکیں ، اس لیے النھوں نے کوشش کر کے یہ مسّله أطفايا اوركتي ملكول كيحضرات فيمل كره للكط دالرمين يبطط تكنزيدي سيداور تبلیغی مرز بنایاہے جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے۔ اب یہاں کے سلمان اس کا سے انوی موسين اوراني دمه داري سقبيني بروگرام جلاتے سي بمفترس دوم تربگت كرتے ہي ا تواركو بهي جمع موتيم بين روزار شام كو نوجوان قرآن ماكسيكي رسيم بي، ايك لاموري قارى صاحب فى سبيل النَّه طرِيعا تهرين، ہم تھى دوزاند بندره بين يل كامفر كر مح مختلف

جگر جاتے ہیں اورگشت کرتے ہیں ۔ آج کل ہم لوگ رات کا کھانا تقریباً سحری کے وقت کھاتے ہی ، بچونکہ شام کا کام کر کے والبی آدھی لات مک بہوتی ہے مقامی لوگوں کے اے را سمجی دِن ہی کے مانزرہے ہروقت عورت اورمرد بھا کے دورے میرت ہیں،نصف شب کے بعد کاری لاہور کے مال روڈ سے زیادہ نظراتی ہیں صبح کے قریب حردر کھی امن رہاہے۔ یہاں کے باٹن رے بہت ہی سیانتانی يخ بين، مرنا تو بالكل مجويے بهوئين . دن كوم تھ كانا اور كمانا رات كو دل بہلانا اوركمانی كوضا فع كرنا، بمفته الواركو ببخرا فات درجَه كما ل كوبهنيج جاتى بن د رنيا كى مرجيز من انتهائى ترقی افته اور عاقبت کی برجیز سے مند مواسے ہوئے ہیں اب جو نوجوان تبلینے کی کرشش ہے بدل رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ماحول ہمیں کاشنے کو دوڑتا ہے اور چا ستے ہیں کہ اُڑ کر مسلمان ملكول ميں جليے جائيں ۔ ان كے بس ميں ہو تو يهال سے بجرت كر جائن لعف عورتيں مجى تبليغ كاكام اينے صلقيب كرنے لكى بىي بجوام كى بھائى جماعتوں بيں پاكستان أيكے ہي اس کام کے لئے وہی آ گئے آ گئے میں جرمنی شل کے گوروں میں سے امیرعبرا ارشید جھوں نے پاکستان میں ایک سال گزاراہے قابل رشک ہیں ، داڑھی اور پٹے دکھرکر نمازوں کا جاعت کے ساتھ پورالورا اہمام کرتے ہوئے دین کے راعی بن تبلیغ کمیلئے خُوبِ فِسكر منز ہیں۔ ان کے والدصاحب مجبی نورانی صُورت بزرگ ہیں جوایک وصر ہوا کلکۃ میں کسی اللہ کے بندے کے ذریعے اسلام لاتے تھے۔ روزانہا سے کھانے کی تیری بطور ہدایا لاتے ہیں بہال مے ماحول میں بہ طرز عجوبہ ہے بچونکہ یمال خود عرضی کا ایساعالم ہے کہ سی بھی دوسر سے براینا بسیر نہیں خرج کرتے اچاہے وہ دست واری کیول نہو مان نوازی کا تصوری این سے ان کی مادی زندگی میں ایجے اخلاق مرددی اور منساری کی بالکل گنجائش بہیں ، افسوں ہارے لک کے اوجوان اس ما دی زندگی کی طف دلیا منوار دور رب بن اورمايه ضائع كرد بين "

( H)

تبلیغ کا کام اسجل لکلاہے نئے نئے نوجوان شامل ہورسے ہیں برے وق و نروش سے دیں سکھتے ہیں اور د ومروں کوبھی اس طف رلانے کی بخت کرتے ہیں ، کئی تو چوہیں چوہیں گھنٹے ہمارے ساتھ کر ہتے ہیں اور کہتے ہیں کرآپ کاہی ایک البیا ملک ہے جال سے سب سے پہلے دین کی خدمت اور دعوت علی دینے کے لئے بھائی آئے ہیں ، پوں بزاروں سلمان مختلف ملکول سے اسے اسے میں کین وہ اپنے فرض کونہیں بیجانتے اور نہ ہمیں دین سکھایا اور نو دمجی عمل حیوار بلیٹھیں. اس لئے کہان کے دِل میں بارے ملک کی بہت قدر ہے اور ہرنو ہوان تمثنا کرتا ہے کہ جلد وبال حاکر دیں سکھیے اور کھرانے۔ مکے اپن آسنے اور اگرائے تودین کی دعوت سے کے آسنے کاش ایم ال کے حن ظن ہے پورے اترسکیں اور ہمارے ملٹ بیاان کے دین سیھنے کی کچنے کلیں ہوسکیں اور ہمارے ماک بیال کے ا حضارت ہماری خبرمتُن کرکتی غِرمسلموں کوتھی لاتے ہیں۔ النّٰہ تعالیٰ کےفضل وکرم سے ان پر بھی الحياا ترمونا ہے۔غیروں بین تبلیغ ہمارا موضوع نہیں ہے اور نہی ہماراعلم اس درجہ کاسے ورنہ یہاں اُتمت محریصلی الشعلیہ ولم کی تعدا وطریعائے کے ٹریسے مواقع برلکن جب تک پڑانے مسلمان علی زندگی میں نہیں آتے ان کا اسلام میں آٹائھی ان کی زنگیوں کونمیں برل سکے گا ، اس لئے ہم ممال سلمانوں کے احساس زمّر داری کوبیار کرتے ہیں، الحمد بندمسلمانون بیں میلاری میدا ہورہ ہے اور کھیے وصر لگ کرمحنت ہوتی ری تولیقے نتائج کی امیبہ بسر شام مسلمانوں سے گھروں پرجاتے ہیں فاصلوں کی دوری کی بنا بروقت بهت صرف ہوتاہے بتجداور کھاٹا ایک ساتھ ہوتے ہیں، الترتعالٰ کافسائے کہ ہم دین کے لئے جاگتے ہیں اور بہال کے باشتدے اپنی جو اہشات کے لئے، گھر کی ملکہ کو بازارس أدميون كى باندى بنا ويحير ول بهت افسروه موتاب أقاب ألشن اورب يجابان اخلاط نے حالات کو انتہائی بھیا تک بنا دیا ہے کاش ہم اس سے بتالیں خدا کے

خفنب سے ڈریں ، الحرد بنہ بہال سلمانوں ہیں فرق ٹر رہاہے بہال کی سلم مستورات بھی دی تعلیم کے لئے ہمفتہ ہیں دوایک بارجمع ہونے لگی ہیں دن بدن نیک بن رہی ہیں اورا یک دوسال ہیں جے اور پاکستان جانے کاعزم کھتی ہیں ،ہم یہاں کے نوجوانوں کو دور کے تہوں میں جاعتیں بناکر کھرنے کے لئے تیار کر رہے ہیں بہجھیلے ہفتہ دس کھائی ہمارے ساتھ ننو میں دور فلا ڈلفیا ( ۱۹۸۸ م ۱۹۵ م ۱۹۸۸ ) گئے تھے تقریبًا چالیس دو بیر فی کسس خرچ ہوا، آج وہاں کی جاعت نیویارک آرمی ہے۔ انشاء اللہ دنی جدوجہ دان کے ایمان و کمنے کے انساء اللہ دنی جدوجہ دان کے ایمان و میں کی طرح ایمانی لائن سے بھی خوب ترتی کرنیگے میں کے مسلم انون میں مساجد اور مدارس بنا نے کامشوق تو ہے لیکن ان کی آبادی کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے ایسی گہیں عموم ماجد کھلی دہنے گئی ہیں۔ ہمارے نیام کے صبب بہر ہم درے تھی رہنے گئی ہیں۔ ہمارے نیام کے صبب بہر ہم درے تھی رہنے گئی ہیں۔ ہمارے نیام کے صبب بہر ہم درے تھی رہنے گئی ہیں۔ ہمارے نیام کے صبب بہر ہم درے تھی رہنے گئی ہیں۔ ہمارے نیام کے صبب بہر ہم ہم روقت کھی رہنے گئی ہے۔

مرد و تورین بیخدات کئے کمکیل کو دمین مشغول رہتے ہیں۔ دن کوحد نے ریا دہ محنت کرنا اور دات کو تھکن والے حیم کو بہت زیا دہ امو ولعب میں سکائے رکھنا میں بیال کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ الشرقعالی نے دماغ اور عقل توخوب عطافر ائی ہے محراس کا استعمال بری طرح کر رہے ہیں۔ ان کی مصنوعات کو دکھ کو عقل دنگ دہ جاتی محراس کا استعمال بری طرح کر رہے ہیں۔ ان کی مصنوعات کو دکھ کو عقل دنگ دہ جاتی ہے لیکن نزیہ ب اور آخرت کی زندگی کے بلسے میں بالکل بے خبر ہیں البیامعلوم ہوتا ہی کہ مرنا ان کی زندگی کی کوئی مزل بہیں ہے عودت اور مرد کا اختلاط اس درج کو بہونے حک مرنا ان کی زندگی کی کوئی مزل بہیں ہے عودت اور مرد کا اختلاط اس درج کو بہونے میں میں مرا بے حیائی کی زندگی نے انسانیت کے حکامت کر انسانی اور اور شیو انسانی ہودوں ہوتا ہیں۔ الشرقع ای استعمال میں عبرت کی نگاہ عطافرائیں ۔ بیاں شیمن عبرت کی نگاہ عطافرائیں ۔ بیاں کے سنے دائی تھا کی ایک و مدافت کے کر شمیم

د کھارہے ہیں تو ہمارے کام کا موضوع مسلمان ہی ہیں اور ہم بیال ان کے اندر چیج اسلامی زندگی کاشعور بیدار کرنے کے لئے آتے ہیں ،غیر سلموں میں ہم نہیں گھستے،اس کے ما وجود اس مرتب برر وزی کوئی نه کوئی غیرسلم اتا تقدا اسلام کے بارے میں موالات کرتا۔ اس طرح آ تھ حصرات ملحان ہوتے ان گُلفتگو سے علوم ہوتا کہ ان کے دلون میں لینے آبائی مذہبیے نفرت ہے، ایک عیسائی نوجوان اپنے ایک سابھی کے مبابھ تما شائی کی تیثیت سے ایک روز آیا اوروں کے سوالات وجوابات سنتا رہا آ دھا گھنٹہ سننے سے بعداس کی انتحموں میں ایک رونق سی ظاہر ہوتی اور لولا یہ باتیں تومیرے دل کی آواز میں میں گرجا جانے سے بزار موں وہاں کی تقریریں مسیے دل کونہیں بھاتیں اور میں اپنے کر میں معطیا كمنتوري محتعلق سوحاكرتا بهول اورا لله تعالى سے دعا مانكما تھاكہ وہ تيج راہ دكھا دیں آج مجھے حق مل گیا۔ اس کا نام عبدالرحمن رکھا ہے اسی طرح ایک اورنوجوان اسلام کی تلاش میں کئی حکرسے مایوں مہوکر ہا رہے یاس آیا کلمہ ٹریصا اور دیں سکھنے کے لئے ہمائے ساتھ ہی ہولیا بہت زہین اور مستعدی بیال بہت سے بوگ اسلام سیکھنا حاستے ہیں کیکن کوئی بتلانے والانہیں برغلط سلط کلم صرف بڑھا نا جانتے ہیں وہ کھی فیس مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اصلامی حالک کے ہزاروں سلمان موجود ہیں لیکن ان کے اندر احماس كمترى سب يا اسنے آيميں مست ميں اس كا دھيان نہيں اكثر تواسى زميں بہے جا رہے ہیں۔ اندازہ موتاہے کہ اگر کوئی صحیح اسلام ہے کرڈیرہ جانے اورانیے اعمال میں نخبتہ موتو بهت کافی انسانوں کو اسلام کے قدمول میں لاسکتا ہے لیکن تعداد طرصانے سے کا ہمسین بنے گا۔ ضرورت اس کی ہے کہ اعمال کواہمان والا بنایا جلئے۔ اس لیے ضرورت ہیں پرکٹمسلمانوں میں کام کیا جائے۔ اگر می میح رُخ پرا جائیں تولقیہ کے لئے نمونہ بن جائیں گے۔ لوگ کتا ہوں مے اسلام سے بجائے انسانوں میں اسسلام دیجینا چاہتے ہیں۔ اسلام کاعل مقناطیسی اثر رکھتا ہے، صفور ملی اللہ علمیہ وسلم کی زندگی تو سراسر شنس ہے۔ اللہ تعلیا

ہمیں ان کی بوری بوری اتباع کی توفیق عطا فرما میں "

(6)

د فنگش سے جل کر ساری جماعت بیٹیں برگ ( PITTS BURGH) بینچی یہ شہر میلوں پر بنا ہوا ہے ، بڑے شہروں میں سے اوسے کے کا رضانے ہیں۔ یہال سے مسلمان مزدوروں نے ایک کمرہ سجد کے لئے بنا لیا سے بنا تج بھارا تمام اسی میں ہوا۔ یمال کی عورتیں زیادہ طرحی لکھی ہیں اس لئے مردوں سے زیادہ کماتی ہیں، مسجد کے سانے مکان خریر نے اوراس کے انتظامات میں بھی بیش بیش میں استہر کے دو بھائی کچھلے سال ہما رہے بہاں جاعت میں آئے تھے اور چ کرکے والیں ہوئے تو ایک کا راستے میں انتقال ہوگیا، وہ توخوش نجت تھے لیکن بہاں کے لوگوں کو پتیم کر گئے ہونکہ وہ ان کے امام اور واعظ تھے اس لنے کام کرورٹر گیا سے کھے آ بس میں اختلاف می ہے ۔ ہم نے بندرہ دن اس بات رحنت کی کررے متی موجایس لین کامیا فینہیں ہوتی۔ ہراشام ان کے گروں پرجاتے اور استماع کرتے ہیں جن میں بڑے شوق سے عورس اور مرد شریک بوتے ہیں بجب سے عور تول نے بر دے کے بارسیس سناہم تو ہرا یک عورت نے برقع کے طرز کا ایک لمبا لباس بوالیا ہے جس سے سوائے چیرہ کے مبجم وهكار متاس بيهن كراجهاع اورنمازمين آتى بين اوراكر كوئي نتي عورت يوربين لباس میں اُس جاتی ہے تو اس کی ننگی ٹا انگوں پر کوئی ٹرا رومال ڈال دہی ہیں۔ ایک روز ایکے مسلمہ اسفِيْرسلم مِعانى كولانى، أس سعِكفتكوك أس نے اسلام قبول كياا ورودار اللاسكيف كيلئے تتاب انشاد الله بهال كے لئے مفید ثابت ہوگا۔ آخر روز تین گورے امر كن آتے اور دین کے بارے میں مسلول گفتگو کرتے رہے ۔ ان میں ایک جوان لط کی تھی جوایک پاکستانی مهلان کی بوی ہے بشو ہر جا ہتا تھاکہ و ہمہلمان ہوجائے لیکن و دیموری تھی بہت کھیے سمحاياليكن وهنهيس مانى أوركتى تقى ميرك ولمير لقين نهيس أتاراس وقت الترتف ال

نے ایک بات سوجھائی اس سے کہا کہ دیجھو پیج میں یوں درخت موجو دسے لیکن وہ نظر نہیں أتاكوني مالى م سے كے كربيز بيج النے باغ ميں لگائيں توٹر ہے بھل اور بيول اور يتيے دليكا بشرطيكه زمين مين كه واورياني والتر موكر، اسي طرح بم كهتي من كرسماري بالون كايقين کرواوراس ایمان کے بیج کو اپنے دل میں لگاؤا ور محرفت کرتی رموکھواس کی جہار دیکھیا، یہ بات اس کے دل کولگی اور کہنے لگی تیہلے مانوں اور عمل کروں پھر لیتیں پیدا ہوگا ہم نے کما کہ ہاں ہی بات سے پہلے کلمہ ٹرصو کھرائیان کی حلاوت محسوں کرو اس نے کما کہ ميس سوچون كي- دوسرے دن جب م جانے والے تقے اس كيشو ہركا فون آيا كہما دانتظار كري ميري بوي كلم في صف كے لئے آرى ہے ، سخانچ اس كا نام طاہرہ د كھا كيا ، ايمان لانے کے بعد اس کے بہرہ بر انبسا طاتھا، بڑے شوق سے سائل پوھیتی رہی اس کے دونوں ساتقيول نفيحبي كهاكديم النعقائر ريقين ركهتين اودان كااظهار كرنف كم للقابجي سوچیں کے ووصفرات ہمارے ساتھ نکے میں عور تول سے یہ بھی عوض کیا گیا ہے کہ وہ اپنا اجماع مردول مسع على وكرس رخصت كروقت بهان والول كي تكسين طوير باري في بين جوزصت كرفية تاعقا وه تعيلول كالدبيلا أعقاء المفول في من تحيلول من لأوريا. يدديا ك بركت ہے كدان قدر جلدان بين اتنى تبديلى اور مجت بيدا ہوگئى ورندان كے بيان اس قسم كا رواج نہیں ہے۔ اس کے بعد شہر بیونچے بہاں یا نج سوکے ڈریف طینی اور پینی سلمان لبتے ہیں ۔ یہاں آکراسلام کو تھلاد ماہے۔ قیام کے لیے کوئی جگنہیں تھی جب ظاہری صورت کوئی زین سى توالله تعالى نے غيب مصورت بيدا فرماتي ايك فلسطيني عرب آيا اورائينے بھائي كامكان بین کیا ہو کہیں بامر کیا ہوا تھا اس میں قیام کیا۔ عربوں کو جھمع کر کے گفتگو کی اوران کے آبا واجداد مے واقعات سنائے کس طرح دین کے لئے قربا نیال کیں اور پولے عالم میں پھر ہے۔ آیا ہ بارسي كيول ستى كررس مبي حب كريمال والول سيرات نفع المطالب توان كفع ك جزینی اسلام جواكب كے پاس سے دور اسان كے بدلے اصال كرور الحرفت ال دینی جذبات ابھرے اور دین کا کام کرنے کاعزم کیا۔ جینا نخبا توارکوعرب اور جیوب سلمانوں،
کوجھ کیا دونون کل کرمبت خوش ہوئے اور کہا کہ بڑے عرصہ کے بعد بہنوائش پوری ہوئی کہ هسم
دونوں ملے ہرم ختہ تبلیغی اجتماع مل کر کیا کریں گئے جمعہ کی نماز کا بھی اہتمام کریں گئے ایک غیر سلم
کوچھی لاتے المحد لیٹدوہ بھی اسلام کی طرف راغب ہوئے۔

اس کے بعد بنیلود ملعل اللہ المقام برائے ۔ یمال کے سلمانوں نے ایک جاد مزلم بلڈنگ اسلامی مرکز کے لئے نو بدی سے اس کا افتتاح کرنے دایے ہیں ۔ یہاں بھی جب ا ور دومسرم ملمان كافي بين يهال محرع بول ني بهي كافي اثرليا، لينك دن حضور صلى الله عليه والم كى يدانش كا دن تقاعرب جمع موست بلغ كاكام كرف كا وعده كيا- دومر صلاالول کو جی ان کے ماتھ مل کر کام کرنے پر آما دہ کیا، ہرمہتہ کام کیا کرس تھے پیال کے جی داو محفرات نے کام سیکھنے کے لئے ہا رے مکہ میں آنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں سیکھے فاصلہ یرایک گاؤں میں گئے ہماں مرف مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں سب کوجمع کمیا عورتیں ا مرد منتے سب جمع ہوگئے ، ان کی توعید ہوگئی بہت ہی مسرور تھے کہ کوئی دین بتانے والله أكميا، دو كَفْنط كُفتْكُور مِي كَمْنِي لِكُ مِم دين كِفنا جالتِي اللَّه لكن كوني مكها نيوا لانهين ملّا نددینی کتابین می میں ، یهال اکثر جگهوں پریسی مسلہ ہے۔ طهارت سے نا واقف، استنجا کرنا نہیں جائے . اکثر مقامات برا بتدائی مسائل بھی تا نا بڑتے ہیں۔ کتا بوں کے لئے کچھ ہے تبائے بیفیلو سےمسلمانوں کوآ ا دہ کیا کہ ہرماہ یہاں آ کران کوستھایا کریں۔ اگر یہاں عرب اور ماکشانی اس کام کو کرنے لگیں تو ہماں کے مسلمانوں کا دینی معیار کافی بلند ہوسکتا ہجاور غيرسلمون مي هي اصلام كي أواز خوب يني مكتي بي بيمان م كليولدين المهرم أو او خوب يني مكتي بي بيمان م ميخة بها ل ك المام ولى الاكرم صاحب بما رس طك مين آنجيكي بيال قيام كانتظام مجزية بي بوسكاه ايك صاحب نے لیے بوی بچوں كو اپنے كسى عزیز كے بيال بھيج كرانے مكان بي عفراياً: بات بهال محدد اج میں بالکل نہیں ہے یہ اس کام کی برکت سے کرالیسے اسلامی اخسلاق اور

مهان نوازیان زنده موری میں بیمال کے نوجوان طبقنے ایک سبحد بنائی ہے جس میں نماز، عوبی کلامیں، غیر سلموں کو خطاب کرتے ہیں ہمنے ان میں نوب کوشش کی ۔ اس سال دو نوجوانوں نے آنے کا ، انگے سال جارنے آنے کا دعدہ کیاہے ۔ بیمان کی ہماری ایک جماعت در ہوائی اس ماری کا ہے۔ دہاں ہمارا قیام میں ہمفتہ رہے گا ہے۔ دہاں ہمارا قیام میں ہمفتہ رہے گا ہے۔

ڈیٹرایٹ 19راکتوبر

تین بیفتیماں آئے ہوئے ہو گیا ہے۔ اس جمد کو کنا ڈامیں انڈون (100 کہ 100 میں مقام پر جا نا ہوا دہاں ایک موکے قریب والے ہوگوملاوی محد کو کنا ڈامیں انڈون (100 کہ 100 میں مقام پر جا نا ہوا دہاں ایک موکے قریب والے ہوگوملاوی مسینر اور سیمان ہیں۔ ما شا را اللہ ہمت والے ہیں جالیں ہزار ڈالر خریج کر کے ایک اسلاک مسینر اور سیم بخریدی ہے جب بہت محبت سے بیش آئے اور اس کام کو مرا ہا اور کرنیکاع م میں اگو کے مقور سے بہاں آئے کا وعدہ کیا ہے آئدہ مفتہ ترکا گوا ورکیلیفور نیا جا تا ہوگا دانشا واللہ یہ ہمارے یہاں آنے کا وعدہ کیا ہے آئدہ مفتہ ترکا گوا ورکیلیفور نیا جا تا ہوگا دانشا واللہ یہ ہوگا۔ اس ملک میں اب تک مشرقی کنا دے سے مغربی کنا دے سے مغربی کنا دے کہ میں ہزار میں کا سفر کرھیے ہیں۔ اپنے آپ کو دیجھا ہوں اور اس عظیم سفر کو آتو جبران ہوجا تا ہوں سفور صلی اللہ علیہ ولم ہیں۔ اپنے آپ کو دیجھا ہوں اور اس عظیم سفر کو آتو جبران ہوجا تا ہوں سفور صلی اللہ علیہ ولم میں شخول ہو زاہری کرم نوازی ہے کہ اس جان و مال کو اپنے دین کے لئے قبول فرالیں۔

فریط انط کا شهرمو طریحے کا رخانوں کے لئے مشہورہے، ہمارا قیام بیال سلمانوں کی مسجدیں ہی ہے ہمارا قیام بیال سلمانوں کی مسجدیں ہی ہے بیال کے بن مضارت ہما دسے ملک میں آگر بلیغ کے کام کوسکے مسکے میں ، اس لئے یمان تبینی فعنلہ ہے یمال دوزان ملاقاتیں کردہ ہے ہیں یمال کی جاعت کو ہے کہ ، اس میں کئے وہاں مسروں کی آبادی ہے ۔ اکھوں نے وہاں کئی دور کولیڈو (۵ کھے کہ میں) شہرمیں گئے وہاں عسروں کی آبادی ہے۔ اکھوں نے وہاں کئی

لاکھ کے نزیج سے ایک جائع مسجد نبائی ہے لیکن صرف اتوار کے دِن کھلتی ہے۔ ان حضرات کومقامی کام کرنے اور با ہرنگلنے پر آمادہ کیا۔

انظے مہفتہ ڈیرلون ( مہومل جو ۵) گئے وہاں جا معمسی میں حاض مونے اس کے ار دگردوں ہزارعرب آبادس لیکن ستی کا بیعا لم ہے کہ بعد کوسیوس جھے سات، اتوار کو دس بارہ ، ان کی آبادی میں گشتیں کر کے دعوتیں دیں اور کوشش کی ، ان کے پہال قسیام کے دوران علوم مواکر ایک حنازہ آرہا ہے۔ ہم نے ناز حنازہ کی تیاری کی تومعلوم ہوا کہ حنازه كاتابوت آج لاكر د كه دياجائے كا اور نماز كل يُرهى جائے گى، چنائج يہلے رموم کے انجارے نے آگر بام کے بتوں اور محبولوں بودوں سے ایک میں نظر بنایا محبر رنگ دار بتمال لافی کمیں اس کے بعد ایک قمین کلای کے خوبصورت کس کے اندر تیم کے گدون میں رکھی ہوئی لاش لائی گئی اور منی کھول کرا یک باریک کیڑے سے ڈھک دی گئی۔ تالبوت مے سامنے دور رس کرسیاں بھیا دی گئیں ہینانچہ لوگ آتے رہے کچھ دینچھ کرسین تلاوت کرے ا یک مخصوص ترصیلی و تخط کر کے جاتے رہے۔ یوسی گھنٹے کے بعد نماز جمازہ ہوئی کھر ایک نوبصورت مطرحي مين منازه ركه كربامرلاياكيا اورا كم مخضوص سائز كى كارمين ركه كركادل کا جلوں چلا، قبرستان جاکر ایک گرط صعیمیں حس کے اندرایک معمولی مجس رکھا ہوا تھا۔ اس میں تابوت كومشين كے ذريعے امارا كيا بسا ہے جب كوئى مرحاتا ہے تواس كانون لكال ديتے ہیں اور مصالحہ میں طرابو دیتے ہیں اور حمیرے کو مریک آپ کرے زندہ کی طرح میر رونق بنا دیتے ہی، مرحوم کے رشتے دادوں نے تبایا کہ اس رہم برجھے ہزار روبیر خرج ہوگا۔ بدہبت تھوڑا ب در ترباره بزار ترب موتيم اس التربير راتي بي اور ميتيرور كمينيال برسالا كام كرتى ہیں بہاں تورنابھی مشکل ہے غریب لوگ بہت پر نشان رہتے ہیں -

وران جمع موتے محقے کئی حفرات نے ہماں کے حفرات نے بہت نصرت کی کافی احباب روزانہ جمع موتے محقے کئی حفرات نے ہما دے پہل آنے کا ادادہ کیا ہے، پہل سے ہم کوگ

امری کے دومرسے منبر کے تنہ شکا گو گئے۔ یہاں سجانیں ہے اس لئے ہوٹل میں قیام ہوا۔ او گوملادیر کے مها ہرین نے ایک کمرہ کو مسجد بنار کھاہے ، لیکن صرف اتوار کو کھلٹا ہے۔ یہاں امریکوں کی گھنا وُنی زندگی زیادہ سامنے آتی ہے۔ اس قدر سیانی قوم کو کیا ہوگیا ہے بیعض توجانوروں سے مدتر نظارتے ہیں۔

ایکسطینی و بنے ایک نجن بنائی ہے جو ہرا توار کو کرایہ کے ہال میں و بی کلاس درسس قرآن کرتے ہیں ہم نے اجتماعی اور انفرادی دعوت دی تو د دحصرات نے ہمارے مکس میں آگر اس کام کوسکھنے کے وعدے کئے ہیں ۔

شکاگوکی ایک ولجیب بات یہ سے کہ یہ امریجہ کا قادیان سے کیوں کہیماں ابلج محد نامی ایک مغیری کا دعوی کرنے والار متا ہے جا گینظیم بہت فیبوط سے کا لے لوگ دولاکھ مح قرب اس كے بخية ما سنے والے مہیں یہ اپنے آپ کوسلمان كتے ہیں ليكن صرف نام مسلمانی ہیں استخص نے ان لوگوں کے انررخوب فقسب پیدا کردیا ہے بیفید لوگوں کو المیس محصے مِن دَبِح حَلال طرلق بريرك كون فيهي مشراب بين ميتي بي ، عورتون مين فين بين الله الني بچول کو سرکاری مدارس سے بجائے اپنے برائموط ، درسوں میں طریعاتے میں مثلاً شما کومیں بونوری آف اسلام کے نام سے بڑا مررسہ سے اوران کی عبادت گاہیں" محرفیل آف اسلام" کے نام سے بیکاری جاتی ہیں۔ یہ لوگ ای جی ہیں۔ ایک روزان کا ایک آدی ہمارے یاس مجی دی دووت لايار جب مم في اس كوفيح اسلام بتايا توفيران في بموا اورما يوس بهي . المي محد في ان كي اقتصاري حالت بعی درمت کی ہے مفیدا فوام کے تعقب کی بنا پر لوگ اُسے اچھا بھی کھی کھی محمع میں آتا اورا دھرا دھر کی باتوں سے لوگوں کوستور کرجا الب چھوست کے بھی خلاف ہے اس کے پولیں اس کی نگرانی کی ہے مسلمان اسکے خلاف یہی ، بعض می کے طالب میں اس سے بعند ت مين بعيش جاتے ہيں۔ اسلام تمجه كرجاتے ہيں مالوس ہوكرمليث آتے ہيں بحرحت كى لاك میں رہتے ہیں رکٹی ایسے بھارسے پاس ہی آئے اورسلمان ہوستے۔ ان کا ایک مبلغ نیویا رکٹیں

ہم رہے ذریعیسلمان ہوا اور محیرسس کام کوسیکھا، اب وہ اسلام کا پُر حوش داعی ہے۔ ا وراینی قوم کواس گرائی سے تکالئے میں ٹوب کام کرے گا، یہاں سے تیس کمیل کے فاصلہ يرقصبركيل ناى مين ايك عرب تاجرائي ذاتى نوح سے ايكمسجد منوارسيمي بيال مے سلمانوں میں بھی کام کیا ، سکا گوسے جل کر سم سٹرار ٹرائے جہاں امریکی کے ملک ک يىلى مسجد وجودمين آئى تقى عربول نے بنائى سے بمسجد میں بھترمیں ایک ہى دفعہ آتے ہیں مشغولیت کا عذاب ا مرکبہ والوں پر اس قدرمُسلّط بیے کہ اللّہ تعبّ الی کی عبادت کے لئے بھی وقت نہیں ہے۔ یہاں سے اٹھار د مول کی مسافت بدر لیے۔ کار كىلىفورىيا كے ليے روانہ ہوتے برف طرر مى تقى برف بريان ظهر ،عصر، مغرب كى عازي يرصاطري راتين بولول بن كرارت، جار دن مين بسفرلورا بوا، برف يوش یماڑلیں سے گذرے برف بی کے مانی سے وضو کرنا ہوتا تھا ، داستوں کو رف سے مات كرنے كے لئے مشینیں استعمال ہوتی ہیں راستے میز نہیں ہونے دیتے ، رامتوں میں مرجگہ برای ش ، اگرانے جانے کے راستے عالمحدہ نہ ہوتے توبہت ہی خطرہ ہے سر ترینیٹو ( SACRA MENTO) پنچیجاں پاکستانی سلمانوں نے امریکی کسب سے وسیع اوراعلی انتظام والی مسجد بنائی موتی ہے اسی میں قیام رہا۔ اس کے اِدد کر دسی جالین میل کے بھیوں کے با غات ہی جس بی سلمان کھیلے ہوئے ہی ان سے ملا قامیر کسی، نما زول اور دین کی یا د دمانی کرانی جمعه کی نماز کے بقیلیم ایک تھنٹ کرنے کا پر وگرام طے کوایا تھوڑ ہے سے مسلمان ہیں بھیر د ویارطیاں ہیں ،مقدّمہ بازی بھی کر رہے ہیں ۔ایک یار ٹی کو ہم نے کہ ا بارمان كرصلح كراويه لوگ آباده م و گفتين، خداكر سے صلح م وجائے بسلمانوں نے پہال زمينيں خريري بن، با غات كالمهيكرليا بيء بمول جلار سيمين يسعيدا لزمان نامي ايك صاحب يينده جمع كركيمسجد منانئ سياليكن وهمفلوج بمو كئيبي بتخرأن سيط تصفيح كاده طرب كار موگبہے چیرسال سے لاعلاج موکرصا حب فراش ہیں لیکن الٹرتعالی کے سکر کے سوا زبات

علی بان یا بان میں ہو کچے تبلیغی کام ہوا اور جوشاندار نتائے برآ مدہوئے ال سب میں اور شدہ صاحب کا ہاتھ ہے، ارٹ رصاحب نے جس ذہانت اور ذکا وت ، افلاص و محبت سے جایان میں بلیغی اور دعوتی سلسلہ کو جاری کیا اس کوکسی وقت بھی فرا کوشن نہیں کیا جاسکتا، آج جایا ن میں اسلام کے نام لیوا جنتے بھی رہتے ہتے ہیں اور خدمت دین کا کام کرتے ہیں ال میں سی اور شدصاحب نے لینے قبام جایان کے دوال سے اکثر ارشد صاحب نے لینے قبام جایان کے دوال میں برابر اپنے دوستوں اور نر دگوں کو وہاں کے حالات سے مطلع کیا اور اپنے مکا تیب کے برابر اپنے جایان میں دعوتی سلسلے سے باخر کرتے رہے۔ اس سلسلہ کا ان کا ایک محتوب درج ذبل کیا جاتا ہے:

" تقریبًا برروز خصوصی شتول کاسلسله جاری رما، ملاقاتوں کے علاوہ زیادہ تر

له ادشد صاحب کے مختر حالات تو تھے باب کے حاشیری نیز آکھی باب می حجاز کے کام کے سلسلے یں تحریر کئے حاصکے میں

غ ص بریخی که نوگ زیاده سے زیادہ بین دوز کے نکلنے پر آ مادہ پیسکیں ۔اسی دوران میں پروفیسررا مُسِعُکاک کی طرف سے اوّل میرے لئے دعوت آئی کرٹیلی وٹیان پُراسلام اوّر لینے " محمتعلق انظرولو دول اقريشي صاحب فيميرى طون سعدمناسب الفاظمين معذرت كردى بهرتك أمي صاحب متباسال كے لئے دعوت كرآئے اورىب دوستوں كے شورہ كے بعد او خصوصی صالات کی بنا پر متیا سال نے دعوت قبول فرمالی بحس روز شیلی ویژن پر متیا سال کا يروكرام مهونا تقااسى روز قريشي صاحب مم سبكو دعوت بربلايا تقاراتيا مازوى صاحب مرعو تھے۔ سرکاری ٹبلی وٹرن پر ٹھیک ایک بے پر فیسر سانے گائی کا لکیجر تمروع ہوا ۔ ہمب لوگ قریشی صاحب کے ٹی وی سط کے گر دجمع ہو گئے ۔سب دوست بنایت فکرمند اور ذکرمیں معروف عقے ایا آزوی صاحب ہارے لئے ترجانی کرتے جاتے تھے و فسیر صاحب کی تقرم پراعظم مهزمین دینی او دمعاشی تحر کموں برهی به شروع بین مهندووں کی خلف تحریحی کا تذكره كرت رسي كيومسلما نول كى تحركي ميس مرستيدا حرفال اورعلام اقبال كي تعلق مّا يا عصرحا فنركى تخركمون مني المفول ن تبليغ كے كام كا انتخاب كيا اورميتا مال كو كمرے ميں بلالیا. میتاسال نے داخل موتے ہی نهابت وقار کے ساتھ انسلام علیکم که اور روسیر صاحب سے مصافح کرنے کے بعد ایک کرسی ریٹھی گئے، برونسپرنے اول تبلیغ کے لفظ کے معنی یو چھے، متاسال فرما ياتبليغ كالمطلب بي الله كى سروس اس كے بعد جھے تمبروں كى يكے بعد ديكر \_\_ وضاحت حیابی مبتا سال نے ایمان ، اطاعت علم و ذکر اکرام اخلاص اور دعوت کے عنوان سے مختصرالفاظ ميس بهت جامع طريق مر سرنمبر كو واضح فرمايا ، يهطيه نمبر كي سلسله مين جب متياب ال نے کلم تنریف کمال جذب اوریقین کے ساتھ ٹرھا تو بدن کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہوگیا جب ایان مے کونے کونے میں ان بیارے الفاظ کی الترتعالی نے آواز اس طرح پہونخا دی ، ایک صاحب ایمان کی طرزا دا اوراس کی آنکھول کی جبک ا ورمیشیا نی کا نوربھی لوگوں سکے سامنے آگیا ، انڈ تعاملے نے بے حد حفاظت فرمائی اور پروگرام بہت خوش اسلوبی سے

تمام پذیر موارسنا لا تواخذ نیاان نسینا ا واخطاً نا۔ قاری محدابن موسی کی آئ کل تشریف لائے ہوئے ہیں بمکم معظمہ کے تجارم میں ہی نوجوان ہیں لیکن کلام مجدیم ہت ہی محدہ پڑھتے ہیں بسجد میں ہر جمعہ کی نماز کے بعد کوئی قرآن پڑھتا ہے اور مسب سنتے ہیں۔ ایک روزاس نوجوان بھی تا ہرنے قرآن پڑھا اور لیس گھائل ہی کردیا لیفے گھرے آئے، دوسرے روزہم مب ایکنجی کے اجتماع کے لئے دوانہ ہوگئے اور قاری محسید این کو بھی اس اجماع میں دعوت دی اور انھوں نے دعدہ فرما لیا۔

۵ رجون بروز جمعہ 🖶 ایجے گھر سے ایکنی کے لئے دوا م ہوئے شخطکور ملو اسٹیشن سے کاڑی سے حیلنا تھا۔ الحمد ملّد حکا مل گئی ڈیڑھ تھنٹے کے مفرکے بعد آئینران رکو اسیش برگاڑی سے اترے سودا صاحب اورسری زادا کے والدصاحب اورتہرے عائد ہا رہے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے کئی لوگ کلوں میں کیمرے لفکائے موجود تھے معلم ہوا اخباری نما مندے ہیں۔ مب کوفکر موناہی تھا بس بھرکیا تھا مک مک کیمے عِلنے شروع ہوئے اور قدم قدم رہم فلم مند مونے لگے، تنہر کے مئیر کا نما مُندہ آ کے مُرحا ا ورمیّر کی طفتے شهرمیں آ مربر بھارا شکر ہدا داکیا اور خوش آمدید کھا کھوسب کے میب بارے ساتھ موٹروں میں مجھے کرامینجی کی طرف روانہ ہوئے موٹروں کا انتظام شہر ۔ كيمئير كي طرف سيحقاء البنجي كامشهور ومعروف مارنجي من رشهر سيرتقريبًا مين ميل دور خوشفا ماحول مين واقع سيء بهت طراقط وزمين مندرك سائقه بحبيس ليفلكشا ولوطك ورخت ا ورخوشنا حایا نی طرز کا باغ بنے برمگر حوض اور آب ٹیوہیں ۔مندر کی عارت بہت وسیع اوركني برے بڑے دالانوں مشتل ہے۔ آج سے ۳۰ سال پہلے جب جایان میں .... طوا تف للوى كا دوردوره تفا اوربرعلاقمين كوئى ندكوئى فوجى دار محمران تفا توبيميرى فكيراكب بها درفوجي درجرس تكردا" نامى كے زرنگي مقانس نے ماليشان مندرتيم كرياتھا. تام عارت لکڑی سے بی ہے ۔ یہ مندر مدھ کے ایک خاص فرقے زین تو سے علق ہو

اس فرفے کے وگ مراقبول کے ڈرائیرع وج کے قائل ہی اوری عمارت نمایت مانتھری تھی بہیں دوسری منزل برایک بڑے کمرے میں مھمرایا گیا، مندر کا مها ٹیجاری لیا مخصوص لباس بينية يا اوريمين خوشت آمديد كهاا وركير تم مب كوك كرمند ركع مختلف حصّے اور وہاں نصب کئے ہوئے تب سلیقے سے اے موٹے آثارِ قدیمہ دکھانے جب کسی ٹرے بت کے باس بہنچتے توسب ساتھی با واز لبند کلہ توجب رطر صفتہ ایک مرتبہ تومیر سے مخد سے بے اختيارٌ انكُم وَمَا تعبدون مِن دُونِ الله حصَّب جَنَّمَ انتم لها واردون كُلُّكِ. جائے قیام پروالین بہنچ کراخباری نما نندول اورمقامی لوگول کے ساتھ ملیکا ساناشتہ كيا اب نما ندول نے سوالات كرنا مروع كئے ۔ بم نے ان كے مامنے توح يا دسالت معاد وغيره كي عقائد ركه اور مختقرالفا ظمين ال كيموالات كي جواب دييم التدتعالى حفاظت فراتے رمیں بسلمان تو نماز ظهرمیں مصروف مقعے اور رپور طرحضرات نے اینا تصورتشی کا سلسلہ جاری رکھا۔ حاجی صاحب کو بے اختیار میں اصاحب کے ذریعے قدر سے ختی سے روکنا یڑا ،خداخدا کرکے دیور طروں سے خلاصی ہوئی میبر کے نمائندے صاحب دخصت لیکر والیں میے اورانی کاردوا کی مے لئے فرصت کی تمین روز کے مختصرحالات اور خدائے قدوسس کی نفرت وتا ئىدىخ فلوسى واقعات حب زىلىس: .

(۱) ٹوکیوسے کم وسین اوقات کے گئے سٹریک ہونے دا لوں میں سےجاعت کے تھے اور کے علاوہ پیمضارت تھے۔ ایا مازوی صاحب، ستودا صاحب دوفرزند ان کے عبداللہ اکنے، مورا فلاسفرصاحب، احرزی صاحب، قاری عمامب، مولی صاحب، مولی دامسات مولی سام دومت بوشی دامسات مولی ماصب کے اسا دو مُر بی صاحب، منور واوها را دغیرسلم، نشی دوکا صاحب، مقا می اور اور اور اور ایس کے اسام کی سے دور اور کے اسام کے اسام کے اسام کا دور اور اور اسام کے اسام کے

گرای برہی، پروفیسرسو دا صاحب، مری زا دا کے دالدصاحب دغیرسلم، آوکتیا کے دالدصاحب دغیرسلم، آوکتیا کے دالدصاحب دغیرسلم، المحدولا صاحب، کمارا صاحب مکا مو تو صاحب، کمارا مواصب دغیرسلم، المحدولا دہت احتماع تفاریخ صاحب اسلام کا المحدولا دہت احتماع تفاریخ صاحب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جاپان میں اللہ کے دین کے لئے کھی جمع نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر شرکت غصے محصل اپنے فسل سے است بڑ سے اجتماع کی صورت ببیدا فسر مائی فلم الحمد ولد الشکر ولد الشک

رود الحد لله جاعت کے تمام سابھیوں پرفکر بہت غالب تھا استے بڑے بخمے کا سنجا لنا اور اس سے غیر کی صورت کا لنکالنا اللہ کی صوصی مدد کے نغیر نامکن تھا، سب دوست اللہ کی طوف تو مبتوم تھے، خصوصًا ہمارے امیرصاصب پر تو دعی اور آہ وزاری کا سخت غلبہ تھا، الحراللہ بہتجدا ور ذکر کا اہتما م رہا، بعض سابھیوں نے تو اجتماع کے دوران بھی روزے رکھے، متح معظم اور پنے بعض بزرگوں اوراب معنوات سے دعاؤں کے لئے پہلے ہی لکھا جا بچکا تھا، إن دعاؤں کے اثرات محسوس ہورہے تھے۔

(۳) اخباری د پورٹروں کی جفاتے وفا خاسے دوسرے دور سے کے اخبار ول میں ہماری تصوریوں کے ساتھ اجتماع کی خبر ہیں ہوئی موٹی مرخوں کے ساتھ ججب گئیں۔ عور توں ، مردوں ، اولا کوں اور لوکیوں کے وفیوں کا تا تا بندھ گیا۔ ان سب کے اوائی گرامیتیا حقوق کی اللہ تعالی نے توفیق عطا فرائی ۔ ایک دوسے علاقہ سے بدھ مت کا ایک ٹرامیتیا اینے خفوص لباس کے ساتھ تقریباً تمام دن ہما دسے ساتھ دیا ، تشریف لانے والوں کے ساختو جب تو حبد ورسالت معادوقران کے اعجازات حضوصی الد علیہ ولم کی بیباری سامنے وب تو حبد ورسالت معادوقران کے اعجازات حضوصی الد علیہ وکم کی بیباری کردینا وغیرہ وغیرہ مضاجن مختلف عنوالوں سے بیان ہم سے تربیار کے لائے ہوئے دین کا خسورے کردینا وغیرہ وغیرہ مضاجن مختلف عنوالوں سے بیان ہم سے تربیار کے لائے ہم بیت وصاحب

ائز ترجمانی فرماتے تھے۔ ایا آزوی صاحب اسوداسال سائیوصاحب اورمیتا صاحب وتناً فو قناً مناسب موقع برمراه راست تفهيم وتبيين فرماتے رہے لوگ اجنے تبهات دور كرنے كے لئے سوالات كرتے اور اللہ تعاسلے ان كے جوابات اس طریحجھا دیتے کہ الحدیہ بٹندسپ کی تشفی ہوجاتی ، جمع ہیں جیند نصرانی بھی تھے۔ یہ بتانے کے لئے کہتمام انبیا و کی تعلیم میں تو حید قدرمشترک تھی اوران کی اُمتوں کی موجو دہ شرکا نہ زندگیان کے احیا ااور مترقبین کا استیصال ہے سورہ مائدہ کے آخری دکوع کی وہ آئتیں سنائی كئين جن ميں قيامت كے روز الله تعالى كى جناب ميں عيلى عليات لام سے برجب لال طلبي اوران كيطف معينهايت عابزانه معروضات ببير الحولنداس كابهت اجيا الر موا - يهال بهي اور اكثر حكر جوسوال اكثر موتار ما وه يه تقاكم تمام عالم كے اسلامي مما لك اخلاقی، سیاسی اور معاشی مسائل میں سیچیے کیوں ہیں ، دوستو کیاعوض کروں مسلمانوں کے بالقول سے اسلام برکتناظلم مور ہاہے ، حضرت علی میال مظرف ایک مرتبسلمان کی مثال اُس سانپ کی بتا ئی تھی جو ہواہرات کے ڈھیر ریلیٹھا ہو بنو د تومال وجوا ہرات کو حِمورُ كُرُمْ سے بدیلے بھڑا ہوں کی اگر كوئى اور بوابرات لیناچاہے تواس كى صورت ديك كاليے باؤن بھاک جائے۔ واللہ اگر صحائبہ کراہم کا زمان اہمت کے باس ندم ونا توغیرسلموں اعتراض كا جواب بهار ما يس مركز كونى نه تقاان كى خدمت ميں عمومًا يسى عمل كيا حاتا ہے كدموجودة ملان ملکوں کا تنزل اسلام سے تعلق کی وجہ سے نہیں ملکہ اس سے اعراض کی وجہ کی سے ہے۔ الله كيهال معامله واتول سيتعلق نهيل بلكه صفات سي مع اسى ليئة توايي صرات كي تغدمت مين ما هرموين من كرات صحائب كرام والى صفات كحامل موجائين توالله كي دخمتول کے دبانے اس و نیا اور اس میں آب پر کھل جائیں گے اوراک کے سب مسائل ديجيته ديجيقة حل بوجأيس اور الثدتعالي مسي طرح آب كو دُنيا كي امامت عطاف رأيس سب طرح صحابه كراهم كو مرحمت فرماني تقي، دوسسرا عام سوال ازدواج كيم تعلق موتا بهيك

الحمد شد بہت جلدی ان کی تمجومیں آجا تا ہے کیونکہ خو دا بنے ملک میں یہ لوگ فواحق کی کثرت کک کے درمشلہ) سے دوجار میں، عصمت فروشی قانونا ممنوع ہو جکی ہے. لیکن اس کا دہ حل جن بین قواتین کے حقوق کا ممکل اہتمام مواوران کی خانہ آبادی کی صورتیں ہوں۔ اسلام کے علاوہ موہی کہاں سکتا ہے ۔

ایک مرتبہ مجمع سنباب پر تفاع ورس ، مرد او تعلیم یا فتہ طبقہ عن مرقبم کے لوگ خوب جمع سختے اور قرآن مجید کے اعجازات کا تذکرہ مہور ہا تھا کہ قاری محدا بین موسیٰ متی رحمت کا فرست بن کراجتماع میں وار د مہوئے ، ان سے تلاوت کے لیے عن کیا گیا اور انھوں نے مور ہ نمل کی بہت سی آئیں تلاوت فرمائیں جن میں حصرت سلیان علیال اور کی خاود کی نمی سے گذرنا اور ان کی شہور ڈھا کا ذکر ہے ، لبن مجرکیا تھا ایک سمال بندھ گیا۔ التد کے بیار سے کلام کا حکول تمام دلوں برجھیا گیا اور اس کی فردوں گوشس آواز دلوں میں بیار سے کلام کا حکول تمام دلوں برجھیا گیا اور اس کی فردوں گوشس آواز دلوں میں بیار سے کلام کا حکول تمام دلوں برجھیا گیا اور اس کی فردوں گوشس آواز دلوں میں بیار سے کلام کا حکول تمام دلوں برجھیا گیا در اس کی فردوں گوشس آواز دلوں میں بیار سے کلام کا حکول تمام دلوں برجھیا گیا در اس کی فردوں گوشس آواز دلوں میں بیار سے کلام کا حکول تمام دلوں برجھیا گیا در اور اس کی فردوں گوشس آواز دلوں میں بیار سے کلام کا حکول تمام دلوں برجھیا گیا در اور اس کی فردوں گوشس آواز دلوں میں بیار سے کلام کا حکول تمام کا حکول کی بیار سے کلام کا حکول تمام کا حکول کی بیار سے کلام کا حکول کی بیار سے کا حکول کی بیار سے کا حکول کی بیار سے کر سے کا حکول کی بیار سے کا حکول کی بیار سے کلام کی خوب کے کا حکول کی بیار سے کا حکول کی بیار سے کا حکول کی بیار سے کا دور کی کر بیار سے کا حکول کی بیار سے کا دور کی کر بیار سے کا در سے کی کی کی در سے کا در س

مجع کی طف سے احرار مواکد ال آیوں کا مطلب بھی بنایا جائے جب ان کو حفرت داؤد ملیال ام حفزت سلیمان علیہ السلام پر الشرکے انعامات اور کیران الشرکے بندوں کا تحدیث نعمت کرنا اور الشرکات کرا داکرنا ابنی دہش ثابت کرنے کے لئے الشرکا حفزت سلیمان کو وہ کچھ دبیا ہوکئی اور کو زمل ملکا بنفی جان جونئی کا بنی پوری قوم کو خطرہ سے آگاہ کرنا اور حفزے سیمان کا اس قدرا و نجا موجانے کے بعد بھی دعامیں الشرکے آگے و غیرہ مضابین الخفیس سمجھائے گئے تو انکی روحیں بھی الشداور اسلام کے آگے و غیرہ مضابین الخفیس سمجھائے گئے تو انکی روحیں بھی الشداور اسلام کے آگے محکمان ہوں کئی ہوں گئی ہوں گئے دوستو یہ الشرکی کتاب بھی اس اُمت پر الشد کا کتنا بڑا احسان سمجھائے کے اس اُمت کے متعلق الشد کے سامنے یو شکوہ بائے کیا ہوں گئی ہوں گئے۔ دوستو یہ الشرکی کتاب بھی اس اُمت کے متعلق الشد کے سامنے یو شکوہ بائے کہا ہوں گئی دوستو یہ انشد کے سامنے یو شکوہ بائے کیا ہوں گئے۔ دوستو یہ الشد کے حدال القبل ن معلیم ہوں گئے۔ ان قومی انتخذ کو ھذا القبل ن معلیم ہوں گ

(n) اینے خانص کینے پر وگراموں کے لئے بھی الحد لڈجتی الوسع اہتمام رماجمعہ کے روز میتا سال نے اپنے رسال' مُسلم کی روز مرہ کی زندگی سے تعلیم کرائی اور عملی طور کم نما زکی ترکیب سمجھائی ، مہفتہ ہے روزا کی مجلس میں جھے نمبردل کی ملم نفصیل ہے ساتھ مونَّ بیناسال نے ترجمانی فرمائی اس دور رات کو حکایات صحافتہ رجایانی سے ایک قصّه يرهاكي اتواركو وصنوعسل طهارت اورنها ز كي مفصل مسائل منياسال في تعليم لاسلام ہے جا یا نی ترجم<del>ے</del> طرح *ھرکرے* ناتے اورعملی طور ریہ دیر تک نومسلموں کو نمار کے مختلف ادکان کی صیحتی مکلیں سمجھا ٹی گئیں مب کوئنر پر نے جا یا گیا اور حاجی بشیاح مدصاحب نے علی طور پر وضو کی ترکیب محجاتی اور تعنی نے ازخود دونیو کرے جاجی صاحب کو متلاما کہ غلطيول كى نشان دىي موسكے يقين سے كما تندتعالى تعليم وتعلّم كے ان مناطب نوب نوش ہوتے ہوں گے، رہ رہ کرخیال آتا تھاکہ یہ بے جارہ مندرسیکروں برس سے تائم ہے اور اس میں صدیوں سے روزانہ غیراللہ کو لیکا را اور اس کے سامنے حجاکا جا آ ہے۔ لیکن ان تمین دنون میں آنیا البند کا ذکر ہوا اور لاالہ الا الله کی ضربیں لگیں قرآن و حدیث اورفقہ کی تعلیم مہوئی اِس مندر کے دیوتا وُں کے ماننے والوں نے بہیں کلمہ یره کران دیوتا وَں کا الکاراورخدائے قدّوسس وحدہ لا شرکب کا اقرار کیا اللہ مجانہ کے ساھنے بے شارسجد سے اور رکوع ہو تے سبحان اللہ یہ درود ہوار بھی آج کتنے نوش موں کے اور کتنی و عائیں وستے میں گے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون افسوی حدوث کر کم میرت کے بیان کے لئے وقت زمل سکا عمومی گشت کی توکوئی صورت ممکن م تھی خسوصی گنت کا موقعہ اللہ نے نصیب فرمایامیں اور بھا کی عب دالخالق فرد یا سال *سے ساتھ ا*تیزان سے مئیرصاحب کی ملاقات *سے بنتے ننکلے مئیر تومو*و د نر مقم ڈیٹی میرا ورمحکم تعلیم کے ڈائر کیم کی خدمت میں حاضری موگئی بات شکریہ ا ور رممیات تک مبی رہی البتہ محکمہ تعلیم کے ڈوائر مکیڑ کے میا ہنے روحانیت کی امتیت

وغیرہ کے بارسے بیں بات جین کی اور انھوں نے اعتراف کیا کہ روحانیت کے بغیران کے مار کی مادی رق افسوس ناک ہے۔ تمام بروگرام اشاء اللّٰد مؤثر تقے، جھی منبروں کی تعلیم اور اللّٰهِ مؤثر افسوس ناک ہے۔ تمام بروگرام اشاء اللّٰد مؤثر تقے، جھی منبروں کی تعلیم اور

مكايات صحافه كي درس كوقت بت مصلم، غيرسلم جابانيوں كو نوٹ لينے ديجها كيا.

خداکا شکرے کمہمارے سراجہاع کاپروگرام بہت مفیدا ورمو تر تابت ہوتا اور
التہ تعالیٰ نے ہماری کا میا بی کے اسباب بہتا فرما دھنے اوران روح برورمناظر کو دیجی کہ ہماری آنکھیں کھنڈی بہو ہونے کے اسباب بہتا فرما دھنے اورجن کے لئے ہم کر گر گرا کر دورو کر دعالیہ ماری آنکھیں کھنڈی بہو نے اس میں ملاقاتوں مالکا کرتے۔ ہم دینی فضا ببدا کرنے شعور کو میدار کرنے میں کا میاب ہوئے اس میتے۔ التہ تعالیٰ اور گفتگو کا بڑا دخل ہے نصوص مااس بارے میں مود اسمال نہیں بحبلائے جا سکتے۔ التہ تعالیٰ اور اس بر نے ان کو قلب کیم موٹر زبان عطافرائی تھی کا کیا مجال کہ دہ کہی جا یا نی سے نفتگو کریں اور اس بر اثر نہ ہو ان کی تعلیٰ موٹر زبان عطافرائی تھی کیا جب انھوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو وہ جا جی ساتھیں اور اس کرنے میں گئے جو دعوت و تبلیغ کے لئے خاص تھا جا جی میاب نے طوبل تہدیکے بعد کلم طبقہ لا اللہ الااللہ جعدل دوسول اللہ کی آٹ رکے کی اور نوسلم بتاسال نے اس کلمے کے معنی اور امکا منم کی اگر کو سمجھایا ، حاجی شیراحم صاحب نے ان کا ایک ایک کھیا

املا می نام رکھ دیا جوسالقہ نام سے مشابہت بھی رکھنا تھا،

ایک مرتبہ لوکٹو کی مسجر میں امریکی کا لجے کے کچوطلبا اورطالبات اوراسا تذہ می طلقات

ہوگئی وہ نوگ مسجد دکھینے آئے تھے، نماز کے بعد ہیں نے ان سے بات کی اورائے مسامنے
اسلام کی دعوت بیش کی۔ انہیں میں ایک نوجوان ترک بطا کی بھی تھی۔ اس کے والد جا بان میں
ترکی فوجی دستے کے کمانڈ رکھے اس نے اسلام کے سائے میں بروزش یائی تھی۔ اکثرہ لینے
کالج میں اسلام کا وفاع کرتی رستی تھی، جب وہ اپنے والدین کے پاس نوٹی تو لینے
تا ترات کا تذکرہ کیا۔

له أيك حاياً في نومسلم له حايان كا وارالسلطنت

جابان میں امری کالج واحد بین الا توای کالج ہے۔ اس میں دوسرے مالک کے موائے اولا کے لاکھی ہے۔ ہر سال تقسیم اسنادی تقریب کے موقع پرا کیہ طلب ہوتا ہے ، اس میں کسی ملکے کسفر کے کیونی ہے۔ ہر سال تقسیم اسنادی تقریب کے موقع پرا کیہ طلب ہوتا ہے ، اس جلسے میں بدھ خدہ ہے۔ بین ایڈوں بڑھتا ہے جو تقسیم اسنادی مناسبت سے بہتا ان خطاب ہوتے ہیں بدال دواں پر جلسہ ارجون کو منعقد کیا گیا۔ فارغین بیس پر نوجوان ترک لطبی بھی تھی جب اس نے دیجھا کہ اس جلسہ کے دیونی بیں کسی بھی مسلمان مالم کا نام نہیں یا تو پر وگرام بر کسی ملمان مالم کا اضافہ کر لیا جائے ورنہ دو سرے خدا ہے کیا کہ میں ساکمان لاگی ہول کو اس کے شورہ کے سامنے جبکنا بڑا اوراس سے کسی مفاورہ کے سامنے جبکنا بڑا اوراس سے کسی مسلمان عالم کا نام اس نے میرانام اس بنیا دید دیدیا کہ وہ تجوری تھی کہ بین کم ہوں تیرک کے بیار بھی کہ اس کے مسلمان عالم کا نام اس نیون کے مسامن عالم کا نام اس نیون کے دیدیا کہ وہ تجوری تقرک کے بیار کردیے ہیں کہ وہ کہ کو ہوں کے بیار کردیے ہیں کہ کری تام کری کروں کی یونین کے سابق صدیا ہی اور میری تقرک پر اعمام کا کا میں کری تام کری ت

میں اس تذہب میں تھا کہ اس کوردکردوں یا قبول کروں کہ محیط صاحب کی سیسے کم کے ذریع کرنل اللی کی طرف سے دو پہلے کھانے کی دعوت آئی میں نے بہت میذرت کی مگر کرنل صاحب کی طرف سے اس زور کا امراز کھا کہ ماننا طرایہ

کھانے سے دوران مجھ سے اورکن اتنی اوراسی ٹرک اط کی سے اس پر مباحثہ مواکہ مبیں حبسہ میں تشرکت کروں یا نہ کروں کیکن ان کے اصرار پہیم کی وج سے مجھے قبول می کرنا طا۔

سبب بیں آمینی سے والیں آیا اور کیڑے تبدیل کرلئے توکرنل اللی کی کار الگئی تاکہ مجھے جلسمیں شرکت کرنے کے لئے ہے جائے جب ہم امر کی کالج کے ال تک پیونچے تولیا پ

نے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا اور ہم کو ہے کر بال میں داخل ہوا، اسٹیج کیتھولک بشب پرونسٹنٹ یا دری ، بدھوں سے لام یہودی ربی اور کنا ڈا کے سفیری کوصدارتی خطبه دینا تقا، نبی موئے تھے، میں بھی ایک خالی حبکہ بربیجہ کیا ، موسیقی شروع ہوگئ بوكر حاككرون كالكفنتيون سے مشابقي برسق كے شروع بروتے ہى فارغ طلبا مراور طالبات بالمين داخل موت اوروه الينج كة ربيب آت محفل كا آغاز كيقولك بشی کی دُعلسے ہوا اس کے بعد پروٹسٹنٹ یا دری نے دعاطر ھی۔ اس نے پہلے ایک کتاب سے وہ دعاطر حی تھراس کا ترجمہ انگرنری میں کیا محصر بدھ لامہ نے سرملایا اور بدھ کے اتوال طريق اس ك بعدميرا نبراً يا مي في مورة حسرك انوك كيمانتي مرهي كيما الماموة زلزال كى اور كحيرسورة جرات كى تلاتكيس ان يسسه ايك آيت يرضى تقى إن اكرمكم عندالله اتقا كحر ملاوت كم بعد مير في اسكالكهام واترجمه برُسما سومين لكه كرلايا مقا اس سبع ان لوگول کے دل ہیبت ِ خداوندی سے کانب گئے اور ہال کی فضا توحید کی ملند آواز سے گوخ کئی اورالتُّدَتُعا لِيُ كاكلام ان تمام باطل چيزول بيفالب آگي جوبال مي طيعي گئي تھيں، باطب ا برستوں براس وقت شکست خور دگی بھاگئی اوران کا نشاط مفقود موگیا جب انھوں نے یہ دکھیا كترك كروه دركروه مير ب اردكر دجع مورب مي يمان ككيفض نواتين في عال ا كياكرميس ني حوكي طيطاس سے وہ بہت متا ترموتيں ميں الله تعالى كا نزار نزار شكرا داكرتا موں كرمس نے كفرىح اثر كونتم كرديا اور باطل كواس كے ہى گھرميرٹ كست دى وكلمة الله هي العليا وترجب اورات سي كاكلم ملندس

جلسختم ہوگی اور سم با ہرنگلے کرنل انٹی کی لڑکی (ترکی) نے فرمائش کی کہیں دات کا کھانا اس سے ساتھ تنا ول کروں تو ہیں نے ان سسے غذر کیا کہیں بہت تھک گیا ہوں لیکن یہ وعدہ تھی کرنا ٹیڑا کہ پرسوں صرور حاضر موں گا۔

حب وعده دودن لعدمين حا مزمهوا وركزلاتلي فيجير سے تركی کے انقلاب اور

تری میں اسلام کے ماضی ، حال اور تقبل کے بارسے میں دیر تک بات جیت کی اور اللہ کا ہزاد ہزاد تشکر ہے کہ ان کے دون میں اسلام نے گھر کر لیا اور اسلام کی محبت انمیں کہ جس کئی مسلمانوں میں جنی خرای اور اسلام کی محبت انمیں کہ جس کہ مسلمانوں میں جنی ہوئی ہیں ان کی وحید مغربی ہمند میں وحمد ن ہوئی ہمند ہوں میں معاملہ ہوا اس سے دل تباہ و بربا دہوئے اور لوگوں کی زندگیاں خواب ہوئیں ہیں معاملہ ہوا اس سے دل تباہ و بربا دہوئے اور لوگوں کی زندگیاں خواب ہوئیں ہیں نے اسی ترک لاکی کو ایک کتاب بیش کی جس کے اور ان کو اسلام کی خوبیاں دکھلاتے وہ اپنی زندگیاں دئی سائے میں در ق عطا فرمائے اور ان کو اسلام کی خوبیاں دکھلاتے وہ اپنی زندگیاں اسلام کے سائے میں گزاریں .

 ي<u>ار</u> پارهوان باپ

## ببیرل جماعتول کی قافر حرکت اوران کا نظری ام

تحف ل کون و مکال میں تحروشام کھیرے کئے توصید کو ہے کرصفت ِ جا کھیرے

اندرون ملک میں سال کے اندرکام مندوستان میں جاروں طرف کھیل گیا بختف سال کے اندرکام مندوستان میں جاروں طرف کھیل گیا بختف سیدل جماعتوں کی آمدورفت بہت محدود جاعتوں کی مسلسل نقل و حرکت ہونے مگی لیکن بیدل جاعتوں کی آمدورفت بہت محدود تھی۔ جو زیادہ ترمیوات میں ہوئی کھی جی کور "کما جاتا تھا۔ مولانا محد لوسف حاب نے کام کی وسعت کے بیش نظر بیدل جماعتوں کی اہمیت وضورت کوش ترت سے محسوں کی اوران کورواج دیا ان کا نظام بنا یا اور ملک کے سارے صور میں ان کی نقب ل و حرکت کی شکلوں کو بروئے کا رالائے۔ یہ جماعتیں واستے کے سا سے علاقوں میں کھی جرکت کی شکلوں کو بروئے کا رالائے۔ یہ جماعتیں واستے کے سا سے علاقوں میں کھی تو اس کے مختلف طمح طب ہوجائے اور کاؤں اورفسیات کام کریں۔ وہ جب کہیں رکتیں تو ان کے مختلف طمح طب ہوجائے اور کاؤں اورفسیات

میں کام کرکے ایک حبگہ اجماع کرتیں اور بوگوں کو ساتھ جیلنے کی ترغیب دنییں، جو کہ محضرات تیار مبوجاتے تو وہ دوسرے دن بیدِل ساتھ جیلتے.

اس مے ساتھ ہی مولانا جاعت کے سفر کے دوران درمیان میں طریفے والے ملالے مراکز کوخطوط لکھتے کہ جاعت اس راستے سے گذر رہی ہے وہ جاعت کی نصرت کریں، اسلسلہ کا ابک مکتوب ورج کیا جارہا ہے جن میں کلکتہ جانے والی پیدل جاعیت کی نصرت کی ترغیب ہے، وہ مکتوب کھنڈ کے کام کرنے والوں کے نام ہے:۔

" ہماری جماعت ہو کلکتہ کی جائب جاری ہے کل کا جمعہ گڑھی پڑھے گ، وہ نکھنو سے موٹر تا نگے جائے ہیں وہاں بہنچ کرجماعت کا بتہ جل جائے گا۔ اس کے تعاون کی سخت ضرورت ہے اس میں آ دمی بہت کم رہ گئے ہیں۔ آب ابنے بہاں سے بھنتہ وارجی اگر آ دمی کھیجتے رہی تو بہت بڑی مد مبوجائے گی۔ ان دوماہ میں جبکہ عرب میں کام کے لئے آ دمی گئے ہوتے ہیں۔ مہندوستان کے کام کوخوب بڑھا نے کی صرورت ہے۔ یہاں کے کام کا آروب کے کام میر بڑے کا لمذا بڑھا نے کی صرورت ہے۔ یہاں کے کام کا آروب کے کام میر بڑے کا لمذا بھر سے جاعتین کا لینے کی صرورت ہے۔ یہاں کے کام کا آروب کے کام میر بڑے کا لمذا بھرت ہے۔ یہاں کے کام کو بیات ہے۔ یہاں کے کام کا آروب کے کام میر بڑے کا لمذا

تقتیم ہندسے پہلے پشا در کا جی بمبنی، جاعیں ایک ساتھ روانہ گئیں، دلمی کو جا دخطقوں میں تقسیم کمیا گیا، ہرمنطقہ کے لوگ ہر مہفتہ جاکران جاعتوں میں شریک ہوتے اور ان کی نُصرت کرتے۔ پیسلسلہ کراچی اورلیٹ وریک جاری دہا۔

رمضان مبارک میں بیدل جماعتوں کی روانگی کاخاص انتظام میوتا اور لبدیں ہر بڑے اجتماع سیخصوصًا محبوبال کے اجتماع سے بیدل جماعتیں کلیں اور دور دراز علاقوں کے لئے تشکیلیں ہوئیں طفع میں محبوبال، میر طفی حید راآباد، بمبنی سے بیدل

له من وب بولانامحر لوسف معاصب مرقوم ۱۸زی تعده مطلبط

جائیں مدراس گین جن کا ایک خاص ا دراہم اجتماع ستمبر کے مسجد والاجب ہی ترملکھ طری میں ہوا اس اجتماع سے مدراس میں کام کو طری تقویت ہی ونی اور مدراس سے کام میں وقت لگانے والوں کی مرکز نظام الدین میں آمدورفت طرحی را کی ایسی جماعت جو برم الحرام سکا میں کو لیسی نظام الدین سے روا نہ ہوئی محراد آباد والوں کو اس میں شرک مونے کی ترغیب دیتے ہوئے مولانا تحریر فرما تے ہیں:

موکل یمال سے ایک جاعت آپ کی جانب روانہ کی جانجی ہے ہو امرو ہد کک گاڑی سے جائے گی وہاں سے بیادہ یا تبلیغ کرتی ہوئی مراد آباد بہونچے گی لہذا اس راستہ کے تمام احباب وسلغین کوآپ بذرلعی تقریر وتقریراں برآبادہ کریں کہ وہ سب اس جاعت کے ساتھ پورا پورا تعاون کرتے ہوئے

شركيظ بون "

بیرل جماعتوں کا نطام ایدل جاعتوں کا عوان ایسارہ اتھا کہ مورے

شرکا نے جماعت ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں روانہ ہوجاتے داستے ہیں دوروافراد
اکھے ہوکر جلتے اور داستہ بھر کلمہ نمازی در تعلیم کا اہتمام رہا، ددیبر کوسی گاؤں میں قیام
کیا جاتا گئت ہوتا ، نماذ کے بعد بات ہوتی اور پھر آ کے روائی ہوجاتی ۔ شام کو گئت و
اجتماع ہوتا، پورے سفر کا بہی نظام رہا، مقامی حالت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس بی تعوادی
بہت تبدیی بھی ہوتی رہتی ۔ ایک شہر کے کام کرنے والے اس جاعت کی نصرت کیلئے
راسنہ کے مرکزی مقالت پر بہو بھتے و ہتے اور دوسرے اہم مقالت تک ساتھ جلتے جس
راسنہ کے مرکزی مقالت پر بہو بھتے رہتے اور دوسرے اہم مقالت تک ساتھ جلتے جس
میں عام طور برایک ہفتہ کا وقت لگتا اس کے بعد دوسر سے شہر والے سیسرے شہر
کی بہی نظام رکھتے۔ مہنہ واری اجتماع کا دہوکسی خاص بڑے سے شہر میں عوائے ہوئوا)
براانہ م کیا جاتا اور اس میں کھبی مرکز نظام الدین اوراکٹر قریب کے شہروں
کے علما مربوکام سے تعلق رکھتے ، بہونچتے بیدل جاعتوں کی روائگی اور اسکے روزانہ

نظام کی ہلکی سی ایک جھلک حسب زین خط سے ملے گا ،ایک جماعت دہلی سے جل کر حید را آباد ا میسورا مدراس کئی تھی اور اس میں مختلف تبہروں جیسے بمبئی المندشہر،علی گڈھا بھویال اکا نبورا میوات ، آٹارسی برارو فیرہ مقامات کے حضرات شریک ہموئے ۔ اس جماعت کے امیر حاجی محروصیم خان ساکن گراسی ضلع بلن تبہر تھے جن کا کام سے علق حضرت مولانا محد البیاس صاحب کے زمانہ سے تھا اور اس لیورے عصریں مہند اور بیرون مہند کے فتلف علاقول کے کئی سفر کرسکتے تھے ۔

از بجروط ضلع امراوتی

سوا، اظاری سے بیدل ۲ همیل کاسفر شکلات اور بیباط می علاقہ میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہوا، اظاری سے بیدل ۲ همیل کاسفر خوالت اور بیباط می علاقہ میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے با وجود کمزوریوں کے بہت کچھ نوازا اور برکات نازل فرمائیں، لوگوں بیب بہت کچھ قولیت بید بہر جگہ خور مقدم کیا گیا، دوجگہ مندو صفرات نے بھی محبت کے جذبات کا اظہار کیا جمعہ کو کھویال کے صفرات بھی دو تین دن کے لئے آتے رہے ۔ بیلے جمعہ کو مولانا عمران مان صاحب نے ایک جماعت کے ساتھ مٹرکت فرمائی، بتیول کے تعداد جماعتی حفارت کی ۳۳ و ۱۹ دمی ایک بھی ایک جماعت کے ساتھ مٹرکت فرمائی، بتیول کے تعداد جماعتی حفارت کی ۳۳ و ۱۹ دمی ایک بھی ایک جماعت کی ساتھ مٹرکت فرمائی، وائر جماعت میں لوگ مٹرکت فرمائے رہے اور جماعت میں لوگ مٹرکت فرمائی، والیں موکر اپنے مقام یرکام کرنے کے وعدے دورد کر کئے مزدور تک نے شرکت فرمائی، والیں موکر اپنے مقام یرکام کرنے کے وعدے دورد کر کئے

ا ان کا انتقال ایک ملینی مفرمین شا بدره اور کا ندها کے درمیان ماؤلی کا وَل صنع میر کھ میں معمولی سی بھارتی میں موادب کے اس میں بھارتی میں موادب کے اس میں بھارتی میں موادب کا علم مواتر تجمیر و کھیں میں سے میں ان کو حادثہ کا علم مواتر تجمیر و کھیں میں سنسر یک موتے۔ اللہم انتخالہ .

دوران مفرین اسینے کام کرنے کی اطلاع میں کی ۔ اطار سینین دن کام کیا مبتول مردن كلم كيا - جهان سلم آبادي زياده جوئي وبال دوشب قيام كيا بيتول سيم فية كوالايح کو روا نہ ہوتے، کیٹر مثہری حضرات مہیل تک رخصت کرنے آئے۔ رخصت ہوتے وقت آبديده رخصت بوت ببيتول سيمفصل ذل مقابات كاسفركيا يتبول سيآمله أملل ونفر نے ۵ دن وسیے ۲۷) آ ملہ سے ملتائیں ۵ امیل ۱ انفرنے ایک شب آور دونین حفرات نے م دن دیتے (۳) ملتائن سے میں امیل، نفرنے ایک شب کے لیے وقت وہا (۲) میں سے بیندور مبنا گھاط اامیل ہ نفر نے تین شب ہارے ساتھ گزاریں۔ روتے ہوئے واپی كامنظرنهايت رقت انگيزتها . (٥) سيند ورجينا كهاه سي برورجا دمل مرشب تيام رہا جمعہ طرح کر مہفتہ کو بعر ور روان ہوئے . طرے بوا مصحندات بینیں مارمار کر خصت مبور ہے۔ تھے اور دل ہمارے ساتھ تھے قلم اس نظر کو پیش کرنے سے عاہر ہے سیندور سے (۱) موضع برورسمیل بروزمفتہ (۷) میور کھی اامیل اتوارو بیر (۸) منورسی المیل منكلُ بده (9) اينا دا دميل مجرات بهجه مفته دا توار اينادًا مين جمعه يرصاءا نيارًا اور البراؤل كي حفزات في ايك طرااجهاع نواح كي حفرات كاكياء احتماع نهايت كاميا رہا، جلسد میں حاضری ، بہ حضرات کی تھی ، احضرات مختلف او قات کے لئے انبار اکے اتباع سے نکلے. دوجاعتیں بناکر دورات ول سے امراوتی روانہ موسنے انهادی جماعت جمعرات كو دومري جاعت جمو كو داخل بروتى، ايمان يرورمناظرييش آئے الله تعالى كى نقريس تكريم وخ تفين ، مولانا عمران خان صاحب ايك جاعت ب كرمجويال سے افيارا تشريف لائے، روح پرور ايمان افروز لقارير مؤلمي ، مين دوز عبسه رہا ، ايک جاعت خادم کے ساتھ می نفر کے ساتھ ہوئی معصی شاہ کی نظر کی این چند گھنے قیام کیا۔ وہاں ك مقامى مندوسلم باشندول سے ملاقات كى ، كاؤل ك مهدويليل مل كرمبت فوش معت اورايى زبان مي اس كام كو تمك مردها رسبلا يا اوربهت درتك اسينة ما تركا اظهاد كلام الق ہوڑ کر بہت دیر تک کھوٹے رہے اور بتی کے مسلمانوں کو ہمارے ساتھ نکلنے کو کہا، دوآدی اس بتی سے نکلے، اس کے بعد ہم میر کھیڑ ہمیل پر پہنچ سبر کھیڑ سے بتر ہمیں، سالولی ماہیل، طائکوں پڑے ہم میں، امراوتی ہمیل، امراوتی میں جمہ فریصا، دو مری جاعت ہمولوی کیم اللہ صاحب کے زیر قیادت ، ھافراد میرشقل روانہ ہوتی امتعامات ورج ذیل ہیں:

ا نباط اسے کھونہ میں ، ترواط امیل ، اشتوی ہیں ، رید بدہ میں جاندوبازار ہیں استوں ہیں ، رید بدہ میں جاندوبازار ہیں ہرالا ہمیں ، مسرالہ ہمیل ، پوزده ہمیل ، آکولہ ہمیل ، بلگاؤں ہمیل ، امراوتی ہمیل ، اس جاعت کا سفرا نباط اسے امراؤتی ہم ہمیل موار سرحگہ جاعت کی نفرت ہوئی جمعہ کو ، دھفرا سے ساتھ مولوی سلیم اللہ صاحب داخل امراوتی ہوئے ۔ بہال جمعزات جمعہ کو قیام رہا ۔ بیال سے می نوب حضرات نشکے ہمفتہ کو دوجاعتیں برنیر اپنجین پروگرام حسب ذیل ہے۔

فدکورہ بالا بریدل جاعت سے سفر کی تفصیلات نمونہ کے طور پرتخر پر کا کئی ہیں ور نہ اس طرح کی سکی طرح کی سکی کئی ہیں ور نہ اس طرح کی سکی خلف علا توں میں با رہا رکام کرتی ہوئی اسپنے اوقات سکا رہی رہیں ہا رہا رکام کرتی ہوئی اسپنے اوقات سکرارتی رہیں ہا ن جی مقتوں سے السبے السبے دور افتا دہ مقامات کے باشندوں کوفائرہ بہنچا ہیں میں سکے طمار اور اہل مدارس کا بہنچنا مشکل ہوتا ہے۔

مولانا کے ابکہ محتوب سے جو اکفوں نے حجازی کام کرنے والے اپنے پر انے اہل تعلق حفرات کو تحریر فرایا - ہندوستان جب بیدل جا حتوں کی نقل و حرکت کا بخو بی اندازہ ہوسکت مولانا تحریر فرماتے ہیں:

"متی تعالی شانه کے نفل و کرم اور آیا حضرات کی مساعی کی برکت سے يهط سے بہت زمادہ اس امانت كے فروغ كے اثرات من، ايك جاعت بيدل کلنہ بیوغ کچی ہے اور بنکال پر اس کے بہت ہی اچھے اٹرات پڑے ہن میا جی مولی و دین محد و مولوی رحمت النداب اس جاعت کونے کر سکال کے مرکزی مقالات برگشت كررسيس فريدئ ميان جى حراب ونورمح دحنيف كوهي آب بنگال کے دورے کے لئے بھیج دیا ہے، حق تعالیٰ شائہ عام قلوب مے بن ورا كاطرف بلط دينے كي حوزي اينے فضل سے بيدا فرمائيں . دوسرى جماعت بدل ککت کاف جاری ہے جوری کے بہتے جی ہے۔ ایک جاعت بھال سے بھی پیدل آری ہے اور ایک سائیکل کے ذریعے بہاں آجی ہے جومیوات میں كشت كردي ہے۔ ايک جاعت بيدليهال سے ببتى كے ليے جس كا زات بھویال کے اجتماع پربہت اچھے ٹرے اس سور مسواح بانے نقد وقت دیکے اسو محقرب بهال آكميوات وغيره كئے وجاعتين ملكي ومدراس كي طرف حليل اور راسته يحالما قدوالول نيفست كاليوري طرح اراده فرمايا بواور بورى طرح نصرت كي جاري ہے اور سر عکرسے نقر اُن کے ساتھ احباب کل رہے ہیں اور جموں پرمرکزی جهوں سے نفرت کے لئے احباب ہنچ رہے ہیں۔ بہت سی جاعثیں عسلاقہ بھویال میں بیدل وسائیل سے گشت کر رہی ہیں دہبتی کے احباب نے دہلی مے لئے پیدل جاعت نکالنے کا ارادہ کیا کچھ افراد کے نام آجکے ہیں۔ ج سے مسله ريجي بمبئى ا در سرجگه امرار زمه داراحباب مسكفتگوكي الجي مورتين موكين

الی گاؤں سے آج جاعت آنے کی اطلاع ہے۔ قرب وجوادیں جماعتوں کی آمدو رفت کا سلسلہ حق تعالیٰ شانہ کے فضل وکرم سے روزا نہ ہی کشرت سے ہے اب آپھنارت اپنی خلوت وحلوت میں دعوت کا پوری طرح استمام قراویں اور وہاں کی عملی ترقیات سے یہاں کے کام کی تقویت کا باعث بنیں بیصفور میں الشرعلیہ و سلم اور شیخین رضی الشرع نہما کی بادگاہ میں صلوق وسلام عوض کردیں ش

مشرقی نیجاب کے پیدل دوروں کا حال تقسیم مہنداوراس کے اٹرات کے باب میں مخریر کیا جا جکا ہے جس کو طریقہ کارکا کا جا جکا ہے ہیں اثر انگیزی اوران کے طریقہ کارکا کا جہ دیں دن دیں گا

پیری لی جی کی جی اعت است که ان کے کا زنا موں میں ایک کا رنا مہی ہے کہ اُنکے عہدس جی میں جانے والی پیدل جاعوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جاعتیں زیا دہ تر پاکستان سے روانہ ہوئیں اور درمیان کے ملکول اور مختلف علا قول میں کام کرتی ہوئی مترم گرم ہوئی ہو ان جاعتوں کو اتنائے راہ میں بڑے شرائد اور مجامعیں ان جاعوں کو اتنائے راہ میں بڑے شرائد اور مجامعیں اور کھیے تقدیباً ایک سال میں ہینی تقدین اکثر راستہ یا پیا دہ طے کرمین اور کھیے حصہ یا نی سے جانے میں عدن، قط، کویت، الخر کے علاقے بڑے اور شکی سے ایران افغان سے مہذر کے بورسے مولا ناکے انتقال میں تقدیم مہذر کے بورسے مولا ناکے انتقال میں تقدیم مہذر کے ابور سے مولا ناک ورثر مشقت مسفر میر دوا میر ئیس

اس ملسلہ کی مسب سے پہلی جماعت سے عیں کا بی سے روانہ ہوئی ۔ اس مبادک منے اور باہمت جماعت کو مولانا مید کی ان دوئی نے اپنی دعا ول کے ساتھ روانہ کی۔ میاں ہی عدلی اس جماعت کو مولانا مید ہموئے ۔ کئی میل تک بزرگوں اور علما مرنے ہم دکا بی کا شرف میاں ہی عدلی اس جماعت نے دو میں اس جماعت کے ہمراہ جلے می اس جماعت کے ہمراہ جلے می گوا در میں ان کا اثنا نے سفری میں انتقال ہوگیا، ان کے ہمی اس جماعت کے ہمراہ جلے می گوا در میں ان کا اثنا نے سفری میں انتقال ہوگیا، ان کے

جنازه میں بے شاراً دمی محقے۔ یہ جاعت ایک سال میں متح مگر مہ بہونجی۔
دوسری جاعت بھی کراچی سے دوانہ ہوئی اور ایران ہوتی ہوئی حجازگئی ، ایران کے
ایک علاقہ سریازی میں ایک عالم صاحب تھے ہو برسوں پہلے صرت ہولانا محدالیاس
صاحب کے زما نہ میں مردم کہ امینیہ دہلی سے فارغ ہو جیکے تھے بحضرت مولانا نے
ان سے اس زمانے میں درجبکہ جاعوں کے دوسرے ملکول میں جانے کا احتمال و
خیال بھی نہ تھا) فرمایا تھا کہ جاعت متھا لیے یمال استے گی ، اللہ کا کرنا کہ صرت مولانا
کی یہیش گوئی ہو اسال کے بعد لوری ہوئی ۔ جب جاعت ایران بہونجی توائی عالم صاب
نے اس کی خوب می قدر کی : ورکشت وغیرہ کرایا او در اسامی خوب

جب بھی جاعت کو کوئی د شواری یا ملکی توانین میں کوئی ما نیم بین آتا تو انتظای صور توں کے علاوہ جاعت صلوۃ الحاجۃ کا بڑا اہتمام کرتی جس کی وجہ سے نجانب الشرالیں صور تیں بیدا ہو جاتیں کہ وہ سالے مسائل حل ہو جائے اور راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ۔ ایسے سیکڑوں واقعات ملیں گے کہ بڑی سے بڑی صیبت اور شکل کے وقت نصرت الہی نے ان کا ساتھ دیا ۔ اس سلسلہ کا صرف ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے ۔ ایس سلسلہ کا صرف ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے ۔ ایس سلسلہ کا صرف ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے ۔ ایس سلسلہ کا صرف ایک وہ دریا پارکر رہی تھی کہ کشتی کسی وجہ سے ڈوب گئی مگر اللہ تعالی ہے کو کام کرتی ہوئی جلی وہ دریا پارکر رہی تھی کہ کشتی کسی وجہ سے ڈوب گئی مگر اللہ تعالی ہے ایم ان کے ایمان باللہ اور ان کی پوری حفاظت ان کے ساتھ ابنی ہے انہ ہے انہے اشفقت و رجمت کا معاملہ فرما یا اور ان کی پوری حفاظت نے وائی ۔

اس واقد کا ذکرامیرجماعت اپنے ایک محتوب میں ان الفاظ میں کرتے ہیں: "اخبارات میں متی سے ڈوسنے کی خرنا لبا آپ لوگ بڑھ سے کے موں گے، اللہ تعالیٰ کا ہزار اور لا کھ مشکروا صال ہے کہ اس کتنی میں ہماری جج کی

له روایت افتخار فریدی صاحب

جاعت بھی کتی جس کے ساتھ الٹہ تعلیائے نے اپنے تھوسی احمال کامعیا ملہ فرہ یا کیونکہ بیکٹنی تھینڈی شیان کے یاس جناب کو عبور کر رہی تھی کہ بیچھیے سے ایک تیزرُوا تی ۔ نیچے یہاٹ کی وجہ سے کنتی ڈوپ گئی بُمُل ساتھی اٹھا و تھے جوده تو دو به بونی ستی میں نیچے رہ گئے، باقی جا رمائھی منتشر ہو گئے۔ یہ منتشر ا بک ایک صوبرکا علحده علحده نما نرده تھا۔ ایک چھان ہ ایک پنجابی ایک بنگابی ایک میواتی، برحال بوده ساتھیوں کے ساتھ کھ گیارہ اورلوگ بی نے گئے ادراتیہ حارسا تقیون میں کافی وقت گزارنے کے بعد ایک ساتھی حالصمر کو ہا فی ٹوٹے ہوت تختے براللہ کے فضل وکرم سے تیرنے لگے، باقی تین ساتھی بھی کنا ہے يراً كتے مِنكالي واكش واحب كے ماتھ عجيب معامله رمانس ايك بسترير مزے سے تررہے تھے، باتی جودہ ساتھی دن کے سے لے کرکھ تان کے كوبا بركل آئے ـُكُل كم ازكم بينيتي آدى يح كتے ـ باقى ساميے دوب كتے عاليًا ان ۳۵ میں اپنی جاعیت کے سامیر اینی اٹھارہ ۔ اللہ تعالیٰ ہم مب کو لینے امن صوصی احدان و نصرت بر مزید طاعات بر الریف کی توفیق عطافراوین " ا یک دومری بیدل جاعت جو یاکستان سے برا ہ بحرین اقطر کویت ج کوگئی۔ اس کے ایک ذمه دارکارکن کویت سے اینے مفرکے تا ترات ان الفاظ میں تخر رکرتے ہیں: ـ مر النُدياك نے ہم*ن گرشتہ دم*ضان میں اس عالی مقصد *کے لئے* ابنی داہ میں قبول فرما یا اوراس سا دے مفریس جمال کمیں ہم گئے بزر کان دین کی مختول اور دعاؤن کے نیتجہ کو یا یا۔ ہاری جاعت دوماہ کا وقت سرگورها میں گزار کر برسے برے شرون جرد منان ، بہا ول بور رحم مارخان مندوا دم احدد آباد، میں تین تین لوم گزارتے ہوئے کراچی ہونچ گھی۔ الحج دشدال مشرون سے تقد جاحتیں اورافراد رائے وٹڈ کے مفتی مکل گئے ، کراچی س کھی تیام کے بوری س

بلوحیتان میں تقریبًا ہے ہم ماہ محیا ہے گیا اور وہاں کے بوگوں نے بھی ہمارے ساتھ نفرت کی، ایک تبی سے دومری تبی میں بے جاتے رہے. اللہ تعالی نصی الک جاعت رائے ونڈ کے لئے عطافرائی جارا ورجے ماہ کے لئے اکھا آ دمیوں پر مشتل فتى جن ميں ايك فاضل ديومند نراكستى تھے اور جاعت كو لے كريم كاجى يموخ كية، المرجم كويس قطرك لي سواركر دماكما وفر مدى ما مع جاعت اسى جها زمين تعيين كيّ جو بعره واق كي طرف جار سي تقط مارا وزاقط کے لئے ۲۰ یوم کا گفا مگرسی وجویات کی بنا پر ہمیں تقریبًا ایک ماہ بشرنا طِركيا بيان ماكستاني اور مندوستاني حفرات برطيق كلرع رب حفرات بالكل نہیں رکتے تھے اور اگر کتے بھی تو ہم کھیجی نہ کہ پاتے اسی اثنار میں اللہ تعالی نے ایک جماعت سے نُصرت فرماری اور بیجاعت بہیں کو بیت سے مل کئی الحدمثد اس تحے بعد دن رات و لول کے اندر کام کرتے رہے اور عدرب حضات ہما رہے یاس دات گئے تک بیٹے دستے تھے اپنے ڈو کی ٹائم کے بعد بین مین دن ایک ایک پوم، رات مهار سے ساتھ کرار تے تھے۔ وس بارہ آدمیوں نے پاکستان میں جا کر جا رہاہ لگانے کے مضبوط ازا دے فرمانے اور كام كوسرا ما . ياكستاني اور من دوستاني حضرات نُصُرت كے لئے كويت آنا حات تقے مرکھے ملکی یا بندیوں کی وجہ سے اوک کئے ، وہاں لوگ بہت مفکرین اور الخوں نے دن دات ہما رہے ساتھ جو کر کا م کیا ہے۔ اگرآپ تو چفر مائیں اور دعا فرمائين توانشا مرالته جلدا زحله بورے قطرمین کام اُسطفے کی توی اُمیرہے تین جارسا جربس گشت اورشب حمد کا قیام ضبوط ہے ، کویت میں تقریبًا جھے سات روزسے کام کر دسے ہیں۔ امید ہے کہ الشریک ایک جافت نقورات و ناٹ کے لتے روان فر اون میں بہاں کی زمین ما شار الشر خوب بمواد سے اور کام کھمورتیں

موجود ہیں۔ یا بخ جودن کے قیام کے بعدان اللہ دیامن روانہ ہوجا ہیں گئے ہون ان معنی ہیں ہیں اس کا کھیئے افعام کے ماتھ قبول فرائے ہوں ہیں ہیں اس کا کھیئے افعام کے ماتھ قبول فرائے ہوں نے کثرت معنی ہیں ہیں اس کا کھیئے افعام کی بیدل جا حتوں نے کثرت سے ممالک میں بیدل جا حتوں نے کشرت بیدل حمالی ہیں ہوں ہوں گئے براہ افراقی ان جوی طور میان بیدل جا حتوں نے بیدل حمالی ہیں گئے میں طور میان بیدل جا حتوں نے دیا دو ان میں ہوایا وقت تنگ ہونے لگا یا کوئی اورمانی بیش آگیا توان مواقع رکھی جا نا نا ممکن ہوایا وقت تنگ ہونے لگا یا کوئی اورمانی بیش آگیا توان مواقع رکھی جا نا نا ممکن ہوایا گھوڑے بھی سے راستہ طکھا ایاب دوسفروں کو طے کیا اور مربول کے اورمان بیش کرتے کہ ان بیدل جا حتوں نے کسی کسی دشوار منزلوں کو طے کیا اور مربول اورمون اورمون میں دوب کران پریتے ایوں اورمونیسوں اللہ کی رضا اور دعوت الی اللہ کی دخوق وشوق میں دوب کران پریتے ایموں اورموسیتوں اللہ کی رضا اور دعوت الی اللہ کی دوق وشوق میں دوب کران پریتے ایموں اورموسیتوں اللہ کی رضا اور دعوت الی اللہ کی دوق وشوق میں دوب کران پریتے ایموں اورموسیتوں اللہ کی دوب کران پریتے ایموں اورموسیتوں اللہ کی دوب کران پریتے ایموں اورموسیتوں اللہ کی دوب کران پریتے ایموں اورموسیتوں اللہ کو دوب کران پریتے ایموں اورموسیتوں اللہ کی دوب کران دوب کران پریتے ایموں اورموسیتوں کو دوب کران پریتے ایموں اورموسیتوں کو دوب کران دوب کران پریتے ایموں کی دوب کران کوب کران کوب کوب کوب کران کوب کران کوب کوب کران کوب کران کوب کران کوب کران کوب کران کوب کوب کران کوب کوب کران کوب کران کوب کران کوب کران کوب کران کوب کران کوب کوب کران کوب کران کوب کران کوب کوب کران کوب کوب کران کوب کرب کران کوب کوب کرب کوب کرب کوب کرب کوب کرب کوب کرب کرب کرب کوب کرب کرب کرب کرب کرب کرب کرب کو

بریامیں کام کرنے والی ایک جاعت رہو بیدل بھی جلی اورسواری سے بھی) کے ایک فردانی جماعت کے سفر کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں:۔

سے ہا مہیل بیدل جلے بھرکشتی پر تقریبًا ۱۲ میں کا سفر کیا ۔ دوکشتیوں میں ۱۱ آدی موار کھے بہر کشتی میں سفر کے ایک امیر مقرر ہوئے ۔ ذکر تعلیم اور سکھتے سکھاتے چلے ۔ کشتی ڈانواں ڈول ہور ہی تھی ، اللہ کے فضل سے شتی کنا رہے پرنگی ۔ پہلے ہی سے خرب رہا کہ بہتی والے ہیں دوراپنے گاؤں سے آکر دس بیل گاڑی دلئے ہوئے جہ سویر سے پی کھائے بیتے بغیرانتظار کر دہ ہے تقے ۔ یہ علاقہ الیسا علاقہ ہے جہاں کھانے بینے کا کچھ بنڈولیت نہیں ۔ وہاں سے بھر خطر ناک تنگوں ، خار دار چھاڈلوں ، بھیا نک اور ہولناک علاقوں نہیں ۔ وہاں سے بھر خطر ناک تنگوں ، خار دار چھاڈلوں ، بھیا نک اور ہولناک علاقوں کہ داستہ خطر ناک ہے دعا فرائیس ، مولا ناصین احمد صاحب سے فرمائش کی گئی کہ مور ہو کہ داستہ خطر ناک ہے دعا فرمائیس ، مولا ناصین احمد صاحب سے فرمائش کی گئی کہ مور کہ لیسین ذبانی ٹر بھ دیں . مولا ناسے لیسین ٹر بھی دعا کہ کی کہ اللہ کے داستہ یں علیہ وہ کم کو شرمنوں نے گئیرا تھا اور حصنور کہ سے میں بھرھ کر لینے کسی خطر ہے کے لیے نکھے ، اس مستنب قدیمہ کی مجھر ایک نقل اُتا رہے کی کوشش میں جھروٹ کر مدینے کے لیے نکھے ، اس مستنب قدیمہ کی مجھر ایک نقل اُتا رہے کی کوشش میں جھروٹ کر مدینے کے لیے نکھے ، اس مستنب قدیمہ کی مجھر ایک نقل اُتا رہے کی کوشش

۵ امیل کا سفر باتی تھا ، کو کو اتی دھوپ تھی ؛ پانی کا انتظام کھی نہ تھا، بجاسی راست میں کھتے سکھاتے چلے ۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی تکلیف نہ ہوئی ، دیر میں گزار نے کے بعد آرام کے لئے درخت کے ساتے تلے طفر ہے تعلیم کیلئے تیا ری کر رہ بھے ایک بھائی راہب خانہ کے باغیجہ سے گولر توٹولائے ۔ کہا گیا اس وقت بھیل کوئی نہ کھائے بھائی راہب خانہ کے باغیجہ سے گولر توٹولائے ۔ کہا گیا اس محقایا گیا اور حضرت شیخ عبدالقاد رہ طلاقی اور حسال کے کا واقع بھیل کھانے کا سنایا گیا اس کے بعد بغیر اجازت بھیل توٹونے ۔ بات طے ہوئی کہ معافی انگی بھائے بھیل توٹونے والا تکم مقامی تحق کو امیر بناکر بھائے تین اور ٹرے راہب سے معافی مانگی ۔ اس بات سے طری والا تکم مقامی تحق کو امیر بناکر کئی اور ٹرے راہب بست متاثر ہوئے توٹوش ہوکر

ہا جتنا جا ہو اور توڑ ہو اور بھی میرے لائق کوئی کام ہو تو کہنا، اس کے بعد پانچ میل مفر کرے منزل مقصود رہینجے، اس بتی کا نام کلا گون ہے۔

بتی میں بہونچے، ظری نمازا داکرتے ہی مشور دمیں مبھے سبسے پہلے کھانے کا مشوره بهورما تھا۔ کا وَں کے سرداروں نے کہا ، کھا ناہم کھلانا چا بنتے ہیں، بہت کچھے کھایا ر مانے اسم ہم نے کہا، ہماری دعوت تبلیغ فرص ہے پہلے اسفے قبول کیتھے۔ آپ کی دعوت د کھانا) منٹ ہے، خوب کھائیں گے، ہمارے مما تھ ۲۰ آدی دینے کا وعدہ کیا یخ صلکہ منورہ نصوصی گشت ،تعلیمی گشت ،عموی گشت، تلاوت قرآن تجیراولی کے ساتھ نماز ، جمب ذکرم فكر معلى مسكه منا اورسكها ناطنا، الفرادي دعوت احتماعي دعوت، تقرير الشكيل اصول كشت كانے كے آداب سونے كے آداب سي اداب اورسيان كرتے احب متوں كا زباني دور کرنے اور دعا کرنے میں جتنی ہماری طاقت تھی اوری اوری کوشش کی ۲۳ ادمیوں ف ہمارے ساتھ چلنے کے لئے نامیش کئے، دوسرے دن مبح عور توں کا اجتاع ہوا، عور توں کی جماعت کے لئے 84عور توں نے اپنے نامیش کئے۔ اجتماع پر دھیں ہوا۔ یہ طے ہوا کہ اسی طرح ہرمفیۃ جمعہ کے دن اسی جگہ ریخورنیں جمع مبوں۔ نتوب نماز کی تعلیم مہو بعدظہر عصر كاتعليم مورد ويسكيفنا سكفا نامورم فتدمي طرى غركى عورتس جاعتى شكل مين كاول كي دومري عور توں کو توانے کی کوشش کریں بست میں شادی بیاہ موتوجاعت میں جن جو توں نے نام مکھوا تے ہی وہ شادی بیا ہیں صرور شامل موکردنی دعوت بھی رکھیں اور جمعہ کے دن زنا مذمر کزمیں جمع ہونے کی دعوت رکھیں۔ اپنے گھر کے مردوں کوکسی طرح آ مادہ کرکے نماز کے لئے مسجھیجیں بحوں کونما ز کا یا بند ښائیں اور دین داری هی سکھائیں اور خود عن کریں، میمجھانے کے بعد بری زبان میں جھ باتیں اور فضائل کی کتابس دی گئیں۔ دوسرے دن جب ممرواند مروت الا أن المارے ساتھ سطے وہاں سے یا نخمیل دورا كي ليتى ہے۔ و بال مردول اور تور تول ميں كام موا مجاعت بنا فكني، ايك مركاري

فوجی کمانڈر بھی ہمارے ساتھ تُحرِّے اور کسی رہ بجے دعا تک تمام کارگزاریاں دسکیفرکر بہت متا تر ہوئے ۔ کی خطرناک علاقوں سے گذرتے ہوئے ایک گاؤں دکوئے) ہوتے وہاں جی کام مہوا ،عور توں اور مردوں کی جاعت بنائی گئی، کچھ لوگوں کوساتھ نے کر ہمین خشکی كاسفرط كرتي موت محدوريا من تين شتيون ياني ميل كاسفركيا ، مركت كالكلمير مفرتقار ابكيس لا المالاالتركا وكردوس يسمين آلته الثديا الثدكا وكرسيسري سوئم کلم کاذکرا آوا زسے فضا گونے دی تھی آن کی آن میں کئی گرے واستیں ایک نی سجدی بنیاد دیمی، کورے مورم مب نے رعا مالی، وہاں سے دوسل جل رموٹراسیند برمینے، بس کا انتظار کر رہے تھے خرطی کر ہارے امیر حاجی علیجید مورتی صاحب یاس کے گاؤں میں موجودیں ۔ ووا دمی بھیج کراجازت ہے کرہم میب ان سے جلیے ۔ وہال ڈو مررسے اور سجدین بن آبس میں حوانہیں۔ اللہ نے سب کواجتماع میں جو وا ایک مای سجی جاعت بناني كني. دونوں علاقوں كے لئے دوامير سينے گئے، ايك جمعه ايك سجييس كام موجب يه كام برة و دومري سجد كا الميراس الميركي ماتحتى بي كام كرسي جب وبال كالم بهوتورير الميرا الممتجد کے امیر کی ماتحتی میں کام کرے اگر کوئی بات طے کرنی ہو تو ایک کو امیر جب ک بنائے ہو بات مسوره میں طے موحل کرنے۔

عرب میں بیدان میں بیدان کے داردگا اوران سفروں کے مفیدا ترات و نتائج کے بیش نظر جماعتوں کے مفیدا ترات و نتائج کے بیش نظر جماعتوں کے مفیدا ترات و نتائج کے بیش نظر ان سفروں کے مفیدا ترات و نتائج کے بیش نظر ان سفروں کی ابتدا برطری خوشی کا اظہار کیا ۔ در حقیقت بیدل اسفار سے قصبات و دیمات اور کوردہ مقامات کے لوگوں کو جوفائدہ بہتجا تھا اور سفر کرنے والوں کو جنجن مجام وں اور ایشار و قربانی اور خوا کہ و بنا پڑتا تھا اور ان سے نفوس کی جیسی تربیت ہوتی تھی وہ دلیوں اور دوسری سوار بوں کے سفروں سے کسی طرح بھی نہیں ہوتی تھی جی طرح مولانا کو موٹروں اور دوسری سوار بوں کے سفروں سے کسی طرح بھی نہیں ہوتی تھی جی طرح مولانا کو

بازجیسی پاکسرزمین اورسارے عالم کے مرکز میں تبلینی اور دعوتی کام سے دلیجی تھی بلکہ استائی ف کر رہتی تھی کہ اس مرکز میں کام کرنے کے اترات پورے عالم پر بڑتے ہیں، اس طرح اس مرکزی علاقرمیں بیدل جا بحتوں کے اسفار سے انتہائی دل جبی تھی اور مرابر اس کی فکر گئی رہتی تھی کہ جاعتوں کے بیدل سفر زیادہ سے زیادہ ہوں اور مر برخطیس ہوں۔ مولانا کی اسی بے انتہافکر کا نیتی کھا کھا زمیں کام بشروے ہوتے ہی بیدل جاعتوں کی جلت بھرت مروع ہوگئی بخصوص احترہ سے مکر مرا در مکہ مکرمہ سے مدسی مرودہ تک جاعتیں مسلسل اور کی برست زیادہ ہم سے رہے مراب اور در بہات میں تھی مولوگام میاس طرح کام کے نتائج مہت زیادہ ہم سے رہا مدہوئے۔

واسائے میں ایک جاعت کم محرّمہ سے مدینہ منورہ کام کرتی ہوئی گئی تھی بجب اس کی اطلاع مولانا محر لیوسف صاحب کو گی گئی توموللیٹ نے اپنے ایک محرّب میں اطلاع مولانا محر بیا یا ن مسترت کا اطها رکیا اور جاعت کوٹری دعائیں دیں۔ اپنے مکتوب میں مولانا نے محرر فرایا۔

وراس مبارک خطریں جہاں ہرنیکی کی قیمت لا کھ گئی کر دی جاتی ہے اور بھال پورے عالمی ہروجت کے افرات ڈالنے والی دعائیں بارہا قبول ہوتی ہیں سجس کے مناظر مہارے سامنے ہیں۔ بیار حجاج کی جماعت محد مکرمہ سے مدمیت مورہ حجا نے کا بہت مشرت ہوئی یعتی تعاملے شائہ اس مبارک صورت میں کہ مشق کے عام ہوجانے کا اس کو ذرائی فرائیں اور ان احباب کو ان اصولوں کی شق کرتے ہوئے جانے کے ثوابوں میں سے سبقت والوں میں شارفرما ویں "

ابک دومسر سے مکتوب برج بہت میاں جی عیلی کوجو اُن دنوں جا زہیں تقے جازمیں بیدل جماعتوں کی نقل و ہرکت اور اس کے برکات وثمات اور اہمیت و ضرورت پرزور دیا تھا۔ تحریف سرمایا:۔ سی می مکر مرسے بیدل بہو نجنے والی جاعت کی خرسے بہت ہی مسرت ہوئی میں تا ہوئی متا لئے شائہ بورسے عالم میں اس کابرکت سے صفولا کرم سی الشعلیہ وسلم کے طریقہ والی سوکت کو دجود و فروخ و سر سنری مرحمت فراوی اوران آنے والوں اور اپنے مب احباب کے لئے محفولا کرم صلی الشرطلیہ وسلم کی فحبت وا تباع اورائپ فلے افوار وجامعیت و کما لات سے استفادہ کی بوری طرح صوری بیدا فرمادیں . کاش اس نوعیت کی برکت براس مجلہ تک آپ جھزات کی برکات سے بنیج سے جمال حضور اس نوعیت کی برکت براس مجلہ تا کہ فران کی ذات عالی سے کا مل استفادہ واسے حضالت حاب اکرم صلی الشرعلیہ کے مبارک اقدام بنیجے اور آئے تک ان کی روحانیت والوا رکام رضوان الشرعیم کے مبارک اقدام بنیجے اور آئے تک ان کی روحانیت والوا را النت کے طور پر محفوظ میں اور اس طرزست تیا رہونے والوں کے لیے آئے تک استفادہ کے در واز سے کیلے ہوئے مالی "

ایک بینی جاعت جے کو جاری تھی اور بیٹی ہیں حجاجے اندروہ بینی کام کرری تی، مولانا نے اس جاعت کے ذمہ داروں کو حجازی کام کرنی نزاکتوں اور اہمیت ضرورت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حجاز میں بیدل جاعتوں کے نظام اور اس برقابو پانے اور اصول کے ساتھ وقت گزار نے برتوجہ دلاتے ہوئے تحریر فرمایا:

دو ببیدل اسفاری علی شکلیں قائم ہونے پرابھی سے قالویا نے کی کوشش کی حائے ہے ہے ہے ہوئے ہے ہے ہوئے ہے جائے اپنے استحاب ببیدل کے لئے متعین کر کے ان کے دفقار کے بڑھانے کی انہی سے سی ہو بحضوراکرم صلی الشعلیہ وسلم جال بھی تشریف لیکئے ان سبجگہوں کیلئے جامعوں کے جانے اور صحابہ کرائم نے جہال دین کی حیات جامعوں کے دوانہ کونے کے ایری طرح جامعتوں کے دوانہ کونے کے سئے بھی پوری طرح جامعتوں کے دوانہ کونے کسے کے لئے بھی کری جائے ہے ۔

كه مكتوب ١٣ رشوال و٢٣ هـ عه مكتوب بنام ميان جي عيلي وميان جي محراب منشي الله د تاصاحب

اور شقوں کا سامنا کی بیدل جاعت مدینہ مؤّدہ گئی جس نے داستہ میں بڑے ہجا ہدوں اور شقوں کا سامنا کی تھا اس کی خرجب مولانا کو کی گئی تومبارک باد دیتے ہوئے تحر رفر مایا:۔

ود موان اور دشواریوں کے با وجود متے معظم سے مدینر متورہ کا بیدل سفر انتسائی مسرت کا باعث ہوا ، حق تعالی شائه کی خوشنو دی ورضا کے حصول کے لئے طوا ہر کے خلاف اپنی جانوں پر تکالیف بر داشت کر کے دین کی حصول کے لئے طوا ہر کے خلاف اپنی جانوں پر تکالیف بر داشت کر کے دین کی حیات و مرسنری کے لئے کھو کریں کھانے پر دہمت ہائے خوا وندیہ جون بی آتی ہیں اور ہرطرح کی نفرت کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں ، حق تعالی شائه آپ کے اس سفر کو اس درجہیں قرار دے کر ہرطرح کی نفرت کو اپنے ففنل سے متوجہ فر ماکر دین کی طرف رہوع کی بورے عالم میں صورت بیدا فرادی اور اور حفور اکرم صلی الشرعلیہ والم کے طراق پر آپ کے اعمال کو سرمنر فرما دیں اور عام انسانوں کے لئے ہوایت کے دروا ذیے کھول دیں ہ

مولانا کی اسی ترغیب اوربار بار پیدل سفروں کے فضا کل تحریر کرنے سیلینی کام کرنے والوں میں ہمّت و جرأت اور رام خدامیں آبلہ پائی کی لڈت اور ذوق و شوق پیدا ہوگیا اور وہ بارگام ایر دی میں قبولیت کی امید میں بڑھ بڑھ کر اپنے کو پیش کرنے لگے ۔

ہمہ آ ہوان صحراسے نبود نها دہ برکف بامسید آل کہ روز سے بشکار خواہی آمر حجاز کے ہر مرخط میں ذکر آفیلم، گشت اور اجتماع کرتی ہوئی یا بیارہ جماعتیں بھرپ ا ورای نقل وحرکت سے مقامی باستندوں کو بہت فائدہ بیونجیا اور بیدل مھرنے له مرتوب بنام میاں جی عیلی صاحب۔ داده بین دا فرخدا مین مرسطنے اور قربان موجانے کا ولولہ تا زہ سے آل ت ہوتاگیا ججاز کے بعد مختلف عرب مالک عمل کو بعد مختلف عرب مالک عمل کو بعد مختلف عرب مالک عمل کو دعوت اور دا فرخلا میں جان دینے اور دضائے اللی کی نیت سے تبلیغ دین تھا۔ ہم اس باب میں بمؤند تا صوف چار پا نج واقعات تحریر کریں گئے جن سے بخوبی ان جماعتوں کی مختوں ، مجاہدوں اور دا فرخلا میں ایثار و قربانی او داس برنصرت اللی کا اندازہ ہوگا۔ مختوں ، مختوں ، محبار مختوں کی نقل وحرکت ہوتی اور ہوتی رہتی ہے ، اس مزدوں میں ان سارے جھونی طرح مقاتل دیمات وقصبات اور بدولوں کے جھونی طول اور مناسخ منزلوں میں تا مناسخ میں ان سارے جھونی طرح مقاتل دیمات وقصبات اور بدولوں کے جھونی مولا اور محمد منزلوں میں تعسیم کا مذاکرہ منزلوں میں تعسیم کا مذاکرہ کیا جاتا ہے ۔

مکر ممکر مر سے مدین مینورہ کا کے اس سے مدینہ منورہ کا کھی ایمی خاصی جاعوں اور مراز مرد سے مدینہ منورہ کا کھی ایمی خاصی جاعوں اور مرد سے مدینہ منورہ کا گرات ملاحظ مہوں:

مرد مرد خارج میں ایس میں اور مرد اور مرد اور مرد اور میں سے ایک بر مورہ کی طرف کرخ سے مور خاصی ہوا ہوں کے بعد ہاری جاعت نے ج سے فراغت کے بعد بتاریخ ۲۰ فری الحجرائے کے بیدل مدینہ منورہ کی طرف کرخ کیا۔ اور من میں وادی کھیا برد اور کی خلیا برد اور کی خلیا برد اور کی خلیا برد اور کھرار، دانج معتورہ برکر شیخ ہوتے ہوئے مدینہ منورہ بہنی اور ان سالے مقامات میں گئت کرتی ہوئی، اجتماع اور سلیم کا اہتمام کرتی ہوئی سفتے کہ برکا واقعہ کے مجاعت لینے مروں پرسلان رکھا نی برنی مقدولا ایک جامعت کے مرد برکے لئے کھڑا ہوگیا اور خوب ماری کھیا ہوگیا اور خوب مدر سرجارہ تھا بچے نیاس جامعت کو درکھیا تو کھوٹ کی در کے لئے کھڑا ہوگیا اور خوب مدر سرجارہ تھا بچے نیاس جامعت کو درکھیا تو کھوٹ کے کہا ، بندی اور باکستانی، میاعت نے کہا ، بندی اور باکستانی، درا کے نے یوٹھا آپ لوگ کوں ہیں جو رکھا تھا تھا کہ جاعت نے کہا ، بندی اور باکستانی، درا کے نے یوٹھا آپ لوگ کوں ہیں جو رکھا تو کھوٹ کے کہا ، بندی اور باکستانی، درا کے نے یوٹھا آپ لوگ کوں ہیں جو رکھا تھا کہ جاعت نے کہا ، بندی اور باکستانی ، درا کے نے یوٹھا آپ لوگ کوں ہیں جو رکھا تھا کہ کہا ہو تھا ہا آپ کا کام کیا ہے جو رکھا تھا کہ کہا عت نے جواب دیا۔

الدَّعوة والتبلیغ ، اس کومُن کر وہ بہت خوش ہوگیا اور نورا گولا ، والشّفنكم طلیّب اور اپنے مدرسہ جانے کوملتوی کردیا اور جماعت سے با صرار کما کہ ہمارے ظر جلیّے گھرے گیا اور نتوب خاطری ۔ کھر بوجھا کہ آب کے ہندوستان اور باکستان میں کیا کیا ہے ؟ جماعت نے تبلا با ابھی ابھی عاریس اور مدر سے ہیں ، اس نے کہا دہاں بیت اللہ بھی ہے ؟ جماعت نے کہا ، نہیں " اس نے جواب دیا ای وہ ملک کیا کرمی میں بہت اللہ وبہت الرمول فریموں

مدسینمنورہ سے مین دی جاعت بوہرم می سے روا نہ ہوکر دین متورہ کئ تی اسکے دوجھے موگئے ایک حصر کی امارت منتی اللہ دیّا نے کی کمین کوروا نم موتی اوردومری جا مولوی میقوب سهارن پوری کی ا ارت میس سشام کوهیی ، مین والی جاعت محت اُنزات ملاحظ مول. ددیمین کی جاعت ۸ رنوم سی کو کمیز منوره سے نورلیه سواری روا نام وئی ا اس لنے کہ جدہ تک وہی مقامات طبیقے ہیں کہ جمال آتے ہوئے بیمباعث کا کو کی تقى، طائف سے بيدل رواة بموئى رسے يہلے دا دى تل ميں كام كيا۔ وا دى تنس س ایک مسجد ہے جوحضرت سلیمان علیالسلام کے نام سے موسوم ہی واس پریہ ایکھی ہے۔ یا دیما البنل ا دخلوا مساکنکم الی آخو کا۔ اس کے بعد وادی لیما وادی قربته الغنم قربية الصخره ، وادى بهال وادى عباس، قرية عدن، وادى القرآن وادى بخران ، قبيل بني سعديهٔ قبيل؛ قرية خوكهٔ قريه ( ما نبره قريّ سرعة ، واديّ سليمٌ قبيل بني الك ؛ قريه غامؤ بني مقيف بني اتمر البلي اوراس كے بعد مين بي داخلہ وا بمبغ في كياره دن قبام کیا اوراس کے بعد فتلف میمون میں جاعت روانہ موتی ۔ ان مقامات میں فی مگر ہ يرحماعت كوطرى دشواربال اوتكليفيس المحاني طريب كهين يرحماعت رامية بحبول كئي اور كهين خطوناك حبينكون مين قبام كرنا فيراج عاعت نيصلوة الحاجته اوردعا وزركا فراامتهام كماء ايب عكرجاعت رامته بحثك بسي تقى ادربياط واكل علاقه بتفاودهراُ دهرغار بقفي اجاعت

نے صلوٰۃ الحاجۃ کا اہمّام کیا اور چل ٹری مجمع کا وقت تقاایک احبیٰ تخفی خوار ہواا وروہ جاعت کی دم بری کرنے لگا جب پہاڑسے جاعت پنچے اگری تودہ آدی خامیّنی سے خائب ہوگیا اور جماعت راستہ پر بڑگئی ، جاعت کا یہ راستہ سات جہنے بیں طے ہواا ور دمفان مبادک کے میپنے میں میں بیونی "

جیزان وابهی کاسفر میں جاعت کا سے پہلاسفر اسے میں ابلی اور جیزان کا ہوا جو ابنی بعض خصوصیتوں سے قابل ذکر ہے اور اس سے کام کرنے والوں کو طری مددس سکتی ہے۔ اس جاعت کے ایک بڑے ذمتر دار جواس جاعت کے امیر بھی تھے لینے سفسر کی روئدا دان الفاظ میں میان کرتے ہیں:

رئیس القضا ہے نے طری مدد کی۔ امیر جیزان اور قامنی جیزان کی خوامش پر مفصل دعوت دی گئی، مجنران سصایک منزل دور برایک گاؤں تھا ہماں کے امیر سے جیزان میں ملاقات ہوگئی تھی، اس کے گاؤں میں جاءت گئی جهال مولوی اللم صاحب باین کیا امیر فوم ال سے ام الدرب کے لئے ئتی اونط مع ایک جمال کے مہیا کر دینتے ، جاعت رات کھراونٹوں پر جلتی دی، مرف جندادی برول مل رہے تھے۔ مبع کی نماز ایک حفیر راواک اور کیرام الدرب روانه موگئے ہو ساتھی بیدل پل نستھ وہ پیچیے رمگئے جتمد يرجماعت فيان سائقيون كاانتظاركيا بكرحباك في كاكراب مزيد انتظارتبين كرسكت المطراستين يانى نهين ساورام الدرب تكصحرا ہے اور ہم ابنی منزل پر دو بھے تک ہنچ سکیں گئے اس لئے ہم خطرہ موانہیں ے سکتے ، جاعث نے اپنے یچیے ، ہ جانے والے ساتھیوں پر آنا بٹہ پڑھتے ہوئے افية قدم أكررها ديم بعدمي بمارے ساتقي عي نجرت بيني كئے ان كا كمناية تقاكه راستين مم كوكئ دفوكله يرصفي نوبت في تحتى كرراسته كي موهى لكرى تك بيانے كى نوبت آئى مكر خداكى حفاظت ميں يرسكے ست بنے كئے " ان كى حالت غير كقى لىتى كے امبر نے جب ان لوگوں كى نازك حالت ديجھى تو بالے كرم اوربطف كامعامله كياء النهيس سے ايكشخص في ياتے ہى زيادہ في ليا اسكاحالت اجالک بحرط گئی مگر بعدمیں وہ تھیک ہوگیا۔ ام الدرب میں جاعت ایک رات آرکی۔ سب لوک نْدْصال اور حُيور جُور نَقِي الميرجاعت نے تماز بيٹھ کر پڑھی، اس لئے کہ وہ بہلے سے بيار تقصادر بيان ليث كركميا. اس مجايره ا ورشقت اوردين تصفق ومحبت كو د مجو كرتعامي عرب طرع متنا تربونے اور باتیں طرے ورسے میں ا اس مقام رجاعت كواكيه أزماكش سے كزرنا طرا، جاعث كے ايك ساتھى دمولى

کیوں اپنے سائقیوں سے نارامن ہوگئے اور صرف نارامن ہی نہیں ہوئے جا عب سے علیمہ ہوئے میں کہا جہاعت سے علیمہ ہوگئے ، باتی نوسائقی اُم الدرب سے اپنی کی طرف روا نہ ہوئے جس کی میں کہائی مزل سے اپنی کی طرف روا نہ ہوئے جس کے میں کہائی مزل رجال المع جب جاعت بہری ہوئی تو وہ سائقی جو ہم سے علی دہ ہوگیا تھا اور نارامن ہوگیا تھا آملا اوراس نے جاعت سے علی دہ ہوئے اورا میر کی اطاعت نہ کرنے سے تو بہ کی کہا میں کو تنہا سفر کرنے سے دوران کہیں لنگوروں نے گھیرا اور کمیں نا مناسب باتیں بیش آئیں مگر الشہ نے جائے ۔ آبر وکی حفاظت فرماتی ۔

رجال المع ایک زبر دست جیا و نی بے جهال ایک انتہائی پُر فضا منظر و ورسر دو مطلقہ اور کر در علاقہ اور تجھوٹا ساتنہ سے جو بہاڑی ہوئی پر علاقہ اور تی گرت ہے۔ رجال المع ایک خولعبورت جھوٹا ساتنہ سے جو بہاڑی ہوئی پر واقع ہے۔ وہاں کی طامع مسجد میں ایک دن دورات قیام کیا۔ اور اس ساتھی نے جو جماعت سے علی وہ ہوگیا تھا جمعی برزور دعوتی تقریر کی بجاعت کے اورا فرا و بھاری کی حالت میں چل دسے تھے۔

رجال المع کے بعد ایک ایسی زبردست گھاٹی آئی کرس پرہم بیاروں کا پڑھنامشکل تھا مگر اللہ نے اپنے فضل سے جھ عصنے میں جوٹی تک پہنچا دیا۔ مسبح کی نماز نیچے پڑھی، خار کی اوپر، وہاں سے ابنی کی جانب بڑھے رہے ، درمیان میں ایک بتی ہیں عشام کی نماز کے بعد تھوڑا بیان کر کے اور کچھ دیر آزام کر کے ظریک ابنی بہنچے۔ اس پورے مفرس ایک بمنی برا برفتی سفر رہا الدر سے ابنی تک ھرف ایک اون سامان کے لئے ساتھ تھا جس برجو زیادہ بیار بوتا باندھ دیا جا تا اور اندان میں ایک تکھی کے نام ہماری نفرت کے لئے ساتھ تھا جو دوا اس کی شرطی دیسیس نے ہم کو گھر لیا، بی داخل ہو درسے سے تھے تو دوا اس کی شرطی دیسیس نے ہم کو گھر لیا، جو نکہ ہمارے یا مدیر کھی مدیر بڑی تھی سے بیش کی گھر لیا، اور اقل ان کی مدیر کھی مدیر بڑی تھی سے بیش کی اور اقل ان کس مدیر کھی مدیر بڑی تھی سے بیش کی اور اول ان کس مدیر کھی مدیر بڑی تھی سے بیش کی اور اول ان کس مدیر کھی مدیر بڑی تھی سے بیش کی آیا اور اول ان کس مدیر کھی مدیر بڑی تھی سے بیش کی آیا اور اول ان کس مدیر کھی مدیر بڑی تھی سے بیش کی آیا اور اول ان کس مدیر کھی مدیر بڑی تھی سے بیش کی آیا اور اول ان کس مدیر کھی مدیر بڑی تھی سے بیش کی آیا اور اول کا کشر مدیر کھی مدیر بڑی تھی سے بیش کی آیا اور اول کا کسی مدیر کھی مدیر بڑی تھی سے بیش کی آیا اور اول کسی مدیر کھی مدیر بڑی تھی سے بیش کی آیا اور اول کی کسی سے بیش کی کھی سے بیش کی گھی سے بیش کی کھی کے کسی سے کسی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کسی کے کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کھی کھی کے کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کے کر

ا بنے مامنے کھڑا کر دیا وناگفتنی بات کی اور کہا کہ بغیرامیرا بلی کی احبازت کے مذتم پیاں تھہر سكتے مون كچھ كرسكتے ہو اللي كى جغرافيائى حيثبت بهت الم مصے بدا يك برى جھا وُن ہے ، بهت ويمكف اورسين شهرب اورموه حات كامركز ممام قسم كادار اور در ومت بازاراسوارلیون کی بهتات اور مرتم کی ضروریات زندگی کا ملنا آسان ہے۔ اللى كاميراب تركى سديرى اني شان وشوكت اورجاه وجلال ميس بادشا مون سف كم نه تقے، مدیر نے مہسے بركها كه م تھائے ام اور كام ب امير كے سامنے بہت كرتے ہں جب كك وہ اجازت يذدي اس وقت كك على تعين سے اوركہيں جانے ی اجازت نہیں ،اکھی پرگفتگو مور ہے گئی کہ مدیر بشرطہ کے قریب ایک صاحب جو لیدیس اہلی کے علاقے کی کسی بنتی کے قاصی بیکٹے انفوں نے جماعت کو پیچان لیا اور مدیر سے کہا کہ رہا محه مكرمهمين رستى بيعا ورحرم مشرلف كمتصل مدرستهي مفته واريع لون كااجماع كرتى بريم مين وواجتماعون مين مشركي بهوا بهون بيلوك قابل اكرام واحترام بن أور اصحاب ارشا دمین اس غیبی مدد بر مدیر کا بیمره جوییلے غصّه اور نفرت سے بھرائحقاً اخذه ببيثاني اورخنده روني سے بدل گيا اورلعدميں بيعلوم كركے كەسمار نے کي دملوي جو مرحم مكرممين مينشد جاعت كاساته ديتي بن يديران كابهنوني بيا وري تعسلق تعارف بره کیا اوراب بین برت کے ساتھ مکان کرانے پرے کر مظمرنے کی اجازت میدی ہمنے ایک مکان کرایے ہر ہے کراونٹ اور حال کو واپس کردیا اور اپنی سے ناتر کیول قضاۃ سے ملاقات کے لئے ان کے مکان برحاصری دی اور وہ خطیش کیا ہوقاصی ہمینران کا ن کے نام تھا اکنوں نے خطر تھینے کے بعد دونین علی سوالات کر کے جاعت والول کے جوابات بیطمین موکر سم سے اس پرزور دیا کہ امیر ابلی سے فور اُسل لینا حیا سینے قبل اس کے كروه مدير كے كاغذير كوئى حكم التناعى ديدين اور قاضى موصوف نے خود ملاقات كرانيے کا وعدہ کیا، جنائجہ قاصنی صاحب کے ساتھ ہم سب دربارامیرس حاضر ہوئے اور قاضی صا

نے تعارف کرایا اورخط دکھلایا اورامسیداہلی براس پر زوردیا کدان کو دین کے لئے محنت کی حنروراحبازت دی جلتے اور میں ان کی نگرانی رکھوں گا بینا نجرامیرا کہی کی طرفسے پورے شہر میں اعلان مواکہ برہندوستان کے مرشدین کی جاعت ہے ان کو مرسح دمیں کہنے سننے کی احاز ب اوراس اعلان کی ضرورت اس لئے بڑی کرمی وقت لولیس نے تبریس داخل ہوتے وقت ان كوراست ميں ليا تھا تويہ شهرت بوگئ تھی اس وقت دس جوريا جا موس كيوسے گئے۔ ايم فية قيام ربا اور بم مكان سع دوسرے بى دن مبر مينتقل بوگئے اوراس بي به بر كھنے كا نظام تصميم ول حلبتاريا اورمختلف مسجدول اورمحتول ببريمومي كشت اوربيان اورمختلف طبقات کے ذمہ داروں سے خصوصی ملا فاتیں ہوتی رہیں اور انھیں خصوصی ملاقاتوں میں مفتش مالیہ سے ملاقات بهو في جومد بند منوره مين مديرمال ره حيك تقداو رتين سال بهيلے مسدمتعارف اور دومنت اور مرد كرفے والون ميں تھے۔ بہت تياك سے ملے اور اپنے ماتحوں اور دوستوں سے ملاقات کائی اورمب کے ساتھ اپنی آ مرکام قصدا ور دعوت کی ضرورت اورطراقیرا وراب تک کے تمرات اجمال توفسيل كيرسا كقربيان مهوت اورفتش صاحب باربارتا تريرك رسي اورابلي والول فياس بات يزاحراركياكه بهارى جاعت بهين اقامت كرف اور يور ب علاقرمين اس دویت کومب کے ما منے میٹیں کرے، مگر ساتھیوں میں کچھ مکے تاہو، کچھ ما بر کے حاجی مقے، اور کچیے جے وقت کے قرب کی وجہ سے ساتھیوں پر والیئی مکر کا تقاضا ہوا، جلہ بھی تقریبًا لورا يوجيكا تقاا ورثري وحريبكتي كرسب سائقي اس جلّمين بيار موسوجات تصفيا وراسي حالت مي سفراور دعوت كاكام كرنافيرتا تحااس بنايرسب كاوالبي كامشوره موكيلا ورطاكف وطريف وابس موتے حب میں کئی ون کئی راتیں لگیں۔ طائف بیت بین دن قیام رہا یم کہ والوں کووالیت کا علم مولکیا تو وہاں سے نفرت کے لئے جاعت طائف بیونجی ظری نماز کے بعد سی عبدالها دی میں وہیں بیان ہوا سمین کیس العضافة عبدالله به من مروم نے پوری دعوت می اورتا تیری کان کے اور طویل بيان كوهفركرفي وميت كي

ائنی کا در ومراسفر اس جاعت کے بعد ان علاقون میں کئی جاعتیں کئیں ایک جاعت محامیرانیے سفر کے گازات اس طرح بیان کرتے ہیں:

ایک بیدل جماعت جومد سید منورہ سے شام کی طرف جائھی اور ملر منیم منورہ سے شام کی طرف جائھی اور ملر منیم منورہ سے مندن الرائشات است من منورہ کے ساتھ خدا کی بے صاب نفرت ہوئی تھی ، اور کیوران شقتوں کے ساتھ خدا کی بے صاب نفرت ہوئی تھی ، اس کے تأثیرات اور اس مفرکے فقیلی حالات اس جاعت کے ایک رکن رکین اور اہل علم محربہ کار فیتی کی زبانی سنئے:۔

درلھواج کے انٹویس ہمارا میں فرمد میں میں درع ہوا مقامی لوگوں نے ہم کو بتا یا کہ مہرا میں میں ہم کو بتا یا کہ م مراشیش پر با نی ملے گار ہم نے اس مفرمیں اس ٹو ٹی بچوٹی مجاز دیلوے لائن کو اپنا راست بنا یا جو ترکول نے بنائی تھی تاکہ مسافروں کو یا نی کی دِقّت ندہو۔ امتدا دِزما نہ سے لینکیاں

خالی اورخستہ ہوگئی تھیں۔ ہم نے کہنے والوں پر اعتبار کر کے سفر متروع کر دیا مگرحب مجيكس الين ربيني طنكيال يانى سيرخب لي يأتيل و٢٠ميل اسى طرح لائن لائن حلية ليع ۲۲میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد گرے کنویں نظرائے، ان میں یانی بھی تھا مگر نہا ہے۔ خراب، اس قابل نه تھا کہ اس کو بیاجا تا۔ ہم آ کے طریقے۔ کچھ دور ربطیب لائن پھڑ کھاتی ہوئی نظرائ بم نے اس خیال سے کہ لائن جیوار کرسے چلنے سے راست جلدی طے ہوگا لائن جیوردی اورسدھا راسته برط ليا بتقوراي فاصلهط كميا تفاكه نظرول من لا مَن اوتحسب بهو كنى ا در سم راسته بجول كئے، بجاتے جنوب كے شال كى طرف جل دينے دو دھانى ميل كى دورى يرايك بروم لاداس سے ہم نے پوھیاکہ ہم تبک جانا چاہتے ہیں بررامتر تھیک ہے؟ اس نے جواب دیا ہنیں ایر راستہ تومينوع الجركوج آنا بي . بهارسے ياس سا مان بھي تقا اس يرتكان ، مجوك اور بياس انتها أي تحقى ىم ايك بهاظ برمط ه كنه، گرمى اور دهوب شدّت كى تقى، جاعت كا مرفر د تفك حيكا تفارامبر جماعت نيتمت بندهائي اوريرابيت يرشى والذين حاهده افيناله فلانهم سبلنا! یہا <sup>ا</sup> ریرط صفے دہے کہ نشیب آ گیا ، ہم سب سا مان باندھ کوبیٹے بیٹھ کرا تر نے لگے . کچھ دور *پر* ترائى آئى، ايك كرط هيمين كيمياني دهائى ديا مكروه اتناكم تفاكر هائة كي بيالي سے تكالاً كيا احرام كى حيا دروں كوتان كر دھوپ كى تمازت سے تفاظت كى اور روقى ليكائى اور سنے ىل كركهانى اور دوشكيزے يانى بھر كرا كے بڑھے بھوڑا فاصلە ي طے كيا تھاكدا كيے ٹرك اتا ہوا ملا۔ اس نے ہم سب کوبطفا کر علی بنی کے ایک میل کے قاصلہ پر باہرا تار دیا۔ سب ساتھی بستی میں داخل ہوئے، ایک ئدونے ایک کیلو تھجور ہریٹا بیٹن کی جوامیر جاعت نے قبول کر بی جماعت سے افرار مازار حاکر مطی کا تیل اور مانی لائے، کھا نا لیکایا اور کھیر سجد ہونچے ۔ بے چھت کی مسجد تھی، مبع کی نماز کے بعد تقریری اس تقریمیں لولیں کے لوگ بھی تھے، جار دن جاعت اس مسجد میں رہی، ہم لوگ ننے تھے، مقامی بأشندول نے سنکوک دشبہات کا اِنطبار کیا اور ہم کو لیسیس نے گرفتار کر لیا اورا میرغلیٰ کے سامنے بیش کیا، ہم نے ابینے آنے کا مقصد بیان کیا اور تبلیغی اصول کا کی اظر کھتے ہوئے پوری تفصیل سائی۔ امیرجاعت نے امیر علی سے بد در نوامت کی کہ دن ہم ہم کو گشت کرنے کی اجازت دے دی جائے اورا دھر اُ دھر کھرنے کی آزادی۔ امیرعلی نے اس کی اجازت دے دی۔ ہم لوگ دن کھر آزادانہ تبلیغی گشت کرتے اور جب رات ہوتی آزادانہ تبلیغی گشت کرتے اور جب رات ہوتی گئی تھے اور جب رات ہوتی کہ آزاد ہی تھے اور گرفتار ہمی، اس طرح الند تعالی نے ہمارے آرام کرنے اور کھا نے بیلنے اور خوب کام کرنے کا ورکھا نے بیلنے اور خوب کام کرنے کا سامان جہتا کر دیا۔

جیند د نول کے بعد ہم کو بالکل آزادی مل گئی اور ہم لوگ آ گے چلے کچھ دور روہ ربلوس لائن بجرمل كئي حس سيم محظك كشي تقيد مهادا يرمفر ظرك بعد مشروع موا اعمر کے بعد ایک میواتی ساتھی کو بخار سرط صا، مرطف خوفتاک اور ہلیت ناک یہا ط تھے من کو دىچەكر دەرلگتا تھا، إ دھريە حالت تھى اُدھر سرساتھى كے سرىم بائيس سيركاسامان لدا ہواتھا، یا وں میں تھا لے طرچیکے تھے جب میواتی کو بخار طبعاتھا اس کاسامان بھی مب نے تقسیم کرلیا اور داستہ طے کرتے ہوئے چلتے دہے مغرب کے بعدوہ میواتی آنا يُحور بهوگي كه بول اطهاكه اب مين نهين جل سكتا، بهوا تيزجل رسي هي اور برطف اندهيرانتا خوفناک بہا ایک یجھیے دائیں بائیں مقے اور ہم لوگ دعائیں کرتے ہوئے اور ذکر کا ورود رکھتے ہوئے چلتے رہے کہ ناگاہ ایک طرف سے روشنی نظرائی اس روشنی ک سمت جبل دیشے، بیونکه پهاروں کاراسته تھا اوراً ترنا بیرهنا بررما تھا۔ اس کئےوہ روشنی کمجی نظر آتی، کمجی نظروں سے اوجھل ہوجاتی، بہرحال ہم بوگ دھری جلتے رہے، دس بھے رات کو روشنی کی جگہ بنتج گئے، وہاں دیکھتے کیا ہیں کہ بدووں کے جند خیے لگے ہیں۔ ان کو دیجی کرجان میں جان آئی۔ اور مم مب نے ایک آواز ہو کر يكارا" يا إلى البيت، يا إلى البيت، أوحرص جواب ملايع من كون ، كون ؟

م نے کہا ، قومن الحجاج ، حاجوں میں سے ہیں ۔ انھوں نے یمن کر بلالیا اور ایک خیمہ ہارے لئے خالی کردیا ، کھوٹری دیرلبدہ۔ ۱۰ بدو آئے اکھوں نے دکھا کہ ہمایے یاس یا نی سے توانفوں نے کچھ کھوریش کئے اور اس کے بدلے میں یانی مالنگا، جونکر ہمارے ماس یا نی بہت کم کھا اور آ گے کا راستہ طے کرنا کھا، اس لیے ہم نے کابل عارفانه سے کام لیا اورامیرجاعت نے ریاض اتصالحین سنانی شروع کردی ۔ مبع ہوئی تو بدووں سے ایک اونٹ کرا پریرلیا ہوجالیس رویے پر طے ہوگیا۔ بقد ونے اپنے لڑکے کوساتھ دیا کروہ راستہ بھی بتلائے گااورا ونط بھی والیں لائے گا۔اس اونط بر دو دوآ دمی باری سے بیٹھتے ا کے جیل کروہ جاّل اس پر راحنی نہیں ہوا کہ دو دوا دمی اونٹ پرنیٹییں، ہم لوگوں نے کہا کہ تمقارے بایہ سے بھی طے مہواہے، وہ لولا نہیں، ہم نہ بٹھائیں گے۔صرف ما ان ر کھنے اس پر حفکوا ہوگیا، ایک ساتھی نے ذراسنحی سے کام لیابس سے وہ جمال لاکا ا ونت جھو طرحیا اڑ بھاگ بھلاء ہم لوگ پرنشان ہوئے کہ اس اونٹ کا کیا ہوگا اور ہم راستہ کیسے طے کریں گئے ، اس رط کے نے سکھنے مط کر بھی نہ دیکھا اور ہم محبور ولاجہار المحرير مصوم محرسين وم حيلنے پر راسته محبول مگئے ربت بہت زیادہ تھی، جبلنا دمشوا ر مبوربا تھا اور رات سریر آگئی تھی جاعت کا ہر فر دیھک کرٹٹو رمہو حکاتھا، چارہ ناچارا یک حکد مرکنا برا۔ دو دوآ دی سوتے باقی جاگتے۔خدا خدا کرکے رات بھی سے نے بناكريي اور فبيح موت بي كيرجل ديئے . عصر مك عليته رہے ، بينچھے مل كر ديجھتے رہے که بدوا تاہے که نہیں۔ کچھ سی در لعد ایک اونٹ آتا ہموا دکھائی دیا۔ قربی جب پہنچا تو اس پر وہی جال تھا ، یہونجتے ہی وہ رکا اور بجائے ہم سے کھی کہنے کے حیاروں طرف نظراً ثما المحاكر ديجيفة لكا جيبية كسى كا انتظار كرريا بهو، جاعت والوب ني امكو زم کھجے سے بھایا، جال نے وہ چالیس رویے جوہم نے اس کوا ونٹ کرا پر لیتے ہوئے

وسیئے تھے، واپس کرنے کی کوشش کی، جاعت والوں نے لیتے سے الکاد کر دیا اور پر کہا کہ راستہ ہم لوگ نہیں جانتے ہمارے ساتھ آ سکے جلوا ور راستہ ہم لوگ نہیں جانتے ہمارے ساتھ آ سکے جلوا ور راستہ ہتلاؤ جال بولا، کل ممیر اب بایٹ رہا ہے وہ ساتھ جائے گا، میں نہ جاؤں گا۔ میرے باب کے ساتھ امیر تبوی کھی آ رہا ہے۔ رات ہو جائے تھی ہم مب ساتھ یوں میں سے مین ساتھی ایک غارمیں لیٹ کراندا گھسے باقی و وہا ہم رہے اور سو گئے جب اس تھا کہ کھا نا لیکا تے ہوئے روئی تو لیکانی مگر مقالہ ہوئے روئی تو لیکانی مگر دال نہ لیکا سکے جال کے باب نے یہ کیا کہ راستہ میں امیر بیوک کو جو تبوک جا رہا تھا یہ رپورٹ کر دی کہ جنراجینی آ دمیوں نے میرے رائے کو قبل کر دیا، دور طہر تے ہی لیکس کی دوڑ آگئی آ ورنا گھا نی طور پر خلاف تو قع ایک نئی مصیب ہمارے سروں پر مناظلانے کی دوڑ آگئی آ ورنا گھا نی طور پر خلاف تو قع ایک نئی مصیب ہمارے سروں پر مناظلانے گئی۔

امیر تبوک مع پولیس ا و راس بدو کے جس نے رپورٹ کی آبہونچا اور سم پر سوالات کی بوجیا گر دی ہم نے خدا بر بھرومہ کرکے میچے صبحے حالات بیان کر دئے امیر تبوک نے ہماری صور توں اوٹر سکلوں کو دیجھا اور ہمارا پورا بیان سنا تواس کولیت بن اور اس بدو نے غلط اور جموٹی رپورٹ دی ہے۔ اگلیا کہ ہم لوگ فیجے بیان دے لہے ہیں اور اس بدو نے غلط اور جموٹی رپورٹ دی ہے۔ محقیق کو فیڈی بر برواد کیا اور اپنی منزل کو روانہ ہوگیا ، فکد انے اس صورت سے ہماری غیبی مددی اور کھا نے بینے کا موال ہی ختم ہوگیا اور بیدل چینے سے بچے گئے ۔ ایک بجے دن کو تھام خضر بہنچ گئے ، وہاں امیر نے بڑاؤ کیا ۔ ہماری موٹر کے بینچنے سے بہلے پولیس کی ایک موٹر ہوئی مین مین کے گئے ۔ ایک بجے دن کو تھام خضر بہنچ گئے ، وہاں امیر نے بڑاؤ کیا ۔ ہماری موٹر کے بینچنے سے بہلے پولیس کی ایک موٹر ہوئی ہوئی اور بیدل حیاتے دہے ۔ امیر نے داستے میں دو ہرن تشرکا رکئے اور بڑا کھی نا بھی رہے کہ کے بیا تھا دیکھیں دکھیں دکھیں دکھیں کو گئی اور بیا حیاتے دہے ۔ امیر نے داستے میں دو ہرن تشرکا رکئے اور بڑک میں دکھی دئے رہے ۔ امیر نے داستے میں دو ہرن تشرکا رکئے اور بیس کی ایک نا مزوع کر بے دیات کی میں دکھ دئے رہے ۔ امیر نے داستے میں دو ہرن تشرکا دیکے اور بھی کھی دئے دیے ۔ امیر نے داستے میں دو ہرن تشرکا دیکے اور کر کمیں دکھ دئے رہے بارے بارے اپنا کھا نا پکا نا مزوع کیا ۔ قدامتی کھی

ساتھ تھا اس نے پوچپ کہ تم اپنا کھا ناالگ کیوں بکا رہے ہو، جاعت نے اپناامول بنا یہ قافتی بولا، یہ امیر کی توہین ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تم کھا ناالگ کھا وُ، جاعت نے کچھ دریے بعد امیر سے اس بدو کے چھو ڈنے کی مفارش کی جس کے ہاتھ باندھ دکھے تھے اس بدو کے چھو ڈنے کی مفارش کی جس کے ہاتھ باندھ دکھے تھے اس میں جو کھوڑا جا سکتا ہے توک پہنچ کر جاعت ایک مبعدیں مظرکتی لیکن پولیس نظر کھے دہی، مدیر شرط نے یہ کہا کہ تم کو کہ بہنچ کر جاعت ایک مبعدیں مظرکتی لیکن پولیس نظر کھے دہی، مدیر شرط نے یہ کہا کہ تم کو کے بہنچ میں جانے ہے وہ دو بیا کہ اس بدد کا اوک اجمال میں قدیمیں ہے بچو کھے دن جاعت کو بلایا گیا اور وہ جالیس رو بے واپس کئے جانے کے دیا اور وہ جالیس رو بے واپس کئے جانے گئے ، جاعت نے خیال کر کے کہ سا داکا م مہوچکا ہے وہ دو بیر لینے سے الکار کر دیا اور بدو کو ہدیم کر دیا اس کو قبد سے چھڑا دیا۔

ہارے ساتھ کھانا کھلیئے اس وقت ا و تفصیل سے گفت گوکریں گے۔ دوسرے دن صبح آکھ بچے قاضی کا سکر ٹیری آیا اور ہم سے یہ کہا کہ آج قاصٰی ملک کے پاس جائیں گے، آج کے بجائے کل آئیے گا۔

ا تنائے گفتگومیں اُس نے پیدو کھا کہ ہمارے بستر بر آ مدے میں بڑے ہوتے ہں، تعجب سے پوجھا" آن تُعُونتِ يُنْوُنَ هُونَا" ہم في جواب ديا، تعم یاں! اس کو بٹری حیرت ہوتی اوروایس حاکر قاضی سے ساراحال کہرستایا، قاضی نے متو تی معبد کو تحر برجیجی کہ سبحد کھول دی جائے۔ خدا کا کرنا کہ ہم کو سبحد کے اندرائس مقام رِجاد ملى جهال ملك خاز طرصت تقى، موطع موطع قالين تجيم موت تقادات كونتوب آرام سے سوئے سم كومقا ى يخيب ديجيتے توما كى يہط بريط كر كہتے در بهندى با بالمسكين سندى بابالسكين ووسرے دن قاضى كى كارىم كولىنے آئى توبچوں نے كادد كيوران مونهول بربائق ركھ لئے اور ميمجھ كئے كہ مم لوگ مذمائل من اور شكين-قاصی کی ملاقات اور دعوت طعام کے بعد منہر کے دوسرے لوگ متوجر موتے اور ہمار تعلیم وغیرہ میں مترکت کی، ایک مفتہ کے بعدا ماہمسجد شیخ سلیم نے ہماری سماری كى خاطرائي تابركواس يرآماده كياكراس جاعت كوكيد قم در كيراس تابركام سے تعارف كرايا اورىم سعديدكها كديد ايك بديد ويناحا معتمين تم قبول كراو، بم ف شدّت سے الکارکیا، اکفول نے قبول برایا کی حدیثیں بیش کیں اس زما زمیں حال میں سیلاب آیا مواتھا فلسطینی مہاہروں کے حمول میں یا نی بھرگ تھا اور وہ سحدون میں تھے ہرے ہوئے تقايم لوگوں نے بجائے ٹو دلینے کے ان جا ہرین کو دینے کی پیش کشس کی اورایک مفتہ کے بعد بریت القدس روانہ ہوگئے۔

یا یخ جسنے بیت المقدس کے اطراف میں البترا ، طول کرم ، جنین، زبید ، الخلس ل عدریہ، نابست الودیش بیت اللحم ، اور صلط مقا مات پر کام کیا۔ اہم خلیل طبے ہمان ا

خلیق اور دینبلار تحقے، الخلیل میں سم تمین حیار روز رہے اور سجدول میں احتماعات کرتے کہے ایک سید میں طراہ بحوم ہوگیا، امام نے ہمارا تعارف کرایا اور میندہ کی ایس کی اسوقت ہماری جاعت کے حرف دوا فراد تھے ما تی تین افراد مسردی کی وجہسے واپس ہو گئے تھے ، امام نے جندہ کی ایبل کرتے ہوئے روال مجھا دیا ہم نے ایسا کرنے سے منع کیا۔انام نے كها، هذا شيئ نسسيط ريمون يزير) بم نصحتى سے روكا اور كماكر بم واليس موجائیں گئے مسیوضخرہ میں رمضان مبارک کے د نون میں عصروم خرب کے درمیان کئی سو آدمی مین مرد وعورت دونول بوت جمع برجاتے اور طلقے بناتے روزاندا مک یارہ راصا جاتا اورسننے دایے سروروکیف میں ڈروے جاتے بجب رحمت کی کوئی آیت آتی توسارا مجمع ايك زبان موكرياسلام كهتاا ورحموم الحقها اورحب عذاب كي آيت آتي تويا لطيف كه كر حفر حفرى لينا ، كيه ونول لعديم بالبس كئي، ون مين مسجدون مين كام كرتے اور دات ایک بھدم وہربان ساعاتی (گھڑی ساز) کے پہاں گذارتے اس ساعاتی کوخدا نے ا بسا مهر بان کر دیا محاکه وه تبلیغی با بین مشن مش کر م روقت مها دسے مساتھ دمیتا۔ ایک دن ہم تبلیغ کا کام کررہے تھے کہ لولس نے ہم کو یہودی جان کر قائد الجیش کے بہال بہنیا دما، قائد الجيش نے ہم سے پوچھيا ''کيا عبراني زبان جانتے ہو ہم ہم نے کہا، نہیں، اس نے تھیسہ يوهيا بوقران شرلف طرهنا جانت مو؟ مم نه كها، مان؛ اور مير ريده كرستايا وهملنن ہوگیاا ورسم کو چھوڑ دیا۔ ہم نے سارے قصبات میں بھر کھر کر کام کیا اور کام کے ٹاٹرات كواما مسجداقصلى كوحاكرسناياسسے وہ بہت متأثر ہوئے۔

تقریبًا پانچ جہینے کے بعد ہم سنام میں داخل ہوئے اور وہاں پر ختلف علاقوں میں کام کیا، الشد تعالیٰ نے قدم قدم پر ہماری مدر فرمائی اور یا وجود محامدوں اور مشکلات کے آسانی بیدا فرمائی بو ہوں نے بڑے اخلاق اور تواضع سے کام لیااور جاعت کا استقبال کیا اور خداکی راہ میں ہما رہے ساتھ کھرے اور ہما رہے اس مفر سے تبلیغی جاعق کے لئے راہی گھلیں، وہ اُجنبیت ہو اَب کک مقامی باشندوں اور جاعت والوں کے درمسیان تقی وہ دور ہوئی اور اُن سے حبت کا تعتق بیدا ہوگیا ؟

ہم ندکورہ بالا چند واقعات کے ذکر پراکتف کرتے ہیں۔ ان سے بیدل جماعتوں کے نظام وطرلقۂ کا راو راس راہ میں جن مجا ہدات سے گذرنا ہوتا ہے ان کی انجمی خاصی تصویراً گئی ہے۔ مزید واقعات کا ذکرطوالت کے خوفسے نہیں کرتے۔ نبرهوال باب

## 多晚是

د کھیا ہے۔ اک ہمان خاص میں نے کبھی کبھی جب گر حن سے بھی بلند تر عشق سے بھی تطیف تر

مولانا محد الدسف صاحب نے ابنی زندگی میں تین جے اور دو عرے گئے بہلا جے سحفرت مولانا محد الیاس صاحب رحمۃ الشدعلیہ کی ہمراہی ہیں لاھ البھ میں کیا تھا میں کا ذکر گذشتہ صفحات ہیں تھیں سے آجیکہ ہے ، یہ وقت وہ تھا حب کہ مولانا محد یوسف صاحب کو دعوت و تبلیغ سے کوئی خاص لگاؤنہ تھا اس دقت بولانا کی عسر تقریبًا الاسال کی تھی صفرت مولانا محدالیاس صاحب کا ساتھ تھا اس لئے مولانا محدالیف صاحب بھی عرب میں بعنی احتماع الیاس صاحب بھی عرب میں بعنی احتماع الیاس التا میں اللہ بھی کے اور ایک جتماع میں عربی زبان سمستہ تقریب کی کہ میں مولانا کی عربی بیلی دی تی تقریب موسئے اور ایک جتماع میں عربی زبان سمستہ تقریب کی کہ میں اور اور کان جے کہا داکر نے سمے علا وہ اور کوئی خیاص

شفار نرتخار وومسراج المجال بہلے ج کے اتفادہ سال بور اس مطابق هوا عیں درسراج کیا اس ج کی جیز خصوصت تفین-اس ج میں حضرت مولانا سیرصین احرصا حب مدنی بھی مع اپنے گھروالوں کے تشریف ہے گئے تھے اور بہنی سے دونوں بزرگ مع اپنی مستولاً کے ایک ہی جماز برس مع اپنی مستولاً کے ایک ہی جماز برسوار ہوئے ، ہمولانا محر ایسف صاحب اسپے تقے اور ااہی مرد تھے ما ما تھ جے میں تشریف ہے گئے جن ای ایستورات تھیں البیجے تھے اور ااہی مرد تھے اور بار بموں مولانا عبر الشرصاحب بلیا وی تھے۔

اس جے میں ختلف جہازوں سے سہدوپاکے ایک ہراتبلینی احباب بھی گئے تھے مولانا محروب من حساحب کا بیونکہ حضرت مولانا محروب منا حب بعد یہ بہلاجے تھا اور اس جے سے بہلے حجاز میں تبلیغی کام رواج یا حیکا تھا اور مقا می عرب اور خیرع رب باشند سے اس کام میں لگہ بھے تھے ، مولانا کا شدت سے انتظار کھا ، اس لئے مولانا کا شدت سے انتظار کھا ، اس لئے مولانا کے تشریف سے جانے سے متر مکر مراحیرہ ، مدینہ منورہ میں بڑے بڑے اور کام کا خوب استقبال مہوا، جاعوں کی وسیع بیانے برنقل وحرکت علیمیں آئی۔

مولاناکاج کے دوران میمول تھا کہ برا برا بینے صوصی دفقاء کو اپنے حالات سے مطلع فرماتے اور تبلیغی کام کے فروغ کی ترغیب فرماتے درہے۔ اس ج کے دوران مولانا نے ایک طویل محتوب بہندوستان دوانہ کیا تھا جن میں اس کام کے فعنائل تفریغ اوقات اور جہدو مشقت کی ترغیب فرمائی، اس محتوب کے آخر میں فرمایا:۔

" جب کہ آپ کی جماعتیں بیت اللہ وبیت الرسول میں اور ودابی معامیت و بیت الشروبیت الرسول میں یا وجودابی بیت و بیت نظر کے ساتھ مختلف صوبوں کے اس عمل میں شغول میں ان کی دعامیت و بیت نظر کے ساتھ مختلف صوبوں کے بیت میں مواری کی جاعتیں نگالیں، اپنے ماجول کے لئے جننے اوقات کی ہو میں جاحتوں کا بھیڈ دالیں، مقامی گشت تولیم وسیحات کا انتہام کریں اور میں جاحتوں کا بھیڈ دالیں، مقامی گشت تولیم وسیحات کا انتہام کریں اور میارے اس مقرکے مقبول وہارآ ور ہونے کے لئے بہت ہی دعاؤں کا انتہام کریں۔

اس مغرجج كے ملسلے ميں حفرت بنے الحدیث صاحب دقم طراز ہیں :۔ «١٨٧ شوال المصمطابق بيون شدة دوشنيه كي شام كومولانا محد يوسف ما مع اپنی والدہ و المیہ اور بری وکیوں کے وصلی سے مبتی کے لیے مراتے ع وبره الميس سے روان بركت اورايك دان بدعكل كانتام كواس كافرى سے دیوبندسے حفرت اقدس مدنی من اپنے ایل وعیال مبتی کے لئے دواز ہوتے اور بیرب جمله حضرات ۲۱ رشوال س<sup>ی</sup> مطابق ۱۲ رون م<sup>66</sup> کر دشنبه کی مبح كومبتى سے محدى جہاز برسموار بوت يا يخ بجے شام كوجها زروان بواميرا عى اسال مانے كافيال تنا اور ولانا إين ماحب كا جي امرارها، ليكن معرت اذر رائے يورى كى علالت كاسلىر فرون يو يكا تقابو بہت زيادہ بمعارضا جلاكيا بحفزت اقدس رائع يورى كم مضوري مي طبيبت زياده تراب ہوگئ حرباکی وج سے وقین تارا ورقا صرفحہ کومفوری مے انے کیلئے آئے۔ وارشوال سيشنبه كومحدى جبازعده ببونيا بمفرت اقدس مدني مع ليفا واو كيموا في جهاز سے مديندروار بيو ككے ، مولا اليوسف صاحب ولوى انعام ها حب جده میں اپنے مشاغل کی وجسے گھر کئے اور دھر مستودات بھائی سیم مامون مامين كي مناتقة موثرون مع يمني كيس."

جدہ کے اجماعات ادربینی مشاغل کے بعد مولانا محربی صاحب محدمگرم تشریف نے گئے بجدہ کے براجماعات کام کے لئے بہت مبارک ثابت ہوئے، مولانا کی دعوتی تقریروں اور محصوص انداز میں مجلسی گفتگوؤں سے مترکا راہجماعات کوررامین برگرے افزات بڑے کا دھر مدینہ ممنورہ سے حضرت مدئی ہو ڈی الحجر میں جے مطابق عمر جولائی مصری کوئ اپنے اہل وعیال وہرا در اصغر مولانا سید محود کے بہوائی جہاز کے ذریعہ کرمر مرتشریب ہے آئے ، مولانا محربوسف صاحب کا مک مکر مرمیں مع ہودی کجہ تک قیام رہا درقیام کے دوران برابراجتماعات ہوتے رہے، متی کرمنی، عوفات مکی ہیں تبلیغی کام ہوا، منی کے تین روزہ قیام میں ایم اجتماعات ہوئے اور مولانا کے برابر خطاب ہوتے رہے، اسی کی کے دوران مقام جرف بیں مولانا نے ڈھائی گھنٹے بڑی رُدح بردر عربی تقریمر کی اس اجتماع بیں مختلف مالک کے اہل عرب جمع تھے۔ یا جہاع بعد مغرب موا۔

جے کے ارکان اوا کرنے کے بعد مولانا کا تقریباً کس دن کیم کرمیں قیام رہا۔ اس دس روزہ قیام میں کئی اجماعات ہوئے اور مولانا نے خطاب کئے، چند دباک کے آئے موسے ایک ہزار مبلینی وفقارنے کشتوں کا اجماعات اور تھیوٹے جیوٹے سفروں اور طویل ودروں کے ذریعے تبلینی کام کی ٹری اشاعت کی۔

اور دوشنبر ۱۵ مفر صفر صفی مطابق مراکتوبر صفی بی کوشام کے وقت وہرا الکیوبر صفی کی دبلی بہونی متودات میں الکیوبر صفی کی دبلی بہونی متودات میں سامان ورنقار کے نظام الذین کے اسلین پراُ ترکئے اور ابنی تمام گاہ بنگاوالی مسجد نے وخوبی بہنچ گئے۔
مسجد نے وخوبی بہنچ گئے۔
مسجد نے وخوبی بہنچ گئے۔
میں دولی مینکشن براُ ترب

مولانا محر بوسف صاحب اور مولانا انعام صاحب دولی سیکش براگرے اس کے کہ وہاں ان بزارگوں کے استفبال کے لئے بڑا بجوم المطاہوكيا تھا اور سرایا شوق بن کران حضارت کی مرکا منظر تھا، دہی میں چند دن قیام فرما کرحس محمول اپنے اکا برای خامیت میں ولایت و سہار نبورا ور رائے لور حاصری دی جھزت شنج اپنی یا و داشت میں تحریر فرماتے ہیں:

ابی یا و دارست می حریر فراسطے میں بات کا وراکتو برا تواد کو مہماران بورا در الئے ابور کا خطاع کو بارٹ اور طوفان کی وجہ سے دیلوں کا نظام کو بارٹ اور طوفان کی وجہ سے دیلوں کا نظام کو بارٹ اور طوفان کی وجہ سے دیلوں کا نظام کو بارٹ ایک سے مہار تبور کی ایسے مہار تبور کی دیلی سے مہار تبور کی دیلی سے مہار تبور کی دیلی میں جا تھیں ۔ صرف اکسیرس کرنال مہوکر آتا تھا اسی سے مولانا ایسف میا اس میں جا دو ایس میں جا دو ایسی وقت بار الحق کا درائے ہورگئے منگل مراکتو بر الکتو میں میا میں کہ دو ایسی آتے اور اسی وقت بار الحق کا درائے ہورگئے منگل مراکتو بر الکتو میں کے دو ایسی کے دو ایسی کی دو ایسی کے دو ایسی کے دو ایسی کے دو ایسی کی دو ایسی کی دو ایسی کی دو ایسی کے دو ایسی کے دو ایسی کے دو ایسی کی دو ایسی کا کار دو ایسی کی د

کی صبح کو رائے پورسے والی آکر شام کو کا ندھلہ روا نہ ہونے جمبرات کی ہے ہے۔ سالہ مبیع کو وہاں سے نظام الدین کے لئے درائگی ہوئی الیکن بٹرکٹ خراب تھی آور سند رایکھی بٹدایس لئے بڑی دقتے کے ساتھ شام تک نظام الدین کہنچے اللہ اللہ کا دارات الا

مولانا محروب کے اپنی زندگی میں ملور پر دوعرے کئے ہے۔ بہنلا محروب بلاع متم وقول مطابق مفروت عیں کیا۔ اس عرد کا پہلے سے کوئی نظام نه تقا بلدا چانک مشوره کرے کیا گیا ۱۰ مفرم کے دعابی ۱۰ اگست دها امران اور بنجے اور بعد مولانا کومولانا محدا نعام الحن سام بسیل سے سنورات کا سا بان سے کرممارن پورینچے اور بعد عمولانا محر پوسف معا حب مستورات کا دے بینچے -جمعرات کی میچ کو بزر بید کارکا ندھل گئے اور دو برگزار کرنظام الدین بینچے ۔

مولانا نے عمرہ کا سفرے مفرائٹ مطابق ہم بھرائے کوشام کے وقت دہی سے شروع کیا اور ۸۱ رصفری شام کوہ بنی بنجے اس سفری مولانا انعام المحن صاحب ابنی بیاری کی وجہ سے ساتھ نہیں ہوسکے بلا بولانا عبدالشر صاحب بلیا وی ساتھ تھے۔
ان کے علاوہ ہند دیاک کے گیرتو اور میں اعباب ورفقا ساتھ ہوئے۔ تقریبًا ۱۰ ماکساتھی تھے۔ مولانا محد عمر صاحب یا لن پوری ایک مہند کے بعد ۱۹ مساتھوں کے سساتھ قافلے سے حالم ا

د بی سے بیتی یک راستہ بی تقریباً براشیش پر حد سے زیادہ بچم پر جا تا تھالوگ بڑے بوش اور حدر سے استعبال کرتے اور فرنم آ تکھوں سے الوداع کہتے آ زمیوں کا ایک سیلاب بوتا بو مولانا کو نذرانہ عقبہت بیش کرتا اور اس مبارک قا فلا کے ساتھ جانے کی حریت کرتا ، بینی کے بلیٹ فارم پر توعجیب عالم تھا، اتنا بڑا بچم کم بی دیھنے میں آیا بوگا، ریوے کو مجور ہو کر بچوم کی زیادتی کی بنار پر بلیٹ فارم کی طبعاف کر دینا پڑا، اس لئے کہ است زیادہ مکٹ سیلائی کرنے کا نہ وقت تھا نا انظام ہی ہو سکتا تھا۔

بمبنی کئی دن قیام رہا، گذشتہ جے سے والبی پریس طرح اہل بمبتی نے اجتماعات کا انتظام کیا تھا اسی طرح اس مرتبہ بھی مولانا کے قرہ کرنے کے لئے جاتے وقت مجبی اجتماعات کا انتظام کرلیا مولانا کے دوران قیام کئی اجتماعات موسے اور کلحوں کی خوب بی شکیل گئی ان میں سے اکثر حجب زاوردوسے حالک کیلئے بھی گئیں۔

ہر ترسکتے ہے کہ ایک کے کہ اسٹ پر ہوائی جا ذکے ذرایہ کا جی روانہ ہوئے ہوئے ہوئے کا جی روانہ ہوئے ہوئے ہوئے کا کوئی پردگرام نہ تھا نہ اس کی گنجا کشس کی فین کراچی کے اہل محبت اوراہل تعلق نے کوشش کر کے تقوش دریے لئے شہوط نے کہ اجازت حاصل کر ہی لئی اور مغرب کے بعد کی مسجد میں مولانا کی آمد کی تقریبیں ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کیا گیا جس ہیں مولا کا بڑا ولا انگیز خطاب ہوا ۔ حالا تک بمبئی سے روانہ ہوئے گئی اور تسکان بہت زیا وہ ہو جی تھی مگرفد لئے مولانا کو عزم وقیقین کی ایسی و والمت عطا فرمائی تھی جس کے سامنے بڑی سے بڑی رکا وط بھی کوئی حیث نہیں رکھتی تھی اور مزار موانع بھی ہے تسکان بولئے سے بٹی رکا وط بھی کوئی حیث نہیں رکھتی تھی اور مزار موانع بھی ہے تسکان بولئے سے نہیں روک سکتے تھے "

ای دات کوبعدنمازعت الله اسجیموائی جهازنے پرواز کی اور ۵ بیجے مسیح السدال بہنچا : طہران کے موائی الرہ پر بعض تعلینی اصاب جو بہتے سے عرب علاقوں میں کام کر دے مقع اسے اور مشرکی مفرمو گئے۔

۱۱ متمبر کو مکه ممکرمہ پہنچ گئے بمکہ مکرمہ میں ۲۵ استمبر تک قیام رہا۔ قیام در ترحولیت میں تعالیم در ترحولیت میں تقا۔ مولانا کے عمرہ کی خبر دور دور تک پہنچ بھی تھی اس وجہ سے لوگ جوق در ہوق آتے رہے اور عمرہ بھی کیا اور شر بکبر اجتماعات بھی رہے۔ ۱۳ ابجاعت معالک دوانہ کی گئیں۔ ایک جماعت معربی جماعت معربی گئی تیس کے امیر خدائجش معاصب تھے، ایک جماعت معرف ان اور حبیشہ گئی اس کے امیرمیاں جی محراب مہوئے ۔

عمومًا جماعتوں کیشٹکیں محد مکرمہ میں ہوتی تھی لیکن جماعتوں کی رحصتی اور روانگ سجر نبوی مدینہ منورہ سیے ہواکر تی تھی۔

۵ ارتمبر الره والمدي كو بعد نماز جمعه مرميز موزه تشريف سي كنه مديد موره مي دوم من م قيام فرمايا ، ان دوم فيتول مين كمي احتماعات موست اورمولانا كي مشب وروز خطاب موست اور جاعتوں کو حسب دستور دوسرے ممالک میں روا نہاگیا۔

9 راکتو بر 203 کو بعد نماز جمع دریند مورہ سے محرم دوالیس تشریف لاتے اور کم محرم میں اور نامی بادن قیام فر ایا ، اتنائے قیام میں مکرم کرمہ بعدہ اورطائف میں احتماعات ہوئے جن میں مولانا نفی طاب فر ایا ، اتنائے قیام میں دو دن قیام فر ایا اور ۲۰ راکتو برکن ظران سے کو بن فران سے کو بن فران میں دو دن قیام فر ایا اور ۲۰ راکتو برکن ظران سے کو بن کراچی میں احتماد کو اسمیح بن کہ کا سفر ہوائی جہاز ہے گیا۔ بحرین سے بانی کے جہاز کے در لعیہ کراچی میں آمام کو اسمیح بن کراچی میں تسام کر مایا بندی میں جمعدا در سنچر روا نہ بہوئے اور نظام الدین ایسے وقت بندی میں کراچی کہ بری کو دو اسمیح کردہ وشند تا (نومب مطابق کے دن گزار کردات کر ال ایکے بیمان کوٹ اکسیرس سے جبل کردہ وشند تا (نومب مطابق کو میں کردہ واللہ کا میں کہ میں کردہ وقت بندی کے دن گزار کردات کو ال بہتری میں دیا یہو بینے اور نظام الدین ایسے وقت بندی کوش کی نماز کی تحربوری تھی۔

مولانا کا یہ بیلا عمرہ عسیرطالک میں کام کرنے کا بہت اجھا ذریعی تابت ہوا، دور دراز ملکوں میں جاعنیں رواز ہوئی اوران جاعتوں سے عرب محالک کے دور دور رکے علاقول میں کام بھوا اور مقامی باشند ہے مبلینی کام سے لگے اور مقامی گشت اور سینی دوروں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

مولانا محراری مولانا محراومف صاحب نے دومراغرہ کالالایٹر میں کیا یہ زمانہ بڑائی آشو و و مرائخرہ ہوری تقی جس کی وجہ سے واستے مرر و دیتے اورغیر محفوظ بھی ۔ اس حالت میں مولا نانے عمو کا سفر فرایا بھزت شنج الحدیث فرماتے ہیں ۔

" فعادات کی بہت کشت ہور ہی تھی اور بارٹن کی کشت کی وجہ سے

المنابق الزارة والمت معرف في الحديث والذي المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية

سے اور مولانا پوسف صاحب کا سفرنگرہ قرمی اوران کی عدم موجود گی میں مستورات کا نظام الدین جیوطرا اور بھی شکل تھا، میرے اربار منع کرنے کے بأوحود مولانًا يومف صاحب ٢ جا دي الأول من همطابق ١٠ (كتوبرساك يُر جمعی میں کواللہ کا ام ہے کرانی کا رمیں محامتورات کے رواز ہوی کئے جمع کے وقت کا ندھا ہونے اور حی ماحبر المیر حضرت مولاً الحرالیاس صاحب کوان کی اوراس کانبرها کی خوامش بر کا ندهه جھیوٹر کرلقیہ مب کولیکر عصركے دفت مهارن تورنبونخے اوراسی دقت منتورات کومهارنمور فیمور کمر محاكوليكرانے يوردوان بوڭئ ايونكوره كاسفرست قرمب عقا اسلنے دوسرے بى دن رات بورسيه مل كركاندها بمفواى در ترم تيموت انى دن تمام كونظام الدين بيني كيَّهُ أَسِلَتْ كِي، إِلا كَتْرِيرِ لِلْسَدِّمِ مُنْكُل كَ شَمْ كُوالْكَا طِيارْسِ بِرَاه كُواكِمُ مُوكِياً فَا مولاتا محدروسف صاحب عيمراه اس يمره كيسفرس حيث بالشخاص عقف (١) مولانا انعام المن صاحب کا زهنوی (۲) حاجی ہم صاحب میں والے (۲) محجم شریف صاحب ه . حافظ عدالعز زمها حب (۵) حاجی محرشف صاحب تبلوی (۲) حاجی عز زارحمان صاحب تبلوی حب دن مولانا کاسفر عمره تحاس دن نظام الدین میں حدسے زیادہ از دیام تھا۔ اندر بابرآدی ی آ دمی نظراتنا تھا۔ مولانا کا سدر دروا زے سے مکلنا نا حکن موکیا۔ اس لئے حجرے کے سامنے م کواظ من کر کے عقبے دروا ہے ہے جسکر سے کارمن علقہ کرافوہ پر ٹینتھ گئے ۔ الشیعالی نے تھے والوں کے دلوں میں ایسارم سبیدا کر دیا کہ انھوں نے تحود سی مولانا اوران کیے رفقار كاسامان المفاكر جهاز مرتبنجا دبار

مر مانا ہیشہ خرش کرتے وقت دُعافر ایا کرتے تھے ، اس وقت بھی دعا کے لئے اسھ اسمطار اورحسی مول طویل دعا کی ، جب از کا وقت ہو گیا جہاز کے افسرتے یا پنج چیئرمنٹ اور انتظار کیا اور پھرآ کرون کیا کہ تاخیر ہو جی ہے، مولانا نے دعائتم کردی اور جہاز میں جاکر بٹھے گئے اور جہاز روانہ ہوگیا۔ جہاز کی روائی کا وقت 9 بج کر ۲۰ منٹ تھا اور کراچی ہینچنے کا وقت ۱۱ بج کر ۱۰ منٹ تھا، جہاز میزمنٹ تاخیر سے روانہ ہوا گر کراچی ہینچئے کے وقت سے بیس منطقبل ہی کراچی ہونچ گیا ۔ بعنی اانج کر ۔ ہمنٹ پر بولانا جب جہاز برموار ہوئے تو گانا ہورہا تھا مگر مولانا کے منع کرنے سے گاناروک دیاگیا۔

کراچی ہو بختے ہی مولانا اوران کے رفقا فوراً می مسجد روانہ ہوگئے، می مسجد ساڑھے بارہ بجے ہو بخے، کا بی میں م م کا گفتے قیام رہا۔ دوسرے دن بھ کی مشام کو ظران دوانہ ہوئے، فاران میں دو دن قیام فرایا ہے کوایک بٹا اجستا ع موا، مولانا نے اس اجتماع میں ڈیڑھ گھنٹ عسر پی میں تقریر فرما کی، جنول نے اس تقریر کا عربوں شرکت کی ان کا بیان ہے کہ تقسر میر بڑی جامع اور واضح تھی، اس تقریر کا عربوں یر میرا اثر میرا۔

اس مفرمیں مولانا محد عرص معرہ کرنے والوں کی تعداد ۲۰۰ کے مگ ہوگئی، مولانا محد عرصاحب پالنپوری ۱۳۳ دمیوں کولے کہ بنگ سے واق روہ نے ہوئے عرہ میں شریب ہوتے پاکشان سے بخرت آ دی ہوائی اور بحری داستوں سے گئے، خدا بخش صاحب ہم اور بحری داستوں سے گئے، خدا بخش صاحب ہم اور بحری داستوں سے گئے، ندا بخش صاحب سے محدات ۳ متم کو براہ بحرین عمرہ کرنے گئے، کے اکتو برکوعبدالوہاب صاحب کے ہمراہ ماس میں موان ہوتے، مولان محدید سف صاحب کے ہمراہ باکستان سے قریشی صاحب، افضل صاحب ملطان فوٹدری والے، حاجی احریشاہ، مسلطان فوٹدری والے، حاجی احریشاہ، مسلطان فوٹدری والے، حاجی احریشاہ، مسلطان خان صاحب ہموئے۔

۵ ر رجب ک شمطابق ۱۱ رجب را اللهار بر روزنج بند مبر کے وقت اللہ بیجہ کواچی مطابق ۱۲ روزنج بند مبر کے وقت اللہ کا جیا کا جی میں اس ون قیام فرمایا، اُن بین دنوں میں جی وشام اجتماعات

ہوئے، یہ مولانا کی عزیمت کی بات متی کہ مسلسل مفر وحضریں بولتے رہتے تھے اور گفنٹوں بولتے رہتے ستھے لیکن تکان کا فام نہ ہوتا ، ہوائی اڑتہ ہو پالٹیشن کوئی جلسہ ہویا کوئی تقریب ہر حبکہ جوشس دخروش ہنتقل مزامی اورعزم وقیین سے بولتے چلے جاتے اورستقل مزامی کی دی شان نظراتی .

مررجب المستاج مطابق ، ارتمبرات ، بردزشنبه بجیشام کوکامی سے واد ہو کر شب کو دبی کے یالم ہواتی اڈہ پڑا ترہے ۔

براً فَا وَّه بِرِبا وَجُودَمُنع كَرِفَ كَ . ٣٠ كَ لَكُ بَعِكُ لُوكُول كالمجع بوكسيا اور نظام الدين بينجة بينجة مركز مِن ل دهرنے كوجگه نه دې ليكن دومرے بى دن دوشنبكو ٩ بجه صبح مولانا محد لوسف صاحب سها رنبي راور لئيو البنے دونوں اكا برحضرت شيخ الحدث اور حضرت بولانا شاہ عبرالقا درصاحب را ئے پوری كی خورت میں حاضرى دینے دوانر بوگئے، جونكہ باق كرت سے جود بى تقى اس لئے بعد مغرب مها دن پورپنچ اور جها در شنب مى صبح كو صفر سنت ميں كاف كے بہراہ دائے پورد وانه ہو كئے اور برھ كو صبح ١ بيكم مها زمود دائيں ہوئے اور برھ كو صبح ١ بيكم مها زمود دائيں ہوئے اور برھ كو صبح ١ بيكم مها زمود دائيں ہوئے اور برھ كو صبح ١ بيكم مها زمود دائيں ہوئے اور برھ كو ميں كافت كے ہوئے كافت اور برھ كو ميں كافت کے ہوئے كافت کی ہوئے کا می ہوئے كافت کے ہوئے كافت کی ہوئے کا میں کے ہوئے كافت کے ہوئے كافت کی ہوئے کا دور ہوئے كافت کی ہوئے کی ہوئے کا دور ہوئے كی ہوئے كافت کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے كافت کے ہوئے كافت کو ہوئے كافت کے ہوئے كافت کی ہوئے کی ہوئے کو ہوئے کا دور ہوئے کا ہوئے کا دور ہوئے کا دور ہوئے کا دور ہوئے کی ہوئے کا دور ہوئے کا دور ہوئے کا دور ہوئے کا دور ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کا دور ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کا دور ہوئے کی ہوئے کی

اور بیارتوں کی بنادیر عذر کردیا۔ اس سے پہلے والے جے میں بھی ساتھ چلنے کی درخوات کی تھی لیکن حضرت اقدیں رائے یوری کی شدید علالت کی بنا پر حضرت نے نہ جا سکے تھے ہ اس مرتبهمولانا نے ما کا مطبع پرشد بدا مرارکیا و راس سلسلهیں ایک متورد کھی رکھ لیا ہھنرت شیخ اس امرار وا لنکار اور کھرآ ہا د گی کاحال اپنے الفاظ میں اس طرح تحریفی ماتے ہیں: 🚅 🏂 ومولانا يوسف صاحب كسفرج كاسلسل أوع صد سيجل ما تفاا ورخريات وتفريرات ميں اس كاروز اخروں آگا كيوناي جانا قفايل ا اجتماع ال کیشکیل التے اور آن فخیرہ کے نتین کیے واسطے تھا جس میں نیجالڈیگر امور مح میری شرکت مفریمی مولانا پوسف صاحب مرتوم کے نز دیک المبتت رکھتی معنى عزز موصوف جب اس سے بھے سے علی سائن میں مستورات کے ساتھ مج کو گئے تھے تو اس وقت بهی مجه برسائد علنے را صرار کمیا تھا۔ اور جو نکراس سفرمی حضرت اقدیں مذنی نورانشدم وفده کام می معیت متنی این لئے میری خود بھی نواش جانے کی تھی، اور الرامن كاسلسلهمي السائيس بوالخفاج بسفيس مانع موراس وقت يبط باكياتها که به صفرات محری جها زیسے جیلے جائیں اور میں اس خری زی قعد میں طبیارہ سے تعاوّد کا مگران سب کی روانگی کے بعار حضرت اقدیس رائے بیرری نور الله مرقدہ کی طبیعیت المار ببت زیاده ناسار موکئ اورجه عزیز پوسف کی ع کی روانگی کے اجد میس نے معزت داستے ہوری بورا لٹرم قدہ سے ایک دودن کے لئے نظام الدین حانے کی احازت های توحفرت اورس نے بنایت ہی رنخ بلت سے برفرایا كر مجيداس حال مي جيوط كركهان حارب بر- اسپرس نے د مرف نطاك الري کا دا ده ملتوی کیا بلیسفرج کا داره کمی ول سے شکال دیا ۔ صفرت دائے یوری کا تبام اس دوران مین مدرس خلار العادم ی بین ربا مرمن دن بدن طرحتای رباادر ا یوسی کی حالت موتنی عیدالصنی کی نیاز بھی حضرت اقدی نے درست قدیم کی سجد

مِي أَدَاكُ مُعْفِرتُ اقدى مِنْ نُرَاللُّهُ مِنْدَةُ كُومِكِ الراديكا حال جازمي بیفنے کے بورمعادم مواحفرت مرنی نے مفرج کے بدرب سے بہلی ملاقات میں سے پہلے رفر ایا مجھے تمارے اوا دے کا حال بھاز میں بیطینے کے بعد معلوم موا اكرجا غييه يبطيها ل معلوم وجالا أوس زردتى تقبس النص القداء حاليا يس فيوض كيك الاله توجية مقا مر حضرت المسدس راستي وري نورالدم قده كاروراف شرول مسلالت كي ويجب سع طنوى كرنا يرامس يحضرت اقدس نے سکوت فرمایا، اس بنا برمولانا پوسٹ صناحب کاخیال اس وقت سے شاکر استرو مقرمیں مجھ کو ساتھ سے جانا ہے اور مجھی مجھی تذکرے مے طور پرجب سفر ج کا ذکر آتا تو وہ اپنی اس ٹوامش کا اظهار بھی کی کرتے المركبين معنت إقدى مدافح ال في بعد مضرت القدى رائع بوري نورًا بند ی مترین ما کے وصال نے مجد کرمرایا امراض بناویا اور بون موں مولانا اور خ المساحب مع مفركا زمارة فريب أتمام والتكاولين المرافق كي وجرمت فرصاحها ألات المناب مشورة برجوفا في طورس عي بي ك لق اجتماع بواتقا ويمسل كي ون كفي ن این مجت رما ایمولانالومف مهارب کامتند پایم ارا و در بری زور دا دموزات بها وزیرا مرتوم نے یک کدمیرا اس سے بہلے مفرج حضرت مدنی کے ساتھ ہواتھا الله وراس سع بهط جي جان رصرت ولانامحدالياني كم سالق اس ليان وترجي آي ي ما مخد ان كا شديد فروت ب اس پر اين فشر سي اي برا ک کر آب اللہ کے فضل سے تم اس درجہ میں نہیں مو کر کسی کا ساتھ ڈھونڈو علماس ورميس بوك مجمع بسائفا راسا تفوذ هو نطب الأل برخم بوكي تومراوم نے بڑی لجاجت سے بول کہ اکد معانی میراجی جامیا ہے کہ آپ میرسے سات حلیں، میں نے کہا کہ اس کا کوئی جواب سے ماس منبی لکین میری حالت

تم دیجے رہے ہو مرتوم نے کہا "، نوب دیجے رہا ہوں اور نوب محجنتا ہوں کہ آپ کوبہت تحلیف مورسی ہے یکھ"

اس کے علادہ اہل محد و مدمیز کی نوابش کے مسلسل خطوط آتے رہے اور اس را ہ کی جو دشواریاں قانونی سلسلہ کی تھیں یا اورکہی طرح کی ، فیلھیین کی کوششوں سے نو دنجو دی وحل موٹاکش اور دقت آنے سے پہلے ہی مسا رہے مراحل طیمو گئے جھٹرت شنچ فر لمتے ہیں:۔

" مو لوی يومف صاحب کی باطنی قوت کچواليی زور کردې مخې کرېرکام

بلاس خودم و العاربا تقاص ريس في ميمجها عار المان

قدم په اُنطقے نہیں ہیں اُنطا کے جاتے ہیں ریس کر میں

اوراس ملكاره كاجاناتهي بالآخرطيموي كيا"

اس مغرج کی سب سے بڑی خصوصیت دیتی کہ مولانا محد دیسف صاحب کے ہمراہ بعضرت شنے الحدیث تھے بنر تبلیغی کام کرنے والے نواص کی ایک بہت بڑی جمعیت کجی جم محرف کرنے گئی تھی مولانا اور صفرت شنے الحدیث نیز مولانا انعام الحسن صاحب ندھلوی اود درس محد رفعا ہوائی جہازوں سے گئے ہے ہولوی ہادون صاحب مولانا امر دوسف صاحب کھی یا نی کے جماز رسے گئے تھے ہمولوی ہادون صاحب مولانا محد دوسے ہی دواند مولانا محد دوسلے ہی دواند مولانا محد دوسلے ہی دواند مولانا کے دونیل مجر و میں کہتے ہے اور ایک روزنبل مجرہ مہنے گئے تھے ۔

مه تخريج هنرت شنخ منطله

مای دومت محرصا حبیبی و اساح کا کھینسوں کا طراکا دومت محرصا حبیبی و اساح کا کھینسوں کا طراکا دومت محرصات اس کے میاں صاحب کے پُراٹ کے میاں کا پہلے سے احرار تھاکہ بیصرات ان کے میاں تیام فرمائیں جس کو مولانا محر ایسف صاحب نے قبول فرمائیا تھا۔ بیمقام بمبئی شہرسے ۱۵ میل کے فاصلہ برسے د

بمنٹی کے قیام کے دوران میں تہرین کی خواتا ہوئے مولانا محد یومف ما حب بار بارحاجی صاحب موصوف کے مکان سے شہرتشر لف لاتے اوراجتا عاصیں شرکت فرماتے ان اجما عات میں ہزاروں آ دی شرکت کرتے، جامحتوں کی شکیل ہوتی

اراپریں اور اور کا اور کا کہ اس کے علاوہ مند وستان کے کا بہت بڑا جمع طیارہ سے جدہ بہونیا۔ اس کے علاوہ مند وستان کے کثیر تعداریں تبلینی کام کرنے والے اصاب بنچ چکے تھے۔ بحد مکرم بہونچتے بی مولا نانے لینے خطاب سے لوگوں کو مخلوظ کر نامشروع کر دیا۔ برم شرائی ہے مالادہ اور دوسے مقابات کے ملادہ اور دوسے مقابات کے ملادہ اور دوسے مقابات کے مالادہ اور دوسے مقابات میں مولانا خطاب فرائے۔

مر مورمین رہنے والے تبلیغی احباب سبوشداد سب مفتروا راجماع کانظام پیلے سے طر رکھا تھا۔ مولانا محد دیست محبتک بختر مرمین رہے۔ اس ہفتہ واری اجماع میں بار تقر کی محقورہ اوراج تاع بن خطاب فرماتے دہے اور پوری شب قیام فرماتے اور بعد مؤب اور محبور کے بعد

دا ہی تقلید پر خود فرماتے۔ شہرا سے والیسی پر ب اوقات عمرہ کا احمام باندھ کر آ تے ماحب كم الفاحق او تحسير الناس علم المالقاك يمن عقر المحاوا المن الريل الما المام وتنفيه كي صح كوفكر مكرمه مك صباع مرفوي المحرفي المني وواكل ہوئی ا ورس<sub>ار</sub> کو حج سے فراغت کے بعد محد مکرمہ والیں ہوئے م<sub>ار</sub>دن می مکرم میں قبیلم فرما ياجرمين مولانا فيرست سے اجتماعات كوخطاب فرمايا اور جماعتوں كي شكيلا كس. ر خصوصی طور پر درمه صولیت کے استماعات من من مرس ملک کے جماح ترک سوتے۔ مكم طرمه كانطام المحكرمين ولانا كمراب والمعرولات ريت عقر صبح كان مح بدرم متى مس تقريبا سر كھنظ خطاب زات برخطاب باب العرہ كے سامنے ہوتا خات کے دوران ما منے والے مبدان میں دھور کھیل جاتی اس کے بعد لدرسل سولنی انتظراف کے جاتے اور ناسشتہ تناول فرماتے ، ناشہ کے بعر ضرت سنج الحدیث مزطکہ اپنے کرے میں أرام فريات ويونح على كتابول كي وجه سيعلما تي كطلقون يتحفرت بينني كو مرجعيت حاصل هي الله لئے مقامی او غیرتمامی علما مر لمنے آتے مولانا محدر بیر ضاحب پرینی دوت کا جذر لینا غالب کھاکہ ده على كوهزت شيخ كي خدمت ميں جانبيتے ہيئے ہي روک ليتے اور ( پر کک بلینی دعوت دینے رست مولانا كي حب وعوتى تقريختم بوجاتى توريعلما رصورت يتن كريان جات كن طرح كالسلاظير كمد فيلكار مها جعفرت شيخ سيم ولانا فرماتي آب كم تشريف لان سيطحبكو خوت فا در مواء یہ علمار بات نہیں سنتے تھے آیے کی زیارت کے بہانے سے ان لوگوں سے بات ہوجاتی ہے۔ RESIDENCE CONTRACTOR

ظریے بعد کھا نا ہوتا اور کھانے ہے بعد آرام فرماتے بعد کا زعصر سرم تشریفیہ کے جو آرام فرماتے بعد کا زعصر سرم تشریف کے سے جانے اور مغرب کسول کا طواف کرتے رہنے البعر کا اور مغرب کے بعد البعر البعر کی ایم منظاب ہوتا عشار کے بعد البعد دوطواف کرتے اور صوابیة جاکونا سے بعد آرام کرتے اور صواب

شیخ طواف کرتے۔ مولا ناکی دوایم تقرمیری اب یک کی سطور سے آپ کوعلم برویکا ہے کہ مولانا فرمکہ <u>مکرمہ مے دوران قیام میں مبع در ش</u>ام و رنیا مے مختلف ملکوں سے آئے ہو انے حجاج کے سلف نے اور تراوتات اخیں گویا کہ مولانا کے تنب وروز کے زیارہ تراوتات اخیں تجانات دى اور دعوتى گفتگو كونمس گذرت كے ليكن مولاناكى دولام تقريب جو صبط بھى كر فى كى میں قابل دکریں ایک تقریری قات کے میدان میں ورزی الحجیر میں معملانی اوراری الحجیر میں معملانی اوراری ا بروزست نبه کی میں مسے بہلے خدا کے اس کرم کا شکرا داکیا کہ اس نے بہال بہو بھے آیا اس کے بعد حفود صلی الشرطير ولم کے حجة الوداع کے خطبہ کا حوالہ دیا اور تشریح کی، اس کے بعد اپنے خاص دعوتی انداز میں طرای مؤترا وردل کی گو کرنے والی تقریر کی اورمت لیں وسے دھے کرماخرین کومجھایا کہ ایمان ولفین، عمل تھا لح ، وعوف آلی الشرکے مضامیس اور فرائفن کوا داکرتے ہوئے انبیاء کوام کی جنیں دعا وں کی فضیلت ان کے اثرات ونتا ج کو مفصل بیان کیا مولانا کی تقریر کی موج زن دریا کے اختی جورواں دوان تھا، مولانا کی یہ تقرير طول نب اس كن اس كويورانقل رنا دشوا رسه أور فيذهمول كأنقل زنا اس كي روع أورانقا فت مح طل في لحياية على شاخيا وعابد تساسق له لدراية ع

دوسری تقریر ارکان جا دا کرنے کے بعدہ ارزی المجرس کے کوباب ازامیم برخرم شراف میں ایک برائے مجمع کے سامنے کی جس پر ملک کے حجاج شرکی کھے، اس تقریر میں دنیا کے خالات کے بکاروہ ان کے اسباب بتاتے موے مولا نانے فرایا:۔ ممالات کی بنیا د ملک و مال زر وزمین ، راکٹ وغیرہ پرنہیں ہے۔

ملکر حالات کی بنیا داعمال ہیں۔ انبیار صحافیہ اورعلماوانے اعمال حالات سنوالینے والے تبدیر کئے ۔ حالات ملک وہال، سوما، جاندی کی بدولیت تھیکہ آپیں ہوں گئے

ابور محمات دھور بن سے رحقیقت بنین اسرتالی نے مالات کوا مال کے

ذریعہ جوڑا ہے۔ عالات کو چیزوں کے ذریعے نہیں جوڑا، چینے عمل کرے گا حالت مربت ہول گے "

اس کے بعدیقین، منت،اعال پر بحث کی اور اس پر سخت تقید کی کہ اوگ مکہ مکر مد آکر بورپ کے مال کی خریدو فرو خت کرتے ہیں،اور اسکی دعوت دی کہ مکہ مکر مدین آکر مکہ کا یقین تو یمی چیز لینے کی ہے اور اس یقین کی تشریخ کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا۔

آن بھی گر ہو پر ایم کا ایمان پیدا آگ رکتی ہے انداز گلتان بیدا

اس کے بعد انبیاء کرام کی سنت ، جج ، یقین و منت پرسیر حاصل بحث کی اور آخر میں فرمایا:

"اگر آج ہمارے فیصلے خداکی مرضی کے مطابق ہوجائیں نبول والے طریقوں پر آجائیں توبات بن گئی۔ اے مسلمانوں اپنے طریقوں کو بدلو، اپنے طریقوں کو نبیوں کے طریقوں سے بدلو، اپنے نقتوں کو نبیوں کے نقتوں سے بدلو، اپنے نقتوں کو نبیوں کے نقتوں سے بدلو، ابرائیم کی اسلیم کو دنیا میں چالو کرنے کے لئے نکلو، حرکت پیدا کرومخت کا دائرہ تو ٹر کر پھرو، علم، اعمال، قر آن ودین کے لئے پھرو کمائی للے دین لیے کی بیاد پر محنت کرو۔ امت کو اٹھاؤ۔ اگر آپ مسجدوالی زندگ پر آجائیں گے تو نقشہ بدل جائے گا، سارے عالم میں دین کا بول بالا ہوگا۔ امت بھرکی امیدوں کا نقشہ بدل جائےگا۔"

جائیگا۔"
اے خدا مجھے یہال بیت اللہ شریف میں ہجرت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم اس طرح فیصلہ کیا تھا۔ دین اسلام بسکے لئے فی سمبیل اللہ نکل جائیں تواللہ کے فضل وکرم سے بیت اللہ والی برکات کے ا

مطابق الله تعالیٰ مدد فرمائیں گے ''۔

مدین منورہ کوروا تگی ایک مرحه میں ۱۲ دن قیام فرمانے کے بعد ۲۷ دی
الحجہ ۱۳۸۳ مطابق ۹ منی ۱۹۲۹ء شنبہ کی صبح کو مدینہ منورہ روانہ ہوئے، جدہ میں
ایک ڈاکٹر صاحب سے جن کا عرصے سے اصرا تھا کہ وہ مولانا محمد یوسف صاحب کا اپنے
اسپتال میں جدید آلات سے معائنہ کریں گے، اس معائد کے سلسلے میں تقریبادو گھنٹے
تک مولانا اسپتال میں رہے۔ معائنہ کے بعد روائلی ہوئی، مستورہ جو مدینہ منورہ کے
راستہ میں ایک منزل پڑتی ہے وہاں کی مرزوقی معلم صاحب نے ایک بڑی دعوت کا
اہتمام کیا تھا مگر حضرت شخ الحدیث کی اس خواہش پر کہ ظہر کی نماز بدر میں پڑھی
جائے۔ ان کی کارسید ھی بدر پہونچ گئی اور مرزوقی صاحب اپنی کار میں دعوت کا سامان
لے کر چیچے چیچے پہنچ گئے اور بعد نماز ظہر کھانا کھایا پھر آرام فرمایا۔

بدر میں قیام اور خطابت ابعد نماز عفر مشاہد و آثار کی زیارت کے بعد نماز مغرب معبد عریش فیام اور خطابت ابعد فرائ حضور سرور کا نئات عظام کا قیام تفااور آپ نے سجدہ فرمایا تھا) میں مولانا محد یوسف صاحب نے خطاب فرمایا جس میں مقامی اہل عرب بھی موجود تھے۔ مولانا کا یہ خطاب بڑے جوش وخروش سے ہوا۔ مسجد عریش عمومارات کو بند ہو جاتی ہے لیکن مولانا کے قیام سے وہال کے انام نے شب کو کھولے رکھابعد نماز شج ان حضرات نے بھر مقابر ومشاہد کی زبارت کی۔

مدین منورہ میں ابدرے مثابد ومزارات، میدان جہادی زیارت کرنے کے تین گفتے کے بعدیہ قافلہ مدینہ منورہ روانہ ہوگیا، مدینہ منورہ پہوچ کر مواجہ شریف پر حاضری دی اور پھر حرم نبوی سے متصل مدرسہ شرعیہ (جومولاناسید احمد صاحب فیض آبادی کا قائم کیا ہواہے) میں قیام کیا۔ حضرت مولاناسید حسین احمد صاحب مدتی کے صاحبزادے مولانا سید اسعد مدتی چند دن پہلے پہنچ چکے شے اور ان حضرات کے قیام کے لئے موکمرے خالی سید اسعد مدتی چند دن پہلے پہنچ چکے شے اور ان حضرات کے قیام کے لئے موکمرے خالی

کرالئے تھے نیز بالائی حصہ کے دوکرے مزید خالی کر الیے تھے، ان میں مولاز تحراد سف ملا اوران کے رفقاء کا تیام ہوا ، مولانا محد دوران کے رفقاء کا تیام ہوا ، مولانا محد دوران حضرت نیج المحدیث نے مولانا ہوتی اوراجتما عات ہوتے ۔ مرینہ منورہ کے قیام کے دوران حضرت نیج المحدیث نے مولانا سیدالوالحس علی ندوی کو ایک محتوب جھیجا تھاجس میں مدمید منورہ میں قیام وزوالیں کے متعقق حسب ذیل لفاظ درج ہیں :۔

" ہم لوگ ، ۲ ذی الحجہ کو بحکم مستحیل کرنصف ہوم اورایک شب بدر نظرتے ہوئے ۲ مرکو بہال بہنچے تھے ہم لوگوں کی مدینہ پاک سے والبی ۹ ر جون یا اس کے ایک دو دن بعد بخو زہے اس لئے کہ مکہ مکر میں ابھائم جہا ما مولانا لوسف کے باقی ہیں . وبال سے ۲۵ بھون کوراہ کراچی روانگی تجویز ہے ۔ وہ حضرات مولانا لوسف مولانا العام وغیرہ ہروقت اسنے اجتماعات ہیں ہے ہیں، اس وقت بھی اور بخار اوں کے احتماع میں شریک ہیں "

مرینه منوره مین مولانامحدیوسف صاحب کا فظام الاوقات اورشب وروز کامعول تقریرًا معلی معمول کا محمد منوره مین معمول کی طرح را اوراینی مرّت مدینه معمول کی طرح را اوراینی مرّت تیام کے اوقات کونهایت منغول گزارا - گفتگو و کا وراحتما عات میں شب و روز

بسيركتے.

حضرت شیخ الحدیث مدینه منوره کامعول اس طرح تخریر فرماتے ہیں:

«موللیت المحمد لیوسف۔ کاروزانہ کامعول سبح کی نماز کے بید تشکس
تقریبًا بین گھنٹے تقریر کارہتا، اس کے بعد جا نے وغیرہ کارہتا۔ اس کے بعد ظہر
کے کہلا تا توں ہیں مشغول رہتے جار کے بعد کھا نا کھا کر کھوڑی دیراً دام کے بعد مسجو نبری میں حاضری ہوتی اور عصر کے کوئی ایک گھنٹ بعد والی اگر جار وغیرہ مسجو نبری میں حاضری ہوتی اور عصر کے کوئی ایک گھنٹ بعد والی اگر جار وغیرہ

چینے اور جو اوگ اس وقت ملاقات کے لئے آئے ہوئے ہوتے ان سے مخرب
تک ملاقاتیں ہوئیں ، مغرب ایک کھنٹہ بعد تک مسی بیں حاضری رہتی اور وہ اپنے
نوافل وا ورا دیس یا ہملینی گفتگو میں شغول رہتے ، عشا کے بعد حب مسید کے کوافر مذ
ہونیکا وقت ہوتا بلکر کوافر بند ہونا متروع ہوجاتے اسرقت مسیدسے والیبی ہوتی ، شنام کے کھانے
کا کوئی نظم نہ تھا۔ اس نا کارہ کے بیال تو عربی نہ تھا۔ بھر بھری والیا اور ماحب الشران کو جزائے نے مرحد کا کہی نظام الاوقات تقریباً بی رماور بگا ہی رائے الامام سے کھی

اسی طرح مدینه متوره میں ہر میفتہ دوشننبه وسے شنبہ کی درمیانی راسیسی مسجد النور میں اجتماع موتا۔

مولانالینے زمائہ قیام میں اس اجتماع میں برا برشرکت فرماتے اورخطاب فرماتے ا شبگزار تے مضح کی نماز روز حرم نبوی میں طبیعتے .

مولا ناکے مدسنے منورہ کے قیام کے دوران جماعتوں کی شکیل اور روانگی خوب ہوئی ادر بورے مدسنہ کی فضا اس بلینی کام اوراجتماعات میں مولا ناکی بُرِجِح شس اور قیین پُرتِقرر مِل سے معمور موکئی۔

جماعت کور کی دائی ایرانا کی دعوت برلمی این مدت کے لیے ۲۹ جاعتین کلیں جن بی سے جماعت کی دور دراز محالک فرانس بمنر فی جرمنی اور انگلت ان وغیرہ کے لئے اور رحماعت اور انگلت ان وغیرہ کے لئے اور رحماعت اور انگلت ان وغیرہ کے لئے اور رحماعت اور انگلت کا کسیکتے تکلیں راس سے بہلے تحریر کیا جا سے کہ میں محمول تھا کہ جماعتوں کی شکیل جانے کہ میں مون ہوتی یا مدینہ منورہ میں ہمیشہ جماعتیں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے روانہ کی حامیں ۔

مدینه منوره سیمولانا محدلیسف صاحنے اپنے خصصی میواتی مصرات کو ایک په سجدالنودا مرینه منوره میں تبلیغ کامرکزید. بقیع کی مشرقی جانب واقع ہے۔ محتوب تحریر فرما با حس میں تبلیغ کے متعلق نیز ورمنی منورہ سے تبلیغی جماعتوں کی دوانگی کے متعلق کے دوانگی کے متعلق کے دوانگی کے متعلق کے دوانگی کے متعلق کے درسے وہ مکتوب بیش خدمت کیا جاتا ہے۔

و انسلام علیکم ورحمۃ اللّہ اِ آبِ حضرات کے خطوط سے جاعتوں کی افل دھیں وحرکت معلوم موکر مسرت ہوئی اورآپ کے لئے دعائیں کی جاتی رہیں حق تعالیٰ شا نہ کے نفسل وکرم سے کہنے سننے کا سلسلہ اب تک روزانہ حاری رہا اور ہے ''شہرا'' کا اجتماع ہوتا رہا بحضرت شنج منظہ اور بہت سے احداب ثمرکت کرتے دہے اورشکیلیں مہوتی رہیں۔ اتوار کومدینے ممنورہ علی ماجہا الف الف تحقیۃ حاصری ہوئی۔ رائے مسجد نور کا اجتماع تھا اوراس میں مثرکت ہوئی اب اللّٰہ مفتہ کے روز تیارش دہ جاعتوں کی روز گی ہو یکھول میں مات جماعتیں الحقادہ جاعتیں مختلف ملکوں میں مات جماعتیں لیورپ کے ملکوں میں تین جاعتیں لیتہ جاعتیں ختلف ملکوں میں جاری ہیں ، حق تعالیٰ شانہ اس پوری نقل وحرکت کو ہدایت کے درواز سے کھلنے کے لئے سب کے طور رقبول فرمائیں اللہم آمین .

میرے عزید دیستو! اس وقت پوری دنیا زندگی گزار نے کے غلط طریقی لیہ ٹری مبوئی ہے ملک ومال کا حصول زندگیوں کا مقصد بنا مواسی جوامر انسانیہ اوز کیکیوں کا خون زندگیوں کا شعار بن گیا ہے انسان مہونے کے اعتبار سے اور کیمسلمان مہونے کے اعتبار سے زندگیوں میں کیا با بندیاں میں اوران با بندیوں یں دنیا واسخ ت کی کتنی کا میا بیاں منحصر ہیں اس کی سوچ تک دلوں سے کل گئی ہے اور نیک اعمال حیج لیمین کے ذرائع کا میا بیوں کا تی مہنچ نامکن گران لیا گیا ہو گویا قدرت کا مفہم کا ننات اور کا میا بیوں کا مفہری فنا ہو جانے والی جب زوں

اه اور ۲۹ جاعتی کا ذکر کمیا گیاہیے اور بمال ۱۸۱۸ کا ذکر ہے بقیر جاعتیں قریبی علاقوں کی تعلی سون کی .

كاحصول بن كياسية بتى تعالى نے محض اپنے لطف وكرم ونضل سے تبليغ كى وہ عالى محنت احباب کوعطا فرمائی ہے کہ اگراس برمحنت کا سخ ادا کردیا جائے تو قلوب مال سے حق کی طرف دلوں کے لیتین میں تبدیلیاں موں گی، غلط سوچ و فکر صحیح سے بارسگا اچھے اعمال کی کامیا بیال نظر آئیں گی اوران کے اختیاد کرنے کارخ طریعے کا کرنے والتراليُّتُوا ليُرتي بين يتم معصبب كيطور رجعنت كامطالبسيد ومحنت ا گرضیح مہو گی توحق تعالیٰ شاید دعائیں قبول فرما کرغلط رواج کوانی قدرت سیے صیح کی طرف لیٹیں گے۔ اللہ رب العرت اس وقت کی قبل وحرکت اور محنت کو النيفضل وكرم سيصيح فرما وي كلمه والالفتين بمارسه دلون مي الماروي اوراخلاس كى دولت عن نوازدى علم وذكرك انوارات وكيفيات نصيب فرمايس نمازول كى حقيقت نوشوع فرصوع نصيب فرمانيس. اين مخلوق كے ساتھ انبياً والے اخلاق سے نوازیں اور صرب مجابر سے بر مواریت ملتی سے۔ اس کی حقیقت سے بھی نوازیں ادرجتني كوتاميال موتبي اورمورسي مين ان كواسيف لطف كرم سع معاف فرما كايل عالم کے لئے رشد و بدایت کے درواز ہے کشا دہ فرمائیں۔ اپنے سب احباب ا محنت کوٹرھانے اور سیح کرنے کی کوششش کرتے ہوتے اپنی کو تامہیوں اِنتہائی نوامت کے ساتھ تو برواستفقار کرتے ہوئے بارگاہ خداوند میں قبولریت و فتح باب کے لئے انتہائی دعاؤل کا اہتمام فرماویں، بیال کی کوششیں جاری میں حق تعالى شانة قبول فرمائيس ايك فهمينه مدينة منوره مين قيام اس كے بعد ايك شره محتر كرم بھراس کے بعد دایسی کا ادارہ ہے، حق تعالیٰ شامہ بیا اس کے قیام کو اپنے لیے *مب* احباب متعلقين كےلئے باعث خيروبركت، رشد و بدايت و فلاح ونجات فرمايين 🗈 والسبي مدينه منوره مين ارمني سے اے كر ١٣ رجون تك ايك دمينة مين دن قيام كيا ١٣٠ رجون

له مكتوب ولانا محرويرف صاحب ازمر ميزمنوره عطيرا زمولوى محراتي صاحب مرسما ملاميد لوح ميوات.

له پاکستان کے اس دورہ کی تفصیل ساتوں باب میں ملاحظ کیجئے۔

## يلا مال

## بالسال كالحرى سفر

عاقبت منزلِ ما وادی خاموشانست حالیه خلفله درگنب دِ افلاک انداز

دیجها گیا توصحت گلیکتھی لیکن مبن کی رفتار گھیک دیھی، اکثر فرما یا کرتے تھے کہ مجھے اس مفرکا فکر بہت ہے، ایک بارس نے بانی بیش کیا تو مولا نانے اسینے داہمنے ماتھ میں گلاس تھا ما اورایک خاص انداز سے پیٹورٹر صاحہ مشتدگانِ ضخرب رہے ہے میں را میں ترزماں از خریب جان و کیگر اسست مرزماں از خریب جان و کیگر اسست

میرا اندازه سے کہ مولانا کی زبان سے خدانے اسطرے کے الفاظ کہلوئے حس سے اشارہ مولانا کے انتقال کی طرف تھا لیکن ہم ہیں سے کسی کو اس کا اندازہ نہ ہوسکا، آخر کار پیمفر آخری ثابت ہوا "

مشرقی باکستان می ایمونان اشوال سام همطابق ۱۱ فردری ۱۹۳۵ شب جمعه مسترونی باکست اور لا بهورا ایج دن کو بهونج گئے۔ ایک بیج جمعه طریق کو فریر هم بیونج گئے۔ ایک بیج جمعه طریق کو فریر هم بیونج گئے۔ بہوائی اور دو گھنٹ دس منظ بیس ڈھاکہ بہونج گئے یمولانا انعام الحن صاحب مولانا کے ساتھ تھے اپنے ایک مکتوب بیس تحریر فرماتے ہیں: .

دوسم جمعه کی صبح کو سا در صدی اظامی از مرسر بهوینی و مهاں سے کسی کمیر سا در صدی نوب اور کشی و خیرہ سے نہا بت سہولت سے نمط سا در صدی نوب کو اور کی بہتی اور کشی و خیرہ سے نہا بت سہولت سے نمط کر اابجے لاہور سے نین ایک بینے جمعی کی اور دو گھنٹ دس منظمیں ڈھا کہ بہنچ گئے اعلان دو گھنٹ کا تھا لیکن را ستہ میں دو تین جگرطوفانی مہوا ملی جس سے اعلان دو گھنٹ کا تھا لیکن را ستہ میں دو تین جگرطوفانی مہوا ملی جس سے دس منظ کی تاخیر بہوگئی جھر کی نما زطیارہ بی بیت تین نفر کی جاعت کر کے دم منظ بہتے ۔ نو و ب منظ بر تھا کہ منظ برتھا کہ "

المسكتوب بنام مفرششنخ الحريث وظارالال

مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ سے د درہ نشروع کیا، ڈھاکمیں قیام فرمایا اور مختلف جگہوں پراجتماعات ہوئے اور تولانانے خطاب فرمایا، اس کے بعیسلہ طبات سرلف سے گئے اس کے بعیرصب ذیل مقامات پر قیام فرمایا ۔

دس، نواکهالی دس، چالسگام (۵) ملحقات جالگام (۷) دنیاج پور(۷) راج شای ۸) گهلنا (۹) فریدلور.

مشرقی پاکستان کے ان نوشہروں اوران کے قصبات و محبوببيث اور فبولبت مواضعات مين تشريف كي ادرشب وروزا التجاعات خصوصی ملاقاتوں محلسی گفتگر و زمیں وقت گزارا مجاعتوں گیٹ بیل کی اور تبراروں آ دمیوں کے تلوب كواليمان وليتين كي دولت سفي تموركيا مولا ناكا يون تو برمه فرميارك موتاا وسكطون انسانوں کی اصلاح وف لاح کاملب نیآا، لیکن بہفرسارے سفردں میں خاص استیاز ر کھتاہے، مولانا کے جلومیں سیرطوں آدمی جن بیں علم انجی ہوتے اورعوام تھی، برانے رفقائے کارا وریا بنداصول میواتی ہوتے اور دین کا در در کھنے والے نئے آ دی بھٹی ایک وليقين كا ابك مبارك كاروال موتا بوسرا يادعوت بنكر روال دوال موتا بص شهريا قصبيس یہ کاروال ہنچ جاتا اپوری فضا ذکر وقلیم سے اس جاتی اور جو بھی ذرا دبر کے لئے اسس محس ايمان ويقين ميس عطيها تاتو لاليشقى جليسهم كى بسارت كمعطابق اين ولكوايان ولقین سے معودیا تا اور دین کی ترطب اور اس کے لیے بے بینی اور بے قراری کی مشاع کراں مایہ بے کرا تھتا، ملکا کی مسلمانوں کے دل میشہ سے زم اور دردوا ترکوت بول كرنے والے ہوتے ہیں۔ دہنی دعوت قبول كرنے كى صلاحیت الى بين زيادہ ہوتى ہے۔ الله تبارك تعالى نے مولانا كے اس سفرسے اہل مشرقى ياكسان كوا يان كى دولت سے خوب نوازا خصوصًا آلیس کے اختلافات وربہ وماتے تھے۔ آپ کی تشریف بری سے مہرول كى فصنا نودانىت سے بعرجاتى تحتى مسلم توسلم غيرسلم آبادى تحى زيارت كو امنظراتى تھى -

مولانا کو دکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں اب تھی موجود ہیں، اس لئے کدان کی فرا ترتقریروں اور لیے میں موجود ہیں، اس لئے کدان کی فرا ترتقریروں اور تجین پروسخوں کو اکھوں کی کہ کھول نہیں سکے اور تحفول نے ان کے ساتھ مفروں، دوروں اور نہیں کی اوران کی تعدید میں موجود کی نورانیت اور فائدوں کا پورا احساس نہیں ہوسکتا۔

نظام سفر امشرقی پاکستان کاید دوره در حقیقت دیریا اثرات کاحامل تقا، میان جی عیلی جو اس سفر میں ساتھ رہے تھے، بیان کرتے ہیں:۔

وممولانا كىمشرقي ماكستان تشريف آورى ير ڈھاكرين طراحتماع موا اس اجتماع ميں ايك لا كدآدمي من بين دن اجهاع رما ، حضرت كي تقرير جي اورمغريك بعد موتى ، درميان مین خصوصی اجتماعات، ملاقاتیں مرتبی، علمار کا، تا ہر دں کا ، ملاز مین کاعظیم اجتماع تقب ہزادوں آ دمی تکھے تین صلے، دوھلے ایک حیلہ، اس کے بعد الم ایک رات قیا کیا ، استماع ہوا، ٢٥ج احتين تليس، دهاكه كي ليوركوملاج في كلفظ قيام ربا اوراجماع موا، وبال سے نوا كها لي تشریفیدے گئے اور وہاں بھی ٹرااحتماع مواص ملی علمار کثرت سیے تھے اورا کڑنے حایت کی اور وعدے کئے وہاں سے حالے گام تشریف بے گئے اور تین دن قیام فرمایا، عُلمار کے، تجارکے اورانگرزی دانول کےخصوصی احتمامات ہوئے، نیزعالم احتماع ہوا۔ بحثرت جماعتين كليرجن كي توقع نهير تقى اس كے بعد ننتر و كو نا ميں اجتماع مروا جو بہت بڑا موا، کثیر تعدا دمیں لوگ آئے ، لعفوں کا خیال تھا کہ ڈھاکہ کے اجتاع کے برامر کھیا اور جاعتين تعبى اسى طرح تنكبس اس كے لعدراج شاہی میں دوحكَّه تشريف ہے گئے اوراتجاعا میں تقریب فرمائیں اور جماعتین تحلیں ؛ ایک حبکہ اُرّ دو دا نول کا ابتماع ہوا، اس کی دھے سے حضرت نے اس حکم کا سفر کیا تھا۔ یہ ککہ بارڈ رکے قریب ہے۔ وہاں سے کھلت تشریف نے گئے اور وہاں طراحتماع ہوا جس میں علما وعہدہ داران شرک ہوئے۔ یخصوصی جستهاع تقام جس میں فرمایا کہ افسل کا سیابی اندرسے ہے اور ناکا می تھی اندر سے ہے با ہر نہیں، بھوک ناکا می ہے، وہ اندر سے تعلق رکھتی ہے، سیرا بی کامیابی ہے وہ اندر سے میں بیابی ہے وہ اندر سے تعلق رکھتی ہے، سیرا بی کامیابی ہے وہ اندر سے تعلق ہے ہوئی ہے وہ اندر سے تعلق ہے مرشوان بردی ہے وہ اندر سے تعلق کے دستر خوان بردی ہے میں موادی رہنے تھے۔ دستر خوان بردی ہے موادی رہنے تھے۔ دستر خوان بردی ہے موادی رہنے تھے۔

ایک محتوب نفیں میاں جی نے بیٹا گانگ سے حضرت مینے کوارسال فرمایا جس میں فعا اور تفصیل ہے:۔

اب رمای و موان کی دیمون اور التواع صدید اس کی نوایش کتی که مولا نامحد یوسف بر ما کی دیمون کی سال سے جاعتیں

جاری اور بر ما کے مختلف علاقوں میں کام ہورہا تھا ہنجو در برما کے اہل تعسیق کئی بار آجکے تھے، اس لیے ان کا اصرار تھا کہ حب مولانا مشرقی پاکستان تشرلت لائے میں توبر ما آنا بہت آسان ہے اس لئے کہ برماکی سرحد شسرقی پاکستان سے ملی سوقی ہم لیکن ان تمام کوششوں اور خوام شول کے با وجود مولانا ہے ارادہ کرنے کے بعدت نونی موانع کی بنا پرجانا ملتوی کردیا ۔ حصرت شیخ الحدیث اس مفرکے طربونے اوراس کے بعد التوا کے سفر کو اس طرح محرفر ماتے ہیں:

ُّائِلِ رِما كابهت وص<u>ت</u> إصار، مولانا بِرسفَط بحبرا بربلانے يرتخريرًا وتقريرًا وفو<sup>د</sup> کے ذریعے سے تھا اور فقی محمود صاحب رنگونی انی سالقہ آمد برمجھ سے اور براہ راست مولانا يوسف صاحب بهت احرارسے به وعدے مے گئے تھے کہ انشارالترحب موقع موكاسفركباجا وب كاجب ان حفرات كويولا الوسف تنا مے مشرقی سفر کی خبر ہوئی توان کے دما دم میرے، مولانالیسف صاحب حاجی غلام رسول صاحب كلكته واب اور شرقی احبائج نام سکسال ارکئے که اسوقت موقع بهت اجھاہے مشرقی باکستان سے زنگون قریب ہے بہال کیلئے ایک ہفتہ ضرور نکالیں، میں نے تو زور سے معنر رت بھی کی کہ شتر قی پاکستان اس کے بعد مغربی پاکسان کے اختماعات کی تارنجین سلسل شائع شدہ ہیں ۔۔ ان میں وقت نہیں نکل سکے گا،لیکن شدیدامرارا ورتاروں کی بھرمارنے مولاما یوسف صاحب كوآما ده كر دما كمشترقي ياكستان كي كجيد دن كم كردس اور خرفي بإكسان كے سفریس كچھ تاخير كریں اوراس كى تلافی دہلی ہیں آمد كی تاخيرسے كریں اور برہا والوں کوتار دیے دہاکہ فلال وفت آسکتے ہیں۔ ان ٹوگوں کے بهت ببی متسرت اورخوشی کے تاریجی آئے لیکن انتہائی کوششوں کے لعد تجبى وزانه ملنظي وحسس برما كاسفرنه موسكان

مغربی باکستان میں استرنی پاکستان کے دورہ کے بعد عربی پاکستان تشریف کے گئے ۔ کراچی، ملتان اکنکن پورٹی دکوہائے، اور را ولینڈی میں اجتماعات ہوئے جصوصًا کراچی ہیں آنے جانے والوں اور بلنے والوں کا طراز دھام تھا، مولانا نے کئی اجتماعات کو خطاب فرما یا اور با وجو دطبیعت کی کمزوری اور غیر محسوس اندرونی تکلیف کے برا ہر بو لتے رہب اور دعوت و بلنغ پرلوگوں کو آمادہ کرتے رہبے کراچی کے ویختلف مقامات کا دورہ شروع کیا اور اجتماعات کو خطاب فرماتے رہے، مولانا کے ایک رفیق سفر ھا فظ صابی نوجی کراچی اور وسرے مقامات کا نظام اس طرح تبا تے میں:۔

" فجری خاز کے وقت کراچی بہو نے ، خاز بعد کچھ دیر آرام فرما یا اس کے بعد ایک تصوصی مجلس تقریبًا ٹویڑھ گفتہ خطاب فرما یا اس کے بعد دارا لنگوم میں فقتی محتشف معاصیہ مناقات کرنے تشریف ہے گئے، والیسی پر کھانا کھایا، آرام فرمایا ۔ بعد مغربُ حعائی کھنٹہ تک انسانیت او تقویٰ کے موصوع بخطاب فرمایا "نیے فولائی میں مجا بتاہوں کہ بر گھر صحابُ کی معاشہ تک انسانیت او تقویٰ کے موصوع بخطاب فرمایا "نیے فولائی میں مجاسی کی محرکا بختر فور اوقات کا ایک تہائی حقد مدنی صحابُ کے محتشف قدم برگذر ہے کہ کہ کا بختر میں تعدن دن قیام رہا، مخترف طبقات وا فرادسی بات جلتی رہی قرب وجوار کیلئے بہت سی جاعتیں ایک جگہ کہ میں مجاسی میں اور کھیں وہاں سے خیر گورتشریف ہے کام کرنے والوں نے نام دیے گئی جاعتیں ایک جگہ کہ محتشف طبقات کا اجتماع ہوا، فحر کی نماز کے بعد بہنچے اور پہنچتے ہی تقریر شروع کردی اور ڈھائی گھنٹر بات کی ببعیت کا سلسلہ بھی جیاا، پُرانے لوگ جو بڑے حضرت (مولیانا محمد اور ڈھائی گھنٹر بات کی ببعیت کا سلسلہ بھی جیاا، پُرانے لوگ جو بڑے حضرت (مولیانا محمد الماس معاص کے خوالی نامی میان کی بعیت کا سلسلہ بھی جیاا، پُرانے لوگ جو بڑے حضرت (مولیانا محمد الماس معاص کے کھی بلیے آئے گئی المیں معاص کے کھی بلی آئے گئی المیاں معاص کے کھی بلیے آئے گئی المیان معاص کے کھی بلیے آئے گئی المیان معاص کے کھی بلیے آئے گئی المیان میان کرائے کو کھی بلیے آئے گئی المیان معاص کے کھی بلیے آئے گئی المیان معاص کے کھی بلیے آئے گئی کی کرائی کے کھی بلیے آئے گئی کرائی کی کا کرائی کی کرائی کے کھی بلیے آئے گئی کرائی کرائی کو کرائی کی کرائی کے کھی بلیے آئے گئی کرائی کے کھی کرائی کی کرائی کرائی

ور ملتان کے بعد کنگن پورٹس، داولینڈی کاسفررہا،کنگن پورس مجمع کافی تھا پھر رقمی کم تھی، ٹل میں مولانا کی عجیب کیفیت تھی ان کی داہل علاقہ )سا دگی اور خباکشی کوایک مغیب نہاکہ یہ اسلام کی اصلی ماہیہ ہے اوران کی حوال مردی کوفو مایا کہ آج مال حاصیس کرنے پرخرچ ہورہ ہے اس کو دین کی اشاعت پرخرچ ہمونا جا ہینے تھا ٹل کے سالیہ تاہروں نے دو دن تمام دکانیں اور بازار بند کرد نے تھے، پنڈی مردان اور وات میں دیبا تی طبقہ کا فی آیا ہوا تھا ، جامع مسجد صاد میں جہاع ہوا ، خلا ف معمول بارش خوب ہوئی ۔ مختصر طور پراتنا عن سبے کہ اراا رمارچ سالئے کو دانے و نڈس ارمارچ کوراولپندی اس کے بعد مختلف مقامات کا دورہ کیا اور کھیر ۱۹ رمارچ کو مینٹ کی بروز جمع تمام فرمایا اور خطاب کیا۔

رائے ونڈ کا ایخطیماع اسمبیاع اسمبیا ہورائے ونڈ کا ایک ظیم استان اجماع ہوا مرائے ونڈ کا ایک ظیم استان اجماع ہوا مرائے ونڈ کا ایک نظیم اسمبیاع میں ملک کے ہزاروں آدمی مثر کیا مہوئے اور مولانا کی طری دلولہ انگیز تقریمونی میں کی عیلی اپنی بیاض میں کھتے ہیں:۔

ک، رو کوں نے بہت احتجا اثر لیا، اکفوں نے بتلا یا کیس طرح یونی ورشی کا گڑھ کمیسٹوں کا الحرہ بنی ہوئی کھی اور کھیکس طرح دین کی فضا اس کام کی برکت سے بیدا ہمور ہی ہے اور اب کی علی گڑھ یو نیورسٹی کے تمام پر وفیسروں کا جماع ہوا اور اسس ہیں صدرت جی کی نقر سر ہموئی۔ آپ نے فرمایا:

و ولایت کی دوسین بی ، ایک به که سب کچه حیوط کرمیگلول مین کل جانا، ترکید اختیار کرنا اور اند کی طرف جلنا به ولایت کا ادفی درجه هم اور دوسرا ولایت می اعلی درجه سه کرمی شعبے بیس جل رہے ہیں ، اس کو ولایت والوں کی صفات سے جلایا جائے، اس کسیلئے اپنے اپنے عبول سے کل کرا بنالیقین ، حبا دت اور اخلاق بنائی صفورت ہے ، ان جیزوں کو بنا کر میشعبول میں سکا کا جائے۔"

اب کی کالج کے طالب علموں نے کثرت سے اوقات لکھائے سِترجاعتیں نقد نکلیں، دائے ونڈسے الوداع کے وقت حصرت جی کی رقت انگیز تقریب نے عرکے شیخ یک کو رُلادیا۔

اس سدر دزه اجتماع میں ہزاروں آدمیوں نے مترکت کی، اسکور کی آدمیوں نے مترکت کی، اسکور کی آدمیوں نے مترکت کی، اسکور کی آدمیوں کے اسکور کی ایک مساحب ہوئیلی باراس اجتماع میں شرکے ہوئے آئرات اس طرح بیان کر تے ہیں: ا

و کافی دنوں سے شہری اکثر مساجد میں یہ دیکھینے میں آتا رہاکہ بحصر با مغرب کی نماز کے بعدا کیک صاحب کھڑے ہوتے اور بڑی نرمی سے یوں گویا ہوتے ، بھائیو ! دعا کے بعد تشریف رکھئے دین کی بات ہوگی ، کھنے والے کی اتنی سی بات میں جو سا دگی اورخلوص ہوتا وہ سب کومجبورکر دنیا کہ سن کے جائیں۔ اس کے بعدا مام صاحب دعا کرتے اور کھرکوئی ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوجا تا اور بغیر کسی تھنٹے کے نہا ہمادہ الفاظ میں دنل بندارہ منط کھے بیان کرتا جس کا خلاصہ بیہ ہوتا کہ اس و نیا کی زندگی جند روزہ سبے اس طرح کے کام کریں کہ حضر کے میدان میں رسوائی سے بج جائیں ابت واقعی دل کو گئتی اور جی جا بہتا کہ یہ اسی طرح ہولتا رہے تا کہ سنتے سنتے شاید دنیا کی بات واقعی دل کو گئتی اور جی جا بہتا کہ یہ اسی طرح ہولتا رہے تا کہ سنتے سنتے شاید دنیا کی بات واقعی دل کو گئتی اور جی جا بہتا کہ یہ اسی طرح ہولتا رہے تا کہ سنتے ساتے شاید دنیا کی بات واقعی دل کو گئتی اور جی جا بہتا کہ یہ اسی طرح ہولتا دیا ہول کے اور سے تنا کہ تاریخ بھی آن ہوئی میں آخرت کی زندگی کے کہ بات میں اس کے جا ہے ہیں اور پہلے سے کیوں کو آ مادہ کیا ، شام کو چلتے وقت کھی بزرگوں سے تذکرہ کیا ، انظوں نے بروقت ہی اطلاع دینے کا گلہ کیا ۔ ندامت ہوئی کہ اس و نیا کے جمیلوں کی اس کونیا کے جمیلوں کی اس کو سے اور پہلے سے کیوں نہ حاصر ہوسکے ۔

کراجی اکسپرس ۱۰ بچکر ۲۵ منٹ برحلی، کوئی ڈر بالسانہ تھا جواندر باہر تھے۔ انہ ہوئی بڑے اطمینان سے سفر گزدا، کوئی تُو تسکار نہ ہوئی کوئی دھکم بیل نہ ہوئی، دوسسرے کے۔ لئے حکہ نمالی کرنے کا جذبہ بوجو دتھا، سواگیا دہ بیجے دائے ونڈاطیشن برا ترکئے کوئی تین فرلانگ پراجتماع گاہ تھی، سا دہ می سجد با ہر صی میں شامیا نے تنے ہوئے اور تیل دھرنے کو حکہ ہمیں ۔ ایک طرف بریبوں لمبی کاریں کھڑی توسسری طرف تیں جارہ بیلی کا لجے اور جینے کا لج کے طالب علم اکھے ہو کرلبوں میں آئے ہیں۔ مسجد کے فرش پر ہرجس کے باس تھا تھیا یا گیا ا ور چینہ کھنے آزام کرنے کی کوشش کی نے لگے۔ کوشش کرنے گئے۔

۱۱ کی مبیح کونماز فجر کے بعد دبل سے تشریف لائے ہوئے مولانا محد پیسف صاحب کا دحواس جاعت کے امیر ہیں اورمولانا مرائیاس رحمتہ مسلملید کے صاحبرا المے ہیں ) خطاب بهوا، تین گفت ک لوگ به تن بیشینت دید، با تولیس وزن تفا، حقیقت تقی، فلوس تفار را سک رمولانا نان فی محلوس تفار آخرالشداد را سک رمولاکی با تول میں بیسب کچھ کیوں نر بهوتا مولانا نان فسرمایا:

"اینی دات برمحنت کرنے دلینی ابنی زبان برمحنت اینے کا بول برخمنت اینی آنکھوں برمحنت، اینے دل برمحنت، خوص برمحنت کرنے سے اس درجہ تک بہنچ جائے گا کہ صرف ایک آنکھ جھیکئے سے اس پوری کا تنات سے کروٹروں درجہ زیادہ جمیتی جنت عطائی جائے گا۔ آپ جا رہے ہیں سا منے سے غیر محرم عورت پر زگاہ بڑی، دل نے کہا، اب اگرا نکھ اُٹھائی تو بر با دموجا گر گے، آنکھ دومری طرف پھرگی، اس ایک بار کے پیر نے سے بر با دموجا گر گے، آنکھ دومری طرف پھرگی، اس ایک بار کے پیر نے سے اللہ درت وہ کچھ عطافر مائیں گئے کہ تعقورنا مکن ۔ ان عطائی جانوالی جیزوں میں سے کوئی جیز بھی اگر اس مونیا میں آجائے تو بوری دنیا اسے حاصل کرنے کے لئے لو بڑے۔ "

باتیں دل میں اُ ترتی جی گئیں، اپنے آپ پر ندامت ہوئی، زندگی یوں ہی گزدگئی جی طرح اب تک گزری توکیا ہوگا ؟ آ کھ سے دس ہزار کا مجمع بجس طرف نظرائھی انسان ہی نظر آئے وہ انسان جو اللہ کی خاطر اتنی دور در ازسے سفر کر کے صعوبی جھیل کے اس ویرانے میں اکٹھا ہوگئے تھے۔

مولانات فرمايا:

و محض الشرى خاط لو نجع ہونے والوں برالشرى فرشتے أسمان سے زمین تک صلقہ بناتے اور سلامتی جیجتے ہیں، الشركرے آج دُنیاس صف الشرمی کی خاطر لوگ جمع ہواكریت تاكہ الشدكی رحمتیں اس زمین براتریں اور انسان سكون قلت ہم كنار ہوں ؟

کیا پا یا پھیلوں کے تذکر سے تھے، دولت والوں کا تذکرہ آیا تو قارون وہا مان کی دولتوں کے نقشے بتائے گئے ، غربت کا ذکر ہوا توصحائہ کرائم کی زندگیوں کے واقعات بتائے گئے ، غربت کا ذکر ہوا توصحائہ کرائم کی زندگی بتلائی گئی ۔ خدا کو بتائے گئے ۔ فاتوں کا ذکر حظِ اتو بنی صلی اللہ علیہ مسلم کی زندگی بتلائی گئی ۔ خدا کو بتوش کرنے والوں نے کیا کھویا اور کیا یا یا ج بیعلوم میوا ۔ دو کھنٹے کی تعلیم کے بعد کھانے اور نماز کا وقت ہوا ، ایک طف کھانے کا انتظام کیا گیا بتھا ، دکا ندا روں نے کا خواسے کھانے نے دکانیں جی لگا کی خواسے کھانے کا انتظام کیا گیا بتھا ، دکا ندا روں کی طف سے کھانے کا کوئی بیسیہ نہ لیا جاتا ، عصری نماز کے بعد لائیپورکے مفتی زین العابدین میں۔ کا بیان ہوا ، محقول سے سے وقت میں بہت کچھ تھا دیا ۔ خدانے ہو لئے کا نوب ملکہ دیا ہے ، مشکر وجدانی کیفیت یہ اہمونے گئتی سے بتایا کہ : د

"انسان جب اپنے آپ رمحنت کرتے اس درجہ مک بہو نجبا ہے جب پر الله راصی ہوکر اسکے عرف ہاتھ اُسطنے برسی فیصل فرما رہتے ہیں تو دُنیا میں کیا ہوتا ہے۔ دنیا کس طح اس کے پیچھے آتی ہے ، آج ہم لوگ دُنیا کے پیچھے بھا گتے ہیں اور وہ لیسے کہ ماتھ نہس آتی ہے۔

صحائب کرام رضوان النداجعین کے واقعات سناتے گئے اور کھیماس انداز سے کہ ایمان تازہ ہوگیا۔ سے کہ ایمان تازہ ہوگیا۔

مغرب کے بندعرب سے آئے ہوئے ایک اللہ کے بندے کا بیان مترق ہوا، زبان عربی تھی ابجہ انتہائی شیریں، ہی جا متنا کھا اللہ اور اس کے بیا ہے درمول گا کی زبان بول ارہے مترجم صاحب ساتھ بلیٹھ گئے، بون گھنٹ دین کے مختلف پیلؤؤن م نہایت وضاحت سے رشنی ڈالتے رہے۔ عدل والضاف، معاشرت ومعیشت اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اسلام کی دعوت کے کھیلاؤ برمعلوما تی تقریری گا

موسی علیهالسلام اورفرعون کے واقعات بتائے جاتے رہے۔ ایک طرف اس دنیا اوراس کے اندری تمام چیزوں کی بے بسی، دوسری طرف ضرائے بزرگ و بر ترکی عظمت ول میں برسب کچھ یون تقش ہوتا دہا جیسے ہونے کا حق ہے، آخر کیوں نہ ہو کہنے والا پورے لیقین سے کہدرہا تھا، زبان کے ساتھ دل کی گرائیوں کی آواز شاس ہے۔ بتایا جارہا ہے کہ:۔

دو اگر کوئی فاسق اور حجوظاتیخس مخصارے پاس اس قسم کی خبرلائے کہ کوئی گروہ یا فرد مخصارے مال اور حبان کے بارے بیں برے اوا ہے کہ کوئی گروہ یا فرد مخصارے مال اور حبان کے بارے بیں برے اوا ہے کہ رہا ہے تو اس کے باوجو دکہ اُس کا حجوظا ہونا مخصارے نزدیک سلم ہے متم اپنے مال وجان کی فکر میں لگو گے کئیں جو اللہ کے بنی سے اگر اس ایمان میں کچھ کی ہے تو ہم مسلمان ہی مہیں۔ وہ فر مارہے ہیں کہ اے لوگو! اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں اللہ کے نزد دیک اس کی حیثیت مجھ کے بر کے برا برجھی نہیں، مُردہ بکری کے تجے کے برا برجھی نہیں بھی نے کچھ کر لو ور ذا سیانے کہ برا برجھی نہیں بھی نے کچھ کر لو ور ذا سیانے کہ برا برجھی نہیں بھی نے کچھ کر لو ور ذا سیانے کہ برختم ہونے والی زندگی میں ترطیع کی لیکن کے ناکھیں بھی نہیں تا کیوں ؟ اسلنے کہ برختم ہونے والی زندگی میں ترطیع کی لیکن کے ناکھیں بھی نے کھی کے اس کے ناکھی کے اسلام کے دور خال

اس دنیا کے مال اور اولا دہمارے مشاہدے میں ہیں اور آخرت کی زندگی غیب میں اس کا نام ایمان بالغیب ہے۔ بجب دیکھ لیا توغیب کہاں رہا ؟

دات گیارہ بجے تک یوں ہی دین وایمان کی باتیں ہوتی رہی، نماز پڑھی گئی،ایک ہی صف میں ہر درجہ ہرزبان، ہُڑ مرا ورمختلف دنگ ونسل کے دبنی بھائی اللہ کے حضور لوں کھڑے ہوئے جیسے ان کا وجو دہمی نہیں ہے۔ جیار وں طرف ایک سناطا، امم صاب ان سب کی طرف سے اللہ کے حضور عوض گزار رہے ہیں۔ بارہ بجے کچھے آدام کی فسکر میں لگ گئے، کچھ اللہ سے باتیں کرنے میں ۔ جیار ہجے آئے کھی دائیں میں لگ گئے، کچھ اللہ سے باتیں کرنے میں ۔ جیار ہجے آئی کھی ۔ آگے ہجھے، دائیں باتیں ہمتوں کو کھڑا یا یا ، اللہ اکر اکیا میرورہے اس کھڑے ہوئے ہی

المرکی صبح نمازے بعد کھر کھڑ تربہ ہوئی۔ دوبہر کوتعلی صلقے بنائے گئے ،عصکر بعد ہند وستان سے آئے ہوئے علم دین سے پورے واقف مولوی محرد مصاحب کی تقریر ہوئی ،خورسلیقے سے بیان فرماتے ہیں۔ مقوط سے سے وقت میں ہرا نداز کا خوب مواد ذم نوں میں بت یا ، زبان اللہ کی عظمت کے ترانے خود کجود گانے لگی۔

غرض اسی طرح برتین دن کا رُوح پرود استماع جلتارہا۔ اسماس دلایا جا ہا ہا کہ کرست ہوجائے گا۔
کرسب بگاڑا بنی ذات میں ہے، اگر یہ درست ہوجائے توسب دُرست ہوجائے گا۔
اتنری دوز اللہ کے راستے میں اپنی ذات پرمحنت کرنے کیلئے جن لوگوں نے وقت دسیئے ان کی شکیل جاعتوں کی شکل میں ہوئی۔ ہرجاعت میں اکھ سے بارہ تک اللہ کے بندے جمع کر دیئے گئے۔ سوکے قریب جاعتیں بن گئیس جن کو ملک کے کونوں کو فوک کے رسوکے قریب جاعتیں بن گولک ان والی خراب کا ایک امیر مقرد کر دیا گیا، اپنے اپنے لیستر، اپنے اپنے خرج اور اپنی ابنی ذات پرمحنت کرنے کا جذ به اور دو سرے بندگان خدا تک اللہ کی بات اپنی ذات کی بات

بہو نجانے کی فکرا یہ سب منظر اس قدر درج کو بالیدگی بختنے رہے کہ سیر وں وعظ بھی یہ نہ کرسکے، اختتام پر دعا ہوئی، مولانا محمد لیرمف صاحب نے دعا کی ، اپنے گنا ہوں کی تو بہ، مغفرت، آخرت کی مشرخ روئی، دین کی عظمت، تمام انسانوں کے لیے ہوایت طلبئ یہ سب بآییں اللہ سے طلب کی گئیں۔ دعا یوں مانگی گئی جس طرح سے مانگینے کائق ہوتا ہیں، کوئی آئنھ منہ تھی جوروئی نہ ہو۔ کوئی زبان نہ تھی جوہی نہ ہو، کوئی دل نہ تھا جو بھٹ بڑے بڑتہ آیا ہو، ابس ایک ہی احساس تھا کہ اتنی زندگی جوگذری ناکا می میں گذری میں ہی مرایا معصیت ہوں، سب مرا تیاں مجھی میں ہیں۔ اے اللہ ان سب کوتا ہیوں کو مقافی فرما ا در میری زندگی کو اپنے داستے پر لگا دے "

اس طرح ٢٨ كى دونيركويدمبارك اجتماع ختم بوكيا ـ

عرف دوان ۲۱ مار بارچ مو انگر کوائے میں عبدالر ان قریش صاحب کے بہائ صوبی خطاب بوا میں میں عبدالر ان قریش صاحب کے بہائ صوبی خطاب بوا میں فہروں اور عہدے داروں نے شرکت کی اور حرید بی میں فہروں اور عہدے داروں نے شرکت کی اور حرید بی میں معروں احتماع ہوگیا تھا میں ہوگیا گیا۔ دونوں حکہ ملاکر تقریبًا ایک واضروں کی کو گئی برخصوصی افسروں کا ایک طراح جان کی ایک دونوں حکہ ملاکر تقریبًا ایک وافسروں اور کالے کے پر دفیسروں نے بات کو سنا ۔ لا ہور این شرب قیام رہا ، اسی درمیان ہم ہا بیح میں میوا تی اس کے بعدایک دن کے لیے نو نارموضع دجو کہ نارووال سیالکوظ کے قریب ہے ، میں میوا تی اوگوں کا اجتماع ہوا ، اس احتماع میں مولانا نے "سکرات الموت" اور مخرات الموت" اور مخرات الموت" اور خرات الموت" سے بجنے کی باربار دعا فرمائی نیز جاعتوں کو رخصت کرتے وقت خطاب فرمایا :

نارووال من سولانا ترصکن کے تاریمایاں ہونے لگے اور اندرونی طور برجم میں تحلیف اور شدّت سے اذریت محمیس کرنے لگے۔ بے شل ضبط و تحلّ نے اس کوظاہر نا ہونے دیا۔

مولانای پرتقر بر وفات سے ایک مفتر قبل کی تقی اور بیجید مولانای زندگی کاآنوی جمعه تقا، اسکے جمعه کومولانا لا مورس انتقال فر ما گئے۔ اس تقریر بیس مولا نا نے حسب معمول ایمان دیقین اور ان کے لئے محنت و مجاہدہ کرنے اور اوقات دینے برزور دیا ، اس کے علاوہ وہ پورے ایمان وقیسین اوراع تارسے بیو دو نصار کی کمعاشرت اس کے علاوہ وہ پورے ایمان وقیسین اوراع تارسے بیو دو نصار کی کمعاشرت بولا اور مسلما نول نے ان دخمنوں کی معاشرت، تهذیب و ترق کوجس طرح ا بنایا ہے اس پر انتقائی زور دارالفاظ میں تنقید کی مولانا کی اس تقریر میں ہے انتہا جلال تھا بمعلوم ہوتا متعالی مناز کی ترین تنقید فرائے ہے جھوڑ تھی الشرط بیو مسلم کی راہ سے بسط کرزندگی گزارنے درخوت ترین تنقید فرائی ہے۔

اس تکلیف کے اور بیال بھی اس کی مرکز ملی اس تکلیف کے باوجود بیانات برابرجاری رہے ہفتہ کی شام کو دو گھنٹے تقریر فرمائی اور اگلی میں اتواد کوجاعتوں کو نصبت کرنے سیکھلے ہوایات سے نوازا، پونے دس بچے فارغ ہوئے تو دکھے گئے۔ وہاں دس بچے عور توں کا اجتماع ہوا، مولا ناکا بیان ہوا۔ مولا ناکی بے قرار طبیعت کہیں مہل دیں بچے عور توں کا اجتماع ہوا، مولا ناکا بیان ہوا۔ مولا ناکی بے قرار طبیعت کہیں میں میں میں دوہ ایک مائی بے آب کی طرح رہتے اپنے قلب دنگاہ اور اپنی زبان سے دین کی خدمت اور فرائض دین بیا ہے فہام تفہیم کا کام برا برکرتے دہے اور فرائض دین بنایت منتول اوقات گزارے دہے۔ یہی وجہ تھی کہ با وجود تکلیف ومرض کے لاہو زمیں نہایت منتول اوقات گزارے د

اه موالانا کی برتقر رطبع موجی معد اوری کی پوری فرصنے کی ہے۔

رائے و فارکے آخری اجتماعات اس کے بعد مین دن نگل، بدھ، جمعات سرا المراجی اور کیم اپریل ہے۔ اور کیم اپریل ہے اس کے بعد مین دن نگل، بدھ، جمعات سرا المراجی اور کیم اپریل ہے۔ گر اثر اور روح پر ورتقرمریں ہوئیں مرائے ونڈ کا بداجتماع جو بین دن تک چلا باکشان کے اس سفر کی جان تھا ، ہزاروں نے بہرتن گوشن مہو کر باتیں سنیں ، ہدایات حاصل کیں اور ابنی زندگیوں میں دنی القالب بیدا کر کے اپنے گھروں کو والبس ہوئے۔ اسس اجتماع کا منظر در تقیقت سنٹندنی نہیں بلکہ دیدنی تھا۔

نحطاب میں فرمایا: ۔

و اس کام سے احول بنے گا اورکسی کے دل میں در دبیدا ہوگا اور فکر بنگے گا کہ برامت کس طرح ہود و نصار کی کے ہاتھ سے جھولے اوراس کی در دھری آہ وزاری پرمنجانب اللہ اس اُمّت کے دوبارہ جیلنے کی صور بیدا ہوگی جیسے تا تاریوں کے زمانے میں ۲۲ لا کھ سلمانوں میں ۱۰ لا کھ سلمانوں کو شہدید کرنے اگیا تھا۔ بھر صفرت شیخ شہاب الدین سہروردی نورا للہ مرقد دہ کو شہر در وازہ کھ لا اکبر کے دین اللی بر صفرت مجد والف تانی قدس مرد کے انھوں در وازہ کھلا اکبر کے دین اللی بر صفرت مجد والف تانی قدس مرد کے انھوں در وازہ کھلا ایکسر کے دین اللی بر صفرت مجد والف تانی قدس مرد کے انھوں در وازہ کھلا ایکسر میں انہوں کے انھوں در وازہ کھلا ایکسر کے دین اللی بر صفرت مجد والف تانی قدس میں در وازہ کھلا ایکسر کے دین اللی بر صفرت میں در وازہ کھلا ایکسر کے دین اللی بر صفرت کے انھوں در وازہ کھلا ایکسر کے دین اللی بر صفرت کے انھوں در وازہ کھلا ایکسر کے دین اللی بر صفرت کے انھوں در وازہ کھلا ایکسر کے دین اللی بر صفرت کے انھوں در وازہ کھلا ایکسر کے دین اللی بر صفرت کے انھوں در وازہ کھلا ایکسر کے دین اللی بر صفرت کے انھوں در وازہ کھلا ایکسر کی کھر کے دین اللی بر صفرت کے انھوں در وازہ کھلا ایکسر کسر کے دین اللی بر صفرت کے انھوں در وازہ کھلا ایکسر کی کھر کی کھر کیا کہ انسان کی کھر کے انہوں در وازہ کھر کے دین اللی کی کھر کیا کہ کی کھر کی کی کھر کیا کھر کیا کھر کیا کہ کھر کیا کہ کھر کیا کہ کرنے کیا کہ کھر کھر کے انہوں در وازہ کھر کیا کہ کیا کہ کی کھر کھر کیا کہ کر کھر کیا کہ کھر کیا کہ کیا کھر کیا کہ کھر کیا کہ کر کیا کہ کھر کی کر کر کھر کیا کہ کھر کیا کہ کیا کھر کیا کہ کھر کیا کہ کر کیا کہ کھر کر کے دین اللی کھر کیا کہ کھر کھر کھر کیا کہ کھر کیا کہ کر کھر کے دین اللی کھر کیا کہ کھر کیا کہ کھر کیا کہ کر کر کھر کیا کہ کر کھر کے در کھر کیا کہ کر کھر کیا کہ کر کیا کہ کر کھر کیا کہ کر کھر کے در کھر کیا کہ کر کھر کیا کہ کر کھر کیا کہ کھر کیا کہ کر کھر کیا کر کھر کیا کہ کر کے در کھر کیا کہ کر کھر کیا کہ کر کے در کھر کیا کہ کر کے در کھر کیا کہ کر کھر کیا کہ کر کھر کے در کھر کیا کہ کر کھر کے در کھر کر کر کھر کیا کہ کر کے در کھر کی کھر کے در کھر کے در کو کھر کے در کھر کر کو کھر کے در کے در کھر کے در کھر کر کھر کے در کر کو کھر کر کھر کر کھر کر کھر کر کے در کھر کر کے در کھر کے

دائے ونڈ کے عمومی اجتماعات کے علاوہ مولا نانے اسپنے اس مفرکے آخری دنوں کی خصوصی محبسوں میں کا م محتملی سنے بنے باب کھو ہے، بُرانے حضرات کواپنی میں کا م محتملی سنے بنے باب کھو ہے، بُرانے حضرات کواپنی میں نفست نفست مرفراز فر مایا او جہم رحمت و شفقت بن کر ہرکس و ناکس کے مما کھ حمسن معا طرسے کام لیا، با وجود مشرق و مغرب کے طویل اور بُرمشقت سفر کے جس نے آپ کے حصر کے ایک ایک جوڑ کو ہلاکر دکھ دیا تھا اور جانی تکان کے ساتھ ساتھ احصالی تکان کی میں ہولان کے ساتھ ساتھ احصالی تکان کی بی مضبوطاور بیراکردی تھی ہولینا کے فربن و دماغ میں کام کر سنے اور لینے کی وی تا ذکی تھی بوشنبوطاور توں اختہ قائد کے اندر ہوتی ہے، ان محبسوں میں مولانا نے دیہا توں میں بان محبسوں میں مولانا نے دیہا توں میں بان محبسوں میں مولانا نے دیہا توں میں کام فرصانے بر

بورا زور دیا اور فرمایا:

روئه ننده بهار مے سفر میں اجتماعات کو دیمیا توں پی دکھاجلتے اور تنہری طبقہ کو دیہات کی فضا میں رہ کر بات سنائی جائے سرحدی علاقہ میں کام کو بڑھا یا جائے اور مشرقی پاکستان میں کوشش کو بڑھا یا جائے اور اسلامی محالک میں جاعتوں کو کٹرت سے بھیجا جائے "

ان دنوں عوام کے دلوں میں مولانا کی محبت کا جو جذبہ پایا جاتا تھا اور جس کا اظہار طرفین سے ہوتا تھا اور جس کا اظہار طرفین سے ہوتا تھا کہ کس طرح لوگ مولانا کے اِردگر دِمِر وانہ وار حکیرلگاتے تھے اور حب مولانا کچھ فرماتے تو ہرایک ہمہ تن گوش بن کرسنتا اور اپنے کواپٹارو قربانی کے لیے بے در اپنے بیش کردتیا۔

مِولاظنے رائے ونڈ کے اس سروزہ قیام میں منگل کو بعد نمازِ فجرایک تَقریرِ فسرا ئی جوبہت ہی زیا دہ اہم تھی ۔اس ہیں مولانانے است کی کششر کے کی اور طری جامع تقسر رکی۔ طری حسرت وافسوس سے اپنی تقریر شروع کرتے ہوئے فرمایا :۔

" و کھو مبری طبیعت تھیک نہیں ہے ، ساری دات مجھے نینزنہیں آئی۔ اس کے باو ہو د صروری سمجھ کے بول رہا ہوں جو مجھے کے عمل کرسے گا اللہ تعالیٰ اسے جبکا نے کا ورز اپنے یا وں برکلہ اڑی مارے گا"

برا ترت طری شفقت سے بنی ہے اس کو آخت بنانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرا تھ نے بنی ہے اس کو آخت بنانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دستموں یہود و مصاری نے بہت اس کی کوشنس کی ہے کہ مسلمان ایک اُتحت ندر میں باکھ کرا ہے۔ طکو سے ہموں ۔ اب ملمان ابنیا اُتحت بنیا کھو سے کی ہیں ۔ جب تک میں آتھ بنے ہموت کے جو اور کا تھے الح " اس کے بعد الکھ ساری دنیا مرکھ اور کا تھے الح " اس کے بعد اُتحت کی تعریف ، قومیت و دطنیت ، رنگ وسن کی بنیا دیر قوم کی ترقی کی سا

باتیں کرنے کے خلاف پر مغز باتیں فرمائیں او را گئے جل کر الرےغم وافسوس سے فرمایا:۔

و مسلمان ساری دنیا میں اس لئے بیٹ رہاہے کہ اسٹ لینے امریخے

کوختم کر کے محفود کی قربانی پریانی تھیر دیا ہے، میں یہ دل کے غم کی آمیں

کہد رہا ہوں۔ ساری تباہی اس وجہ سے ہے کہ آمیت امت ندرہی بلکہ یہ

میں کھول گئے کہ امت کیا ہے اور حفود نے کس طرح امت بنائی کھی ۔'
مولانا نے بارے توش سے فرمایا:۔

"اگرسلمان اب بھرامت بن جائیں تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کھی ان کا بال میکانہیں کرسکیں گی، اٹیم بم اور راکط ان کوختم نہیں کرسکیں گے اگر وہ قومی اور علاقائی عصبیتوں کی وجہ سے باہم امت کے ٹمکڑے کرتے رہے توخدا کی سم تھا ہے مہتھیا را ور متھاری فوجیں بھی تم کونہیں بجا سکینگئ مولانا کی اس پوری نقریہیں بڑا بوش وجلال تھا اور اعتماد ولیت بن ممرأ ست و بے باکی اور حق گوئی سے اپنی بات فرمار سے تھے لیہ

دوسرے روز بدھ اور مارچ کو لعد خار فجر تقریر فرمائی اوراکٹری تقریر مجبوات کو لعد خار افراد النظر النظر

له مولانا كى يى تقررى كى حكر تھيب جكي بي ـ

## <u>ها</u> بندرموال باب

## علالصاوروفات

مرگز نمبرداک که دلش زنده شد بخشق شبت است برجریدهٔ عن الم دوام ما

علالمت مولانا ہمیشہ سے بعن امراض کے شکار رہے ۔ آخریں اور مختلف شکایتیں بیدا ہوگئیں۔ ڈاکٹر غلام کریم صاحب جو مولانا کے ساتھ مدتوں رہے اوران کے مزاج وکیفیات سے پوری طرح واقف ہمی اور مولانا کے علاج بیں ان کا طراد خل رہا ہے مولانا کی بیاری اور شکایت کے متعلق کہتے ہیں: ۔

میاری نہیں، پنبفن اس وجہ سے تیز ہے کہ حضرت کو کھائی آتی مخی اور کچھ حوارت تھی لیکن کھائسی کے کم مونے رہمی بھن تیز رہتی ہے لیمن واکٹروں نے کہا کہ لیعض آڈر میوں کی نبض اتنی ہوتی سے جو کہ ستنبات میں سے بعد کھو یال کے آخری اجتماع میں روائلی سے بعلے واکٹر وصیدانز ال حیدرا بادی تھو یال کے آخری اجتماع میں روائلی سے بعلے واکٹر وصیدانز ال حیدرا بادی تم می نے بلڈ پرلشر ٹر بھا ہوا تھا امولانا کو تقریب میں احتماط کا مشورہ دیا کیا میکن کام کے تقاضے کی وجہ سے حفرت نے فرایا:۔ میں احتماط کا مشورہ دیا کیا میکن کو کھر دوائی کیا حزورت ، کھر ٹر ب را کری علاج تو ہم اس لئے کرتے میں کہ کام کرسکیں اور صرب تم کام سے روکتے ہو تو چر علاج کی صرورت نہیں "

باكسّان روانه مونے سے پہلے صحت کھيك تھي "

پاکستان کے آخری سفر کی شنولیتوں نے مولا نا کے جم کو تعدکادیا، باون دوزہ مفتفے سے سی میں شرق و مغربی دونوں بازووں کے انتہا کی دور درا زعلاقوں کا دورہ ہوا، جسی سے میں مشتقل تقریروں اور بہ ما گھنٹوں میں تقریبًا بنیس بائنس گھنٹوں کی گفتگؤ ملاقات اور مسلسل بولتے رہنے سے اندرونی طور رہیجہ مُحور کوئر بہوجیکا تھا۔

علالمت کی نتر دون اندرونی طور بریحلیف محسوس کرنے نکے مگر اس کی نتر دون اورانی کی نتر دون کا دون کار کا دون کار کا دون کار کا دون کار کا دون ک

۱۱۷ بربل بروز جمعه طرین سے سہاران پور کے سے دوائگی طے تھی جمعرات کے دان دائے ونڈسے فارغ ہوکر لا ہور تشریف نے آئے اور عصر کی نما زبلال بادک بلخبان پورہ میں ادائی ۔ ایک دن پہلے دبوھ کے دن ، گلے سے معدسے بک سالس کی نالی میں چھین محسوس فر باتے تھے کا ہور بہونچ کر طبیعت میں تقریر کی آما دگی نہیں تھی ۔ مولانا کے لیے یہ بالک غیر ممولی اور نئی بات تھی ۔ اس سلے کہ اپنی زندگی میں سخت سے سخت تعلیم بی تقریرا ورگفتگر سے برمیز نہ کیا تھا نہ ان کی طبیعت نے کہی تقریر سے ابا کیا تھا ۔ مولانا پر اس تحلیف کا آنا اثر کھاکہ مجبوراً کو گور اس کا اظہار بھی کردیا تھا اور اپنی حکمہ مولانا محرع صاحب بالن پوری کو تقریر سے سنے تھے دیا اور فر ما یا تشکیل مجی تم کولینا ۔

بلل پارکیس دجهان لامود کا تبلیغی مرکزید، مولانا کا قیام تھا، وہ استخری مقرمی مقرمی استخری مقرمی استخری مقرمی استخری مقرمی استخری مقرمی استخری مقابی استخری که مولایات استخری که مولایات استخری که مولایات استخری ملاقات موجائے گا اور یہ آخری تقریب موجائے گا اور یہ آخری تقریب می ماروں استخری مولانا سے کہ مولانا سے کہ مولانا سے کہ مولانا سے کہ مولانا کے اس سفری آخری تقریب سننے کا موقع ملے گا، بلال بادک می میروں جمع کو دیجھ کر تعفی مخلفین نے عربی میں کہ کچید من کسیا کہ کچید من ورفرا دیں۔

سامعین کے حذبات اور کچے مولانا کی تکلیف کا پوری طرح اصاس نہ ہونے کی بنا پر مخلصین نے مولے اور اور ہونے کی بنا پر مخلصین نے مولانا کو آمادہ کرلیا، مولانا نے بالا نزلقر برکا ادا دہ کرلیا، اور باوجود اس کے کہ طبیعت بالکل آبادہ نہ تھی اور ضعف ونقابت کا پورا احساس تھا، ہمت و براًت اور ووت ادا دی سے کام نے کر کھڑے ہوگئے اور موا گھنٹہ تقریر فرمائی۔ اس پوری مدت کا آبھوں دکھیا حال میاں جی محمد بیلی کے کمی بیاض سے بڑھئے۔

<sup>رو</sup> بروز حمجات یکم ایریل کولا ہور کے بلال بارک میں عصری نماز آ<sup>ک</sup> کر پیرھی ۔ بھے گلے سے معدے تک سانس کی نالی میں جین کی شکایت کر رہے تھے ،اس دن بریان فرطنے کا ارادہ نہیں تھا۔ مولوی محریم صاحب یالن پوری کومغریجے بعد بیان کرنے کے لئے بھیج دیا اور تاکید کی کہتم کوئی شکیل کرنی سے نیکن لامور کے دوستوں نے زور دیا اور باربارتقا ہے کرتے رہے ، آپ الکارسی فرائے رہے ۔ آپ بلنگ پر بھائی لعقوب ك كمري ميں لينتے موستے تھے مولا ناانعام الحن صاحب وليشي صاحب بمفتى زين لعامين صاحب محیلیلی فیروز پوزمکی عبالمالک صاحب سیالکوفی مقیم رائے ونڈ اکمر میں آپ کے یاس بینے مہوتے تھے۔ اور دوست بھی آتے جاتے رہتے تھے فرمایالامفتی صاحب مسری سانس كى نالى ميں حيالييں معدہ سے اُلھ كرا وير كى حانب آتى سيحب سينحت كىلىف ہوتی سے میں یا نی بی کرائسے دباتا ہوں جب بک وہ نیکیے نہا ترجائے یا نی بیتیا رہتا ہوں' آب اس تكليف كے بارسين كيا فرماتے ہيں ؟ مولانا انعام الحن صاحب في منست موسے فرمايا لإمفتي صاحب فتوى ديجية "مجرفرمايا" بجاني ماري منزل توليري موجكي" مولانا انعام الحسن صاحبے فرمایا '' انجبی کهاں ، انجبی تو آپ کوچین ، روس ، امریکیہ ا در مهندوستان میں اسلام کیسیا ناہے اور سارے مالک میں اسلام کی دعوت منجا نی سے " فر مایا کرار یالیسی مل موحی، اب کرنے والے کرتے رہیں گے: كير لوجيا المسحضرت رحمة التدعليه نے كس عمر ميں وصال فرمايا ؟" مولاناالُعام الحن صاحتے فرمایا " باسٹھ سال کی ٹرمیں " فرماً ما (منصنونسلي التدعليه مبلم كانةً مولانا ألعام الحس في قرمايا "تركيط سال كالمرس " محير خود فرمايا أسمحفرت تمريضي التدعين نبي تركيطه وسال ف مايا اور سادے لئے اور الیس سال بس "

مولانا انعام الحن صاحبے فرمایا ، حراکتی سے '' ذراسکتے کے بعد فرمایا '' ترکیطھ سال تھیک ہے''

مولانا النعام الحن صاحب فرایا" بیمشوره کی جزیقوری سے بھر توسب ہی اپنے لئے طے کرلیں "

اسی ضم کی با تین فرار ہو تھے کہ لاہور کے دوست باری باری آتے اور تقاضہ کرتے رہے کہ شہری جمع کشر تعداد میں آیا ہوا ہے اور سجد او پر نیچے بھری ہوئی ہے انر میں بھائی عبد افخالت لاہوری نے شدید تقاطد کیا اور وض کیا کہ صفرت تشریف لے لیے بیان کا وقت قریب ہو جواب دیا کہ "اذان دلوا دوا ورطبونما زیر ھلیں" اس پر جند دوستوں نے وض کیا کہ سمعزت تقریر سے لئے کوض کر رہے ہیں" قریشی صاحب مجھے کہنا ہی بڑے کو فن کر رہے ہیں" قریشی صاحب مجھے کہنا ہی بڑے کا دیس کیا کہوں مجھے جو کہنا تھا سے کہ جبکا ،اب محصے کھے نہیں کہنا ت

قربینی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اصباب کا اصرار بہت ہے اور یہ تقریراس سفر کی آخری تقریر بھری ایجی صلاحیت و والا آیا ہے "اس پر صرت کے جہرہ سفر کی آخری تقریر بہوگی ، جُمع بھی ایجی صلاحیت و والا آیا ہے "اس پر صرت کے جہرہ کے آثار بدل گئے اور مجھ (محرصلی فیروزلو بُمکی) سے فرایا پر توعیلی مجھے اُٹھا وقت سے اُٹھا یا ایک باتھ بھرا ان دوسرے باتھ کو کندھے کے نیچے لگاکر بوری طاقت سے اُٹھا یا میں بوری طاقت لگار باتھا لیکن حصرت مجھ سے نہیں اُٹھار ہے تھے ۔ حالانکہ صرت نور کھی گھنے کی طاقت لگار ہے تھے ۔ قریشی صاحب دوٹر کر آئے اور دوسرے کندھے اور کھر بر با تھ رکھ کرا گھا نے میں مددی ، دونوں کے اُٹھا نے سے صنرت جی نشکل اُٹھے اور کھر طرے موکر کرنے اُٹھا اور کھر اُٹھا نے سے صنرت جی نشکل اُٹھے اور کھر طرے ہوکر کرانگی با ندھ رہے تھے اور واب کیا مرا تار دے بھے کہ مسلمنے سے مونوی تھس اُٹرین پر واتی واتی مراکزی بالدین کے بھائی ) آگئے ۔

فرايات تم سب مندوستان محيور كربيان اكتے ؟

وه مۇدب اورخاموش كھڑے رہے . كھرخودى فرايا يىتصرت نينج وہاں ہيں وي بہت كافى ہيں "كھرامتنجا فرما با ، وضوفرما يا اور تقرير فر مانے تشريف سے جلے .

مجيح كافي تقا مسجدا ويرتيج سي بعري موفي تقي بابركامي اورميدانهي بعراموا تھا۔ تقریبًاموا کھنٹے تقریر فرما تی۔اس میں نمازی ایک ایک دینرکو تبلایا ہمجیر تحرمیہ سے سلام تھیرنے تک کی ایک ایک بات کی شرح کی ، دوران تقریری پیدا کارہا۔ آپ بادبار بونچھتے تھے ، درمیان میں یا نی ما لنگا اور میا ، تقریر کے بیڈٹ کیل ہورہی تھی آب پر کسکان کے اترات غالب تھے لیکن عوت بوری ابن عبالحمید یوری کراچی والوں کا انکاح طرصا نا کھا بحركركي منطف رہے آئشكيل كو روك كر ينكاح برصابا، بهت مختصر خطبه برصا، مختصر سي دعا ک اورسجد کے اندرسے تیزی سے باہر کوچلے آئے بسجدسے شکل کرماجی تشیرصات کے مکان كے سلمنے جو بالكل مسجد كے ملحق ہے ، آواز دے كرفر مايا "معد مجھے سنھالو إ" سعد بن مافظ صديق نوحي ايك كاركح قريب كحرس يحقظ دوار كرست اورحضرت كوسنجعالناجا بإليكن وه گراگئے اور سنجالنا شکل برگیا، انھوں نے ایک دوسرے کو آواز دی سعد کی آواز رومان لامورى دواركرآن اوردونول حفرت كوسهارا دس كريسطي بها في بيقوك كفرك وروازك میں داخل ہوتے وقت ان سے بسنجالاگیا بھنرت ار کھڑاتے اوغتی طاری ہوگئی ان دونوں نے آوا زیں دیں اندرسے روٹر کر بھائی لیقوب اورا حسان بھائی قریشی صاحب اسٹے اور سب في من كرامهما كرهياريا في يراثبا ديا ،خبر طنه يرسب دوست آكتے ، قريشي صاحب جميم ع الحئی صاحب، برا درمولوی صنبار الدین صاحب طبیسلا والے اوران کے صاحبرا دہ احتین صاحب همی اکتے چکم احران صاحب کے جب میں جوا سر میرو تھا الفول نے دود ورسی اسے ديا تومېرش آگيا .اس ستيميله بدن ځيندا . ها نرمض بندهمي اور پيوشي طاري هي رجوام مبر .. ه كلانے سے موش مى آيا نمبض بھى جيلنے لكى اور بدن ميں كرى الكى جكىم عبد لحنى صاحب فرمايا کہ یہ دل کا حلا ہے ان کے اس فرمانے کی وجہ سے ڈاکٹر کرنل ضیار اللہ کو بلا ناتجوز مواکیونک

یہ بہترین ماہر قلب بیں، تحکیم صاحب نے دوبارہ جواہر مہرہ دیااور نین جمیے دودھ بالیا، حضرت نے خود ہی بنیجے اتارا ،اس سے بدن میں اور زیادہ قوت محسوس ہونے لگی اور کچھ طبیعت سنبھل گئی، کرنل ضاءاللّٰہ کو لایا گیا، تقریبا گیارہ کے شب ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، انہوں نے نبض دیکھتے ہی فرمایا، بیرول کی بیاری کاشدید حملہ تھااس سے آج جانا بری كرامت ب، ابهي تك باتھ ياؤل منشرے تھ" نبض ٧١ اور خون كادباؤنوے تھا۔ ڈاكٹر صاحب نے ہیتال کے لئے بہت اصرار کیااور حرکت سے قطعا منع کیا۔ یمال تک کہ كروث بهى خود نه لين كميل بهى خود نه او ژهين، رفع حاجت ليٹے ليٹے ہى كرائی جائے۔ زندگی کی آخری رات خدای ثان، جس مرد خدانے اپنی زندگی کے شب وروز امت اسلامیه کی فکر میں گذارے اور ہزاروک راتیں دین اسلام کی اشاعت اور خلق خدا کی بہبودی اور تبلیغی کام کے فروغ کے لئے روروگر بسر کیں پچھلے پہر کاوقت ا بینے درد وسوز سے بھری ہوئی دعاؤں میں گزارااس کی زندگی کی آخری رات ایسی گزری کہ ہزاروں افراد نے جن کو خدانے در دوسوز اس مرد خدا کی کوششوں ہے عطاکیا تھا،اس کی صحت وعافیت کے لئے رورو کراور تڑپ تڑپ کر دعائیں کیں اور آتکھوں میں رات کاٹ دی۔ڈاکٹر صاحب کی دواؤں سے مولانا کو نفع ہواادروہ نکلف جو دورہ اور غثی سے پیر ہو گئ تھی کم ہو گئ، آدھی رات گزرنے کے خاصی دیر بعد مولانانے عشاکی نماز ادا کی، صبح تک طبیعت ایسی سنجل گئی که کرنل ضاءاللہ صاحب نے جب آگر دیکھا توان کو سخت حیرت ہوئی، سب لوگ ایک در جہ مطمئن ہوگئے۔ ایک صاحب جو و ہاں موجود تھے بہان کرتے ہیں۔

"ان دواؤل کے استعال کے بعد دیکھا کہ اجابت کیڑوں میں ہو گئی ہے، طہارت اور تیم کے بعد عشاکی نماز پڑھائی گئی، نماز کے بعد جملہ احباب آپ کے پاس بی رہے۔ تقریبا پونے تین بجے نیند آگئ تواکثر خدام کمرے سے باہر چلے گئے۔ صبح پانی ججہ آئے کھی تو فرمایا کہ کیا نماز کاوقت ہو گیا؟"مفتی زین العابدین صاحب نے فرمایا" حضرت ہاں"۔

مولانا رحمۃ الشرعلب رمفتی صاحب سے مخاطب برکر) دات کیا ہواتھا ؟ مفتی صاحب : حضرت حکرا گیا تھا ؛ مولانا رحکم احرش صاحبے مخاطب ہوکر) میری نبھن دکھفتے ؛ حکم صاحب نے بھن دکھی اور لوسے الحد للداب تو ٹھیک ہے ۔

مولانا نے سیم صاحب پوچیا اور اس کیا ہواتھا ؟ کیم صاحب: دل کا دورہ تھا۔
مولانا نے سیم صاحب کی طرف دیجھا تو مفتی صاحب آگے بڑھے اور مولا ناکے مخد بر مولانا نے مفتی صاحب کی طرف دیجھا تو مفتی صاحب آگے بڑھے اور مولا ناکے مخد بر باتھ رکھ کر کہا ، حضرت ان مجمول اور طوا کھروں کو دل کے حال کا کیا بتہ، دل کا حال تو دل بنانے والاجانے یا دل والاجانے امولانا راس پر منسے اور فرایا ) تھیک ہے مبرے تو دل ہی نہیں نکر کی بات تو یہ سے کہ مرنے کے لیمد کہا ہوگا ؟"

قریشی صاحب: منحضرت دا کط صاحب کوبلوایا ہے دہ آگر نفصیلی معامّت کریں گے تومعلوم میو کا کہ رات کیا ہمواتھا ہ"

مولانا ''آبیاسلنے کہ سے ہوں کے کی کھی فکرنہ لگ جائے بھہاں اورسب دورسے طپرتے رہے ،ایک دورہ یکھی بڑگیا۔ بہ کوئی فکر کی بات نہیں ، فکری بات تو یہ کو کرنے کے لید کریا ہوگا ؟" چنل گھنٹے سکون کے است کا نماز پڑھی، چائے پی، مندرجہ بالا گفتگو فرمائی، مخلصین و محبین کواس صورت حال سے ذراسااطمینان ہوالیکن مولانا کوائی فراست ایمانی سے انداز ہو چکا تھا کہ یہ مرض جان لیوا ہے اس لئے باوجود اطمیان ولانے اور اہل تعلق کے باربار تسکین وینے کے فرماتے کہ "فکر اس کی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا"؟ صبح سے دو پہر تک کا وقت سکون کا گزراء اسی در میان مولان نے مختلف باتیں فرمائیں اور دینی دعوت کے فکر واحساس نے ایسے نازک وقت میں بھی مولانا کو بیشن رکھا۔ مولانانے فرمایا۔

ہے پین رکھا۔ حوالا کے حرمایا۔
" تبلیغی اور دعوتی کام کو اور زیادہ بڑھایا جائے۔ اور نگ زیب رحمۃ اللہ علیہ کے علاقہ میں لوگول کے اندر کام کرنے کی اہمیت کو فرمایا اور یہ بھی فرمایا۔" یہ ہماری ریڑھ کی ہڑی ہیں" مولا ناانعام الحن صاحب کا ندھلوی سے فرمایا۔" یہ میری کتاب " دیاۃ الصحابہ" پر جور قم گلی ہے اس کی زکوۃ اواکر دیجئے۔
" حیاۃ الصحابہ" پر جور قم گلی ہے اس کی زکوۃ اواکر دیجئے۔

مولاناانعام الحن صاحب نے فرمایا ،" حضرت بہت اچھا ،ساتھ ہی کہا،
حضرت میں آپ کے ساتھ رہاہوں، معاف فرماد بیجے" آپ نے فرمایا" معاف کیا۔"

ڈاکٹر صاحب نے مولانا کی اس سکون کی کیفیت دیکھ کر اور نبض وخون کا جائزہ لے کراطمینان کااظہار بھی کیاور کہا کہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس سے بچ جانا میر ی سمجھ سے باہر تھا وراس کاعلاج بھی اتنا عجیب ہے کہ اگر ایسا چلتار ہاتوا نشاء اللہ پھریہ دورہ مسمجھ سے باہر تھا وراس کاعلاج بھی اتنا عجیب ہے کہ اگر ایسا چلتار ہاتوا نشاء اللہ پھریہ دورہ کہی نہ ہوگا مگر تین دن انتہا کی احتیاط کے ہیں۔

مولانانے قریثی صاحب ہے فرمایا،"آرام کے دوران تقریر کی سفارش تو نہیں کروگے ؟"عرض کیا گیا،" نہیں"

فرمایاه "اگر تمهارا کوئی خاص آدمی آگیا تو"

عرض کیا گیا، "تو پھر بھی نہیں" فرمایا اگر ہارے ہی جی میں آگیا تو"؟ قاری خورشید خورجوی نے عرض کیا۔ "ہم سب مل کر آپ کوروک لیں گے"اتے میں چائے کاوقت آگیا اور آپ نے

عائے نوش فرمائی ۔

مفتی زین العابدین صاحب لائل پوری اینے دوزنا مجبریں اس وقت کا حال اس طرح تحریم کرتے ہیں:۔

جمع کاید دن مولانا کے ہند دستان آنے کا کھا اوراس کی جر لورسے باکستان بین شہور موجیکی موجیکی ان موجیکی کھی اور صفرت بننے کو مہند وستان بین کھی کا موجیکی کھی اور صفرت بند وستان بین کھی ان کا انتظار تھا، اس بنا پراس کون کے وقت مولانا نے قریبنی صاحب سے مخاطب مور فرایا، آج جا ناہمی ہے، تو قریبنی صاحب نے کہا کہ صفرت انشاد اللہ جائیں گے اور اپنے گھسر جانا ہے " اس پر قاری محدر شیر صاحب سے پوھیا " تیری کیا دلئے ہے ؟" تو الحدول نے عرض کیا کہ حضرت جا ناہم مگر آج نہیں "تو فرمایا ،" دونوں طرف والے پرلیشان ہوں گئے" دونوں طرف والے پرلیشان ہوں گئے" دونوں طرف والے پرلیشان ہوں گئے۔ دونوں طرف صاحب میں اور دملی کھی۔

قرکیٹی صابحب نے عرض کیا کہ مخترت فون سے اطلاع کردیتے ہیں۔فرہا یا ،ہت اچھا اوراس حساب سے بارہ بچے قریشی صابحب نے صفرت شیخ کو تار دسے دیا کہ طبیعت ناسازیج

اس كنيسفرملتوي موكما ـ

ولاکو ضیارالترصاصب اله بیج آئے بی پوجیا ،
سالس کی تکلیف اور کھالئی تودائے میں نہیں تھی ہے ۔
کماکیا نہیں '' واکٹر صاحب نے زورسے کھا" الحد دلیں "اور بولے ،
ساتن جلدی صحت میں ترقی ہمائے خیال سے اہر کی چیز ہے۔ اس کے بعد کہا نبف ۱۲۰۔
داکر نبض الدباکرتی تھی نہون کا دبا و ۱۲۸ تھا۔ حالت اچھی تھی واکٹر صاحب ول کی کرکت کا ترباتی کی ایر باروض کا ازباتی کا ترباتی بیارے دکارو لیوکٹ فرا با اور خوا کم استعمال کرنے کی ہوایت کی اور با برا کر بوجھنے پر کہا کہ بندرہ دن سے پہلے نے مماس نہیں ۔
کہ بندرہ دن سے پہلے نے مماس نہیں ۔

مرض کا متشار میار کلی استان احتیاط بتلانے سے خواص الا تعلق کو مولانا کی صحت کی طف سے فار موکنی کا ورایک برسے شدید محلہ سے ڈر نے لگے، بطا برسی سے دو بہر کو مولانا کی صحت کا مولانا کی صحت اور موثن و حواس ایک سنجائے کی حیثیت رکھتے تھے، دو بہر کو مولانا زین لحابین ماحب مولانا کو دیجھنے آئے اور کوئل ضیا اللہ کی ان باتوں سے اچھے خاصے ہراساں ہوگئے، محب کا وقت تھا وہ محبوبین تشریف کے گئے اور دولانا کی صحت کی دعا کی در نوامت کی اور کہا کہ صحف ہواساں ہوگئے، مولانا کی حالت تشولیتی سے خالی نہیں۔ اس کے لور محب کی اضطبہ شروع کیا مگر دل ادھر ہی لگا رہا یہ تعوش کی در ایک مواحب کو مولانا نے بالیا۔ قاصی صاحب اور قاصی می بالقادر صاحب کو مولانا نے بلیا۔ قاصی صاحب فوراً بیلے گئے اور نوامن میں مور دی تو حالت خطرناک ہو کی گئی ۔ فوراً بیلے گئے اور نوامن وقت موجود تھے بیان کرتے ہیں :۔

در حمد کا دقت موا تو ہم سب نماز کو چلے گئے نینطب کے ختم ہونے پیفیس میرهی م مور ہی گئیں کہ بھائی خدائجش نے ڈاکٹ<sup>و مح</sup>داسلم صاحب کوا دنچی اونجی اوار دی وه گئے، سانس کی تکلیف شروع ہو کی تھی، قاصنی عبدالقادرصاحب کوبلایا، الکاماتھا پہلے ہی طفعنک حیکا تھا۔ یہ تکلیف دوہ پر کو دوگولیاں کھانے کے بعد شروع ہوگئی تھی فوایا "مجھے نماز طربھا و اور مختصر طربھا ؤ"

مولانا انعب م الحن صاحب نے نماز طربھائی، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، دوبارہ حلانا انعب م الحسن صاحب نے نماز طربھائی، ڈاکٹر صاحب مولانا اسبتال جلنے حلہ شروع ہوگئیا ہے، آکسیمن کے لئے اسبتال ہے جا نا خردری ہے۔ مولانا اسبتال جلنے پر آمادہ نہیں ہوتئی، مربہ جل کراسیتال میں انتظام کرلیں گئے آوا ما دہ ہوگئے "

ميان جيسى اين بياهن مين تحصيري: -

" بھائی بیٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب بی بھے کے بعد مفرت کو دیجھنے آیا اور کرے کے دروا زے کو کھنے آیا اور کرے کے دروا زے کو کھول کراندر داخل ہونا جا ہا توسانس کی کھڑ کھڑا ہے اور درورسے آدمی کتی اور مھول سے اس طرح اور مھول سے اس طرح کھول سے اس طرح کھور کر دیجھاکہ میں حضرت کونہ ذکھ ملکا "

 وفات موٹر پرسوار ہونے سے بیلے ہی سانس اکھڑنے لگی تھی اور مولانا اپنی زبان سے کل طبقہ کا ورد کرنے گئے تھے مفتی زب العابدین صاحب پہلے ہی اسبتال روا نہ ہو گئے سے تاکہ مولانا کے صب بنوا ہش انتظام کرسکیں گرطمی شاہو کے قربیہ جب کار ہوئی تو مولانا نے فرمایا ، متھا را اسبتال کتنی دور ہے ہوغ ض کیا گیا کہ انجی آ دھا فاصلہ ہے اس کے بعد زبان صبح طور برکام کرنے سے قاصر ہوگئی آ تھوں میں بھی تغیر بیدا ہوگی مولانا انعام المحن صاحب نے لیسین منزلف پڑھنی شروع کردی ، مولانا کی زبان پربابر محل مان کو رہ بان کرتے ہیں: ۔ کلہ جاری کھا دالک صاحب اس وقت کی کیفیت اس طرح بیان کرتے ہیں: ۔

الاحفرات مرحوم بیلے توصیح وشام کی مسئوں دعائیں اونجی آواز نسے پڑھتے رہے۔ بھر آواز دھیمی پوئی اور آخر کارصرف ہونٹ ہل رہے تھے آواز سنائی نہیں دیے ہی محلی اس اثنا میں آپ نے دریافت فرطایا کہ تھارا اسپتال کتنی دورہے ؟

ا قریشی صاحب نے جواب دیا ، حضرت تقریبًا دوفر لانگ ۔ سر

ان برآب نے فرایا «اچھا بھریم توجیعے:

یہ آخری جھ تھا ہوا حباب نے سنا اس کے بعد مہون طبیتے رہے اور محسوس مورا تھا کہ آپ دعائیں طرحہ سے اور حبوب اور حباب اور حباب اور حباب اور حباب اور حباب کے اس مورا تھا کہ آپ دعائیں طرحہ ما تھ جان جان آفریں کے سب پر دکر دی یعنی ۲۹ دلی تھا تھا کہ مطابق مرابریں مکسلسل اللہ کے لئے اور اس کے دین کے لئے جان کھیا نے والی یہ بابرکت مہتی اس فانی دُنیا سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرما گئی۔ انا للہ وانا الیہ دا جون ۔

منگر که دل این مینی بُرخول سنت بنگر که از بی سرائے فانی چوں شد مصحف بجف یا برد و دیدہ بدوست با پیک اجل خذہ زنال بیرس شد ما انتقا النقس المطیم کمتر آرجی الی رتب دا ضیبیة صرصیة فاد خلی فی

عبادى وا دخلى حنتى ـ

بالآخونس بالركان الله المائيل المرائيل المرائيل

حالِ ما، درہجر ٹیسف کم تراز بیعقوب نیست ا ولبسر گم کر دہ بود و ما بدر گم کر دہ ما بم عوام وخواص پرمولانا کے انتقال کا ہو انر ٹرا اس کا ایک ہلکاسا نقشہ محد کسلم صاحبے مفت روز ہ شہاب میں اس طرح کھینچاہیے۔

سعمہ کی نمازسے فارغ ہوتے ہی شاہ نا کم مارکیٹ کی سیوسی ٹیرنم آنکھوں ،

رزتی زبان اور کا نینے جم سے ایک دوست نے اس زندگی کی سینے ریادہ وشتینا کہ جرسنائی۔

مرحضرت جی کا انتقال ہوگیا " آنکھوں کے سامنے اندھیرا جھاگیا، زمین یا کوں تلے
سے سرکنے لگ دل دھڑ کنے لگا، قریب تھاکہ لڑکھڑا حابا، اک بھوک مطی تفصیل معلوم
کرنے کا ہوش کہاں۔

بلال بارک بهونجامسجد کے اندر اور با سرایک جمعفیرا سرایک کی انکھوں سے آنسو رواں، زبانیں خاموش جم ساکت جوجمال بلجھا یا کھڑا وہیں کا ہوریا۔

نگاہیں ایک دوسرے سے ملتیں، زبان بلنے کا ارا دہ کرتی لیکن آئی سکت کہاں اور پھرانسورواں، لوگ گروہ درگروہ آتے رہے جن ہیں بڑے جھی کے حجیو طرح بھی، دبندار بھی اور دین کوا جھا ہمجھنے والے بھی، سیاسی عالم بھی تھے اور غیرسیاسی بھی، او بنچہ درہے ہے ہمرکاری احباب بھی تھے اور جھیوٹے درجے ہے بھی، ہر مکتب فکر کے لوگ موجود، ہر شعبہ زندگی سیعلق رحلنے والے ماہ فرا اور کھیوٹے درجے ہے بھی، ہر مکتب فکر کے لوگ موجود، ہر شعبہ زندگی سیعلق رکھنے والے ماہ فرا اور کھیا تھی تھوڑ ہے سے وقت میں اور کھی خرار بھی تو پوری طرح بھیا بھی نہیں اور کھی تھی جو اپنی مسجد کے سامنے ایک کھی ہوگی تھی جو اپنی زندگی کا ایک ایک ایک لیے کمی ہوگی تھی جو اپنی زندگی کا ایک ایک کھی ہے کہتے ہیں گزارا اس مر وقلت درکی متیت رکھی ہوگی تھی جو اپنی زندگی کا ایک ایک لیک کھی جو اپنی زندگی کا ایک ایک ایک کھی ہے در کا کہ :۔

" اے لوگو! ایک دن مرجاناہے، بیاں کی کوئی چیز کھی تھا ہے ساتھ نہیں جاتے گی سوائے ان چیزوں کے جن برمحنت کرکھے تم نے

اپنے آپ کوسنوارا، دل کویاک کرلیا، آنکھوں کو تقیقی نورانی بنالیا. کانوں
کو التہ کی بات کے سوا ہرجیز سے بہرہ کرلیا، با تھوں میں کھٹم راو موگیا، پاؤں
کٹو کروں سے رکے گئے، زبان سنجل گئی کیسس بہی جیزی تھا دا سے تھ
دیں گئ اورخدا کی قسم لیو لے قیین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسا کرنے والے بی کامیاب ہوتے"

لائن لکی موئی تھی، میت اندر کھی، دیجیا، الندا کمب رکن سوک اطلب ان الله الکترا کھی دیموا کھی دیموا کھی ہوئی ہوئی تھی، میت اندر کھی دیموا ہوا تھا، پی موض کرتا ہوں موت کا کمان میں دیموت کھا، چہ ہے کی مسلوم دیکھنے دا ہوں کو لیکارلیکار کریہ کہہ رہی تھی کہ تم سیجھتے ہو کہ بیموت پر دیس کی موت ہے، انبد کے داستے کی موت ہے جب کوشہا دت کہتے ہیں، بیاس انسان کی موت ہے ہو لیک بیری زندگی اِس بات کی شہادت دیتا رہا کہ 'لوگو اِسیجے موت وی ہے جواللہ کی دا ہیں بیری زندگی اِس بات کی شہادت دیتا رہا کہ 'لوگو اِسیجے موت وی ہے جواللہ کی دا ہیں ترک کے دکھادی، دل ہوں کو اس بیمین بر ڈالا، اور آج ایس کے مالک نے ہی ہی بات اس کے ساتھ کرکے دکھادی، دل بیموت ہمیں جی نصیب فرا دے ۔ آمین

مغرب کی نمازا دا گائی، دعاسے فارغ ہوتے ہی ایک صابح نے آوازلگائی:۔ "حصرات تشریف دکھتے، دین کی بات ہوگی" دمی گرانا اغاز، وہی زمی اللہ اللہ ورت ہوئی کہ اس ہوقع بروہی گئن، سہندوستان سے مولانا کے دفیق سفرمولانا محد بحرصا حب ایکھے اور فرمایا:.

بزرگو اور دوستو! آج بہت بڑے صدمے کی بات موگئی کر حضرت جی کا انتقال ہوگیا، دل کھیط، رہے ہی طبیعتوں میں کھیم او نہیں ہمارے محد د دہنوں کجت کا مرکز اُلھ گیا ،لیکن آج لیسے وقت میں ہمیں کیا کرنا سے سننے اور لوری توج سے منتے، فرایا گبا کہ جب ایسا وقت آجائے تواس موت کویا دکر دہجو ان برگزری جو اس بوری کا نبات کی تخلیق کا باعث ستھے۔ ہما رہے مال باپ قربان بی صلی اللہ علیہ وسلم بر، کیا اس دھرتی براس دن سے بھی زیادہ کوئی فرادن آیا ہو گاجس دن ہماری محبت کا مرکز اٹھا، آج کے دن مرنے والے سے قبتیں ابھی کے واسطے سے تھیں اس لئے آج ہم کو وہی کھے کر نامے جواس وقت اصل محبت والوں نے کرد کھایا ؟

اُس وقت کا پورانقشہ کھینجا گیا ، اُسامربن زید کے نشکر کا واقعدسنایا گیا کہ دین کی دعوت کے سے لئے انسان کی دین کی دعوت کے لئے انسان کے حسن اعظم صلی الشدعلیہ وسلم کی میت رکھی ہے لئے کہ سے پہلے جو کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ نشکر کی روائع پوری محفوق سے کہ گئی ، ہزار وں رکا ڈیس در بہتے ، لیکن محبت کا تقاضا تو اصل میں بہی تھا بھی کی بدولت یہ سب کچھے طبور میں آیا۔

تبایاگیا کہ اس طریقہ کے بانی حضرت مولانا محدالیاس رحمۃ الشرعلیہ کی موت پراسی مرف والے نے اس وقت تک میت اللہ کی را میس تین والے نے اس وقت تک میت اللہ کی را میس تین تین حقیق میں کے نقش قدم پر صلیتے ہوئے تبائے دیتے ہیں کہ بیمیت اسی وقت الحظے گی جب پیال سے اسی وقت جماعتیں تبار موکراللہ کی را میس میل مبایس گی ۔

الله اکبرا بیان میں کمیا اثر تھا کہ آج وار دمونے والی سادی گلفتیں دورم کی کئیں اوراس وقت کا پورانھشہ سامنے آگیا، درست ہے کہ اصل جیز نگا ہوں سے اوجھل نہ ہو، مقصد سے پورا لگاؤ مو، کامبابی کا تقور زمانے کی گرکش کے ساتھ نہ گھو متا ہو، تو ہرآنے والی بڑی سے بڑی افتا دانیے ساتھ اصل مقصد کو تھارنے کارنگ لاتی ہے۔ ورندچ تم افک نے دکھا کہ اس دُنیا کی ملکی سی منہ ی جھلک کا تصور ہی آجانے سے یا تھوڑی سی اُفتاد بڑنے سے بڑے ہے۔ برقہ اُ ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھول بھلیاں میں کھو کررہ گئے، واقعی الوگوں نے دیکھا کہ جاعیّں تیار ہوگئیں اورروانگی کی فکر مونے گئی ہنوشی ہوئی کہ اس مر دردولش کے اُ کھ جانے کے بعد بھی سعید رومیں موجود ہیں جوالیسے وقت ہیں نود بھی سنجھلتی ہیں اور دوسروں کیلئے سمارا بنتی ہیں ''

ریڈیویاکتان سے خبروفات نشر ہوئی اور مہوا کے دوش پریا لمناک خبر ہاکسان کے گوشے گوشے میں چیل گئ مرجماعت اور ہرگروہ کے لوگ ہوق ہو نجے لگے تقریباً بر دنی جاعت کے رہنما تعزیب کے لئے آئے۔

اس سے زیا دہ عجیب ترحال مہندوستان کے اہلِ تعلّق کا ہوا ، انھوں نے تو ایسی جیانک خبر سنی کہ ہرا کیے جیرت میں ٹیر گیا جونکہ وہی دن ہمندوستان جانے کا تھا اور اسکی اطلاع

له مولاناجميل احرميواتي. مجاز حضرت شاه عبدالقاد رصاحب رائے پوري ميت

فرماتے ہیں:

'ہم لوگ جعہ کی صبح ہے ان کی آمد کے منتظر تھے، بارہ یجے کے قريب قريثي صاحب كاتار پہنچاكه طبيعت ناساز ہے اس لئے سفر ملتوى، ہم او گوں کو یقین خہیں آیا اور سوچا کہ ہمیشہ کی طرح ہے ان او گول نے علالت کواہمیت دے کر سفر کو ملتوی کر دیا، غصہ بھی آیا، جمعہ کی نماز پڑھ كركھانے سے فراغ ير ميں سونے كے لئے ليك كيا تھا، جار بج ك قریب عزمز طلحہ نے سوتے کواٹھایااور نہایت جیرت زدہ بیااطلاع دی کہ صابری صاحب کا آوی کھڑا ہے اور یہ پیام لایا ہے کہ ابھی لا مور سے فون آیاہے کہ مامول کا نقال ہو گیا۔ سوچ اور چیرت رہی کہ یہ کیاہے؟ شهر میں ایک ہنگامہ ہو گیا، عام طور پر ہے لوگوں کا خیال یہ تھا، بلکہ قریب قریب اس پراتفاق تھا کہ کسی صاحب نے دشمنی سے قرایثی صاحب کی طرف ہے ٹیلفون کر دیا، اس کا منشاریر تھا کہ عزیز مرحوم کے متعلق کئی مر تیہ اس قتم کی خبر پیش آگئی تھی اور یہ ناکارہ مجھی جب اس سے پہلے سال جج کو گیاموا تفاکه سهار نپور میں اس ناکار کیے انتقال کی خبر ایسی پھیلی که کئیون تک سب کوریثان رکھا۔(۱)

تجہیر و متکفین جنازہ کے بلال پارک میں بہنچنے کے تھوڑی دیر بعد تجہیر و تکفین کا

<sup>(</sup>١) يادواشت حفرت شخ الحديث صاحب

انتظام کیاگیا، لوگوں کا بہوم بے انتہا تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی آدی ہی آدمی تھے معلوم ہوتا تھا کہ اور کی سے معلوم ہوتا تھا کہ لاہور کی ساری آبا دی سمط آئی ہے بلال پارک میں محفظ کی ایم میں کھنا نے سینے میں اور کھا گیا، جن لوگوں کو خسل دینے کا نشرف حاصل ہوا آن میں اکثر میواتی ہے میوالا جیل احرصا محب میواتی بیان کرتے ہیں کہ:۔

"موجودہ لوگوں میں سے میال جی عبداللہ صاحب بیر آن ، جناب قاری عبدالرحیم صاحب میواتی، حافظ محیم میان میں میواتی، حافظ محیم میان میں میراتی اور دیگر میواتی اور دیگر رفعان محدا برائیم صاحب میواتی اور دیگر رفعان میں میان کا اور حبال اور حبال

حضرت اقدس نورالله مرقدہ کے خدام میں بڑے بڑے اونچے حکام اور بڑے بڑے ذی د جاہت اور مال دار تھے۔ ان سب کی کوششوں کے با وجود یہ ممکن نہ ہوسکا تواس كا والمرجى زموسكا كرعز يرمروم يوسف كے لئے كوئى انتظام بن سكے كا مركميرى يرت کی انتهار رسی حب مربح رات کونسیرامیلیفون ملاکه انتظامات محمل موگئے ، ۱۱ یحے رات كوطياره يهال سے جل كراك بجے رات كونظام الدين ينتح جائے گا۔ مجھے مولانا يوسف صاحب كياس خوابن اورقول كي كوني اطلاع برهي كرحصزت اقدس رك يوري نودالتدم قده كتابوت كيمنكاميس وه بإرباراسيني احباب بالحضيق مولوى انعاكم الحن صاحب سے یہ کہ حکے تقے کہ میرانتقال جہاں موجائے دہیں دُفن کر دیاجائے کہیں نہ ہے جا یا جائے ،حتی کہ اگر دل میں ہوجائے توننتائے بحط پر جی بے جانیکی کوشش ندی جانے بلکہ کو سیشن قرب آ وے وال اُ تارکر دفن کر دیا جلاے اسمجھ اس میتقیے کی خرر نفین کے بعد ہوئی اورس نے مولانا انعام الحن صاحب سے اس پرنکرنجی کی کہ جب مرحوم کی یہ نتوامش تھیں معلوم تھی تو تم نے مجھ سے دریا فت کیوں کیا اس رعل کرنا تیا میٹے تھا، مگرغز نیرمونوی انعاالجن نے برعذر بیان کیا کہ وہاں ایک م دوفرلق مو گئے اور اس قدر شدید منگاہے کا نحطرہ مہوگیا کہ اس کاستجھالنا مشکل ہوگیا اورآپ کے فیصلے پر دونوں فرنق نے رضا کا اظہار کیا اس لئے ہیں نے ليليفون كراياتها به

تصفرت نیخ الحدیث کی اجازت برجنازہ کومندوستان لانے اور نظام الدین من فن کرنے کامتفقہ فیصلہ موگیا اور سارے حاصری نے آخری دیدار کیا اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ خدا کے میرد کردیا ۔

عشارتنا رہ اسلام می انتائی مدکو بہونی حیاتھ اور جب کو اناتھا وہ آگیا و بجے ہت مماز جنا رہ اسلام کو سال کے سال میں جنازہ رکھا گیا اور مولانا انعام محن صاحب کے مسلم کے مسلم کا مار جنام مولانا ابوالحس علی ندوی

ارزة بوئی آوازسے نمازجازہ بڑھائی اور ایجے کے قریب بولا نا عبدالوزیرصاحب گھلوئ افائیں جھلوئ افائیں جھلوئ افائیں جھلوئ افائیں جانشین جھزت عبدالقادردائے پورئ مرگودھا سے بہونچائ کے علاوہ ان کے ساتھ ایک بڑا قافل بھی تھا۔ نیز ملتان اور ملتان کے علاوہ دوسرے مقابات خاص طور پرتقامی لوگوں میں بہت سے آدمی بوٹیا تر میں اندی اور نماز جنازہ بہوجائے سے ان بر بڑاا تر بھا، اس لئے دوسری نمازجنازہ مولانا مولانا مولیا جسا ہوئے ہوئی نے جا جھے بچھائی ۔ البحے دات کو اطلاع ملی کہ چارٹر ہوائی جہاز تیا دیلے گا ، جنانچ ہوائی اور مہندوستان نے بھی لانے کی اجازت دیدی۔ میں دکھنا تھا و نہ سندوق میونا با بڑا اور میں دوسرا صندوق میونا با بڑا اور میں میں دکھنا تھا و نہ سندوق میونا با بڑا اور میں دوسرا صندوق میونا با بڑا اور میں میں کاف نیجے اور رکھ کرنعش بندگردی گئی۔

المحفرت من الحسالاع الدين تك المحفرت في الحديث صاحب منظلة كوشام كوبى اطسلاع المهور وسعة نظام الدين تك المسيد والما بهوكا اورا كم بحرات كونظام الدين عش بهنج هائة كى المسكن المبحرات كونظام الدين عش بهنج هائة كى المسكن دوائح مين تاخير مهوتى اور موائى جماز لم المجروان مهوا بهوا فى الخرس والمبرا في المسكن المحام المنت كمه الم تعلق المراكبة المبحروان مها موائد المراكبة المحت المنت المراكبة المحت المنت ال

جنازہ کے ساتھ (۱) مولانا انعام الحسن صاحب کا ندھلوی (۱) مولانا محد عمر صاحب پالن پوری (۳) عافظ محد صدابق صاحب نوح والے (۴) قاری دشیر صاحب نور بوی (۵) مولوی الیاس صاحب بالینوری سلھے۔ الیاس صاحب میواتی (۲) حاجی احرصاحب بالینوری سلھے۔ جسن زه طویره بجرات کوردانه به کرسبج دلی کے پالم بوائی الده پراُترا بالم بوائی الدے پر بے انتہا ہجوم تھا، موٹروں اور ٹرکوں کے ذریعہ ایک بیر فی پہنچ گیا تھا۔ پینظر ٹرااٹر انگیز تھا اس کی اثر انگیزی کا اندازه کرنامشکل سے، ساڑھے میں بجے کے قریب نظام الدین لائٹ کا کئی بھوٹری دبر بعد سہار نیورسے تھارت نے الحدیث صاحب تشریف ہے آئے امولانا کے متعلقین سہار نیورس تھے ان کوعمر کو اجا انک خبر ملی ، مولوی ہارون مرحوم مومولانا کے صاحبزادہ تھے ان کومخرب کے وقت خرملی، بیرصفرات کس طرح دہی بہنچے وہ تصفرت شنج کے الفاظ میں سنتے:۔

سون بری ہارون کوجنازہ کی آمد کی اطلاع نہیں تھی، اس کوحاد تہ کی اطلاع بھی مخرب کے قرب بیونچی و مغربے بعد فوراً ہا بوایاز، حافظ عبالعزیز وغیرہ کے ساتھ کارلئیر سہار نبور بہونچا اور بیاں بہو پنج کرجب اس کو میعلوم ہواکہ طبیارہ سے ان کا کرچیل کرا بیس بھے کی خبر ہے تو وابسی کا ارادہ فوراً کیا میں نے کھانے پرجھی اصرار کیا کہئی رفقار ساتھ تھے مگر کھانا تو وہ کیا کھاتا ہو عشاکی نماز ہوئی اور ہیں نے مستورات کو کچیستی وفیرہ دی بارہ ہے بیاں سے جل کر ہم ہجے ہم نظام الدین بہوئی ہے ہیں دکھی جاچی تھی۔ جب کہ لاش نظام الدین کے کمرے میں دکھی جاچی تھی۔ جب کہ لاش نظام الدین کے کمرے میں دکھی جاچی تھی۔

ا منج ہی سے لوگوں کا تا تابندھ کیا اخبارات نے جلی سزجوں کے ساتھ اخری نمازہ اور کھتے ہیں دیجے نظام الدین ہزارہ ان درسے کو گھرگیا اور دیجے تعظیم الدین ہزارہ ان درسے کھرگیا اندر با ہرتل دھرنے کو حکہ ندرہی ہجس وفت نعش ہوائی اور دیا ہوئی وسے دلوں کے ساتھ اپنے دل وجان سی زیادہ عزیز بزرگ ستی کو جماز سے آتا راہ ایک بڑا جمع با وجو درات ہونے اگر پورٹ بر کھڑا تھا نعش جس وقت نظام الدین پنجی تومیواتی اپنے دلوں کو تھا ہے اور فوجوں مورت راست بر کھڑے

له يا دراشت حفرت شيخ الحدميث صاحب.

سے، بوری نضاغم ویاس میں طوری ہوئی تھی کسی کویتین خرات خاکم کس طرح اجانک یہ داقعہ ہوگیا، دورے کوگٹ بہنچ ہی بزسکے۔ ابجے دن کے قریب حفرت نیج الحدیث نے آخری نماز خبازہ بڑھائی ادر البجے کے قریب اپنے والدی ہوئے مخرت مولانا محرالیاس صاحت کے بہلویسی خرفیجا سہر خوا کا اوران کے مرا در محرم مولانا محدصاحب اور والد مولانا المحد مولانا فی الماری محدصاحب اور والد مولانا المحد مولانا محدصاحب اور والد مولانا المحد مولانا محد مولانا المحد مولانا محد مولانا محد مولانا محد مولانا المحد مولانا محد مولانا المحد والد مولانا المحد مولانا ال

سے بہ بور بھا نے مولانا اسعد میاں صاحب ناظم اعلی جمعیتہ العلمار مین برولانا تھر
میاں صاحب بولانا فتی عتیق الرئمان صاحب اور دیگر اکابر ہیں بھی نظام الدین بنج گئے
میاں صاحب بولانا فتی عتیق الرئمان صاحب اور دیگر اکابر ہیں بھی نظام الدین بنج گئے
میج بیں سیکروں آدی تلاوت کلام پاک کرتے رہے اور بنرار دل کولانا مرتوم کی زیارت
کرنے رہے ۔ نماز میں بنراروں مسلمانوں نے شرکت کی سمازیوں کی صفیں ، جوسطہ کھمیا کی
اریجی ماروں آدمی دیا ورقرب وجوار کے علاوہ دور دراز تقامات وقت کی کی کے باوجود
بہنچ گئے، میرکھ مظفر نگر، ویوبند، بلند شہر، آگرہ متھ ا۔ مالوٹر، نور مرا کجنور کو مراو آلم ووفیرو
کئے میرکھ مظفر نگر، ویوبند، بلند شہر، آگرہ متھ ا۔ مالوٹر، نور مرا کجنور کو مراو آلم ووفیرو
کے لیے شامل مقے، نیزاروں اشتخاص نماز جنازہ اور تذفین کے بعد بھی آتے رہے ۔ اب تک
آنے والوں کا نافیا بندھا ہوا ہے "

مولانا کی سرایاصبر ویونمیت والدہ نے جب ابینے اکلونے اور عزیر ترین فرزند کی مش کو دکھیا توصورت و کچھ کر بجائے غم کے الفاظ ڈبان پرلانے کے مقرت ضنسگار جسیں مال کاسکنٹ کوزندہ کرنے مہو کے فرمایا : -

ر بیٹے یوسف تونے عمر محردین کے لئے محنت کی اور کلیف اُٹھا تی

اب الله کارمت کے سائے ہیں آرام سے سرجا؛ تنفین کے بدیہ چوم طرحقار ہا اور فاتحہ کی خاطر قریب و دورسے آئے والے لوگوں کا تا نما بندھ کیا

اب سے اکیس سال پہلے صفرت بولانا محرالیا سے صاحب کا انتقال ہوا مخدا اوراسی طی اس حکمہ ہزاروں پروانوں نے میں رخاک کیا تھا ۔ آج ان کے صاحب ادہ مولانا محراد مقد صل کو مجھوں نے اپنے دالد ماجد کے لفش قدم برجل کر اور دین کی راہ میں سب کچھوٹنا کرائی جب ان دریری ۔ ہزاروں عاشقوں نے دل بر تھیم رکھ کرخد اسے سپر دکیا ۔

اسماں تبری کی دریش بنم افشانی کرے سبزہ فورستہ اس گھری کہنمانی کرے سبزہ فورستہ اس گھری کہنمانی کرے

مولانا من کے ولولہ آگیز خطابوں، یقین پرورگفتگوؤں سے ایک مبندوستان و پاکستان کیا بحت رقبم کے ہر ملک کا ہر برخط گونجتا رہا ہے اور جن کی کیمیا اثر صحبت سے فائدہ آٹھا اُٹھا کر بزاروں انسانوں نے ایشیا، یورپ افراقیہ، امریحہ اور جا بیان کے دور دراز ملکول میں اس بین پرور پر جام کو بہونجا یا جن کی جمت آفریں اور انیان افروز با توں نے مرکز اور اہل مرکز کواکس سال تک نورا کان سے محمود رکھا تھا۔ آج وجمت خدا وزری کے انتوش مرکز کواکس سے خوابیدہ بیں اور سارے مرکز پرایک خاموشی طاری ہے۔

حس کی آوازوں سے لڈت گیراب تک گوٹن ہے وہ جرس کیا اب ہمیشہ کے لئے خامونش ہے

 مولاناہی کی طرح تبلیغی دعوت سے تعلق رکھناہوا در شروع ہی سے مفروصنر ہیں ساتھ رہا ہوں اور شروع ہی سے مفروصنر ہیں ساتھ رہا ہوں اس کی ظرح ہوں انافع کا کھن صاحب پر طرب تعلیں جومولانا محدوست صاب کے بھین سے مہروقت کے ساتھی اور دست راست ایک برطب عالم و فاصل شخصیت کے مالک مولانا محدالیاس صاحب کے معتمد علیہ مجازا و تبلیغی دعوت کے در حقیقت دماغ ہیں ، مولانا محدول سے کام کیا اور انکی زاقت و صحبت ، مشوروں اور آزار براطمینان واعتماد رکھا۔

حصرت شیخ الحدیث صاحب نے کام کو دیکھتے ہوئے کہ کام کرنے دالوں کو اگرافتماد
اور کھروسہ ہوسکتا ہج تو مولانا محد انعام الحسن صاحب کی ذات پر ہوسکتا ہے ہشورہ سے
ان کومولانا محر لوسف صاحب کا نائب دعوتی کا م کا ذمہ داراورامیر بنادیا، اس کا اعلان
مولانا فخرالحسن صاحب استاذ دارلعلوم دلوبند نے ان ہزاروں آ دمیوں کے مجمع میں کیاج ہیں
تقریبا سارے بڑانے اور بااصول کام کرنے والے حضرات موجود کتھے ، سب نے اس اعلان کوش کرا طبینان کا سالنس آلیا اور اپنے اعتماد کا لیقین دلایا۔

توزین کا الو محفاطر لقیہ اور بن عالک افر تھے کے ان سالے مطاقوں سے تعزیب کا اور بھالک افر تھے کے ان سالے مطاقوں سے تعزیب کا محارث بنا ہے اسے ہما کے اس سے جہاں تبدین کا م ہورہا ہے علما کے اعوام و خواص نے امراس کے متنظین نے اسیاسی اور دسنی عاص ترب کا مجان کے دسنا کی امراس کے دسنا کی اسیاسی اور دسنی کے دسنا کو میں جہان کی مراس کی نظیر ماضی قریب ہیں کم ہی ملے گی ، اہل تعلق اور کام کرنے والوں نے مولانا کی تعزیب انو کھے انداز میں بیش کی ، اس دن سیکر وں جماعت میں با ہم کی ہوئی جواب دیگئی ۔ با ہم کی ہوئی تھیں ۔ اس عالم میں انھوں نے بیجال کا ہ خرشنی ، ہمت وقوت جواب دیگئی ۔ با ہم کی میں انسان کی میں انسان کے دوق نے والوں کے بیجھے قدم ہمنے کے اس کے فرصف لگے اور اسی مفرس جماعت کے دوق نے توانا تی بدیا کردی ، بجائے ہے قدم ہمنے کے اسے کے دوق نے اور اسی مفرس جماعت کے مرحق کے دوق نے توانا تی بدیا کردی ، بجائے ہے قدم ہمنے کے اسے کے دوق نے اسی کی میں جائے ہوگئی ۔ کو میں کی میں کا میں بھول کے دوق کی سیل اللہ کے دوق کے دوق کے دوق کی میں کی کے دوق کی میں کا دوق کے دوق کی میں کا دوق کے دوق

امیروں نے تقریر کی اور معلوم ہواکہ سیکٹرون جگہوں برخدانے امیروں سے بدالفاظ کہلائے جو محضرت ابو کرش کی زبان سے کہلوائے تقے میست کان صنکم یعب شکے تک افات قدمات وصن کان یعب الله فان دھی لایسموت ۔

ایک صاحب جواسی دن ایک تبلیغی جاعت کے ہمراہ سفر برچھے ابنا کا ٹراس طرح بیان کرتے ہیں۔

و ہماری جاعت ایک دہات ہی کئی ہوئی تھی فہر کے وقت جب لوگ آرام کرنے لیطے تھے؛ دوآ دی شہرسے آئے اورا کراتھوں نے بدر وح فرسانچرسنا ئی کسی کوتیس نہ آیا اور ہرایک دومرسے بیخبر محکیانے لگارنما زظرکے بعرجب بہنجرسب کومعلوم ہوگئی توہرا یک سكتة ميں تقارج اعت كے ايك عالم صاحب كھ طرے ہوئے انفوں نے كہا، لوگو إموانا زندگ بھریہی گا کستے سے اور اپنی حبان اسی را میں دی، مولانا کا بینیام ہی تھا کہ کا کرتے رہو آ کے طرعق دمواجات کے دلانا کی جدائی کاغم سے وہ بیان سے باہر سے مراصفورالی س علیولم کی جُدائی کی غم سے طرحد کراور کیا عم ہے جوامت ۔۔۔ اسلامیہ کوملاجب حفود کے وصال کے بورآگے بہ سے محبوب اور حاں نتارا ور فیق انہرم وغمگسار ساتھی مصرت الدیکر صديق في جمع عام كے سامنے بدفرها يا تھاكه اگر كوئى محمد سلى النه عليه وسلم كى عبادت كرما تھا تووه جان نے کی صفور پر دہ فرما حیکے ۔ اور اگر کوئی الٹدی عبا دے کرنا تھا تُووہ مجھ لے کہ التُدرُنده سِياورزنده رسيحًا.اس سے صحابة كى ہمت بڑھى اورايوى كافور مُؤَتى آسينے ہم سبھی بریقین کرنس کہ ہم لوگ مولانا کی وجہ سے کا منہیں کرتے تھے رضائے اللی کے لئے كرتے تھے بيس كى رضا كے لئے كرتے تھے وہ زندہ سے، ديجه رہا سے يہ كووه كام برابركرتے رمناجا سبيني اورلسين قدمول كواسك طرصانا حياسيني مولانا سعة تعلق اورمحبت كاليي تقاضا سي كم قدم يجهين شائين آكے برهائين "

اس تقریر سے شی نی زندگی اورماز کی محموس کرنے لگا، اُسی وقت لوگوں نے اور آگے

جلنے اور کام کرنے کا دعدہ کیا اوراسی دن جاعت ہے بڑھ گئی۔

خطوط اورروانیوں سے بہ بہت جباتا ہے کہ مولانا کے انتقال کے دن جاحتوں کی جہتی زبادہ نقل دحرکت ہوئی اور کام کرنے والوں میں کام کی جہنی لگن اور اس کا تعلق زندہ ہوا وہ عام دنوں میں بلیغی نقل وحرکت دینی لگن اورجذ یہ سے کہیں طرحہ کرتھا۔

جهان تک تعزیت نامون کاسوال سے ہم صرف تین تعزیت نامے بیش کر رہے ہیں ۔ ان بیں بہلا تعزیت نامی فتی زین العامرین صاحب کا سے جو مولانا کے انتقال کے دن موجو د تھے اور مولانا سے قریبی تعلق رکھتے تھے اور شروع ہی سے کام میں لگے ہوئے ہیں ۔ وہ مولانا انعام الحن صاحب اور مولانا کی والدہ ماجدہ اور مولوی ہارون صاحبزادہ مولانا محد ہوسف صاحب کواس طرح تحریر کرتے ہیں : ۔

المسلام عليكم ورحمة النّد وبركاته إكس كس تعزيت كى جائے و لاكھول دل سوگوارا ورآ يحيين اشكياري و وجو لورى أمت كاسرائي حيات تقے وہ عالم ميں روشنى كامينار تھے ، حضول نے زمين پر ابنا گھرنہيں بنايا تھا اور وہ عالم ميں روشنى كامينار تھے ، حضول نے اپنے لئے اور دوسرے لاكھول انسانوں لاكھوں ديون ميں لينت تھے ، حضوں نے اپنے لئے اور دوسرے لاكھول انسانوں كے لئے في سبيل الله سفر كرنا ابنا محبوب شغله بناليا تھا ۔ وہ زندگى جركا مسافر بالكل اجا نك ما لئے وافاليه وافالي وافالي وافالي الله وافالي تعام على الله وافالي تعام الله وافالي الله وافالي الله وافالي واف

ب رحي حضرت جي رحمة الشرعليه كوجهنت الفردوس عي بلند ترين عام عطاكر

ادران کے تمام قابل قدراعزا رکو خصوصًا اور محبین اور خلصین کوعمومًا استدبرترین صدمه برای مثالیان شان صبرتبیل وابر جزیل عطافر ماند، نیز بودی است مرد برین متابع البدل بناخ است مرد مرد برین متابع کاان کے قریب اعزاد کوان کا نعم البدل بناخ اور تمام کام کرنے والوں کو خصوصًا اور لوری اُمست مرد و مرکوم ماحض ترین اور تمام کام کرنے والوں کو خصوصًا اور لوری اُمست مرد و مرکوم ماحض ترین اور ان کرے۔ دکھا فی لک علی الله لعذ و نو

بهت بى كم بوصله اورلىت بهت آدى بهون اورد زندگى كابېباغلىم صدر مخفا يېزد دن طبيعت بالكل بے فالورې ، پېرآنسو چې جواب دسے گئے ۔ اور طاقت بھى جواب د سكتى ، اسى ليے عوصف كصف بن تا نير مهوتى ، اب نسبتاً طبيعت الجھى ہے مگرالين نقابت ہے كہ تھوڑا سا مكھنے پڑھنے يا بولتے بربے جان بهوجا نا بهون ، دعا وَن كى درخواست ہے ، والسّلام زين العابدين ، گلرگ - لائل يور

دور اتوزیت نامر جوبهار کے ادارہ "المجیب" کی طرف شاکع ہوا حسب نیل ہے:

گزشتہ باہ کا شمارہ جھپ جیکا تھا کہ مولانا محد لیسف صاحب امیر جاعت تبلیغی کے

انتقال کی خبر ملی ہمولانا موصوف کا انتقال ملت اسلام کا زبر دست نقصان ہے، اس دور

میں جب کہ مرشخص اپنے اپنے کا موں میں شخول ہے اور دی ہے داہ دوی عام ہے، نہ بسے

انسانوں کا فاصلہ طرحت اجار ہاہے اور خاص کر تبلیغ اسلام کا جذر بہ فقو دہے بمولانا رحمۃ الشملیہ

نیا کے وسیع تبلیغی پروگرام کا کا مستجھال رکھا تھا اپنے والد مولانا محمد الیاس رحمۃ الشرعلیہ کے

دیکا تے ہوئے پو وہ کی اکھوں نے اس دقت تک آبیاری کی جب تک کران کے ہم ورثوح کا صابحہ دریا۔

اس زما نے میں جب کہ ہر شعبہ زندگی برسیاست کی گہری جھاب ہے۔ مذہبی جھائتیں بھی خود کور سباست کی گذرگیوں سے پاک نہیں رکھ سکی ہیں، ایک نظم جاعت کی بنیا د ڈالسنا حس کے بیش نظر مونیا ہے ہی نہیں بلا جرزی بی کی داہ ہی ۔ بہت شکل کام محقالیکن اللہ کے نیک اور محلفی بندوں نے اس دور میں بھی اس مشکل کام کو کر دکھا یا ہے اوران ہی کی مسامی کی برکتیں ہیں کہ آج ساری دُنیا میں تبلیغے کے کام کا جال بجیا ہوا ہے ۔ مبتعین اسلام صوف کی برکتیں ہیں کہ آن دا بہوں کو ابنا یا جائے ہیں گام کی موالی کی جائے ہیں کہ آن دا بہوں کو ابنا یا جائے ہیں گام کو عبا دت گزار بیننے کی لفین کرتے ہیں اور در سول کی باتیں بتا تے ہیں ۔ آپ کو عبا دت گزار بیننے کی لفین کرتے ہیں اور دنیا ور میں ماخری دنیا ور محت سے نوازے دنیا ور محت سے نوازے کی بار دولاتے ہیں۔ دولاتے ہیں ۔ دولاتے ہیں۔ دولات

تغیراتعزیت نامه مولانا عبدالما جدها در ایآبادی صدق جدید مین کرتال اظیا،

مینه در محتی التبلیغ مولانا محر یوسف کا ندهلوی تم دبلوی کی شخصیت اب مهندوستان گردال اظیا،

مینه بین رمی تقی بلکه آل ورلا با آفاق گیر موجه یحی برما ، جا بال وغیره تو بعرایت بهی کے ملک بین،

ان تربیغی جاعتیں توابال کا کلم طریعتی موتی یورپ افراقیدا و دام ریح کے ملکول کا جہنچ میکی محتیل اور کتنوں کو وہال کلم شہادت برصا بحقی برا کی حدود بین و نیا بھرسی قائم کر دبا تھا ، اور اس محتیل محتیل محتیل محتیل علی اور اس محتیل مح

وعوت وارشا دميں رات محے وقت قلب كا دورہ طرا اور جمعہ كے دن نور ذكراللي كرتے كرتے، دوسروں كو ذكراہى كى تعلىم دستے دستے اپنے مالك ومولا كے حضورس حافز موكنے يردلس كي موت اوروه عين فل ورطاعت من جمعه كادن بهت طرى جماعت جنازه يسب جيزي مرحوم ومغفور كعظيم ذخيرة اعمال صالح كما تقربون يرسها كمكام كركتيں اورحبّت کے اس مسافر کے انجام کوقابل رُشک بناگئیں، تعزیت کے مستحق مرحوم كے اعر فضوصًا ان كے ضراور عم زاد برادر نراك مولانا محدز كريا تين الحديث مدرس خطام طلوم رسهارن بور) بی نهیں ساری امت یوری متسب اود صدمہ سرکلہ کوکا ذا تی مشخصی ہے۔ مولانا کاعلمی یا یہ بھی سی جتیہ فاضل *سے کم ہز تھا۔* ان کی تشریح معانی الآبار طحادی کی شرح فقه وحدیث دولوں کی ایک یا دگار خدمت سے لیه مرکزول کے نام اجس طرح حضرت مولانا محدالیاس صاحب کے انتقال کے ایک اسم مکتوب ابداس خیال سے کہ اہل تعلق کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں مرکز بستى نظام الدين سے ايك خط سارے تبليغي مراكز كوجيجا كيا تقاص ميں دلى كے مركز سے تعلق قائم رکھنے اوربلیغی کام کوبرا برکرستے دسنے کی دعوت دی گئی تھی ہے اس طرح مولانا محمر بوسف صاحب ك انتقال كربعد فوراً مولا ناميرانعام الحن صاحب اورمولوي بارون صاحب کی طرف سے ایک عموی خط سارے مراکز کو ارسال کما گیا تھا۔خط درج زيل كما جا ماسے-

مدرمته کاشف العلوم ربتی نظام الدین اولیاً نئی دلیمنبراا نوی الحجه ۱۳۸۸ هد محرم ومحترم مبنده . وفقنا الله وایا کم لمایحبّ و پرضنی

السلام عليكم ورحمة الشدو بركانة إ

فلاوند کریم سے امید ہے کہ مزاع عالی بعافیت ہوں گے۔ یہ نوجناب مے علم میں آگیا

له مدق جديد مورفع ١١٠ يا ١٩٩٥ عد يخطع تق بابين شائع بوجكام.

ہوگاکی صفرت اقدس جناب لحاج مولانا محد لیسف صاحب نورات مرقدہ لا مورس مورض المرین مورض المرین مورض المرین مقتل کے اللہ کا المدین مورض المرین مقتل کے اللہ کا المدین کے اللہ کا المدین کے اللہ کا المدین کے مال مقد اور جاری میں کوئی شک وشید ہنیں کہ حضرت اقد تی بہت کی کالات اور خوبیوں کے مال مقد اور جاری بہت میں بیار اور میل سے المح جا اناظام کا بہت میں بیار اور میں اللہ میں مورت میں تھا اللہ میں اللہ میں مورت بیات کی مورت میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں مورت بیات کی محت اللہ میں اللہ میں مورت بیات کی محت اللہ میں اللہ میں اللہ میں مورت میں کا محت اللہ میں اللہ میں مورت میں کا محمد المیں اللہ میں اللہ میں مورت میں کا محمد اللہ میں اللہ میں کا محت اللہ میں کہت اللہ میں مورت میں کا محمد اللہ میں کا محمد اللہ میں کہت اللہ میں مورت میں کا محمد اللہ میں کا محمد اللہ میں کہت اللہ میں کا محمد اللہ میں کہت اللہ میں کا محمد اللہ میں کا محمد اللہ میں کا محمد اللہ میں کہت اللہ میں کا محمد اللہ میں کا محمد اللہ میں کوئی کے محمد اللہ میں کا محمد اللہ میں کہت اللہ میں کہت اللہ میں کا محمد اللہ میں کہت اللہ میں کہت کا محمد اللہ میں کوئی کے محمد اللہ میں کہت اللہ میں کوئی کے محمد اللہ میں کہت کی کہت اللہ میں کہت کی کہت اللہ میں کہت کی کہت کے محمد کی کہت کے محمد کے محمد کے محمد کے محمد کی کہت کے محمد کی کہت کے محمد کے

سفوداور کرم صلی الشرعلی و کرمی و ایر کت اور باعظمت می تی بن کے وجود گرای کوامت کا وجود اور بن کی گرب و زاری سے است کا نشوونما اور بن کی گرب و زاری سے است کی دارین کی نظام و مخبات اور بن کے جہرتا اور کی زیارت ہزار ہاسال کی عباوت سے نیا دہ ترقی دلانے والی تھی ۔ اگروہ بھی اس دُنیا ہے فانی سے نشر نفیہ نے جادی اور است نا ان کی مجدا فی کے صدھے اور دی بیں مبتدا ہوا ور مصائب سے گرجائے نوحی تعالی شائیر اعتماد اور مصنی الشرطیہ و ملے محطر نقیے پر دین کیلئے قربا نیو الور محنات کا اور بارگاہ المجمل کی مسلم کا کو نیا میں تعدید و تبلیغ آب کی زات عالی کا بدل ہر اور قیامت کے لئے یوسا رسے جانے والوں کابدل اینے میں گئے ہوئے ہے۔ وصاکات اور قیامت کے کے یہ سارے جانے والوں کابدل اینے میں گئے ہوئے ہے۔ وصاکات الله المی معدن بھر و دھم کیست غفر و دن و

حق تعالی شاندنے اپنے لطف وکرم ا وفضل سے دین کی محنت کے جس عالی کا م کی طرف ہم جمیع احباب کی رہری فرائی ہے، اس ہیں پوری طرح اُسّت محدید مرحو مسک دارین کے مصائب کا علاج ہے۔ آپ پورے انہاک کے ساتھ مسا رے مصائب کے علاج کا یقین اس میں کرتے ہوئے اس مورت کے بڑھنے اور اس کشکل کے وہیع مونے کے لئے پوری طرح محنت کریں تاکہ اس اُمت کے علاج کے لئے ایمان کی قربانی والی محنت کی فضائوں میں بہت سے باہمت ، بے لوف انفس مکٹن داکی الی انڈر سیدا ہوں۔ اورآپ ان کے وجودین آنے کیسیلئے بھرلوپر کوشش کرمی اور کوئیں ، صدقات ، خیرات اور کر فرت ان کے وجودین آنے کیسیلئے بھرلوپر کوشش کرمی اور کر آئیں ، صدقات ، خیرات اور کر فرت اللہ تا کہ خصوصاً از کرو دعا اور مقامی و بیرونی گشت ، در زانہ کی تمنی یہ تسبیحات کے ذریع بھی ایصال تواپ کی صورتیں اختیار کی جائیں بھورت بھی کہ تو تحص دین کا در دکھر دکھتا ہم وہ مدنی صحابہ رضی الشد عہم جمیس کی طرح تنہائی جان وال اس مقلی کے دندہ کرنے کے لئے خرج کرنے والا بن جائے۔ اس نمنا کو بچر ا کرنے کا یہ میں وقت ہے۔ فقط والت لام

## سوطنوال باب

## مفاولمالآ ورخصوى إمتيازات

چه بایدمرد راطبیع بلنند وشسر بے نا بے دل گرم و لیگاه پاک بینیے، جان بیت بے مصرت نواج نظام الدین اولیا گوجب ان کے شنج ومرشد مصرت تواجہ فسہ بدالدین گنج شکر منے خلافت عطافر مائی تو زبان مبارک سے یہ الفا ظھبی ارشاد فرمائے تھے:۔ مسرکہ بریصفت موقی باشداز وخلافت مشائخ نیکوآ ہے۔ باشداز وخلافت مشائخ نیکوآ ہے۔

الله تعالیٰ نے تم کو علم مختفل وعشق کی دولت عطاکی ہیں اور حوان صفات کا جامع ہو وہ مشائخ کی خلافت کی ذمہ داریاں خوب ا داکرسکتا ہے ۔

اور کھیرارشا د فرمایا: به

" تم ایک سایہ دار درخت ہوگے حس کے سائے ہیں اللّٰدی نحلوق آرام پا وے گی۔استعداد کی ترقی کے لئے مجا ہدہ کرتے دہنا ؟ محضرت خواجہ فرماتے ہیں: میں نے ہائٹی ہیں شنیخ جمال الدین کو خلافت نامہ دکھ ایا شنخ جمال الدین نے طری مشرت کا افہار کیا اور شِنحر طریعا: ۔ خدائے جب آل از اراں سیاس که گو ہر سپر رہ بہ گوھسے رشناس

در حقیقت مولانا محد پوسف صاحب کاهی بهی حال مقا، خدانے آپ کوعلم محقل کی دولت کھی عطب اور کشتی اور کشتی وستی ، در دوسوز کی نعمت سے بھی نوازا تھا علم عقل کا تومظا ہرہ والد ما جد کی زندگی میں بار ہا ہوا تھا لیکن عشق کی وہ آگ ہونیا ہر دبی ہوئی تھی میکن اندراندرسلگ ہی تا وہ الدما جد کے انتقال کے بعد معظم کے کھی۔

شعلها آخر زهسه مویم دمید از رگ اندلیشه ام آتشن جکید

علم وحقل اورعشق کی دولتوں کے علاوہ الشر تبارک تعالی نے مولانا کو اور بھی ایسی صلاحتیں عطافرنا کی تعیس جوکسی داعی الی الشرا ورعارف بالشد کی خصوصیات وصفات میں مرفہرست کا درجہ رکھتی ہیں ۔

مولاناسیدابوالحن علی ندوی خود اینے ناٹرات کاان الفاظیں انظمار کرتے ہیں:
مولاناسیدابوالحن علی ندوی خود اینے ناٹرات کاان الفاظیں انظمار کرتے ہیں:
موسمجھ کو ابی ہے بضاعتی اورتی دامنی کا لورا اصال سے لیکن یہ تقدری بات ہے کہ مجھ کو افغیت ہے اسلامید کی سیاحت اورعالم اصلامی کی واقفیت ہے اسید فررائع اورمواقع میشرائے جو رابلکتی قیص دیحقیر کے) میرے م طونوں اور ہم گرون میں سے بہت کم انتخاص کو میشر استے ہوں گے مونیا نے اسلام اور بالحقوص ممالک عربیہ ہے دی خاتی اور گروحا نی ملقوں کو بہت قریب سے دیکھنے اور برائے میں اور گروحا نی ملقوں کو بہت قریب سے دیکھنے اور برائے کی معاورت نہ حاصل ہوئی ہو۔
موک جس سے ملنے اور توارف حاصل کرنے کی معاورت نہ حاصل ہوئی ہو۔
موک جس سے ملنے اور توارف حاصل کرنے کی معاورت نہ حاصل ہوئی ہو۔
موک جس سے ملنے اور توارف حاصل کرنے کی معاورت نہ حاصل ہوئی ہو۔
موک جس سے کہ ایمان بالغیب کی طاقت ہوت کے شخف اور انہاک اور تا ٹیر کی موت کی خوات کے تعنف اور انہاک اور تا ٹیر کی موت

نوت بين مين تحاس ووريب مولانا محير ليسف صاحب رحمة الته عليكاكو في مهمرا ور مقابل نهس ديجها، لول ان كي نا درة روز كالشخفسية عي بهت سے البير كمالات ياخ حانے تقريب الكايا بيرت لندهاء ان كى ايانى توت ،ان كا اعتاد ، توكل ان كى تت و صُرات ان كى تمازور عاصحاب كرام كى زند كى سے ان كى كرى افغيت اوران كيصاللت كالسنحضارا نباع سُنّت كالتمام فهم قرآن اورواقعات أنبياً سے ظلم نتائج کا استخارے ، دعوت وصلیف کے متصار مشاغل کو جمع کرنے کی قوت ا ورآخریں ان کی غیر ممالی تقبولیت و محیوبیت برسب ان کی زندگی کے وہ پہلواور نما إل صفات بن جن محتعلن بهت مجولكها ماسكتاب اورص ك لفظ لفظ كي تصديق وهسب توك كري سيمن كوان كي خدمت ميں كچه دن رسنے كي سعادت ما كسى مغرس رفاقت كاشرف حاصل مواسي اوران كى تعداد مرارون كى ي. الله تعامط كامولانا محدايسف صاحب برير وافضل وكرم تحاكه ودمتروع كوهرتربت اسے اكار ومشائغ كے منظور نظر عقے اور بزرگوں كى توج كامركز تق محفرت مولانا محدالیاس صاحرت کے انتقال کے بعداس وقت کے اکا<u>ر صبح</u>ظرت مولانا عبدالقا دررائ لورى محفرت مولاناصين احرصاحب مدني محصرت مولا الحي ذكر ماصب شنخ الحدمث بطله العالى مولانا مفتى محد كفايت التُدصاحب اور تمله إ كامري نكا وميں ان كي وقعت اورطره كن اوران كعلوم تربت عالى متى كرسب قائل مو كن سب في اين الكاه شفقت ڈالی اورع ت کامقام عطاکیا، تصوصًا حفرت مولانا عبدالقادرد لئے بوری منے مولانامحر يرسف صاحب مح متعلق بالوجود بجرمولانا مرطرت فور دعض طرسة بمندالفا ظبي ارشار فرائيس مولانا نورمح مساحب باحبوثي كمنيس كهايك بارحفرت رائي يوري فرايا: ''مولانا محدلوسف عباحب کے والدما جد کو النَّه تعالیٰ نے ہو کچیوعنات فرمایا تفامولاناكوره مسكيد دسه دباس معشى زائد؛

نوے کے مدرسے کی عمارت کی تعمیر کے سلسلے میں بعنی خصوصی حضرات نے دلیجی کا اظہار کیا اور عضرت کی تعمیر میں اضافہ کا مضور برنبایا اور حضرت شخصی کا اظہار کیا اور عضرت شخصی انداز سے جواب دیا وہ کولانا محمد لیمن کے اس کاجم انداز سے جواب دیا وہ کولانا محمد لیرسف صاحب کے علوشان بر طبری حد تک دلالت کرتا ہے بھنرت شنخی ما فظامحسد علی صاحب ناظم مدرسہ بذا کو تکھتے ہیں:

" مدرسه کی توسیع و همیرا ورکم و سے اضافہ کی اطلاع موجب مشرت بے۔ یہ ناکارہ ول سے دعاکرتا ہے کہ حق تعالیٰ شاخ اپنے فضل و کرم ہے سہولت کے ساتھ بداحس و جوہ اس کی تکمیل فر مائیں اور کام کرنے والوں میں اخلاص نیا وہ سے زیاوہ عطافر مائیں۔ الشرکانا م لے کرمز ورمشوع فرائیں البتر نیزوری ہے کہ مولانا محمد لیعند مسافل کی رضا ہر کام میں مزور شامل کھیں مقافر مائی ہوائی شانہ نے تحف اپنے نفسل و کرم سے ان کو ان کے والد ماجد قاس میر ہر کے تعقی نیابت عطافر مائی ہج اور بھراپنی مساخی مساخل جمیلہ سے ترتی کے اسمان پرزور سے بھر صفے جا رہے ہیں۔ اس لئے ان کے خلاف رائے کوئی کام خریں۔ اگر وہ اس کی اجازت نہ دی تواجی جندے توقف فراکم اس ناکارہ کو اطلاع دیں۔ برندہ انشار الشدان سے درخواست کر کے اجازت و تواد دی گلاوان کی طرف سے اجازت ہو تو تعیر ہے تکلف شروع کردیں "

علما واکابر شرکب مو نے تھے اس اجهاعیں تقریبًا یا پخسومیواتی شرکب مورے تھے،
ان سارے میواتیوں کو حفرت مولانا عبدالقا درصاحب رائے پوری نے ایک حرکہ ہے کالیا
اور بآبیں کرتے مولانا محد یوسف صاحب کے حق میں ٹرے تومینفی کلمات ارشاد فرملنے
اور بزمایا: ۔

LAND OUT AND

دد بوکچه میم کوملاا تعبیل کے خاندان سے ملا، تم لوگ اُن کا دامن صنبوطی سے تھام ہو، ان کومرت جھوڑو، تم کوٹری نعمت اور دولت مل ہے جھٹرت بر فراتے جا رہے تھے اور ان تحوں سے اس نسوجاری تھے ہے،

هرحيجب زومعشوق باقى حمله سوخت

حضرت شنخ الحدث مظله العالى كابيان سے كەدىمولانا محد يوسف صاحب بركھى كىمى ايسازمانه گذرتا تفاكه كام كے كہم الصب بايان شغوليت كى بنا پرلېتى نظام الدين ميں رہتے موتے بھى كئي كئى ماہ كھرميں جانے كامو قع نہيں ملتا تھا "

مولانا کی پہلی اہلیہ محتر مہ جو مصرت شیخ الحدیث منطلہ العالی کی سہیے بڑی صاحبز ا دی تقیی صفرت مولانا محمد المیاس کے امتقال کے بعد علیل موگئیں اور الکی علالت رفیۃ رفیۃ شدرتہ ختیاں

له میان می رحمان مخبش میواتی

کرتی گئی اور آخریں نازکشکل اختبار کرگئی کیکن مولانا محد بوسف صاحب کو کام میں آنا زیادہ اسکاک ہوج کا تھا کہ ان کا ذہن و دماغ اس کام کے علادہ اور سی طف نہیں جلیا تھا اور اگر حلیا تھا تو وقت میں آئی گئجا کشن نہ ہوتی کہ دہ تھا رواری کر سکیں ، علاج محمعا لجہ کی نگوا فی کا کام صر حافظ فخرالدین صاحب دبلوی کے زمہ تھا اور وہ اس کے لئے روز آنہ دہلی سے تشریف گئے ۔ حافظ فخرالدین صاحب نعمانی کی المبیہ محتر مہ نے ایک بارجا کرمولانا محد لوسف صاحب کی المبیہ محتر مہ المبیہ محتر مہ المبیہ محتر مہ نے جواب دیا:۔

وو وہ دن دات دین کی فکر اور دین کے کام میں نگے رہتے ہیں ان کو ابنا ہوٹن بھی نہیں ہے، بیس نے نودہی ان سے کہد دیاہے کہ آب میسری فکر بالکل نہ کریں، دواعلاج ہوہی رہاہے۔ اگرا للہ نے جنت میں جمع فرماویا آووال اطہبان سے رہنے کا موقع ملے گا"

اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کسی کوکسی چیز سیےشق ہوجا تاہے تو دنیا کی ہرجیز قربان کر دینے کو تیار ہوجا تاہمے بہاں یک کہ لینے تن من کا ہموش تک نہیں رکھتا :۔ ترک میں ادارہ ترک ملل میٹ سرک

ترک جان و ترکب مال و ترکب مئر درطب رق عشق اول مسنزل است

مولانامحد دیسف صاحب کایمی حال تھا، دینی کا مسے ان کوعشق ہوگیا تھا۔ انجی محلس میں سوائے جماعتوں کی آمدورفت، او قات کا مطالبہ کرنے، جماعتوں کی شکیل اوداس پر مذاکرہ کے اور کچھے نہ موتا: -

ماقعهٔ سکندر و وارا نخوا نده ایم از ما بجِسُنر حکایتِ مهر و دنامُنسُِرس اضطرا<u>فِ تقراری</u> اضطرب وبے قراری نے مولانا کی زندگی کے سالیے گوشوں کوگیر لیا تھا، ان گی زبان تھلتی تو دینی د عوت اور مسلمانوں کی زبوں جالی، کام کی ضرورت بر کھلتی،ان کی آنکھیں ان افراد کو تلاش کر نتیں جواپنا عزیزوفت دین کے لئے دینے آئے ہوں،اسکی فکر میں سوتے بھی تھے اور جاگتے بھی تھے اور مہمان آتا تو یہی فکریا تا، جائے کے بعد کی گفتگو گھنٹوں چکتی ، آد ھی آد ھی رات تک ای میں غلطال و پیچاں رہتے ، کسی کی بات سنتے توایک آہ سر و بھر کرانی بات کہنے لگتے،اکثریے چین ہو ہو کرارشاد فرماتے۔"مائےاللہ میں کماکروں"

اور بھی فرماتے،' کاش دنیا کا کوئی حصہ ایبا مل جاتا جہاں اسلام آئے سیحیح خط وخال کے ساتھ نظر آتا۔

تهمى ليون ير مسكراب أجاتي مكر دل اضطراب ويه كلي سے چورچور موتا، معلوم ہوتا کہ دل میں ایک آگ تی تی گئی نے جس نے مولانا کے سازے خد بات واحساسات کو جلا کر را کھ کر دیا ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے ایسے ہی مر وان خدا کے لئے کہا ہو گا۔ ور برم رندال شو اے افسر دو دل زاہد کے وربرم رندال شو

و كه بني خنده برك ياد أش ياره دردلها

بات کرتے کرتے آستین چڑھا لیتے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آہ بھرتے جو در دواثر میں ڈوبی ہوئی ہوتی اضطراب ویے کلی نے ایک سیمانی کیفیت پیدا کر دی تھی جنہوں نے قریب ہے نہیں دیکھاان کو شمجھنا مشکل ہے۔ مولانااس دور میں الله كي ايك زبروست نشاني تضانهين ديكي كررسول الله علي كا عجاب كرام كے در د د فکر کو سمجھنا آسان ہو جاتا تھا، موسم گرم ہویا سر د مولانا سفر میں تشریف لیجاتے،اجتماعات سے خطاب کرتے،شہر شہر قربیہ قربیہ تقریریں کرتے اوراضطراب وبے کلی میں دوب جاتے، آواز میٹے جاتی، زبان جواب دیجاتی، لوگ مولانا کی اس محنت اس اضطراب دیے کلی کود کیھ کرترس کھانے لگتے اور جائیے کہ مولانا خاموش ہو جائیں تو اچھا ہو، مگر مولانا پر ایک جذب کی کیفیت طاری ہوتی، جوش وولولہ

پورے شباب برہوتا، گھنٹوں تقریر کرتے، طویل دعاکرتے، کیر محلس گفتگوٹر فرع ہوجاتی اوراسی جوش وجذبہ ضطائ بھینی سے بولتے رہتے کا تدمین دجیش بقول صبحہ کھدو مساکھ رامعلوم ہوتا تھا کہ کسی شکر کے خطرہ کا اعلان کر رہے ہیں اور رید کہہ رہے ہیں کہ صبح شام سریر آیا ہی جا بتا ہے)

اند کے بیتن توگفتم غم دل ترسیم که تو از ده شوی درنسخن بساداست

ایمان ولیتین اور فعد اس است متازا ورسب سے بری صفت ایمان ولیتین اور فعدا کے وعدوں پراعتاد کی تھی اس اعتا داولیتین وایمان بالشدنے در حقیقت اس بی دعوت میں جان ڈالی مولانا نہ تو کوئی بات بغیراس کے کھتے تھے نہ کوئی قدم اس کے بغیراً مطاب ہے جی میں جان ڈالی مولانا نہ تو کوئی بات بغیراس کے کھتے تھے نہ کوئی قدم اس کے بغیراً مطاب ہے جینے میں تذبذ ب اور شکلیک کا تشکار مہو، تھوڑی دیر کے لئے اپنے اندرا یمان کی تینکاری موس کرنے لگتا ہو لوگ تو تو اور طلب سے بات کو سنتے وہ اپنے اندرا یمان کی تینکاری موس کرنے امولانا اس طرح بیان کرتے کہ جیسے سا رہے مناظران کی انکھوں کے سامنے ہوں، عذاب و کلیف کو اس طرح بیان کرتے کہ جیسے سا رہے مناظران کی انکھوں کے سامنے ہوں، کا تم رائی عین دلائل اور مثالوں سے ان کی تھیقت بیان کرتے کہ سننے والوں کی نگا ہوں میں دنیا دیم وطلسم کے سوانچو نظر نہ آتی، بہی وہ تھین کی طاقت تھی جس نے بے شار لوگوں کے دوں کی دنیا برل دی اور لاکھوں دل ایمان کے جذ بہ سے معمورا ور قربانی و ایثار کی لاّت سے مخور مو گئے۔

اور پیمرف مولانا کی خطابت تک محدود نه تھا بلکہ خود مولانا کی زندگی تھی اسی تیبین و دیمان کا پیکر تھی مولانا نے اسپنے والد ماجد کی زندگی کے بعد ہی اس تیبن والیسان کا مظاہرہ کیا۔ ایک بار مولانا کی اجتماع میں تشریف لے جارہے تھے، بس میں جگہ تنگ تھی مولانا کو ایک لالہ جی کے پاس جگہ ملی لالہ جی بوچھا، "میال جی گاڑی کب کی بنی ہوئی ہے"؟
مولانا نے فرمایا" لالہ جی جب سب گاڑیال بنی ہیں اس کے بعد بنی ہوئی ہے، چر فرمایا،
"لالہ جی اگاڑی کا بنا بگڑنا کیا، اصل میں توانسان کا بنا بگڑنا ہے۔ لالہ جی نے اسکو تشلیم کرلیا۔ آگے چل کر چر لالہ جی بولے، میال جی کہاں جارہے ہو؟" مولانا کو اس مقام کانام معلوم نہیں کہ اجتماع گاہ کہاں ہے، فرمایا" جھے کو معلوم نہیں "۔

لالہ جی اس پر ہنے اور بولے، "لومیال جی کویہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں جانا ہے "؟ مولانا نے یہ س کر فرمایا" ہم سب کو جانا ہے۔ یہاں کا اسٹیشن یا در ہے بان ہم سب کو جانا ہے۔ یہاں کا اسٹیشن یا در ہے بال ہم سب کو جانا ہے۔ یہاں کا اسٹیشن یا در ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا"۔ (۱)

حقیقت میں مولانا کا یقین ہی تھاجو دوسروں کو ہر قربانی پر آبادہ کر دیتا تھا ور نہ اس دنیا میں ہزاروں خطیب اور شعلہ بیان مقرر ہیں جو رو توں کو ہنسادیتے ہیں اور ہنتے ہوؤں کورلادیتے ہیں۔ لیکن کوئی عملی اقدام نہیں کر سکتے اور ہزاروں میں ایک کو بھی عمل پر نہیں ڈال سکتے۔

> آگ اس کی چھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو لا کھوں میں اگرایک بھی ہو صاحب یقیں

ایک بار مولانا کی تقریر سن کرایک صاحب نے چلتہ لکھا دیا اور سفر پر روانہ ہوگے ان کے دالد کا خط آیا کہ میرے لاکے کو کہاں بھیجے دیا، میں بوڑھا ہوں وہ ہو تا تو کما تا اور میر ک داحت کا سامان مہیا کرتا، انگویہ لکھ کر چین نہ آیا تو خود نظام الدین آئے اور آتے ہی گڑگئے کہ میرے لاکے کو بگاڑ دیا نہ کام کاربانہ کاج کااس کے بعد مولانا کی تقریر میں بیٹھ گئے اور بیساختہ خود بھی چلہ کھا دیا اور پھر مولانا کے بیر

<sup>(</sup>۱) روایت مولانااظهارالحسن صاحب کاندهلوی

دبانے لگے اور بوہے ، محفزت مجھ کوٹسکایت تھی کہ آپ نے مسیے راٹے کو بنگاڑ دیا۔ اب توہیں خود بھو گیا " مولانا پیٹن کر نیسنے لگے۔

قا منى محد عديل عباسى اينية أزات اس طرح بيان كرتي س: ورس طرح أنتاب عالم تاب كي شعاعون سع المنحمين حيكايو مذهبوحاتي ہیں اسی طرح جب بیں بہلی مرتبہ حضرت مولانا محد ریسف صاحب رحمۃ الشعلبيہ سے دوجار مواتوغظم زرگ انسان کے سامنے اپن خرگ جٹم پر مجھے حرت نہیں مونی ، بيرت اس بات ريقى كريمين سے علمار كے مواعظ سننے كا شوق رہاريا نوكھي آيم كس كتام ملكه يحتين وكسى في آج تك بيان ذكيس وبال سے نوطا توجيذا حباب في موال کیاکہ بیصنرت جی کون میں ہمیرے اُٹر کا بیعا لم تقاکدمیں نے معًا بیجواب دیا کہ خردار اس کی تقرر مننے نہ جانا، طرا خطرناک انسان ہے، اپنے ساتھ بلاکی شش اور حا ذبب رکھتا ہے، معلوم نہیں کون سا افسوں جا نتا ہے کربس اپنے میا کھ گھسیٹ لے جاتا ہے اورایک دورا سے پر کھوا اکر تباہے اوران استحصوں سے دکھلاد تیا ہے که بیمتنت ہے، بیمتم ہے جدھرجی چاہے جاؤ۔ اور نتیجہ یہ سے کہ اس کی باتیں سوگ توحلوه مانظره جو مخللة مي سم لوك الرارسي بن اورس مركة انتى منتين كرسيم بن ا وه رجید ط حانین گئے میری بتیزی کی رج سے لوگوں کا اشتیاق ٹرھا اور دوگیا وہ اینے دامیں ایک زبر دست میں اور گراز جم ہے کرآیا۔ اسے احساس ہوگیا کہ وہی راہ پر چل رہاہے و کمیسی ہولناک اور خود فراموشانہ ہے۔ یہ تھی سنت خاتم الانبیا صلی لنٹہ على وهم يوصرت مولانا كو رجمغين لوگ ا دُباحضرت جي <u>كمتر تق</u>ے نصيب موتى تقتى مجھے مهند وسان كيبيشتر علمارا وربعض مشائخ كو ديجيف ان كي خردت ميس مترف باريابي حاصل کرنے اوران کے مواعظ حب نہ سننے کا آلفاق ہوا ہے لیکن میں نے اپنی پوری

له روایت مولانا اظهار کحن کا مصلوی

زندگی میں ایباکوئی خمیں پایا جس میں اعلیٰ درجہ کی روحانیت ہو کہ پاس بیٹھتے ہی اپنے اعمال سانپ بچھو بن کر کا نے لگیں اور رجوع الی اللہ کا ایک جذبہ پیدا ہو کر خشیت اللی طاری ہو جائے۔اور اپنے نفس کے تزکیہ اور بدا عمالیوں سے تو یہ کرے اور راہ متقیم اختیار کرنے کی طلب بیدا ہو۔"(۱)

شان تو کل و بے نیازی مولانا محدیوسف صاحب شان بے نیازی میں اپنے مشان بے نیازی میں اپنے مشاخ اور اکابر سلف کے بچے نمونہ تھے انہوں نے اپنی دین تحریک اپنے مدر سے اور اپنادارہ کے لئے کسی رقم کا قبول کرنا یا کسی کی مدد گوارہ نہیں گی۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے زمانے سے مرکز میں برالنگر جاری تھا اور ایک ایک وقت میں پچاسوں آوی کھانا کھاتے سے، مولانا کے انتقال کے بعد حالات بدل گئے اور کچھ عرصہ تک دہ بات ندر ہی چو پہلے تھی۔ لیکن وہ لنگر جو جاری تھاوہ جاری رہا اور جماعتوں کی آمد ورفت بڑھتی گئی۔ مولانا محمد یوسف صاحب ؓ اسی فراخ دلی اور فراخ دسی سے مہمانوں اور مسافروں کا اکرام فرماتے رہے۔ اور خرج میں ذرہ بحرکی نہ کی۔ حضرت شیخ الحدیث نے اس فراخ دلی اور فراخ دسی کودیکھتے ہوئے فرمایا:

"مولوی یوسف! چپاجان (مولانا محمد الیاس صاحب") کے زمانے میں اور بات تھی، تم اپنی بساط کے موافق حالات کالحاظ رکھتے ہوئے کام کرو۔" اسکے جواب میں مولانا محمد یوسف صاحب نے فرمایا:
"بھائی جی لینے والا ہدلاہے، دینے والا نہیں بدلا"۔

حضرت رائے بوری مولانا محدیوسف صاحب کے کمال استغنااور شان بے نیازی کود کھ کر فرماتے تھے :

> (۱) کاثرات قاضی عدیل عباس (ندائے ملت قرابریل ۱۹۲۵ء (۲) روایت مولانانور محمد صاحب باجھوٹی۔

دد مولوی محر نور مف صاحب کے دل کا پیمال ہے کہ اگر ممان نم بروں آوائ کے مگر میں ایک تنکا بھی مذہ کے۔ کھر میں ایک تنکا بھی مذہ کے۔

هجم مشتاق احرصاص كلحوروى ابنا دا قد سنات بي كه: -

ور میں نے مولانا کی خدمت میں ایک رقم بیش کی شیخ محب النّد ترکی اموقت رخصت میور جرمتھے، مولانا نے اس رقم کوسے کرا وراس پرنجیرن کا و ڈالے شیخ

ب محب النَّهُ تَرِي كود من ورته سي قرآياً،

ودىجانى ئىم ماحب يىشنى محب الترصاحب مىسى رلىيى مولانادوم لائے تھے بہت ہى اچھى اور ٹولھورت تھى "

مولانا کے ابتدائی دورہی کا واقعہ ہے کہ مرکز حضرت نظام الدین کے آنے جانے والوں
اور مدرسے کے گئے جولنگر جاری تھا (اوراب بھی جاری ہے) اس کے سلسلے بیں قرض کی قرم ہیت
ونوں تک ادانہ ہوسکی جس دکان سے سامان آتا تھا اس کے مالک نے تقاضہ کیا، اس قرصن
کی ادائیگی نیرستقل انتظام کے لیے دہی کے چند با توفیق اور تولانا سے تعلق رکھنے والے دوتوں
نے مولانا کے علم میں لاتے بغیر مجیس بنرار کی رقم اپنے باس سے جو کردی آور ہیں ہیں سے طے
کرلیا کہ مولانا کے علم میں یربات بالکل زلائی جائے اور یہ رقم مرکز کے استظام میں خرب
کی جائے۔

کسی نه کسی طرح مولانا کو اس کاعلم ہوگیا ، انھوں نے اُن حضرات کو بلا کر پوچیپ اور تحقیق حال کے بعد ایک تقرِر بے فرمائی اورارشا د فرمایا : ۔

اس طرح کے انتظام آب لوگ کریں گئے تھی سے کہالیکن میرے ساتھ یہ ایک طرح کاظلم می جب اس طرح کے انتظام آب لوگ کریں گئے تو بھر ہم النّدی مدد کے قابل نہیں رہیں گئے۔النّدی مدد کے قابل ہم اس وقت تک رہیں گئے جب تک دنیا میں ہمارا کوئی سہارا نہ ہوا در بھاری نظر بس النّد کے قابل ہم اسی وقت تک رہیں گئے جب تک دنیا میں ہمارا کوئی سہارا نہ ہوا در بھاری نظر بس النّد کے

له روایت مولانا اظهارالحن صاحب کاندهلوی ـ

نزانے اوراس کی مدور ہوا وریم منسطر ہوں "

اس کے بعد مولانا نے محم دیاکہ ہرا کہ اپنی اپنی قم سے لے بنانچ الساہی کیا گیا۔ کرنل ا قبال صاحب نے گنگانگر داجستھان کی ایک جا ندا دوادالعلع ولونبؤمظا ہر علىم مهارن بورجعيت العلمات من منذ مديسه كاشف العلوم بسى نظام الدين ديل. دجونو وحضرت مولانا كامدرمسيم كيل وقف كي تقى اوراكرنشي شيرها حب سے اجازت ليني جاہي، اسى اثنارين مولانا محد رسف صاحب عبى آكية اوربوهيا "كياكررسيم بوج حقيقت حال بتائي كي توبرت ي زياده نارامن مويكئے اور واصنح الفاظ بین فرمایا ۔

" مجھے اپنے یا مدرسہ کے لئے کوئی جائیدا درخیاہئے۔"

ودحقيقت مولانا محديوسف صاحب شان ب نيازى اوركمال احتياطين امتيازى درجه

رکھتے تھے،کسی شاع نے کیا خوب کہاہے ۔ د

من ياك النِّشْق تخم غرض لنكام الله البنت وبناه نقرم لبنت طمع ندا رم

نے بندہ خلق باسم نے از کسے بڑم مرغے کٹ دہ بالم برگ فنس ندارم

مولاناکی اہم تصنیف من الصحاب جب ممل موئی تو اس کی طباعت کے بالےمیں طع بواكة دائرة المعارف صدراً بادين طبع كرائي جائے، توحدر البادك محلص دوستوں نے طبات کے اہتمام وانصرام کی ذمہ داری ہے لی اور بالا بالا اپنے طور بریجھی کوشش کی اس کے مصارف کا انتظام بھی خود ہی کلیں گے، اس مقصد سے لئے انھوں نے بمبئی والسارہ محان خلص حضرات مسامون كامولاناسة زاتى اوركام سيعلق تها، بات بهي كراي اور

اس قم کا طراحصہ و غالبًا اس کھوں ہزار کے قریب، فراہم بھی کرلیا، لیکن مولانا کواس کی ا طلاع کسی نرکسی طرح میوگئ تو آپ نے وہ ساری رقم والیس کروا دی ا ور کا غذوطبات

له روات مولانا محمنطون الي صاحب.

وغیرہ کے لئے عبتی رقم درکارتھی وہ ٹورمی بیجی

مولانا محرالیاس صاحب کے انتقال کے تقریبًا جاریا ہے ماہ بعد ایک بلے ا تاہر روسنت مولانا محرالیاس صاحب کے بڑے عقیدت مند تقے تشریف لاتے اورمولانا کی خدمت میں ایک بڑی رقم بیش کی مولاناتے لینے سے افکا دکردیا ۔ انھوں نے کہا ، آپنجو بی جانے میں کہ آپ کے والد ماجو سے میراکیا تعلق تھا وہ مجھ سے کتنی محبت فرماتے تھے۔

لكِّن مولا نانے فرا إُمْجِه كوير قم نهيں جا جيئے المجھے آپ طلوب ہيں ۔ آپ وقت ديجے

اوراس کام میں شریک ہو یہے ہے "

مولانامین خود اعتمادی بهت زیاده همی ده کسی طری سے طری طاقت سے نه خود اعتمادی این است خود اعتمادی این است خود اعتمادی بهت نه این است کشته معلوم موتاکه دنیا کسی طاقت سے ان کونوف ہے نه کسی طری سے طری طاقت سے ان کونوف ہے نه کسی طری سے طری طاقت یا دولت ، عوت و عاد کا نمیال ، ساری دنیا ایک تقیر جزیم علوم موتی اور ساری دنیا ایک تقیر جزیم علوم موتی اور انسان بونوں کی طرح معلوم موتی ، کوئی بھی اس عظیم سکا دمین جنیا ۔ اقبال کی زبان ان انفاظ میں جن مومن کی تعریف کرتی ہے وہ مولانا کے لئے پوری اثرتی ہے ۔

بخيخ نهير كنجشك وحام اس كي نظرمين

بهبريل ومرافسيس كاحتيا دسيمون

لاہورمیں جب مولانا تشریف ہے گئے تو حکومت کے ایک اہم اورم کزی عہدیدار نے جن کا تعین کا بیٹ ان اس کھا ہوں کے ایک اہم اورم کزی عہدیدار نے جن کا تعین مولانا سے تھا، بڑے اور مربر آوردہ عہد داروں اور بڑے لوگوں کی ایک جی خاصی تعداد ابنی بات پہنچا سکیں ، اس جلسے میں عہدے داروں اور بڑے لوگوں کی ایک جی خاص تعداد آگئے۔ ستے پہلے صاحب خاندنے ان عہدے داروں کا تعارف کرایا اور اس طرح کرایا۔ یہ

له رواية مولانا محضفط فرم أنى شه اس گفتگوك وقت راقم مطور تو و موجود تقا.

بہ صاحب فلال محکمہ کے انجارج ہیں، یہ صاحب وزیریں، یہ انجینیئرہی، یہ در کم بیں، یہ صاحب وزیریں، یہ انجامی کا عہدول اور ڈگر یوں کے ساتھ تعارف ہو تار ہا، مولانا اس پرری مدت یں بیج و تاب کھاتے رہے، بعدیں کھڑسے ہوئے اور فرمایا۔

"ابھی ابھی جن لوگوں کاجن الفاظ اور جس طرزسے تعارف ہوا دہ میرے کے خیر مانوس کھا، اور جید حالات کا روں کے نام کے کرفر مایا"، اگران الفاظ میں تعارف ہوتا تو میں بخوبی محولتیا کہ کون کون صاحب کیا ہیں ؟"
معراس طرز تعارف رسخت تنقید فرائی اورارٹ دفر مایا کہ:

'' اسلام کے مبارک دورس جب سی کا تعارف ہوتا آواس طرح ہوتا کہ فلاں نے اسلام کی یہ خدمت کی فلاں نے اسلام کی را ہیں اس طرح جان دے دی ۔ فلاں نے خدا کے لئے یہ کیا فلاں نے اسلام کواس طرح کھیلایا یہ

فوض که تقریر کا اکثر حقداسی پیشل کھا۔ صاحب خان سرچھ کائے مسب کچھے سنتے دہے اور ڈدرتے رہے کہ مولانا کی صاف گوئی سے اہل دُنیا پر ندمعلوم کیا اثر ٹیرے گا اور شاید سارا کھیل گرفع اسے اور بجائے نفع کے نقصان ہو نچے ، مگر مولانا کی بہنچو داعتیا دی اور الٹر کے لئے صاف گوئی دنگ تی ۔ اور نئر کائے حبسہ براس کا بہت اچھا اثر ٹیل اورسب لوگ مولانا سے بہت شاثر ہوئے اور مولانا کے لقیق فی اعتماد کے اس بردکر رہ گئے ۔

مبرابیغام محبت ہے بہاں تک ہونچے

مولانا سارے عالم كودعوت كاميدان مجيت اور سر مرخط ميں داعيوں كوجانے اور دعوت كا

کام کرنے پر پوری طرح آ ما دہ کرتے۔ دسے گا آوی فرتش د فرآت میں کب یک ترامفیین کہ ہے بجسب بے کراں کے لئے دہ کرنیا کے ہرخط کومسلمان کی میراث تجھتے تھے اورخطرسے فائدہ انھلنے اور فائدہ ہیونچانے کے داعی بھتے ہے

جهال تمام ہے میرات مردمومن ک

شروع شروع بیں جب مولانا نے لوگوں کو با برتطفنی دعوت دی تو محلصین و مجتبن اور تعلق رکھنے والے البیسے صفرات جن کا دینی دعوت سے گرا تعلق تھا نئود جبرت بیں فرکھنے کہ الیسے دوری جب کہ مقامی کام بھی بوری طرح بہیں ہویا رہا ہے ، مولانا دور دراز اور بیرون مندکی کیسی دعوت دے رہے ہیں -

حضرت مولانا فحرالیاس صاحب کے انتقال مستقریبًا پانچ ماہ بعد مراداً بادگا ایک بڑا اجتماع ہواجی کا تفصیلی ذکر آئیکا ہے۔ اس اجتماع میں قریب کے مقامات کی تشکیس ہوئی لوگ چؤکد اس کام سے گہرا تعلق نہ کے تھے اور عام لوگ اس سے ناآتنا کھے اس لئے قریب کے مقامات کے بھی نام نہ آئے کچھ دیر مولانا نے صبرسے کام لیا اور کھر جوش آگیا، استھے اور مسکر دفون کو تھام کرفر مانا شروع کیا۔

"آج تم بحبورہ چاند پورا ور رام پور جیسے قریبی مقامات کے لئے اور صرف تین تین دن کا وقت دینے کے لئے تیار نہیں ہو رہے ہو، ایک وقت وہ آئے گا جبتم شام جا ؤگئے، مصر جا وُگے ہوا ت جا وگے، لین اس دقت اس کام کا عام رواج مرد کیا موگا اس لئے اجر گھٹے جائے گائے

یه ز با زمولانا کی قیادت و ا بارت کا ابتدائی ز بازتها، لوگ مولانا کے اس عورم ویمت سے درج دعوت دینے اور مولانا کی اس قلندرا دصفت سے واقف نہ تقے ، بیطرز صفرت مولانا محدا لیاس سا كاتفاكدان كامقام ودرجه اكابر دمشائخ اورخواص وعوام كى نظاه لين بهت بلند وبالاتقاءاس صورت حال كے بیش نظر بعض قربی تعلق والوں فیمولانا كى اس بیرونی دعوت كوشكراك سے عوض كيا كه آپ حفرت مولانا محدولياس صاحب كى طرح اتنى اونچې بات كهد ديتي بين مولانا في فسيروانا : .

'' مجھ میں اور صرت جی ہیں بیفسرق ہے کہ صفرت جی رحمۃ اللہ علیہ بہاٹ کی جو ٹی پر کھوٹ نے ہوکر لوگوں کو جو ٹی پر بلاتے تھے اور میں بہاڑ کے دہمن میں کھڑا ہوگر لوگوں کو جو ٹی پر چرط ھنے کی دعوت دیتا ہوں ''

مولانا کی اس مجمدگر دعوت کانینجه به شکلاکه مهند و ستان و پاکستان کی جاعتیں مذصرف نیف اپنے ملکوں میں بلا فرنیق اور اور ایشیا کے مختلف محالک بار بار جانے لکیس اور ان محالک کی جاعتیں اور ان محالک کی جاعتیں اور ان محالک کی جاعتی نظام الدین ) آنا نثر وع کیا اور اس طرح ان کی آمد ورفت رہی کہ ساری و نیا گئر آگئ کی طرح مولئ کہ حدود و فاصلوں کا فرق برط گیا۔ وہ محموا تی جن کا میوات سے کلنا و تصاریحا اور حب کہ حضرت مولانا محرالیا س صاحبے ایک بارموانیوں کو لو فی میں جرنے کی دعوت دی توان میوانیوں نے سخت جرت و تعجب کا اظهار کیا تھا اور سفر کو اسف کے دشوار ترین کام مجھا تھا ، لیکن اب و می میواتی جاعتوں کو لے رک لو رہے اعتماد و لیتین کے ساتھ امر کیے ، جا یان ، برط انبہ وغیرہ مالک میں بھرتے دہتے ہیں ۔

" اس عا ہزنے بڑھنے کے زمانے میں خدا کے فعنل سے محنت سے بڑھا اور يرهان كزران بسرهي مخت سيرهايا زبن وحافظ كالمت سيهي الترتعال في محروم نهين ركهاتها، لكهذا طرهناا ورمطالع بي اصل تشخدريا اس كانيتجه بيرسيه كم اینے اشا ذرحفرت مولانا سرمحرا نورشاہ کشمری رحمۃ الندعلیہ کے بدکھ بھی کے سلم سع مرعوب ومتأثر فرمومكا ليكن حضرت محدالياس صاحب رحمة المدعليدى خدمت مي جب حاحزی نصیب بہوئی تو محسوس ہوا کہ ان کوا شد کی طرفتے ایک علم عطا ہواہے رہو مدرمه اوركت خاركا علمنهن بري السليئه حب توفيق المحاسطة ارتبا دات اليف لن قلمبند بھی کتے بعدیں ان کاایک حصر کیا بی شکل س بھی مرتب کیا (جوشائع موکیا ہے) مولانا محد يوسف صاحب كي تقرير ول بي هي صاف محسوس موتا تقاكد وي علم ان وكاع طا بواسه اورتوت بيان مزير بآلب اسلية انكي تقريهي تحصنه كوجي حابتا تقاءمك وكحيتا كقاكه الله كى توفيق سربهت سيحفزات ان كالقريري لفظ برلفظ فلمبذأ كرنے كا اہمام كرتے ہيں۔ اس لئے ايساكن كي فروت نہيں بمجمئ بھرجى استے لئے ان کے خاص خاص معارف اشاروں میں نوط کیا کرنا گھا، اس عاجز کو لوری بھیرت کے ساتقربلیتین ہے کہ میں وہ علم ہے جس کے بار سیس قرآن محیوی فرمایا گیا ہے۔ ومن يؤتى الحكمة فقد اوتى حيراً كشيراً: مولا نامسرالوالحس على ندوى كيته بين: ﴿

" مجھے بادہے کہ محمویال کے ایک ای اجتماع ہیں مولانا نے مغرب کے بعد دوری قوت اورائنی تقریب کے عام میانے کے مطابق سیط تقریبے کی تقریبے کے بعد نشکیل موتی مجمود عاموتی ، مجھے اطمینان تھا کہ ابتقریب کے بعداً رام فراہوں کے محفر اجانے کہ نکاح کی تقریبے یا کسی اور تقریبے محمد کچھے بولٹ شروع

ایس کلب کا نام ملفوظات مولانا محدالیاس صاحب ہے۔

کیا، طبیعه میطمت تقی کر چند منظیمی اس کا سلسان تم مهوجائے گالیکن تھواری دبر کے بعد محسس ہواکٹرو لانا ہیں نئی تازگی اور جوش کیا بھراس طرح تقریر فرط فی کر معلوم مہوّا تھاکہ دن بحرخاموش رہے ہیں اور طبیعت جوش برہے" مولا ناکی تقریروں میں جوفیضان الہی موتا تھا اور جو آمد ہوتی تھی اس کے تعلق خود مولانا فرماتے تھے لھی نہ

وبجومين بيان كرتابون اس كيمضامين اكتردات كوخواب مي أتيبي "

مولانا کے اس بیان کے بعد خدام عام طور پر کانے میں احتیاط کرتے تھے، بلکہ اتنا تھاکہ صبح کی نماز کے بعد بیان کرتے کہتے سوجاتے اور تقریر ٹرک جاتی فر ملتے کو دمیں درمیان میں نینز بھی بے لیتا ہوں''

مولانا کی سلسل تقریرا ور پیش و ولوله کے متعلق مولانا کسیم احرصاحب فرمدی کیھتے ہیں:

رمیح سے بے کر رات تک بوری قوت وطاقت کے ساتھ تقدریہ کرتے کرتے آوا ذہلی حاتی کے علاقا کھا۔
اس نے کرتے آوا ذہلی حاتی کے عالم میں دیٹی بنیام دیئے جلے جاتے تھے، آواز کی سنگی مگر جذب و کیف کے عالم میں دیٹی بنیام دیئے جلے جاتے تھے، آواز کی سنگ میں ایک عجیب کر ایک جی دن میں دی کا کا جاتے ہے جاتے ہے والوں کو بہت ہی فائدہ محسوں کی کا یا بلی طبح موجاتی تھی، علم سے تعلق رکھنے والوں کو بہت ہی فائدہ محسوں موزا تھا۔

مولانا کی تقریرا بتدائی دور میں مختصر موتی تھی پھر روز بروز طویل ادر ریجوش ہوتی گئی ، ختنا جتنا زماز گزرتا حیا تا ریجوش طرصتا حیاتا تھا جعلوم ہوتا کہ مسینے میں ایک لا وہ ہے ہو اُبل اُبل کر با ہر بحل رہا ہے۔ ایک آتش فشال پیا طرہے ہو کھیوٹ رہا ہی

له وشه وابت مولانا عبدالشرصاح بلياوي الدمفتي ن مولانالسم احرصا فريي ومولانا محد برسف صاحب، منرالفرقان -

آخر عمر میں تو کافی طویل ہو گئی تھی، چار چار گھنٹے تک جاری رہتی، اگر تسلسل کونہ دیکھا جائے تو پورے دن میں سات، آٹھ گھنٹے کااوسط ہوتا، صح کی نماز کے بعد تقریر شروع کرتے دھوپ نکل آتی اور لوگ دھوپ میں بقید شوق و نیاز تقریر سنتے، مولانا کبھی بیٹھ جاتے اور جوش آتا تو کھڑے ہوجاتے۔ دھوپ کی تیزی کی بناپر کوئی خادم یا طالبعلم جہت سے لمبائی کی طرف سے دری (جس پر نماز پڑھی جاتی ہے) لئکا دیتا تا کہ مولانا کو دھوپ سے نکلیف نہ ہو۔

مولانا ہر خطاب کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، وعا بھی کمیں ؟ آئی طاقت ور اور مؤثر کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ سب سے پہلے خدا کی صفات بیان فرماتے، اس کے بعد قر آن وحدیث کی دعا میں پڑھ کراپنے ضعف و ناتوانی کا ظبار فرماتے اور اسلام اور مسلمانوں کی عافیت اور ان پر رحمت و شفقت کی در خواست فرماتے اور فساد کے مثنے اور مسلمانوں کی عافیت اور ان پر رحمت و شفقت کی در خواست فرماتے اور فساد کے حضور اور مفسدین کی ہدایت یا ہلاکت کی التجاکرتے اور ایک ایک کانام لے لے کر خدا کے حضور میں ہر خ م کرتے ۔ ایسا معلوم ہو تا کہ خدا کا ایک برگزیدہ بندہ پورے دل کی گہر الی اور یقین واعباد کے ساتھ دعا کر رہا ہے ہزاروں کا مجمع ہر ہر جملہ پر آمین کہتا، ساری فضا جاتا، سوائے مولانا کی دعا کے اور حاضرین کی آمین کے کوئی آواز دور دور تک نہ ہوتی، آئیوں سے بہنے لگتیں اور انسانوں کی چیمیں فکل پڑتیں، ہر سنے والا جوش ونشاط اور کیفیت وسر ور میں ڈوب جاتا اور یہ یقین ہو جاتا کہ سینظروں فرشتے آمین کہنے والوں کے ساتھ آمین کہد رہے ہیں، دعا خشم ہوتی اور جمع آئی طرح ساکت وصامت والوں کے ساتھ آمین کہد رہے ہیں، دعا خشم ہوتی اور جمع آئی طرح ساکت وصامت رہتا ور محتابی طرح ساکت وصامت والوں کے ساتھ آمین کہد رہے ہیں، دعا خشم ہوتی میں صاحب ندوی کہتے ہیں۔

''ماضی قریب میں حضرت سیداحمد شہید اور ان کے ایک جانشین مولانا سید بھیر الدین کے متعلق بیان کرنے والول نے بیان کیا کہ ان بزرگوں کی دعا کے وقت رحمت الهی جوش میں آتی نظر آتی ،لوگوں پرایک وار فکلی اور بے خودی کی کیفیت جیاجاتی اور بعضوں پراتنی رقت طاری ہوجاتی کہ وہ داوانہ وارجنگل کو نکل جاتے ہیں حال مولانا محدیوسف معاصب کی دعا کی کیفیت، اس کے معنامین آر دوتوش ، رقت انگیزی اور تأثر کا تھا، بجب مولانا دعا کرتے تو حاصرین کا عجب حال ہوتا ، خاص طور برجب اُردوس دعسار معاکرتے تو حاصرین کا عجب حال ہوتا ، خاص طور برجب اُردوس دعسار کے الفاظ ادا فرماتے تو انسووں کا سیلاب اُمٹر آتا ، دور دورسے شنے والوں کی ہم کیاں سنے میں استیم میں "

می سی برای الله تباری تعالیے نے مولانا کوبس طرح عموی خطاب کا ملک عطافرالا عملی مشالوں اوروا قعات سے اپنی بات سمجھالیتے تھے اور ہر سننے والا اثر لیکرا گھتا اور دل برا کی بچوٹ سی لگتی اسی طرح مجلسی گفتگو بھی موثر ہوتی اور سننے والے بہتن گوشس ہو کر مولیب نا کی بات سنتے ۔

کی بات سنتے ۔

مولانا کی مجیسی گفت گوییں ہرطرح کے مسائل آئے اور سننے والے کوجرت توجب
ہوتا کہ ایک ایسامشغول انسیان جس کو دینی دعوت کا اتنا انہاک ہوکہ بی ہو گھانے
کوفرصت نہ ہوا ورجس کے بیوبیس گھنٹے اسی دعوت کی گئر رقے ہوں وہ کس طسرح
قدیم وجدید مسائل اور تاریخ وسیاست کاعلم رکھتاہے، لیکن النّد تبارک تعالیٰ نے مولانا
کو دینی بھیرت کے ساتھ ساتھ مسائل جا ضرہ سے گری واقفیت اور تنقید و تبصر سرہ کا
کمال عطافر مایا تھا بین حضات کو مولانا کی خدمت میں بیٹھنے اور علمی مذا کرہ میں سنترکت اور
گفتگو کا موقع مرلا ہے، وہ اس بات کی حرف بجرف تا ئید کریں گے ۔اکتو بر آب ایک میں میں میٹھنے
سے میرانے کا دکنوں کی ایک بطری جماعت کھ تو میں اجتماع کی تاریخ طے کرنے کے لئے مولانا
کی خدمت میں جا مزمونی تھی جس میں یہ راقم سطور بھی تھا۔ مرکز ہن تین روز قدیب م رہا اور شبح
کی خدمت میں جا مزمونی تھی جس میں یہ راقم سطور بھی تھا۔ مرکز ہن تین روز قدیب م رہا اور شبح
کی تقریر کے لید جائے کے وقت مولانا کے تحرب ان کی مجبس میں شرکت موتی اور

د ریک دبنی دعوت کے س<u>لسلے</u> میں مولاً اُلے ارشا دا**ت سننے کا شرف ح**اصل ہوتا تھے ا ایک دن یونمورسی کے کچیدا ساتذہ وطلبا اور کھیرسیاسی تسم کے لوگ بھی آ گئے اور مولانا سے کچھے سوالات کئے جن کاتعلق موحو رہ سیاست او**ر**سل<sub>ا</sub> ن او<sup>ر</sup> بو سے مالک کے حالات سے تھا مولانا عادت کے موافق پیلے سے دنی گفت گوفر مارسے تھے بیوش آگیا اورصد یوں يهله سيحو مختلف تحريكات عوب اوراسلامي مالك مين المجرس اورديني جاعتول كي ساتھ جو حوسلوک ہواا ورسیاسی وقومی قائدین نے ان مخلصین کے ساتھ ہو جو سلوک کیا ان سب پر تفصیلی بحیث فرمائی ا درمسئلے کو ہالکل یا نی کرکے دکھ رہا۔ وہ لوگ جوسیاسی ذمین کے تقبے اور خبول نے پیجٹ چھٹری تھی وہ سربرگریبال تھے اوراس طرح مبہوت ہوکرشن رہے تھے كركويا الخنين كوئى اشكال نهين اس واقع كے بعد تيين مبواكم ولانا كامطالع حرف يني نهيں ملكه ده علوم حاضره اورتاریخ وسیاست بریمی نظر ر کھتے ہیں ۔افسیس سے کموللینا کی اس قیمیتی گفتگو کے نکھنے کا بروقت کسی کو خیال نہ آیا اور یہ نکھنے سے ردگی ہمو لاناپر دنی وعوت کا اس قدرغلبه کھاکہ وہ تقریر مہو یامجلس گفتگوسب برحادی تھی اوراس کی خاطر اپنے أرام وراحت كوبالكل بملاحيك تقيا ورجيك يستركان بالضحلال كالترتك طابرتبس موتا تها ایصلحب ولامورس نما ز فجر کے بعد مولانا کی ایک تقریر میں متر یک تھے ، وہ بہان كرتين :-

مو نماز کے بعد مولانانے تقریر تررع کی اور پورے نین گھفتے تک انتہائی جوٹ و نروسے ایسامعدم ہوتاتھا انتہائی جوٹ و نروس کے ساتھ نجی کو خطاب کرتے رسے ایسامعدم ہوتاتھا جیسے کوئی لاوہ بھوط پڑا ہے اور ماحول کو گرمائے نہیں بلکہ کھیلائے ڈال رہائ ساڑھے ہم کھولائے ڈال رہائی ساڑھے ہم کھولائے خرادی اور ناسشتہ کا دسترخوان کھیا یا گیااور مولانانے دیترخوا بر بیٹھیتے ہی بھر گفتگو شروع فرمادی اور اس انداز سے الفاظ زبان سے بھی کے گفتگو کے زورا وراستدلال کی تدری اور مطالب کی آ مدکود کھے کر کوئی شخص تی تھور

نہیں کرسکتا تھا کہ یہ وی شخص ہے کرجوا بھی میں تطفیط کے زور دارخطا ہے خسائع ہواہے، البیاعموں ہوتا تھا کہ گویا ایک بالکل تازہ دم خطیب ہے اور اول راسط ا

اک رفیق نے جائے کی ایک بیالی پیش کی تو آپ نے بچوالی ول بیندرہ منت تک وہ یوں ہی بیالی پیش کی تو آپ نے بچوالی قر کے مجاس کے منت تک وہ یوں ہی بیالی ہا تھ میں بچوا سے دو ہو گئی تھی تھی تھی ہی ہی بیالی بیالہ کریش کی گئی کر صفرت یہ گرم ہے پی لیجنے میں انڈیل کی ۔ دو مری بیالی بیالہ کریش کی گئی کر صفرت یہ گرم ہے پی لیجنے می الٹر کے اس بند نے نے اس بیالی کے ساتھ وہی سے ور یہ سکو کی ایک گئی کھی وہی سلوک کیا، گفتگو میں سند ترق رہے اور یندرہ منظ لودا سے بھی پانی کی طرح بی لیا ہے۔ کی ساتھ کی ساتھ کی طرح بی لیا ہے۔ کی لیا ہے۔ کی ساتھ کی ساتھ کی طرح بی لیا ہے۔ کی ساتھ کی طرح بی لیا ہے۔ کی ساتھ کی ساتھ

جی کے کئے سلام اور ایسے میں اور ان کے نظام زندگی براگرنظری جائے تو معلوم مہد گا میں مروعی کے کئے سلام کرتے ہوں اور اسلام میں گا کہ اور اسلام کی براگرنظری جائے تو معلوم مہد گا میں مروعی کا مسیر وجی کی برائی روا آرام کرتے ہوں اور میں ان کے لئے کوئی المیا وقت ملتا ہوجی باس ماہ میں ان کے لئے کوئی چیزانی دختی بارش ہویا آنرجی ہو، فقر وفاقہ ہو، بیاری آزاری یا اور کوئی رکا وط، وہ ٹیان کی طرح اپنے مقام برزندگی مجرجے دہے اور بڑے سے بڑے ما دیٹہ اور کلیف کا طط کرمقابلہ کیا ماں سلسلے کے مرف چند واقعے لئے جائے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ مولانا نے کسی مروع بھے جائے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ مولانا نے کسی مروع بھے جائے ہیں جن سے کام کیا اور دینی دعوت کے لئے کیا قربا نباں دیں ۔

کسی مروع بھے وہ ہوتے آیا جب کہ مھزت مولانا محمدالیاس صاحب کا انتقال ہوا، یہ سے کہا موال ہوا، یہ سے کام کیا تھال ہوا، یہ

له الفنسال ماه ديم الاول ملائم مع صلا

وقت بطری آذمائش کا کھا۔ بڑے بڑے نواتی تعلق والے بھی انی جگہ پر قائم ندرہ سے بھے۔
جن کا حضرت بولانا محوالیاس صاحب سے زاتی تعلق تھا وہ ٹھریگا کام سے بہٹ گئے،
ہوکام سے متعلق تھے وہ اپنے کواندھیرے میں بائے دمولانا محدالیہ مناحب کا اگرچہ یہ
حادثہ ان کا ذاتی حادثہ تھا اور گھر کا حادثہ تھا، شغیق والد کا معابیر سے اُٹھ کیا تھا اور ہوف
مایہ ندا کھا تھا اور ایم عظیم کام کا بارا بانت مربہ بڑیا تھا لیکن مولانا نے تبات قدمی سے کام
لیا اور ان منتشر صفرات کو بھرجی کیا اور ''این قص الدین وانا ہی میکی صدالبند کرے کام
کی قیادت سنجھالی اور اپنی جان وال سب کچھ تھے اور کرویا، اکا برنے میربیتی کی اور بہت افزائی

د وسرا موق تقسيم مند کاب حب کی تفصیل آپ یا نجوی باب میں پڑھ کھیا۔ وہ دُور بھی کتنا سخت اور آزمائش کا تھا۔ بڑے سے بڑے سور ما اور مفبوطاً دی کے قدم

ا كُوْطِ عِيكِ تَقَوِّلِكِن ولانان بهجرت سے صاف الكاركرديا اوركد ديا كرم وقام برتم الس وقت بي اگرجه وه زريس اور شكين لنكائين اس يرشر رئيس ليكن اس كوم وهجود يسك

اور مجرّب والي ره يرك اور برے سے طرف حادث كامقابله كيا اور كام كيا۔

مولاناك ايك رفيق خاص بباك كرت يبين المستان والمستان

" محدوبال میں ایجماع تھا ، ان و نول صفرت مولانا فرسوم کی دان میں ایک بہت بھراز شم تھا میں کا حال بیکھا کی ترکت کرنے اور زورسے تقریبہ کرنے سے اس میں سے نحوف حاری ہوجا انکھا یہولانا اس حال ہیں بھو بال آنٹر نف لائے اور عا دت محد مطابق جھا نا میں نقریر یہ بھی فرائیں ۔ رخم کی تکلیف کانی بڑھ گئی تھی بھو بال سے فارخ ہونے کے لبد وہاں سے جالیس کیا میں بل کے فاصلے پرائیہ اور ایشمار علے تھا ۔ صفرت مولانا وہال کھی تشریف سے گئے لیکن طریم ہوا کہ بہال مولانا کو احساس ہوا کہ دعوت قوت محد ساتھ تھی کے تقریم ہوگی میکر ساتھی کی تقریر کے بعد مولانا کو احساس ہوا کہ دعوت قوت محد ساتھ نہیں دی جاسکی تو اپنے اندرونی جذبہ سے خلوب ہو کرنو د تقریر کے لئے امراد فرمایا۔
حالت یہ تقی کہ بیعضے کے لائتی ہمی نہیں تھے، چنا نج لیٹ کرلوانا متروع کیا اوھ زخم
کی یہ حالت ہوئ کہ اس میں سے خون جاری مرکبا ۔ ایک کبرا لگایا دیاج آ اجب
وہ بالکل تر ہوجا تا تو دوسر اکبرا الگا دیا جاتا ۔ اس طرح کئی کبرا سے خون سے عرکئے
اور مولانا نے عاوت کے مطابق پوری تقریر فرماتی ، اندازہ بہہے کہ اس انقریر کے
دور ان آ دھا میر خون مولانا کے جم سے ضروز میل کیا ہوگا مگرا لڈر کے اس بندے
کو کھے میت نہ تھا کہ کیا مورما ہے ہے "

ایک دومرے کام کرنے والے کھائی ایک جلسے کی رود اواس طرح بیان کرتے ہیں :

میر سات کا مریم تھا، پنٹوال بتی کے باہر سکا تھا۔ ہوا کا ایک زوروار

ھیونکا آیاجس سے سارے شامیا نے اکھڑ کررہ سکتے بحضرت کو لانا فی دیسف
صاحب کی تقریر ہونے والی تھی اور بھی سننے کے لئے بے تاب تھا بحضرت
مولانا تشریف لائے اور خطبہ شروع کیا، پیکا یک ایک طرف سے با دل اٹھا اور زور
سٹورسے بارش متر وع ہوگئی ، بارش طوفان کی طرح آئی اور طوفان کی طرح بری دولول
کا تھرنا شکل ہوگیا میکر مولانا پہاٹر کی طرح اپنی حگریہ جے رہے اور لوگوں کو لیکار
کی افرائش کی ہوگیا میکر مولانا پہاٹر کی طرح اپنی حگریہ جے رہے اور لوگوں کو لیکار
اور شی کے نہیں ہوکہ بچھل جا کہ گئے جھزت مولانا انعام الحس ماحب چیتری لیکر آئے
اور شی کے نہیں ہوکہ بچھل جا کہ گئے جھزت مولانا انعام الحس ماحب چیتری لیکر آئے
میں کھڑے ہے ہوکر یا کھیتوں میں بل چیل تے ہوئے کہ کا یہ میرا بھیگئا ، کل قیامت
میں کا مہ دے گا ہوں ، خدا کے لئے بھیگ رہا ہوں ۔ آئے کا یہ میرا بھیگئا ، کل قیامت
میں کا مہ دے گا ہوں ، خدا کے لئے بھیگ رہا ہوں ۔ آئے کا یہ میرا بھیگئا ، کل قیامت

مولانا کا بیصبرواستقلال اور دعوت کے لئے بیقربانی دیجه کر مخلوق خف ا

يهي كاركن ايك ورواقدرسناتيس: -

مع گری کا موسم تھا، میوات کے ایک گاؤں بن ابتماع تھا، دھوپ کافی تبریقی، بول بھی میوات کی دھوپ اور مقاات سے زیارہ تیز ہوتی ہے ۔ مولانا کا لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے عین دو ہبر کے وقت مولانا ہو نے ۔ یہ ۱۲ ہے کا وقت تھا ۔ عیدگا ہمیں مجمع اکھا ہمو گیا ، مولانا کی تقریم شروع ہو گئی ، موسم کی تیزی اور دھوپ کسختی کی وجہ سے لیسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، اصل اجتماع گاہ فاصل برختی ، اس لئے مولانا نے جھے کو دیچھ کرعیدگاہ ہی بیس تقریم شروع کردی، مولانا کے ایک رفیق فاص حجبری مہادی اور فرایا: بھے رفیق فاص حجبری مہادی اور فرایا: بھے کر بات سے کہ بس زیادہ ختی مولانا کے دھوپ اس دھوپ سے کہ بس زیادہ ختی تموی گاہ مولانا کے دھوپ اس دھوپ سے کہ بس زیادہ خت مہوگی "

بیرجند واقعات ہیں جومولانا کے صبر وعزیمت اور محنت ومشقت کے مونے ہیں ور مولانا کی زندگی میں اس طرے کے واقعات بحیرت بیش آئے ہیں۔

جهر المسلسل مولانا كي زندگي كالم جرو و تعالم المرجر و لاينفک تعاامولانا كيسال

زاغت نام کی کو ئی چیز نه تھی ، وہ فرصت کوجانے تک نه تھے جیجے سے کر ثنا م کالات ام سے کے کرمجے تک بروقت بھراہوا اورمشغول کھا .

مولاناسيدالوالحن عسلى نددى كتيم ي:-

سنفر فی نماز کے بعد سال کے بارہ جینے اور بینے کئیں دن تقریر فرماتے ہے تقریر فردھائی تین گھنٹے سے کم کی نہ ہوتی، اس میں بوتی کو بھوٹی کو میں میں کا برہ فردھائی تین گھنٹے سے کم کی نہ ہوتی، اس میں بوتی برہ فردہ فرد کا میں برت بڑھ جاتا، جب کہ فیجر کے بعد لوگوں کے سونے کا عام معمول ہے۔ دمضان میں ان کی دات کا جاتا ہوئے کہ برداری اور دعوت کے کا میں صرف ہوتا اس کے با وجود وہ فیجر کی نماز کے بعد بوری قوت تازگی اور نشاط کے مساتھ تقریر فرماتے اور اسی قوت سے اسمنے میں دعوت دیے "

ار تیری بلاتوقف بیدل چلنا شروع کر دیا اور مع اپنے ساتھیوں کے بیدل ہی اجتماع گاۃ کک تشریف ہے گئے ۔

مولانا حب البناستقرير بهو بخية توآرام وراحت كاسوال منه وتا ، اگر تقسير كا وقت بوتا توفوراً تقريش وع كرديتي ، بيدل جلنا يا سفركا تكان حالت شهوتا اور مجر تقريب وقريب المعنظى نهوتى . كان حالت في موتى . كان حالت بعد تقريب المعنظى نه بوتى الكريد كا بعد مقتلوا وتشكيل كا كام فرات ، شب وروز اس مين گزرت، اگريد كها جائ تومبالغ نه موكا كرسفرمين حضركي نسبت اورزيا ده انهاك اور حد مسلسل مرصحاتا .

مولانا محد یوسف صاحب جب بی نظام الدین میں رہتے توشب و عام بھی کی نماز اکر خود برطھاتے عموماً مناز نوب اسفار میں ہوتی، دعا کے بور تقریر فرماتے جو تقریباً بین سا طبح بین گھنٹے جاری مناز نوب اسفار میں ہوتی، دعا کے بور تقریر فرماتے جو تقریباً بین سا طبح بین گھنٹے جاری رہتی ۔ تقریر کے بعد جاعتوں کی شکیل ہوتی، اس کے بعد مولانا البنے جب میں آنے والے مہمانوں کونا شتہ کراتے اور مہال بھی مولانا کی گفت گوجاری رہتی اور موضوع اور مرکزی لقط اس گفتگو کا بھی دین کے لئے محت وقر بانی ہوتی، کبھی جاعتوں کی سرگز دشت سنتے، اور مختلف علاقوں سے آنے والے مہمانوں سے کام کے متعلق دریا فت حال فرماتے؛ اکثر اسی محتلی میں اجتماعات کی تاریخیں بھی طریو تی تھیں۔ کھر مہمان رصت ہوتے توان کو ہوایات دیتے، جائے کے بعد اپنے جمرہ کے اوپری مصدی جہاں مولانا کا ذاتی کتب خاد ہم تشریب لیے۔ لے جاتے اور تسنیف و تالیف میں منوط تے۔

اس کے بعد اسمجے کے قریب جاعتوں کی روانگ کے وقت رضتی تقریر فرماتے حبوہیں۔ اصول طرابقہ کا راور نظام الاوقات رپھنفییل سے روشنی ڈالتے ہیں حسر میں دعا فرماتے اور تبلیغی سفر میں جانے والے افراد ایک ایک کر سے مصافحہ کر کے دعا لیتے ہوئے رخصت موجاتے ۔ تھوٹری دیر بدم جانوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے اس کے بعد ظر کہ بعد خطوط کے جوابا فررکے بعد مطالعہ اور درس حدیث جوعصر کلے جاری رہتا ،عصر کے بعد خطوط کے جوابا تکھاتے ، لیکن پیلسلہ ابتدا میں تھا بعد پیریز کہ ہوگیا تھا اور عصر سے ہیلے ہوگیا تھا اور عصر سے ہیلے ہوگیا تھا اور کھی جھی اس وقت بھی تقریر فرماتے ۔ تھیبی ملک کے بعد مسورہ کیا ہی کا مغرب کے بعد اہتمام ہوگیا تھا اور آسر جم کہ جاری رہا ہوتی ، کھی خود دعا کراتے ، کھی صرف شرکت تھا اور آسر جم کہ کے بعد مسورہ کے بعد اہتمام ہوگیا اسک بعد جہانوں کو کھانا کہ لا اس در میان تھینے و تالیف کا سلسلہ جاری رہتا ، فرماتے ، کھی کی تقریر بھی ہوتی اس در میان تھینے و تالیف کا سلسلہ جاری رہتا ، اسک بعد جہانوں کو کھانا کہ لا ایا جا تا جن کی تعداد جمونا سے کروں ہوتی ، اس کے بعد عشائی نماز میں ہوتی اور عہد صحائب کے واقعات کا کتابی در سی ہوتی اس کا ابتمام اکثر البدایہ والنہ ایہ ہوتی تو وہی سلمنے دہتی ، آخر بھر تھا اسک تی تو وہی سلمنے دہتی ، آخر بھر تھا اسک تی تو وہی سلمنے دہتی ، آخر بھر تھا اسک تا ہوتی کا لا مکان مولانا تو دو سراکوئی بطرحتا کہ کروں تھا المکان مولانا تو دو سراکوئی بطرحتا کہ تا ہوتی المکان مولانا تو دو سراکوئی بطرحتا کی در سے میں اس کا اہتمام فرماتے اور خوبی کتاب بلے جو جو کہ کو تھا کہ کی تا میا ہوتی میں میں اس کا اہتمام فرماتے اور خوبی کتاب بلے جو جو کہ کو کہ کو تا کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

مولانانسیم احدصاحب فریدی این تأثرات کتن دلجیب اندا زمین بیش کرتے میں :

دونماز فجرکے بعدسے ہے کر دات کے بارہ بجنگ رقبل ظهرا کی دو
گفتٹر چوٹر کری عمری وخصوص مجانس میں برابر دشدہ بدایت کے دریا بہاتے اور
حکمت ومعرفت کے دُرِنا یا بتھیم کرتے رہتے، نماز فجر کے بعدسے انٹراق
مک تقریرہ جائے بینے اور کھانا کھانے کے وقت تقریرا ور بڑے دل چپ
انداز میں ، اس کے بعد تھوڑا سا آدام کر کے ظری نماز کے لیے مولانا حجرے سے
بابر تشریف ہے آتے ، کھڑے کھڑے کھڑے دینی گفتگوفر اوسے میں ، اب بحبر ہوگئی صفولا
بابر تشریف ہے آتے ، کھڑے کھڑے کو بینی گفتگوفر اوسے میں ، اب بحبر ہوگئی صفولا
کو درست فرمار سے میں ، اب نماز طریحا رہے ہیں ، نماز سے فارغ موکر تقسہ ریہ

فرارسیم بی، تقریر سے فارغ موکر دعائوں بین شغول ہیں، اب جمرے کے اندر
تشریف ہے گئے ، با ہر نے آت ہوئے وفود کے نمائند سے بیٹے ہوئے ہیں۔
سکوت کا عالم طاری ہے بسب گوش برآ واز ہیں، مولانانے ان کے سلمنے
توحید ومعرفت ایمان وقیعین کی تقریر شروع فرما دی ہے۔ دبن کی نفرت پر
نفرت خدا وندی کو بیان فرمایا جا رہا ہے ۔عصر کی نماز کے بعد مرکز کے حاری
اورآنے والے وفود کے سامنے کھر لقریر فرما دیے ہیں بمغرب تک پر سلسلہ
جاری رستا، مغرکے بعد تصوی محبور میں اپنے ارشا وا ہے خصوصی سے مستفید
فرمار ہے ہیں، عشا کے بعد کہ آب مشار ہے ہیں، احادیث و آثار کی تشریح فرما ہے
جن وخروش کے سامنے بیان موری ہے بسیرت کے نازک گوشے واقع
میں، سیرت دسول اکرم صلی الشرطیہ ہوئی ہما ور سیرت میں نازک آل گوشے واقع
موش وخرکوش کے سامنے بیان موری ہے بسیرت کے نازک گوشے واقع
فرمائے جارہ ہے ہیں۔ سامنی کے ایمان میں تا ذگی پیدا ہور ہی ہے ، دلون میں
وظری اسلام کے نقوش قائم ہور ہوئیں جمایتی کام کی برکات واضح ہور ہی ہیں ولائی سے دی تقریر ہوگئی تریت ہم بینیا یا جاریا ہے ۔ واقعی ہور ہوئیں۔
اوئی سے دی تقریر ہوگئی کا جرب کے بینی یا جاریا ہے ۔ واقعی ہور ہوئیں۔ اوئی سے دی تقریر ہوگئی کام کی برکات واضح ہور ہوئیں۔
اوئی سے دی تقریر ہوگئی کا بین ہوئی کام کی برکات واضح ہور ہوئیں۔
اوئی سے دی تقریر ہوگئی کا بین ہوئی کام کی برکات واضح ہور ہوئیں۔
اوئی سے دی تقریر ہوگئی کا بھی کی بیدا ہور ہوئیں۔ اوئی سے دی تقریر ہوگئی کام کی برکات واضح ہور ہوئیں۔

امولانا کے اندرباً وجود کم فضل اور زہروتقوی کے صددرجہ تواضع اور خاکساری اور خاکساری اور خاکساری اور خاکساری کا اینے بروں کے ساتھ بڑا موا ملہ کرتے ، ان کی اور خواکساری کا کا ساتھ برابر والوں کا سامھا ملہ کرتے ، انها علم کے علم کا اعتراف کرتے ، ان کی قدد کرتے ان کو اینے مربہ بھانے کی کوشش کرتے اور بڑی عزت واحترام کا معاملہ کرتے ، خصوصًا ان کوگوں کے ساتھ جن کا تعلق محفرت مولانا محمد البیاس صاحب سے درا ہوا ور دی ترکیک سے در بریند ربط رہا ہو۔ اس کے مرسفے آنے والے کے ساتھ وجی درج کا دری ہوتا اس سے دیر بیند ربط رہا ہو۔ اس کے مرسفے آنے والے کے ساتھ وجی درج کا دری ہوتا اس سے اور کیا معاملہ فراتے ہیں :۔ اور کیا معاملہ فراتے ہیں :۔ اور کیا معاملہ فراتے ہیں :۔ مولانا میں معظم و محترم جناب مصرت الستیالا ساز دام اللہ مجد کم و

متعنا والمسلمين لفيضكم السلام عليكم ورثمتر الشد وبركاته حضرت عالى كا والانام يتنرف صدور موكر بالحيث صدمست ومنت موابحق تعالى شانه أآل محترم كواين بي نهايت مرضيات سے مالا مال فرمائيں اور بم صعفا لك لتة آيكيان الوارات واوصاف وكيفيات مسيروباركاه رسالت سي آييي ودليت ببي اورحصزت سيرهما حب تثهيد رجمة الشهطبير كيتعلق فيان كوجلا دعج مجعر ہمارے جیسے تو ہوں کے گرائوں کے سمندروں کے موتبوں کے اوراکٹ کرنے دالوں کے لئے فابل ا دراک فرما دیا ا ورحضرت رحمۃ الشہ علیہ کے ساتھ کے قعلق اور آب کی ان کے ساتھ قابل رشک صحیتوں نے ان کور دزروشن کی طرح کھول دیا، اربھی پم جیسے کودان کا احساس نہ کری توجناب عالی کے لئے توحقیقناً کوئی نقصان نبين ، الشدرالية وت في اي كويب يعمتون سي مالا مال فرما وما مين كا تسكر ميآب يرواجب يهبت شركري، البة نقصان عرف بهادا ب كعفرت رحمة الشيطليب ان كى قدردانى كركے فائدہ الطّاباند ان متيوں سے جن كوره قدر كر كے بہت قابل قدر بناكے أب نے توان كے زمانے ميں بھى اور بعد ميں بهى حد سے زیادہ اس عاجز بربار الرحدسے زائد احسانات فرمائے جس كاحق تعالى ننانه مدسے زیادہ آپ کوصلہ مرحت فرمائیں،البتہ بیضعیف وناکارہ بہت ہی قابل توجه اور دعام بنصوصًا إن الوكول كم مقوق ا دائيكم كي درام من دمين بہت اہم آپ کم متی ہے)جس کی اس کام کے اشتقال سے اس نے فروغ کی صورت اختیاری اورحفرت مرحوم ان کودل سے چا بہتے تھے۔ آپ کابہت ہی احسان ا بلوگا اگرای این فضوص اوقات میں میرے لئے روکراس بارے می اللدرب العزت سے گڑ گڑا کولئی ہوں کہ حق تعالیٰ شاندمیرے لئے حق شنامی ومرم شنای کے رروازے کھول دی اوران اصولوں میں مجھے بھیرے وعمل کی توقی خبشس

ص میں اہل ہزرو خیر سے اس کام میں بوری طرح منتفع ہوسکوں اوران کے توجہات سے یہ کام سر سبز ہوا ور میری گذرگیوں کے نذر ہوکر یہ کام ضائع فیت نہ ہوجائے۔ آپ کا خط بار ہا ہے کر بیٹھا ، کچھ تحضے کی ہمت نظری دوبارہ بچھٹوڑیا آپ کے جو تحضے کی بہت نظری دوبارہ بچھٹوڑیا آپ کے جو تحضے کی ہمت نظری دوبارہ بچھٹوڑیا ہوئے کے اور کھی کی کھی کی تھا ہیں ۔ اوراس سے کچھ ہوتا ہوئی ہو کے بیلی فتن نے اپنے پر دوں کوچاک کردیا ، مصائب کیٹوں کی طرح اسٹر بڑے ، مطابع ہوئے توان کا مطابع پر بالی بھیرت واہل فہم و لیاتے مطلع نہ ہوئے اور جوم طلع ہوئے توان کا اختلاط واجتماع ٹوٹا ، فاللہ خیر حافظاً و ہوا تھم الراحین ، حصرت عالی ہی اس بی مضل راہ ہوسکتے ہیں بہناب عالی کی تشریف آوری کے خیال سے بھی بڑی تمریت ہوئی اہل دائی ایک میں نہ رکھیں تو بھر مرنے کے بعد کے سال کی تشریف آبوری کے لئے کیا چیز دہے ، آپ کے دل میں نہ رکھیں تو بھر مرنے کے بعد کے سال کی تشاب کے لئے کیا چیز دہے ، آپ کے دل میں نہ رکھیں تو بھر مرنے کے بعد کے سال کی تشاب کے لئے کیا چیز دہے ، آپ کے دل میں بنہ کو بہت ہی مبارک مجھتا ہوں حق تعالی شابۂ ہوانہیں کے لئے ترقیا کی میں اور ان کو دروازہ کھولیں ۔

## بنده محمد لوسف

مولانا کوسی عالم سے باو ہو دانے علم فضل کے استفادہ کرنے میں حجابہٰ ہیں ہوا۔
انھوں نے اپنی شہورکتاب' حیاۃ الصحابہ کھنی شروع کی تو اس میں بھی کھی لیب ویشیں نہ
کیا کہ کسی اہل علم کے ساھنے اس کتاب کو پیشیں کریں اور اس میں اصلاح کے طالب ہوں۔
یہ ویشی خوس کرسکتا ہے جن کے اندرفنا ٹریت حدسے طرحہ کر مواور" انا" کا نام ونشان بھی
نہ ہو، ورنہ طرے سے طراعا کم ہم چون دکھیے سے نبیست کا شکار ہوجا تا ہے یمولانالسیم احمد
فریدی کھتے ہیں ، ایک مرتبہ فرمایا :۔

ورم ایک کتاب صحابہ کے حالات پرلکھ رہے ہیں، آپ نے اس کو دکھ لیا ہے۔

يعنوان مير اورق وشوق كوملحوظ و كلتے بوئ اختيار فرمايا كيا تھاجس سوابي ما قابليت كوسا من ركھ كر شر مندگى بوئى اوراس سے سرت بوئى كه اس ناابل كواس قابل تجماليا كه وہ ان كے افادات سے استفاده كر سے كا " ايك فيق خاص ا نباحيتم ديد واقع التحقق ہيں:-

ور ننشی اللہ دتا صاحب اپنے جندر فقار کے ساتھ جج کوتشرلف ہے جار ہے تھے ۔ جب مرکز سے باہر ننظے توصفرت مولانا بھی ننگے بیر مٹرک تک آتھے اور حب ننشی جی رخصت ہونے لگے تو حصرت مولانا نے بڑے عا بزانہ اور مؤدبا نہ طور بیر ننشی جی سے فرمایا ،

" نشی جی! ہمارے لئے اور ہمارے گھروالوں کے لئے دُعا کرنا!"

ایک مرتبہ مدراس کی جا عت مہارت پور سے علاقسے مقبد گزار کرآئی، دات کا کھانا مولانا نے مساتھ کھلایا، مولانا نے کھانے سے درمیان فرمایا،

" تجاني تحاراسفركسياريا ؟

جماعت نے کہا ہ مصرت بہت اچھاگز را مگر گرمی کے سبب بدن میں جھالے پر گئے " مولانا مسکرائے اور فرمایا ، متھیں جھی نہر بھی آگئے " انھوں نے عون کیا مصرت الحسد دللہ ہم سب کو جھی نمبر آگئے " مولانا نے فرمایا ، شدکا بہت بڑا کرم ہواتم پر مجھے تو ابھی تک نہیں اتے "
شدکا بہت بڑا کرم ہواتم پر مجھے تو ابھی تک نہیں اتے "

لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا جو اہل علم تھے یا جاعت سے علق رکھتے تھے ا نیاسے ادفی آدمی کے ساتھ بھی تواضع وانکساری کا تھا، نواہ وہ اسکاری کا تھا، نواہ وہ اعتال کو خصت کرتے توفر ماتے کہ جاعت والوا اپنی خدیث سابھیوں گی خدرت، امیری خدرت، اور را ستے میں جومل جائے بلا تفرنتی مذرب اسکی خدمت كرد اس يرايناايك دا قعيسنايا: ر

" ایک مرتبابتی حضرت نظام الدین کی رہنے والی جھوٹی می تجی بالٹی میں یانی با نینتے کا نینتے الئے جاری تھی،میں نے دیجھا اور لیک کراس کے ہاتھ سے بالٹی ہے لی اوراس کے گھرتک پینجا آیا۔ اس بالٹی کے اٹھانے کا لطف و مزااب تك باربامون "

خدمت خلق اور اکرام منیف کامز برمولا ناکے اندر ہے یا یال تھا۔ اس سلسلے میں وہ اد بی سے اد بی خدمت کرتے ہم کیا تے منتقے بعض خدمتیں لیبی ہموئی ہیں کہ عام سے عام آدمی بھی اس کوکرتے ہیکیا تا ہے اور اپنے مقام سے کم ترسمجفتا ہے لیکن بولانا کرکم سے كم درج كاكام كرت بهوت عنى باك نهبوتا .

مولانا اظهارالحن صاحب كانهطلي ميان كرتيب : -

مرایک باربستی نظام الدین میں مہتروں نے بطر تال کردی، مهان مرد تو جنگلورمیں حاکر فراغت حاصل کر لیتے لیکن عور توں کامنداسخت بن گاتھا یا ان مردوں کا بو بوٹر ہے یا بھا و تھے اس سے گذر کی تھیلنے لگئ مولانانے کئی دن تک مهما نوں اور گھروا بول کی نجامت اٹھا کرمینگل سے جا کھیسینی مگر کسی کو اس کی خبریہ دی "

ا مولانامیں ایک امتیازی صفت اور ہزار کمالوں کا ایک کمال بی تقیا انجار و میک می کا کریا ہے ۔ مراسم نز دیک اختلاف نے امت کو تباہ کر دیا تھا اور علمار کوعوام کی نگا ہمیں ڈلیل کردیا تھا۔ مولانا کے نز دیک دنی دعوت کا کام امت کی بھلائی کی مبنیا دیمنا، اس لئے اس کی را دمیں جو بيز بھي حائل بوتى وه قابل مَرْمت بھي اس لئے مولانانے کبھي کوئي فروغي مسّلزنہيں جيٹراجس سے

آبس بین گراؤ ہونے کا اندلیٹہ ہو، صرف فضائل پر ابنی تخریب کو جلایا ، مسائل فستوں اور طلبۃ کے اور ظار پر جھیوٹر دیئے اس کی وجہ سے تفرقہ اور ششت کی فضا قائم نہ ہوئی اور ہر طلبۃ کے وگوں نے نوا ہ وہ ہمی مسلک یا موقف کے بائنے والے ہوں ، سیاسی ہوں یا فانسی علی اور دینی شخصیت کے مالک ہموں ، مولانا سے ملاقات کی اوران کی بائے نی ہولانا نے اس اتحا دو کہ بہتی کو آخر تا کہ فائم وجاری رکھا ورکسی وقت بھی افتراق واخراف بیرا ہونے نہ دیا ۔ مولانا کی اس دینی وعوت کو ہر طبقہ نے قبول کیا ۔ ایک ہی وقت بیں وارالعلوم دیو بند کے علمار وطلبا اور کم یونوٹ کو ہر طبقہ نے قبول کیا ۔ ایک ہی وقت بیں وارالعلوم اور خالف اور کی موقت کی ہوفیت اور خالف اور خالف اور کا دو تنہ کا می موقعی اور خالف میں موقعی اور خالف اور کا کہ میں موقعی اور کا دو تنہ کی اور خالف اور کی خوت کے اور کا دو تا ہم اور کا دو تا ہم اور کی خوت کو اینا فراخار سے کا نہ جا مطار کرا ہاں کا دو ان وجوت کے اور کا دیا ہے ہوئے میں مفرکر دہ ہے ہیں ۔ کیا امیراور کی خوب ، خوب اگرا ادت کے فرائض انجام دے دہا ہے تو میں امیراوری خوب کی خور سے ہیں ۔ کیا امیراور کی خوب ، خوب اگرا ادت کے فرائض انجام دے دہا ہے جھوٹے امیراوری فروت کی فروت کی خور سے کھوٹے والے کو کی فروت کی خور سے کا خور کی نواز کا کو کو کی کا دور کینے میں کی فروت کی خور سے کی کو کو کی خور سے کا خور کی کو کو کی کی خور سے کا کوئی فرق نظر نہ آئے گا ہے ۔

ایک بی نسف میں کھڑے ہوگئے محمود و ایاز

در حقیقت بیمولانا کی سب سے بڑی صفت اور کمال تھاکہ انھوں نے سامیے دائوں کو ایک بیج میں برو دیا تھا۔

ا بنے والر ما جدرسے علق رطنے اسے تعلق رکھاجن کا تعلق حضرت اولانا محدالیاس علا سے تعلق وطنے اور وشیوخ اور والول سے تعلق وارتب ط والول سے تعلق وارتب ط ماحث سے تعان کی درخواست کرتے اور توجہ کے طالب ہوتے ، اپنی جاعتوں کوان کی خدمت ایں جسیجے دعاؤں کی درخواست کرتے اور توجہ کے طالب ہوتے ، اپنی جاعتوں کوان کی خدمت ایں جسیجے اور ان سے استفادہ کرنے تی تلقین فراتے ۔ ویہ بندمیں حصرت مولانا سیمیمین احمد مدنی کی خدمت میں باربار طاحتری دیتے بخود حصرت مولانا مدنی مرکز بستی حصرت نظام الدین میں کشریف لایا کئے اور ملبندالفاظ میں اس دعوت کا ذکر کیا، حصرت مولانا رائے بوری تو گویا سرپرست ہی تھے تھو کیے تھولیے کو صد کے بعد راتبی رحانا ہوتا اور حضرت راتبی کی نظام الدین میں طویل تھیام فراتے۔ بیٹنے الحدیث نے تو مولانا محمد رسف صاحب کے بی تا میں مولین الحمد الدین میں طویل تھا، مولانا بغیران کے مشور سے دو تصویم کے کوئی کام زکر سے تھے۔

٩ رمضان المبارك الاساع كورولاناف سارے اكاركواك خطاح برفرا باتحاد اس خط كويره كواندازه مو كاكرولانا آين اكارسك مراح دعا اور توجيكي درخواست فراست تع. موكذارش خادما نذآن كرمصزت رثية النه عليها وجودمجير سلرما خلوص اورمجم وعاست اور بروقت اس مبارك كام اوربليغ كے لئے علوت وخلوت ميں دعا زائے رہتے تھے، ساری ساری دات اس کام کے کامیاب مونے اوراد ا كى يابدى وزيت رضائے اللى كے سائد وئيا ميں دائج مونے اوراسسا م كے سرسنر ہونے ادراوامرخداوندی کے دنیا میں ازسر نومیک جانے کے لئے تطیقی من اور كو كولت تقد مكر اس كے با دجو داس كونا كانى تجھ كرا بل بتى كى خدمت میں اس کام کی کامیا بی کے تمام اوقات میں ٹمو گا اور رمضان میں خصوصًا استدعا فرايا كرت تحق اورباربا فرمايا كرت تقفى كذ نظام عالم ابل حق كي توجبات باطعنيه اور دعا زُن كما تقصيع للذاب اليه وقت بي جركم خدام ال في تهايت توجهات اوردعا ول من بظام خروم ہوگئے ہیں۔ اس وقت آپ کی دعا وُں اور توجری بے حدضرورت ہے اب تک بھی یہ کام آپ کی دعاؤں اور توجہات مصيطااورا تنده مى انشار الثرات كى توجمات اوردعاؤل سي علاا رج كا-فويدكم محدور غفالا

9رمضان المبار*ک سمیسا* جع

معضرت مولانا مدنيره كي خدمت ميں اسمزي حاصري او رحصرت مدني م كي توج قرما تي اور انبِّها في تكليف و ازَّتت بصباني كے باوجو رُشفقت فرماتي كاحال نود مولانا كي زماني سنئنے: مر اس نا کاره فی حضرت مدنی رحمة الشرعلیه سے ان کے انتقال سے ۲۲ ككفنط بيط محف التدر العزت كفنسل وكرم سے زيادت كى سعادت صاصل كى اگرچه بباری کی رمایت سے اپنا طبنے کا ارادہ نرتھا مگرا زراہ شفقت وکرم خودی يا د فرمايا ، يوكى يرقبله رُخ تشريف فرما تقے اورانها في متوجه اي الله تقے ارث د فرمايا ، در كهان مينية آيتے ؟" جواب ميں عض كيا "دلتي نظام الدين اوليا جست" ارتبا دفر مايا ، كهان حا وُكّے ؟ عُوض كيا "بتى نظام الدين اوليا بى واليي بوگى ، ارشا وفسرمايا ، محض ميرى وجر سيمسفر بهواييل توبهت ليهانده مول آي حضرات في كيو آ كليف فرماني ویں سے دُعاکرتے، دعارا لمربنظرالغیب زیادہ قبول موتی ہے وہ میرے لئے زياده كارآ مدہے بھرارشا دفرايا، لوگ مصيتوں سے كھبراتے ہي، كھبرانا نہيں چاہيئے۔ بلايا اورميتين خدا كي نعمت بين مهيتبين مومن كوياك وصاف كرديتي بن عصب يردالله بمخيرالصيب صنه واشل الناس بلاو الانسساء تعالامتل فا لامتل كونى كتناس تقدّس كا دعوس داركيون مرو اخط أون سے خالی نہیں ، آخرت کا غالب بہت شدید ہے میں تو دعارتا ہوں کہ خدام كو دنيا بي ميں بلاؤن اور هيبتون ميں مبتلا كركے باك وصاف كر دے اور النوت میں محرط نہ کرے "

مولانا حفظ الرحمٰن صاحب سیو باروی کے انتقال پرمولانا اپنے ایک محتوب مس تحریر فرماتے ہیں:۔

"اس میں کوئی شک وشبر نہیں کر حفرت مولانا بہت ہی نوبیوں کے حایل عقی، مستسی بیار یوں کے علاج کی صورت عقی، بہت سے کما لات کے حامل تقی،

اور ان کا جانا ظاہری طور برصورت پریٹ فی ہے لیکن حق تعالیٰ شاند براعتما د اور صفور صلی الشدعلیہ وسلم کے دین کی محنت میں قربانبوں کے ساتھ انہاک اور بارگا والہمیں اُمتِ مسلمہ کے لئے ان تھک محنستیں ان ظاہری صورتوں کانغم البدل اور حقیقی میں یہ

حصرت عبدالقادر صاحب دائے ہودی کے انتقال سے مولانا پر حجا از بڑا اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو ان دونوں بررگوں کے آپس کے تعلقات کو دیچہ چکے ہیں جھٹر کے انتقال پر مولانا غید انوز نرصا حب محقلوی کے انتقال پر مولانا غید انوز نرصا حب محقلوی کو مخرر فرمایا تھا ، اس میں فرماتے ہیں: ۔

من حفزت اقدس مولانا رائے پوری قدس الله سرهٔ و نورم قسدهٔ کا وجودگرامی سادھ ہی عالم کے لئے عوامتعلقین منتسبین کیلئے خصوصًا اورم قربین کے لئے اضطلاف موسکون و طانیت تھا،ان کے وجو دگرامی کی جدائی سارے ہی تھم کی مشتسبین کے لئے باعث قلق واضطاب و پرلیٹیا نی ہے ۔ انا مشروانا الیہ راجعون، اللّهم المبنا فی مصیبتنا وا خلف لنا خیراً منها ؟

ا در در کیر چیس کا این کا این کا این کا در در کیر چیس کھنے دعوت کی نکرا در تبلیغ کا جوش مولانا کے دل میں موج ذن دہ تا تھا، کین تصنیف و تصنیف و تالیف کا مشخلہ بھی رکھنے، اپنے محمولات میں جند کھنے خلوت میں بیٹے کو تصنیف و تالیف کا کام بھی کرتے۔ میعمول بڑھنے کے زمانے ہی سے تھا اور آخر کر کہ باقی دہا، دیکھنے و ای آنکھیں دیمتی تھیں کہ مولانا ہمہ وقت تھریہ و دعا، گفتگو اور آکرام ضیف، آئیوالوں کی دیکھ بھال اور ان کے اوقات کو قمیتی نبانے کی فکرس سرگرداں رہتے ہیں، کیکن یہ بات کی دیکھ بھال اور ان کے اوقات کو قبیتی نارسے وہ ایک وقت السالیمی کال لیتے کم لوگوں نے جانی کہ ان تمام معروفیات کے اندرسے وہ ایک وقت السالیمی کال لیتے

پی کہ اس میں صرف کتا ہوں کے مطالعہ اور تصنیف و تالیف کا مشغلہ رکھتے ہیں لیعن قریبی دوستوں کے کار مشغلہ رکھتے ہیں الم اور جسی دوستوں کے کواکی خبر مذہبوتی تھی اور جب ولاناکی دواہم تصنیفیں (۱۱) افی الاحبار اور (۲) حیا تہ القیار ، جو کئی ضخیم جلدوں برش کی ہیں ، تھیب کر سامنے آئیں تولوگوں کو معلیم ہوا کہ مولانا کو انڈ تبارک تعالیٰ نے وقت بین کتنی برکت عطافر مائی کہ دومت فیا دکام کس طرح کم بھر نیمانے دیسے ۔

ان تصانیف کو دیچه کرمندم موتا ہے کہ مولانا کتنے وسیع المطالعہ تھے اور ان کی کتب حدیث ورجال برا ورصحائر کرائم کے احوال و واقعات کے ہر برگوشہ برکتنی نظر تھی اس تصنیف میں مب سے کہ اس میں میں میں میں میں میں میں ہے کہ اس میں میں دہن و دُماغ رکھتے ہیں بلکہ اس میں داعیا نہ اُن لوگوں کی تشقی کا باعث بنے جو خالص علمی ذہن و دُماغ رکھتے ہیں بلکہ اس میں داعیا نہ طرز ف کر خالب نظراتنا ہے جس سے دونوں طبقوں کو بجب ان فائد دبو بجا ہے۔ یہ ایک طف علمی ذخیر ہے و دوسری طرف محالی کی داعیا نہ زندگی اور کر دارواخلاق و موان کے کا نہا ہے سے مؤرم میں میں دوسری طرف محالی کے داعیا نہ زندگی اور کر دارواخلاق و موان کے کا نہا ہے تھی مؤرم ہے۔

ا ما فی الاسمبار کے مطالعہ سے مولانا کی فقاہمت، معرفت حدیث اور اسٹار میں وسیع درک معلوم مبوّنا ہے۔

را تم الحروف الحدلتُد ان خوش نصيبوں ميں بير جنھوں نے مولانا کى دن رات کی مصر وفيتوں کو سفر وحضريں بار بار ديجها ہے۔ ان مصر وفيات ميں اليري نحيم کم اور کي تھنيف کومولانا کی کرامت ہی کہا جا سکتا ہے اور جب کہ ہر لکھنے پڑھنے والا آدمی خوب جا نتا ہے کہ جن صفح کی کتاب لکھنے کے لئے ہزار ول صفحات کی مختلف کتابيں پڑھنی پڑتی ہیں۔ ہزار ول صفحات کی کتاب لکھنا ایسے مصروف تریش خص کیلئے کی ایک نہیں کئی کتاب کھنا ایسے مصروف تریش خص کیلئے بوجہانی محنت کے مسامح دسامح دسامح دن اور دماغی محنت بھی کرتا ہوا ورکسی ایک جگر جس کو اطمینان سے بوجہانی محنت کے مسامح دسامح دسامح دسامح دسامح دسامح دسامح دسامح دسامح درجانے محنت کے لئے وقت کال لینا اور کتب خالوں مسلمان ماندی درجانے اسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں کا انتی صفح ہم تصانی ہے دوقت کال لینا اور کتب خالوں مسلمانوں مسلمانوں کا تنی خوب کو اسلمانوں کی کتاب کال لینا اور کتب خالوں مسلمانوں کا تنی خوب کو اسلمانوں کی کتاب کی کتاب کال کینا اور کتب خالوں کا آئی مسلمانوں کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کال کتاب کو کتاب کی کتاب کو ک

كرنا اگر كرامت نهيں تواور كيا ہے۔

مولانا کا بدامتیاز الیسانهیں سے کہ اس کونظراندازگر دیا جائے، وہی اس کوقدر کی نظام نظام کے اس کوقدر کی نظام سے دیکھ سکتا ہے جو کہ ال دونوں مختلف را ہوں سے گزرمیکا ہوا ورص کوا کیے ساتھا ان دونوں را ہوں سے گزرنا پڑاہو۔

## بر ہوسنا کے نداند جام وسسنداں باختن

مولانای پوری دعوت و گخرکی کی بنیادی اتباع ستنت برختی بخودآپ انتهاع سمندت کی بربروی ا وردسول الشرصلی الشطیه دستم کی محبت کی پر توختی نشست و برخاست ، اکل وشرب اور بریداری ونوم کے سلسلیمیں ہوجھی عمل فرماتے اس میں اتباع سنت کا از حد خیال فرماتے ، ادعیہ سنونہ خصوصًا ان ادعیہ ما تورہ کا امتحام فرماتے ہو خاص فاص وقتول کے سلنے وار دیموئی ہیں۔ ان موا تع بران کو طبیصتے اوران کی تاکید فر ماتے ، خود ا تباع سنت اور طراقیہ محدی کی بیروی کے متعلق فر ماتے ہیں۔

" آج ہرطبقہ میں جو ہرگہ ہوتا جیل رہاہے اور مساکل بگڑتے جا رہے ہیں ۔اس کا علاج صف محتصرت محصلی الٹرعلیہ وسلم کے طریقے میں ہے جو جتنا کر بگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمان یائے گا؟

دوسری حگرارشارفربلتے ہیں: -

"الذيل شائد نے ہماری دنیا اور آخرت کے مسائل کاحل مفنزت محصل ہمات علبہ وسلم کے طریقہ پر زندگی گزار نے میں رکھاہتے ، ان کے طریقے ہماری زندگی میں ہمائیں اس کے لئے محنت کی حزورت ہے "

مولاناسطىلغە والاسب سے ببلے يە ئانزلىتا تھاكەمولانااعتادىلى الله اور اترباع رموڭ بىن ملكەر كھتے بىن اورات كا بەملكە لازى نېبىن متعدّى سے، يعنى گھڑى دو گھڑى حجستىن وقت گزارنے والابھى اپنے دل كوخدا ورمول كى محبت سے مرست رياتا ـ

آپ کی زندگی کا نجوب خله احیائے سنت تھا، اپنی تقریوں اورائی گفتگویں سنت تھا، اپنی تقریوں اورائی گفتگویں سنت نبوش کی بیروی اور ملی ہوئی شنت کو کھرسے زندہ کرنے کی بُرزور دعوت دیقے شامولانا کے ایک خادم اینا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں: -

ابنی تصانیف امانی الاحبار فی شرح معانی الاخار اور صیاة الفتحابد لائے اور ضیت میں بیش فرماتی ، موصوف دیکھتے مباتے تھے اور صفرت کی قربانی اور لمبند عوری کا اظهار کرتے جاتے تھے اس کے بعد صفرت جی نے بیرون ممالک کی جینی کارگزاری سنائی اس سیسے میں عجب جیب صالات سناتے اور نصرت خواوندی کے میرالعقول واقعات سنائے۔ گفتگو کے دوران حضرت جی نے آبنا ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ :۔

کیں جب بجین میں میزان ومنشعب بلی هدا تھا تو صفرت می دموانا محالیاس صاحبٌ نے فرمایا، یوسف الحقیمین قطب بننے کا داستہ تباؤں ؟ میں نے لینے دل میں نجیونی اللہ اللہ مراتب پرغور کئے ، اورغور ہم کدیا کتا اس وقت توطف مکتب تھا عوض کیا ہم صفرت تبایتے قطب بننے کا داستہ کیا ہے ؟ واقع کویا ویج بہاں پر صفرت مول نامیسے اللہ صاحب مصفرت جی نے فرمایا کہ برخی بحث معروف بہاں پر صفرت میں اس معروف کی جانب تقل بھی اس منظ معروف کے جانب تقل میں میں اس معروف کی جانب تقل میں مول کا میں مقاد میں میں کا ذمن اس معروف سے اعلی معروف کی جانب تقل میں کہا تھا ۔

تصرت می نے ارشا: فرمایا الا یوسف اس حکم می وقت مضورا کرم ملی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی کی سنت کورواج دینے کی سنت کورواج دینے کے سنتے انحنت ابنیر حکم اور وقت کی تقییر کئے کرنا یہ قطب وابدال بننے کاراستہ ہے۔

مولانا کے بہال بعیت کا طریقیہ وہی تھا جوا ور دوسرے مشائخ کے بہعت وطریقیت بہعت وطریقیت بہاں تھا کہ اس برکھیے جیزی مشراد تھیں ۔ محدالیاس صاحب کی طرح اس برکھیے جیزی مشراد تھیں ۔

سَّا كَا كَا كِي بِمِال مِعِيت ليقروق ال جيزون يرزور دياجا تلب جوائك نزديك

ضروری اورا یا نی زندگی کے لئے لازی ہیں ، جس شیخ کے پہال جس چیز کا غلیہ موتلہے اس بر زیادہ زور دیا جا تا ہے۔

محضرت سیدا حمد شهید رحمة الشرطید کے بمال بعیت لیتے وقت مها دوسربانی اور شما دت فی سبیل الشرکے مشوق کے الف ظ کھلاتے جاتے تھے۔ اس طرح حضرت مولانا محدالیاس صاحب بمیعیت کے معروف الفاظ اور حملوں کے ساتھ ساتھ دین سیکھنے مکھانے اور دبنی دعوت کے لئے مال دجان کی قربانی کا بھی عہد لیتے تھے ، بہی کیفیت حضرت مولانا محد لیسف صاحب کی تھی ، بلکہ ایک لحاظ سے اس کیفیت کا اور زیا دہ ظلہ بہوگیا تھا۔ آپ کا طرقیۃ بیعت بہتھا کہ سب سے پہلے بیان فرما نے ، اس کے بعدعام طرفیۃ بیعت دہوان کر ترمہ داریاں اور اس کے فضائل بہتے بیان فرما نے ، اس کے بعدعام طرفیۃ بیعت دہوان شائع کے بیمال مشروع تھا ، سے کا مربیعت بھے ۔ دبنی دعوت کے فضائل سناکر اسکے سے مربیعت بھو نے والا اسی دیگھیت دیتے کے جمد مربیعت بھو نے والا اسی دیگھیں دیگھیت دیتے کے جمد اس کام میں دیگھیں دیگھیت دیتے کہ جمد اس کام میں میگھیت اور اوقات دینے کاعمد کراتے ۔ اور اس عمد کواتنی اہمیت دیتے کے جمد اس کام میں میگھیتا اور کھر ہربیعت ہو نے والا اسی دیگھیں دیگھیت دائی اور اس کام میں میگھیتا اور کھر ہربیعت ہو نے والا اسی دیگھیں دیگھیت دائی اور اس کام میں میگھیتا اور کھر ہربیعت ہو نے والا اسی دیگھیں دیگھیت دائی اور اس کام میں میگھیتا اور کھر ہربیعت ہو نے والا اسی دیگھیں دیگھیت دائی اور اس کام میں میگھیتا اور کھر ہربیعت ہو نے والا اسی دیگھیں دیگھیت دائی اور اس کام میں میگھیتا اور کھر ہربیعت ہو نے والا اسی دیگھیں دیگھیت دیگھیت دیشت کی تا در

مولا نا کے بعیت لینے کے وقت بعیت ہونے والوں کا ایک جمع ہوتا ہمعلوم ہوتا کہ پوراجلسہ یا اجتماع بعیت ہورہا ہے ہسیکڑ وں اور ہزاروں کی تعداد ہی توگ بعیت ہوتے کئ کئی جا دریں ایک دوسرے سے با ندھی جاتیں اور دور تک بچھیلادی جاتیں اور مالے لوگ جن بہ جبوٹے بڑے سرے مب ہی ہوتے ان جا دروں کو کچھ کر بعیت ہوتے اسی طرح عور آوں کا ایک بڑا ججے اسی طرح کی جا دروں کو تھام کر بعیت ہوتا ، محدا نشرف صاحب بہت وری ایک بعیت کا حال اس طرح تحریر کرتے ہیں:۔

> ایک در تبدرائے ونڈر پاکستان) میں ایک کثیر مجمع نے بعیت کی ہوست کرنے دانوں سے ہاتھوں میں بگر طیاں اور حیادری وغیرہ تھیں اورا تناکیٹر مجمع تھا

سب سے زیادہ دل کش اور دل نواز کیفیت میوات میں بید اموجاتی امیواتی اور ان کی طرح گرتے اور تئی طرف کچرطیاں کا عظم اور ان کی طرح گرتے اور تئی طرف کچرطیاں کا عظم انگیاں اور حیا دریں بھیلادی جاتیں اور اس کے بعد بھی جگہ نہ رہتی ایک پر ایک لوٹا طبیتا، بل دھرنے کوجگہ نہ رہتی ، ہا کھوں پر ہا تھ طبیح استے بہن کا ہاتھ جا در بریہ طبیع وہ دوسرے کے ہاتھ تھام لیتے مصرت امولانا بعیت کے الفاظ سلینے خاص اندازاور موثر کہ میں فرماتے محبر اور المجھ بلندا واز سے ان کو کہتا، پوری فضا کو رکح اندر باہر کے صحول میں ارتعاش بیدا ہوجا تا ہم کہیاں بندھ جاتیں اور سادا مجمع خواہ بعیت مہونے والوں میں ہو مایڈ میوسب ہی ان الفاظ کو بے اختیار ڈیرانے گئے۔

مولانا محدیوسف صاحب کو الثدتعالی نے زبروتقوی اور کھی التدتعالی نے زبروتقوی اور کھی التدتعالی نے زبروتقوی اور نعمیں التر میں محتبت ورافت اوراخلاق عالیہ کی الیابی تعمیں عطا فرمائی تھیں جن کی تا ثیر ہر وشخص محسوس کرتا تھا ہوان کی خدمت میں گھڑی دوگھڑی بیٹھیا تھا۔ اور جن خوش قسمت انسانوں کو ایک عرصت کی مولانا کی خدمت میں رہنے کا اتفاق ہموجاتا تھا اور ایمان و لیمین سے ان کی زندگی محمور مروجاتی تھی۔

از درِ دوست حدِ گویم بحب عنوان رفستم همه شوق آمده لودم همسه گریال رفتم

مولانا کی صحبت نے اتنے آ دمیوں کی زندگیوں میں صالح انقلاب بپدا کیا ہے اورلتنے دماغوں اور دلوگم متأثر کیا ہی اورا بمان ولقین سے معردیا ہے، دعوت وتب ینع كى را دىيى قربانى برآماده كرديا بيع بن كاشمارنىي كميا جاسكما مصورت وميرت اخلاق كرداد معاشرت وآداب، رس بهن بحتى كهُفتگوا ورا نداز مبان تكمیس انقلاب پیدا كردياء بزارون زبانون يرمولاناكحا تفاظ يرطه مكتة اوروه مولانايي كما لفاظ م لولغ سکتے۔ ہزارہ، صحبت یا فتہ لوگوں کی دعاؤں میں مولانا کی دعاؤں کا رنگ آگیا، دمنیار تو دیندارو وه حضرات مجمیحین کو دین کی مواتک نه لگی تقبی مولانا کی خدمت میں حاجیسہ بموتے، محبت میں زرا در بیطی بائیں نبی، ایمان ولقین کا جراغ حبلا اور صلتے جلتے اس نے پوری زندگی کو روشن کردیا ، وہ مولانا کے پہاں اس حال میں آنے تھے کہ لباس مغربی تقا مورت غیراسلامی تقی انداز تکلم غیرانوس، رئیسانه طفاط، امیرانه زندگی بخسیرورم تتجر کے انداز، علما سے برطن، دین سیمتوص لیکن مولانا کی صورت دیجھی، انکی اتبی سنین، ان کی محبّت و رافت ، اُنس وا بنائریت پرنظر کی صورت بدلی ، سیرت میانقلاب آیا، زندگی کارْخ بلط گیا اوراب و ۵ ایک درولیش صفت فقینش اور حفاکشس مجابدبن كئنے رالبیے لوگوں كى تعدا دېزاروں سے متجا وز ہے جو بہندوستان اورامسکے ما برختلف ملكون مي كييلي بوترين -

ان صحبت یا فته لوگوں کے ذوق عبادت، زیدوورع، ایثاروقر بانی بے فسی م حذر ئبرنی دست، خشیت وانابت، دعوت وعزبیت، خداستے تعلق اور محبت رسول دکھیر کریے ساخمتہ مولانا کی عظمت کا نقشس دل پر بیطیح جا تا ہے۔

مولانا ہی کی صحبت نے البیے ہزار ون اشخاص پیدا کئے جھوں نے ختلف ملکوں میں دعوت دین کاحال مجھیا دیا اور عرب وعجم میں ایمان ولقین کی زندگیوں کو رواج دیا جن کے ابھوں نے یورپ کے نمالکٹیں اشاعت اسلام کے کام کا افتتاح کیا اور ان کے ذریعے سے سیکڑوں آ دی مولانا کی صحبت میں اگر دسے۔ قبا*س کن زگلس*تان من بهسار مُرا

مولانا كىصحيت ميں بيٹھينے والوں اوران سے تعتق رکھنے والوں میں سب سے زبا ده ایمان ولقین اور بے قراری ویے تابی سدا ہوجا تی تھی اور جب می کوئی ان کی مجلس سے اٹھتا اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر زخصیت ہوتا تو سرایالیتین اوراز سرتا يابية قرارى بن كرزخصت بهوتا اورزبان حال سع كهتاب دلىىي سىساكئى بىن قىامىستەكى شوخيال دو جار دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں

تاج ہوگ خان کے اور است دیں کا است دیں کا است دھوٹات کے اور نزرگ کیم کرتے ہیں جس کے اندر ا كرامت اورخارق عادت جيزي يا في حائين خواه وه

راه خدا کی استقامت

خداسے زندہ تعلق رکھنا ہویا ندر کھتا ہو یشر لعبت کے احکام برعل کرتا ہویا نہ کرتا ہو، رسول التُصلي الشيطيبيولم كحطريقول كوانيا تابهويا نه اينا تابهو-

لیکن در حقیقت سب سے بری بزرگی بہ ہے کہ رسول التّد عسی التّدعليه وسلم کا

سیا سرونے اور آب کے قدم بر فدم زندگی گزارہے۔

یشنج ابوسعیدا بوالخبرر سے لوگوں نے کہا کہ ، فلانشخص یا نی مرحیتیا ہے۔ انھوں نے فرایا ہم یاں! گھاس کا تنکامی یانی برحلیا ہے دیکوئی کمال کی بات نمیں ہے) بھر کہا گیا ،" فلاں آ دی ہواہیں اُ را تا ہے " فرمایا (تھیک ہے) جیل اور گھی تھی موامیں اگرتے ہیں''

كيركما كياكه فلال وي ابك لحظين ايك شمرس ووسر يضر حلاحا أاب وفرايا داس میں کیا دکھاہیے سنسطان تو ایک دم میں مشرق سے مغرب کے حیلاجا تا ہو۔ ان باتوں کی کوئی قیمت نہیں۔ مردِحق دراصل وہ سے جوفلوق کے درمیان نشست و برخاست کھے بیری بچے رکھتا ہموا در مجرا بکے لحظ خدا کے عزوجیل سے غافل نزرہے۔
میری بچے رکھتا ہموا در مجرا بک لحظ خدا کے عزوجیل سے غافل نزرہے۔
میر بان ابی بکر قدرس مرہ نے سعمارج البدایہ مبین فرمایا ہے کہ:۔
فروعًا ، عقلًا وفعلًا ، عادیًا وعیادۃ کال اتباع رمول میں خطر میں مصریبے۔
ان اقوال وارشا دات کو سامنے رکھ کرمولانا محمد لیسف صاحب رحمت السملیم کی زندگی برنظر سے نے توصول معرف مہوگا کہ مولانا کی زندگی برنظر سے نے توصول معرف میں کمال حاصل کیا اور معنی مجاہدہ وریاضت میں کوئی مہین کی اور توسی کی اور حصول معرف معرف کے کہ میں کہا کہ معرف کوئی اسمیت نہ تھی بلکہ استقامت، اتباع تراحیت میں ایک مولانا کے بہاں ان کرامتوں کی اہمیت آ فقاب نیم دوز کی طرح ظاہر تھی، ہمین سے شمام تعلق میں ایک مولانا کے بہاں ان کرامتوں کی اہمیت آ فقاب نیم دوز کی طرح ظاہر تھی، ہمین سے شمام کرتے مقدم کی ایک معددات کے ذکر سے غافل اور تعلق مع الشد سے خالی نہ ہوئے۔
کرتے مقدم کیکور دل میار کے معددات تھے۔

له مكتوبات خوارج لعصوم عسك

خیال نہیں کیا کہ سامنین برکیا اثر طِّرے گا؟ وہ ان سے برواہ ہوکر خالق دعوق اور اجتماعی تقریر کرتے تھے ان کی تقریر میں خاص زبان استعال ہوتی اور مخصوص اسطالی مستعمل ہوتی تھیں ۔ اکثریہ اصطلاحیں لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں اور یہ زبان فیرالیوس معلوم ہوتی، اس سلسلے ہیں مولانا اپنے والدما جرحفرت مولانا محدالیا سی صاحب کی زبان محدالیا سی صاحب کی زبان محدالیا سی صاحب کی زبان میں تقدر سے لکنت کی وارد ما محدود در تھی بلکر شرالت وارد کو کو ان نے مولانا کی اس زبان کو بہدالفاظ اگر و بھور ان کی بہذا اور ان خاص اصطلاحات کو اختیار کرلیا ۔ مولانا کی زبان کے بہدالفاظ اگر و بھور سند کے الفاظ اگر و بھور کے اسلاحات سے اکثر عاری ہوتے لیکن سننے والوں کے دلوں میں اُنرجا تے اور کھر کرجاتے ۔ والوں کے دلوں میں اُنرجا تے اور کھر کرجاتے ۔

دکھینا تقریر کی لڈت کرجواس نے کہا میں نے یہ جا ناکہ گویاریمی میرے دلیں ا

the state of the comment of the state of the

## سند سترهوال باب

## احساسات حمالات، محربک و رعوت اصول اراك بدایات

الملون (البيع بلايات مثل خور شير يسك ف كرى تا با في مسي

بات میں سادہ وازا دومعانی میں قسیق

اس کا ندازنظر راین نطانے سے حمد را

اس کے احوال سے محرم نہیں بران طراقی

مولانا محسب دیسف صاحب کی زندگی کا ایک ایم باب ان کے احساسات و

خیالات اوران کے طزرِ فکر کاباب ہے مولانا کے احساسات و خیالاً تسان کی بے شار تقریروں ، محلس گفت گوؤں اور مکاتیب میں کھیلیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی غیر جانبدا رانطور رپ

ان كَيْتَقْرِيرِوں كُوطِيتِ يا ان كِيمِكاتِيبِ كَامْطَالْعَهُرِينَ اورمطالعَهُرِينَ مُوسَعُكَى جُلْتَى

عصبیت یا انا ولانغیری رہیجو دگھسے نیسیت) کانسکار نہ موتو وہ نجو بی اندازہ کرسکتا ہے کہ

مولانا كوالتُّرِتِعاليُّ نِيمُوسِينِهُ تَحِينِهِ اوراسلام كَيْصوير كُوشِيح رِيَّاتِ بِيشِ كرنے كا الحِيوتا

ومسئك عطافرما ياتقا دبدافسوس كى باسب كداكر أسكي صبيت فيدولا است لتعدب يداكيا اور

اس کی وجہ سے بدگمانیوں نے حگہ کیولی اور جو قریب ہوئے ان میں سے بعض کی ناقص ترجمانی نے مولانا کی شخصیت برا کی بردہ ڈال دیا اور ان کے متعلق یہ عام ضیال بیدا ہوگیا کہ وہ مرف دین کے ایک شعبہ کے ترجمان اور داعی تھے اور سوائے کلمہ نمازا ورائس کے لیے دربدر مار بے مار سے بھرنے کی ایم بیت کے اور کوئی دین کا جائے تعقوم ولانا کے بہال نہیں ملتا ۔ حالانکہ ایسی بات نمیں ہے ۔

مولانا کے نز دیک اسلام کی لپرری تحرکی کے عرف میں <u>نقطے مرکزی حیثیت کھتے</u> ہیں، وہ ہیں : -

(۱) ایمان ولین (۱) عمل ملے رس عمل صالح کے لئے محنت-مولانا کے اس خیال کا منبع اور مصدر قرائن محکم کی برآیت ہم: ومن احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحة او قال نعی وللسلمین" ، اسی لئے مولانا کی عام تقریوں اگفتگوؤل اور خطو کتاب کا محور میں بہت مرکزی نقطے موتے تھے اکھیں پر زور دیتے تھے اور اکھیں کی تشریح وقف میں بین ابنا قیمتی وقت لگاتے اور اکس سلسلمیں واقعات اور مثل لول سے نقط منظ کو واضح کرتے ۔

کیکن ان کے ساتھ ساتھ اس ارسے عوامل واسباب پر دوشی ڈلسے تھے ہجان کو حمیکا نے والے اور قوت بختنے والے ہوتے نیزان مفاسدا ورغلط خیالات کی مرددی کی بنار پرعام سلمانوں میں پردا ہو جے بہ ب مردانا کی تقریروں یا ان کے مکا ترب کو تفصیل سے بلیش نہ کریں گئے کہ مولانا کی مراکا کی مراکا کی مرد ایک تقریروں یا ان کے مکا ترب کو تفصیل سے بلیش نہ کریں گئے کہ مولانا کی مرف ایک تقریروں یا ان کے مکا ترب کو قور در کا رہے در مرف اندازہ لگانے کے لئے ان کے مشخصیت اوران کے جامع تعقور کو تیجے دنگ میں بیش کرنے والی تقریروں اور کا تب کے جہتہ جمتہ حقوں کو پیش کرتے ہیں جواکٹران کی زبان فیصل ترجان سے تھے ہوئے الفاظ ہیں اور دیا ترارانہ ترجانی کرنے الے جملے ہیں۔ ہیں اور کیے ان کی زبان فیصل کی خوالے جملے ہیں۔

اشی خوابش کا اسلام اور برطف اسلام کے خلاف آوازی بلبت دیوری ہیں اس اور برطف اسلام کو این خوابش کا بناد کھاہے انفوں نے اسلام کو اپنے خوابش کا بناد کھاہے انفوں نے اسلام کو اپنے مزاج کے تابع بنالیا ہے۔ اور اس کی قطع فرید کرتے رہتے ہیں وہ اس کی کتنی آھی اور عام فہم مثال ویتے ہیں: -

در آج کہتے ہیں کہ موجودہ زما نے میں اسلام میلنے والانہیں ہے ، صیح ہے المینے کا ذہن رکھینے جلے ؟ صیح ہے المینے کا فرہن رکھینے جلے ؟ اسلام کو اپنی خواہش اورانی حالت کے مطابق بنا کے جلاؤ گئے قودہ اسلام رہے گا ہی نہیں، وہ تو تھاری بنائی ہوئی ایک نئی چیز موجلئے گا۔

"آج دین کے جن احکام رئیسلمان علی نہیں کرسے میں نواہ وہ احکام میں شعبے کے ہوں ان ریمل کرنے سے یا توسلمانوں کے ال پرزوش تی ہے یا جا ان و

جم راس لنے ان احکام رعل کرناان کے لئے سخت شکل مہور ہاہے اور اسلام کے ان کے باوج واس کے احکام کے خلاف زندگیاں گزار سے س" ا حضرت ابن سعود صحاب كمتعلق فرماتے ميں كه ،تعلمنا الايمان تم تعلمنا القرآن م ایمان کی بہی وجرتھی کو اس کے بعد قرآن کی تعلیم حاصل کی بہی وجرتھی کو صحابہ كراه كمے اندراسلام كا احترام الشدورسول كى قدر ومنزلت، احكام خدا وندى كانويال مدرجہ اتم تقا، ورن علم حاسے جتنا تھی آجائے ، اگر ایمان نہ ہو تو وہ علم وبال جان بن جآ ما ہے۔ مولانا اسى لائن يرفيل كرايان بالشركواولين بشط قرار دينيين اورما تقدسا تقط لقير مي كواختيار كريني اورمنن نبوي كي تتبع كو اس مشرط كي ايك وي قرار في تيس وه فرماتي بي: ودسب سے پہلے کام یہ ہے کہ اپنے مزاج کواسلام کے مطابق نالیا جا اور برجب مینے گاجب اس بات کا بقین میدا ہوجائے کسی مخلوق سے کچھ نهیں ہوتا یب الند سے بہؤماہے اورحالات کا بنا ؤ برگاڑا ورتعمیروتخریب اور کامیابی وناکامی، چیزوں کے ہونے نہونے سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ مے فیلے سے ہوتی ہے اوراللاتعالی بنانے اور حیکانے کا فیصل جب کرس کے حب میں محمد الدعليہ دلم كے طريقي را حاؤں كا تواس داستے رحلينے كے ليخ فارج نس بلكرداخلي دلتين جا بني حمدا كالقيين مورخدا كادهيان بو خدا كانتوف مو محدصلى الته عليه وسلم كے طریقے پرخدا کے نیز الوں سے ملنے كا اور تعمتوں کے دروازے کھلنے کالفین برقیہ ایمان کی تشدیج فراتے ہوئے کتنے اچھوتے ا ندا زسے ایک محتوب میں تھرم

ك خواص تح مجع كى ايك تقرير كا قتباس

'' ایمان طوام ربنطوام رکے مطابق بقین کرنے کا نام نہیں بلکہ طوام رورواج ومشاہدات انسا نیہ کے برخلاف خدا وندقدوں کی ذات دصفات اورائکے والے اعمال اوران اعمال بران کی والی حب ٹرن بریقین جمالیننے کا نام ایمان ہے؟ مولانا کے نزدیک ایمان رفقین ہی الیی طاقت ہے جس کے ذرایعہ امت محد دیتر تی کومکتی ہے ۔اُمت محد دیہ کا ایک خاص مزاج ہے وہ دوسری قوموں کی طرح نہیں ہے۔ اس کی ترکیب اس کا مزاج مسیسے حجد اسے ۔

خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ ہاسٹنی

اس کئے سب سے پہلے ایمان ولقین کوزندہ کرنا *ضروری ہے ۔ ج*تنا زورا ہمسان ہ لیقین بڑمولانا دینے تھے اوراس کی *حبر جس طرح کنشر سے کرتے اور م*ثالوں میں بیا*ن کرتے* تھے اتنا زورکسی اور بات پرنہ دیتے ۔

ایک دن خواص کے ایک جہاع میں فرمانے <u>مگے:</u>

رسخفورسلی الشرعلبه وسلم فی ایک سوال کے جواب میں اتنا فرمایا تھا کہ موسط میں اتنا فرمایا تھا کہ اس بروی آئی، ولا تقولین کشیری آئی فاعل ڈلگ غلا الله ان بیشاء الله اور تھاری زبان برسروقت بی رہتا ہو کہ علا الله ان بیشاء الله باور ہم برکر دیں گئے، وہ کردیں گئے، حالانکہ واقعہ بیسے کہم آگر مزاحیا ہوتو اپنے ارا دے سے مربھی نہیں سکتے بنت کی صفت صرف خالق بیس سے بوری مخلوق اپنی بیدائش اتر مبت اور بھایی مربر مرحلہ برخالتی کی تحارج سے ا

مولاناکی ننگا میں غیراللّٰدی بے تقیقی آئی زیا دہ تھی کہ ایک کمحر کے لئے اسکے تقورکو بھی بر داشت نہیں کرتے تھے جس کی اچھی خاصی تھلک ان کی تقریروں میں ملتی ہے ۔ان کی

له دها كديمين حواص كم مجمع كي تقرير، الفرقان خاص نمر مفحه ٥ -

زبان مهروقت اس کی ترجمان رستی -

شعد بن کر محیونک دے خاشا کر غیرا للہ کو خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرِ باطل بھی تو

ایک مزنبہ ایمان دیقین کی تشریح کرتے ہوئے غیرالٹدسے بیٹولتی اور بے خوبی اور بے اعتما دی بیدا ہونے کواس طرح فرما ما

در ایم بم سے ڈرناالیابی ہے جیسے مشرکین اپنے بچقر کے بتوں سے ڈلیتے اورامیدر کھتے تھے اٹیم بم اورائیم دالوں کی گر دنیں قدرت کے ہا تھ میں ہیں ، ایم بم سے وہ مو گاجو خداجا سے گا۔ فرعون بھی ' بنہ ہ الانہار تجری می تحق کا کرا تھا مگر خدانے اسی یا نی کو اس کے غرق وبرباری کا سامان بنا دیا ہے

اندرونی شروی این مولانا کے خیال میں اُمّت کی اصلاح بیرونی تبدیلی سے اندرونی تبدیلی سے اندرونی تبدیلی سے موسکتی ہے، مال وزری زیا دتی خوش پر شاکی صن تقریریا مادی ترقی سے امت کی اصلاح نام کمن ہے۔ اس کے لئے صنوری ہے کہ امت اپنے اندر کی دنیا بدلے اور اللہ سے علق استوار کر ہے۔

وه فرمات يني:-

سکا میابی اورناکا می انسان کے اندرکے حال کا نام سے باہر کی تیزوں کے نقشے کا نام کا میا بی اورناکا می نہیں ہے۔۔۔۔انسان کے اندر کی ایراس کا مایداس کا لفین اوراس کے اعمال ہیں۔ انسان کے اندرکالقین اوراندر سے نکلنے والے عمل اگر محسکے ہوں گے تو الدجل شانہ اندرکامیا بی کی حالت بیدا کو دس کے بنواہ جیزوں کا نفشہ کینا ہی لیست ہو۔

مه امت کا جا منح تصور امت کا جا منح تصور از دائمت مے قائل تھے اوراُمت کا ایک جامع تعور

ه الفرقان خاص تيرصد الاه

پیش کرتے تھے اورجا ہتے تھے کہ براً متااسلامیہ کی دعوت بینے اورجوتفرقہ اس میں بیدا ہوگیاہے وہ دور بہوا وروہ ڈوراسی طرح ہوسکتاہے کہ اس کے اندرا کان بیدا ہو اوراع ال صالحہ کی عامل اور داعی نے، پاکستان کے آخری سفرس نما ذِجر کے بعد لائے ونڈ میں ایک تقریر کی وہ تقریر صرف امت کی تعریف اس کے جام تصوّر اس کے اعمال کردار برختی مولانا کی طبیعت خواج تھی مگر دل کی آواز میل رہی تھی ۔ آپ نے تشریع میں بڑے در دسے فرایا :۔

و دکھومیری طبیعت گھیک نہیں ہے، ساری دات مجھے نیزنہ ہیں اسی میاری دات مجھے نیزنہ ہیں اسی جہاری کا الدّتوالی اسی جہاری کا ورز اپنے پاؤں برکلہ الری کا رہے گا! الدّتوالی اسے جہارے گا۔ ورز اپنے پاؤں برکلہ الری کا رہے گا! اسی جہارے گا۔ ورز اپنے پاؤں برکلہ الری کا رہے گا! ۔ اس کے بعد اُمّت بالنے بی کھنے قر وانتشار بر بحبث کرتے ہوئے فرایا: ۔ وریدائم شقت سے بی ہے، اس کو اُمت بنانے بی حضور اسی قشور اور کی دیشروں کی کوشش کی ہے کہ سلمان ایک امت نہ رہی بہود و نصار کی نے بیشہ اس کی کوشش کی ہے کہ سلمان ایک امت نہ رہی بی بیا بہود کے بیٹے ہی جہاری کوشش کی ہے کہ سلمان ایک امت نہ رہی بی بیا ہوئے ہیں جب بکہ نہ کے بیٹے ہوئے ہیں جب بیاری اور بیٹے بیٹے بیاری اور بیٹے ہیں جب کہ ساری درد دوسوز سے حقیقت مال کا اور بڑے درد دوسوز سے حقیقت مال کا انگران کیا۔ انگران کیا۔ انگران کیا۔ انگران کیا۔ انگران کیا۔

"به اُمّت اس طرح بنی تقی که ان کاکوئی آدی اپنی خاندان اپنی برا دری اپنی پار دلی اپنی قوم ، اپنی وطن ، اپنی زبان کاحا می نه تھا ، مال وجا ندا داور بیوی بچول کی طرف دیکھینے والابھی نه تھا بلکہ برآ دمی صرف پر دیجھتا تھا کہ اللّہ ورسول کیا فرماتے ہیں . امت جب ہی نبتی ہے جب اللّہ درسول کے کھم کے مقلبے میں سارے رشتے اور سارے تعلقات کٹ جائیں جہ سمان ایک اُمّت تھے تو ایک سلمان کے کہیں قبل ہوجائے سے ساری امت ہل جاتی تھی۔ اب ہراروں لا کھول کے کلے کیتے ہیں اور کا نوں پر جون میں رنگتی "

ائمتِ اسلامیدی بلاکت اور تباہی کا سبب مولانا کے زدیک یہ قومی اور علاقائی عصبیت ہے ہواں وقت سارے اسلامی ممالک میں کھیلی ہوئی ہے اور ہوالمفوں نے مغربی اقوام کے زیرا تر رہنے کی وجسے قبول کرلی ہے اور اس کی وجسے باوجودا تحاد کلما ودائحا دائحا دائحا دائما یہ تا ہمیں مسرب سکر بیاب ہیں اور خانہ جنگی میں مبتلا ہیں ، اقبال نے اسی صورت حال کے بیش نظر کہا تھا:۔

اپی مِلّت کوفیاس اقوام مغرب پرند کر

فاص بي تركيب ميں قوم رسول كشسى

ان کی جعیّت کا ہے لک نسب پرانخصار

قوت ذربسيمشكم مع جعيتت ترى

دامن دیں ہاتھ سے جھُوٹا توجمعیتت کہاں ِ

اورجمعيّت بمونى زحصت تومِلّت بهي مُني

مولانااُمّت کے میح تصوّر کو اس طرح پیش کرتے ہیں :۔

دوممت کسی ایک قوم اورایک علاقہ کے رہنے والے کانام نہیں سے، بلکہ سیکڑوں نبرار دل قوموں اور علاقوں سے جوط کرامت نبتی ہے ۔ جوکوئی کسی ایک قوم یا ایک علاقہ کو اینامجھتا ہے اور دوسروں کوغیر محبقا ہے وہ امّت کو ذرئے کرتا ہے اور اس کے مکرطے طرطے کرتا ہے اور تھ تواور صحافہ کی محلوے کے ملیا ہے در اس کے مکرطے کرتا ہے اور دسم نے ذریح کمیا ہے ۔ بانی چیئر تاہی ۔ اُمّت کو مکرطے کرکے کہلے خود سم نے ذریح کمیا ہے

ہودونصاری نے تواس کے بیرٹی کٹائی امت کو کا ٹلسمے اگرمسلمان اب بھی امت بن جائیں تو دنیا کی ساری طاقتیں لی کربھی ان کا بال بریکا نہیں کر سکیں گئ اٹیم بم اور راکٹ ان کوختم نہیں کرسکیں گے۔لیکن اگروہ قومی اور علاقائی مصبیتوں کی وجہ سے باہم امت کے سرطے کرتے رہے تو خدا کقسم تھا دیے ہتھیا اور تھاری فیجیس تم کونہیں بجاسکیں گئ "

مولانا امت کے بننے اورسدھرنے کا دار ومدار صف عبادات کے کرلینے پرنہیں سمجھتے تھے بلکہ اخلاق ومعاشرت کو کھی امت کی اصلاح و فلاح کے لیے ایک تون کی سمجھتے تھے ،مولانا اس کے داعی تھے کہ جولوگ صرف تسبیح ، کلمہ اور نما زیر ہمی دن کو منحصہ محجھتے میں وہ دین کاحام تصور نہیں رکھتے . وہ فرماتے ہیں : ۔

ورصوف کلمہ اور سیح سے امت نہیں بنے گا، امت میں ملاپ اور معاشر کی اصلاح سے اور سب کاحتی ادا کرنے اور مب کا اکرام کرنے سے بنے گی بلکہ حب بنے گی جب دوسروں کے لئے ابنیاحتی اپنا مفاد قربان کیا جائے گا، حضوراد رحضرت ابو بحرش اور حضرت عمرض نے ابنیا مسب کچھ قربان کرکے ، لینے اور کلیفیں جھیل کے اس اُمّت کوامیت بنایا تھا ؟

مولانا اس سلسلے میں زبان کومی بڑا ذخیل مجھتے تھے اوراسکی ہفا طت کی بڑی تاکید فرماتے، انھوں نے اسی سلسلہ کی ایک تقریر میں اُئمت کے بنا ؤ لیکاٹ کے وجوہ سیان کرتے ہوئے فرمایا:۔

مد اُمنت کے بنانے اور بگا رائے میں ہجوڑنے اور توڑنے میں سب سے
زیادہ دخل زیان کا مہذنا ہے ، یہ زبان دلوں کو حجوڑتی بھی ہے اور کھیاڑتی
بھی ہے ، زبان سے ایک بات غلط اور فسا دکی نکل جاتی ہے اور اس پراکھی بیل جاتی ہے اور اس پراکھی بیل جاتی ہے اور ایس پراکھی بیل جاتی ہے اور ایک ہی بات جوڑ بیدیا کردی ہے بیل جاتی ہے اور ایک ہی بات جوڑ بیدیا کردی ہے بیل جاتی ہے اور ایک ہی بات جوڑ بیدیا کردی ہے بیل جاتی ہے ہو اور ایک ہی بات جوڑ بیدیا کردی ہے بیل جاتی ہے ہے۔

اور کھیلے ہوئے دلوں کو ملادیتی ہے اس لئے سہے زیادہ ضرورت ہے کہ زیا توں کو ملادیتی ہے اس کئے سہے کہ زیا توں کو اس کا خیال رکھے کہ کہ کا فیال کا کھیے کہ کہ خدا ہر وقت اور ہر کا کہ اس کے ساتھ سے اور اس کی ہریات کو کسن رہا ہے ؟ در اس کی ہریات کو کسن رہا ہے ؟

اسی طرانقیہ سے مولانا کا نامجوسی کرنے کو اُمّت کے لئے مہلک سمجھتے تھے اور اجتماعیت کے لئے اس کو بہت طراخطرہ جانتے تھے وہ اپنی تقریبی فرماتے میں:

«میرے بھائیواور دوستو! اللہ ورمول نے شدّت سے ان باتوں کو منع فرمایا ہے جن سے دلوں میں فرق بطرے اور کھورط کا خطرہ بھی ہو۔ دو دو چارچارالگ الگ کانا کیوسی کرس اس سے شیطان دلون یں برگلنی يدا كرسكتاب،اس سيمنع فراميا كيا- اوراس كوشبطاني كام تبايا كيابي- انما النخوي من الشيطان ليحزن الذِّن امنواليس بضارهم شدعًا إلآ ما ذن الله اسي طرح تحقيرواستهزا ورتسنحر سيمنع فرما يالانسيخ توهر من قوم عسلی ان یکونواخیوا منهم ، اس سے میمن فرمایا گیاکه دو*گ* ك كوكى برائى بومعلوم نربو اس كوتبس كرك معلوم كيا جائے اوربرائ کسی کی معلوم ہوگئی ہواس کو درمبروں کے سامنے ذکر کرنے سے منع فرمایا اور غيبت كورام كياكيا غيبت اس كانام ب جوواقعي كسى كراني كسي كوعسوم مواوراس كاذكر كسي كياجائي ولاتجسسواولا يغتب بعضكم لعصناا رتحقيرا وتمشنحرا ورحبتس اورغيبت سب وه بيزين بي توالي میں تفرقہ بیداکرے امت کی صفت کو تو رق میں "

ان سارے مفاسد کا علاج مولانا کے نز دیک محضور کے لائے ہوئے طریقوں اورانیے کے گئت کرنے میں ہے۔ وہ بڑے بخوش وخروش میں فرماتے: در اس کا علاج اور توٹری سے کہ تم اپنے کوحفود والی مخت میں لگا دوہمسلما نوں کومسیروں میں لاؤ وہاں ایمان کی باتیں ہوں، تعلیم وذکر کے صفح ہوں، دین کی مخت کے شورے ہوں، مختلف طبقوں اور مختلف برادد لو کے اور مختلف زبانوں والے لوگ مسجد نبوی والے طریقے بران کا موں میں مجڑیں ؟

ايك مرتبه برسيجش اورجلال مين فرمايا: -

معنی خوشت وزلت روس وامر کی کمک کے نقشوں میں نہیں ہے بلکہ خدا کے باتھ میں ہیں ہے بلکہ خدا کے باتھ میں ہیں ہے بلکہ خدا کے باتھ میں ہیں ہے بہو خص یا قوم و خاندان طبقہ جبکانے والے اصول لائے گا اس کو جبکا دیں گئے جو مطنف والے کام کرے گا اس کو جبکا دیں گئے ہو دیوں کی اولاد نہیں، اصول توڑ ہے تواللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ کام کرکے تو طور یا محالۂ کرائم بت بہتوں کی اولاد بھے، اکفول نے جبکانے واللہ اس کے بہاں اصول اور ضا لیا ہے ہے۔ اللہ کی رہشتہ داری کسی سے داس کے بہاں اصول اور ضا لیا ہے ہے۔

اسلام کی میات کاطراقیہ صفور کے طریقے بی بخت کی مرف ہی ترکیب ہے کہ دی جائیں اسلام کی میات اوراس کے لئے قربانیا اسلام کی ترق کے لئے دولت وعزت اور ملک و سلطنت کا محصول صروری ہے ، بعض دفعہ ہی دولت وٹروت ، محومت وطاقت اسلام کے زوال کا باعث بن جاتی اوراس سے اسلام دشمنی کا کام لیاجا تاہیے ۔ وہ اس کے قائل تھے کہ بیساری جنری اسلام کا نیتجہ ہیں اور اس کا ادبی ابدلہ ہیں ، آج جہال محومت کی اور اس کا ادبی ابدلہ ہیں ، آج جہال محومت کی اور اس کا اور جہال می مورکت ہو رکت ہو رہی ہے اوراسلام کا جو درگت ہو درگت ہو در ہی ہے اوراسلام کا جو درگت ہو درگت ہ

روینیال غلط مے کہ ملک مال باتھ آجانے سے اسلام جکے گا، ملک مال اور تو اسلام کوزندہ درگور کر دہے ہیں۔ آج جن کے ہا تھوں میں خکومت اور اس کے نیز النے ہیں وہ الو کرف و عرف کے نمائند سے نہیں ہیں بلکہ قبصر وکسر کی اور فتر اور قارون کے نمائند سے ہیں ، ان سے حمیات اسلامی کی توقع بالکل غلط ہے ، ان کے ہاتھوں اسلام کا جو حسال ب سے اس کو دیجے کے تو دل کہتا ہے ان سے جی ان کے ہاتھوں اسلام کا جو حسال ب اللہ اس مرتبی ہا ب کیسے جسان اللہ اللہ العداموت ہا۔ اللہ اس مرتبی ہیں اب کیسے جسان ولیے گا ؟ .

"اسلام جب بھی جی کا ہے قربانیوں سے جی کا ہے ، آج بھی قربانیوں سے بی چکے گا۔ اسلام کے لئے قربانیاں ہوں تو یہ مشمنوں کے گھرے میں بھی جمکی آ ہے۔ اور حب قربانیاں تر ہوں تو اپنی بارشا ہت ہیں بھی مسط جا آ ہے !! ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں: -

ور انبیا وعیج السلام کامیغام اور تجربہ یہ ہے کہ مسئلول کاحل اور امیابی نہ مال ہیں ہے، نہ حکومت میں ، نہ اکثریت ہیں، بلکہ اللہ کے امرسے والبتہ ہوجانے میں اور اس کی راہ میں مجابدہ کرنے ہیں ہے ، قرآن مجید ہیں انبیا بھیم السلام کے جودا قعات بیان فرمائے گئے ہیں ان رسب کا ماصل اور خلاصہ ہی ہے جھڑت نوع اور ان کی قوم اور خرد دکا واقع اس فوج اور ان کی قوم اور خرد دکا واقع اس طرح محفرت موسی اور خود کھے ہیں اور دولت اور حکومت کھے ہیں اس سب واقعات کی روح ہی ہے کہ اکثر بیت اور دولت اور حکومت کھے ہیں اصل جیز اللہ کا فیصلہ اور اس کی روہ میں خربا نیال دیا ہے ، اس میڈ وں کے ساتھ ہے جو اس کے موجائیں اور اس کی راہ میں قربا نیال دیا ہے ،

له الفرقان سمبرها والماع صفنها

یاکشان کے آخری سفر میں ایک تقریبہ کے دوران فرماما: ۔ ورا دی سمجھتے ہی کہ کھیٹی اور ماغات سے زند گینبی بیٹ کیکن الترافالی نے قوم سُباکو کھیتی اور ما غات کے باوجود طاک کردیا اور المعیل علیاسلام کو البيخنگ ميں جهال كھيتى اور بإغات كا نشا ن كھي نرتھا ، پال ديا آج دنيا كو يقين فوج يرسه والترتعالي باربهه كي فوج كوحقير يدون سطاك كراك اس لقين كو غلط ثابت كرديا ؛ الغرض مجزات مت ظوا برك عسام انسانوں والے تقین کی نفی موتی ہے ۔

فرات وخصیب کے کیا سے اس فرازی میں کسی کی ذات و تصبت کا دخل مولانا كے تر ديك صلاح و فلاح اور كامياني العمال واخلاق المين موتا بلاس كامعياد اعمال واخلاق مين

دنیا وی حیثبت سے ایک کمسے کم ترانسان کے اعمال واخلاق اگراچھیں تو تصرت خلاوندی اس سے ساتھ ہوگی اور وہ کا میا بی وسرفرازی کی بینرسے بلید سطح پر بہنے حائریگا۔ ا در درگر دنیاوی حیثنت سے کسی کو دولت دامارت ،عزت و دحاییت ا در قوت وطاقت کی ساری دوکنتی حاصل بین مگراخلاق واعال کے لیا ظرسے وہ لیست ترین سو توخدا كاغضب أس كوافيليط مي بياك اوراس كى واتى حيثيت اوتخصيت أل کے کچھ کام نہ اسکے گی۔ وہ فرملتے ہیں :

<sup>رو</sup> الله تعالی کی مدو زا تول اورخصینتول کی وجه <u>سیم</u>نیس آتی ملکه النك اعمال واخلاق اوراوصا ف كي وحرسے آتى سے ، الشرتعالی نے رسول النَّدُ صلى النَّدُ عليه وسلم كى حجو ما دور ما ئى اسى طرح سب كے صحابہ كرام اور لعد میں اولیا کرام برا لند تعالیے کے جوالعامات ہوئے اوران کی جو مدوں فرمائی

له تقرير يوسف نمبرصطا

سراللہ کے لئے ان کی شخصیتوں کی وجسے نہیں بلداُن کے اعمال اورخاص کو اللہ کے لئے ان کی قربانیوں اور دہن کے داستے میں اُن کی مختتوں کی وجسے فرمائی گئیں۔ آج بھی جو کوئی اللہ کی وہ مددیں جا ہے وہ ان کے والے اعمال اوران کی والی قربانی اور مختتوں کے راستے پر بڑجا کے تو وہ اللہ کی مددوں کو آتا ہموا خوداینی آن محمول سے دکھے کے گائیہ

روسي العادين في العبد كتي بن المادية ا

روحفرت جی کی ایک ایک بات سے اس کا مل لفین کابھی طهور بونا تھا کا من کا بالی اس کے بغیر کھی کونیا و آخرت میں کا مرانی نفسیب نہیں ہو سکتی جا ہے کا کناتی اسباب کتنے ہی ہا تھ آجائیں بلکہ کا کناتی اسباب، حکومت تجارت، زراعت وغیرہ میں جب کے جھا نسان خاتی کا کنات اور اس کا کا کنات بیاسباب مردہ ہیں اور یھی فرما تے تھے کہ جوانسان خاتی کا کنات اور اس کا کا کنات حضور صلی الشرعلیہ وہم کوجا نے اور مانے بغیر کا کنات کی چیز در ایس کھستے ہیں ان کی مستحد ہیں ہے۔ انھیں مال و دولت تو مل سکتے ہیں جمر سکون وجوبت ہر کا خرکز نہیں مل سکتے ہیں گئر

اخلاص وللهميت كيمل بي رُوح اور بي حان موان بي الغراخلاص الحمال صالحه كي جان بي الغراخلاص

له الفرقان التمبر من عاصفه

مفتی زین العابدین صاحب مولانا کے اس نظرینے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کے مزید وضاحت کرتے ہوئے کے مزید وضاحت کرتے ہوئے کا مخریر کرتے ہیں: -

" ایک به بات بھی حضرت جی کے لئے آفتاب نیمروز کی طرح طاہر اور بدیمی اور نا قابل شکر تھی کہ بہت تک ندکورہ بالالفین اور علم نبوشے مطابق عبادات درست نہ ہوجائیں اخلاق نہیں آتے اور حب تک ہم ہی اخلاق نہیں آئیں گے دوسروں میں دین نہیں کھیلئے گا، اور فرماتے تھے اغراض کے لئے کس کوئی سلوک کرنا اخلاق نہیں سے مبلکہ کوئی کا مجھی جب تک میں اخلاص نہو اس کی قطعاً کوئی قیمت نہیں۔ ایک دن ایک عبس سے اکتھے اور میرے کندھے پر باتھ رکھ کرفرایا،

" مفتی صاحب اعمل اخلاص کے بغیرمردہ توسیمی اور دیکھوا گھسسروں، باذاروں، دفتر وں بیمان تک کہ مدارس ومساجد میں بھی ابیسے مرواروں کے ڈھیر

لگ رہے ہیں ہے "

مولانا اخلاص نفسانیت کافرق کس انھوتے انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے اسکا اندازہ انتقال سے صرف دو دن پہلے والی تقربر کے ان مکووں سے کیجیئے:۔

۱۰ الله کی رصا کے علاوہ کسی بھی نیبت سے کرنا نفسا نیبت ہے ؛ مال مطائے مال مرجائے مال برجہ جائے ، اور کتاب کے مال برجہ بن باور کا بھری بات چلنے لگے ، میری حیثیت مائی جائے ، میری دائے ہوچی جائے ، مرجع بن بماؤں ، میری بات چلنے لگے ، میری حیثیت مائی جائے ، میری دائے ہوچی جائے ، ان اغراض کے لئے علی کرنا میرکز اخلاص اور للنہیت نہیں ہے میمان تک کم مخلصین خوا کے وعدوں رہنے بن رکھتے ہوئے اس موعود کے لئے میری عمل نہیں کرتے اسس لئے

له الفرقال خاص منبر

مولانا کی نگاہیں حضوصی الشرطیہ وہلم کے عمال سے عالم میں مرطرح کا تغیر ہوسکتا ہے۔ اگر یہ اعمال علم نبوی کی رقینی سے حائیں تو دنیا

علم نبوی اوراعمال نبوی کی فوت وطاقت

کے سادے نقشے جوان اعمال سے کوئیں گئے وہ بالکاہ طاکرہ جائیں گئے، اس نظریے کہ تشریح کرتے ہوئے ایک باز فرمایا:

روحفور سے صادر ہونے واسے اعمال کوخدانے ایٹم سے زیادہ طاقتور بنایا ہے اورایک ایک مل کوعالم میں تغیر کا ذریع بنایا ہے صلاۃ الاستسقاً زمین کے حالات میں تغیر کا ذریع بنایا ہے صلاۃ الاستسقاً زمین کے حالات میں تغیر کا ذریع ہے ، وعااور صلاۃ الحاجۃ بقرم کے انفرادی ، اجتماعی امرافق حالات بدلنے کے لئے ہے ، وعااور صلاۃ الحاجۃ بقرم کے انفرادی ، اجتماعی امرافق حالات بدلنے کے لئے ہے بصنوں کی انسان سے جاند کو دو محکومے کو اسے معاور کا تھی ہے اور یہ انسارہ صعدور کا تحقی عمل تھا ارتبال اسے معمود کا تحقی عمل تھا ارتبال اور میں امراس سے معمود کا تحقی عمل تھا درہے اور میں امراس سے معمود کا تحقی عمل تعدد کا درہے اور میں امراس سے معمود کا تحقی عمل تعدد کا تحقی امواس

لمه انفرقال خاص نبرص<u>ی ۵</u> ۲۵ مضمون زین العابرین صاحب (کفرقال خاص نمرص<u>۳۵</u> ہی آتی ہے اوراس کی اہتمیت قرآن وحدیث ہیں سب سے زیادہ آئی ہے مولانا اعالی اسسی بہاتنا زیادہ زور دستے سے کے کہ لوگوں کو اس کا وہم بہیا ہوجا یا تھا کہ مولانا صرف کلمہ اور نماز ہی کوائی ہیں۔ اورانکی تحریک میں ان دوجیزوں کے علاوہ اور کچیز ہیں، جونکہ یہ دونوں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے ان ہی برسسے زیادہ زور دستے تھے۔ نماز کے تعلق فرماتے:

ونماز صرف عمال نبوت کامجوع بی، است عام کانناتی اعمال کوهیور کولکه ان سے دور مرد کومیور کولکه ان سے دور مرد کومیور اور کی کامیاتی اور خاری کامیاتی اور کومیور سے کامی کی کامیاتی کو صرف جھیوڑ نے کا حکم نہیں بلکہ نمازیں ان کا خیال کرنا تھی ممنوع قرار دیا گیا ہے اور بوری کا کنات سے کیکسوئی والے عمل کی طرف سے علی انفلاح "سے کیکاراکیا ہے، چمل گوماس یقین کی مسلس مشتی کوآنا ہے کہ کامیابی کا دارو مرار صرف اعمال انہوت پر ہے ہے۔

معا مشرت اسلامی با الا نے تھے اور میں کو صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا اور معا مشرت وہ سے جو صور صلی الدّعلیہ سلم این ما اور معا مشرت وہ ہے موائل قویں بیش کرتی ہی اور حس کے علم وار میود و نصار کی کی معاشرت کا ہم کیرا ترور ہوئے ہے اور سلم معاشرت کا ہم کیرا ترور ہوئے ہے اور سلم معاشرت کا ہم کیرا ترور ہوئے ہوئے ہے اور سلم معاشرت بین بھی اس کا نفوذ ہوئے ایک بالا میں اسلامی بین اس معاشرت بین میں اسلامی کا فرق بنا کر دئی تو الذکر معاشرت بین میں اسے ایک بال و ایک بال اسلامی انتہا کی جو تن میں فرانے لیکے۔

مر مخصوصتی الشرعلبه وسلّم ی معاشرت کی بنیا دیا کیرگی، سادگی اور حب ،

ط الفرقان مولانا يوسف مبرصة

پر ہے اور بہو دو نصاری کی لائی ہوئی معاشرت کی بنیا دیے حیائی،
اسراف اور تعیش پر ہے ، تہیں ان کی معاشرت بیسندائے لگی حفوں
نے تھارے اسلاف کا خون بہایا ، عصمتیں لیٹیں ملک چھینے اور اب بھی
تھیں ا مدا د دھے کراس طرح یال رہے ہی جس طرح تم مرغیاں یا لیتے ہو،
رفینی ذکے کرنے کے لئے ، اور جس نے تحفار سے لئے خون بہایا، دانت شہید کرئے
حرف جیسے جیاشہ یکر لئے ۔ متمارے لئے راتیں جا گئے گزاری، ان کی معاشر محسوب ان کی بیو است کی معاشرت بھی قیامت تک مسلئے
ہے جیسے ان کی بیوت قیامت تک کے لئے ہے ، جب تم میں نورا ممان سے کا تو تھیں جھوڑی معاشرت کی ایک ایک دیے سے جب تم میں نورا ممان

له ، لفرقان مولانا يوسف ننبرص<u>ث .</u>

MODEL HOLL

ائی برزور دینے تھے اور اسی طریقے کے معمول کے لئے عملی جروجہ داور جانی ومالی قرانی اور محنت وشنقت کی دعوت د ماکرتے ۔

ایک مدرسے میں نجاری شریف کانتم تھا نیخم برآپ نے فرمایا: ۔

" بھائیو!آپ نے بخاری تم کی، علم حاصل ہوا، اب اسی علم تبریجی قصدول کے لئے عمن دری اس علم تبریجی قصدول کے لئے عمن دری اس علم کے مطابق لینے اندر کالیقین (۲) اس علم کے مطابق کیے نازر کالیقین (۲) اس علم کے مطابق عیم رہے ہوئے علم بران مینوں بہلورن پرا بترا میں جن تکی تواس زمانے کے کائناتی نقشے پر عینے والا باطل روم وفارس باش باش ہوگیا اورانے میں دوجودہ طاقت کا مظاہرہ کرے گا کہ اس کے مطابق اس علم برجونت کریں گے اور من وعن صفور صلی الشد علیہ ولئم کے طریقے کے مطابق اس علم برجونت کریں گے اس ان میں بھو اور بیلے میں موجودہ طاقت کریں گے اس ان میں بھو بھو کا اور جب بیلے میں موجودہ اس کے موال اس دیا کی طریقے کے مطابق اس علم برجونت کریں گے اس ان میں بھا تھا ہوگیا ور سے کھو موسکتا ہے گا آج بھی وہ سے کھو موسکتا ہے گا آج بھی وہ سے کھو موسکتا ہے گا ۔

مولانا دنیسے اونی علم کی وقعت فراتے تھے اور بن ابتدائی علوم کو اہل علم وسیع نہیں مجھتے ان کو بھی مولانا طری اہمیت دیتے تھے۔ ان کے نزدیک دین کا علم خواہ ابتدائی ہویا انہائی ، حضور کے علوم میں سے ایک علم سبے، اس کو کسی طرح سے غیرا ہم نہ مجھنا جا ہیئے، ایک مرتب علم اسلے علی حلقے کے حتم برفرایا :۔

ایک مرتب علما سے تعلی حلقے کے حتم برفرایا :۔

دوم پنہیں جا ہتے کہ بخاری پرھانے والوں کوالتحیات پرھانے پرلگادیں مگر یہ صردرجیا ہتے ہیں کہ بخاری پرھانے والوں کے نزدیک التحیات یا دکرلے ک

له الفرقال، يوسف نمبرص لمه

تھی اِنتہائی اہمیت مواس نے کہ بھی حضور کے علوم میں سے ایک علم ہو۔ اسے غیرائم سمجھنے والاکہیں کا ندرہے گا اور پھی جا ہتے ہی کتعلیم کا یہ درجھبی ماہری رہے بخاری کی گرانی میں ہو"

ایک عالم دین کوخط لکھتے ہوئے حب ذیل الفاظ محریر فرائے:۔

ر حضرت عالی کوالشدر بالعزت نے ہرطرح کی خوبی سے الا مال فرایا

ہے، ان نورا نی وروحانی علوم کا سرحتیم بھی بنایا اوراس زبر دست عظمت الی اما نے بہوت کا واعی بھی بنایا، اکر صفرت عالی کی توجهات اور دعاؤں سے یہ

مبارک، قابل رشک اور بہترین گروہ علم کی بلندیوں سے اس مبارک عمل کہ مبارک، قابل رشک اور بہترین گروہ علم کی بلندیوں سے اس مبارک عمل والی کے دوڑ دھویہ کے میدان میں کو دیڑے اور اپنی اس علمی شتغال والی قربانیوں کے ساتھ تھے والی سے دوڑ رھویہ کے میدان میں کو دیڑے اور انا ہلیت کی بنایر جوخطات التی ہوئے ہے الموں کے ہاتھ بین آکر مسرم بر ہوجائے اور نااہلیت کی بنایر جوخطات التی ہوئے ہے مولانا کی دیکا ہیں علما و دین کی سے زیادہ قدر تھی آئی جی طرح علما کی بے قوری ان بر بے جاتن قدری کرنے والوں کی محرومی کا باعث جانے تھے۔ اپنے ایک رفیق کو محسریر اور نا قدری کرنے والوں کی محرومی کا باعث جانتے تھے۔ اپنے ایک رفیق کو محسریر اور نا قدری کرنے والوں کی محرومی کا باعث جانتے تھے۔ اپنے ایک رفیق کو محسریر

" وکیفئے خوبسمجھ لیجنے ہم اکا برعلما کے ہروقت محتاج ہیں، ان کے بغیر جارہ کا زنہیں، ان کے بغیر جارہ کا زنہیں ہاری سعادت ہے، پیھزات بست می خوب ان کی قدر دانی علوم بست می خوب کا ان کی قدر دانی علوم بنویں کے انوا رات کے حالی ہیں، ان کی قدر دانی علوم بنوت کی قدر دانی ہے، جس قدر ہم ان کی قدر و خدمت کریں گے اور ان کی خدمت میں حاصری کو طری عبادت ہم کھران کے ارتبا دات و نصائے سے مستنفید ہوتے میں حاصری کو طری عبادت ہم کھران کے ارتبا دات و نصائے سے مستنفید ہوتے

له مکتوب

ہوئے ان سے مفدر شورے حاصل کرتے رہی سے اسی قدر علوم نبویہ کے ا الوارات سے منور موتے رہیں گے ہا۔

مولانانسیم احدصاحب فربدی جومولاناکی خدمت میں کئی بارگئے، انھوں نے اپنے تا ترات تحریر فرمائے ہیں، ایک فتکو کے متعلق لکھتے ہیں:-

" آج نیر وشرنیکی و بدی کا امتیاز تک باقی نہیں دہا اُرے کے دور میں ہم سب مل کر میر کام انجام د سے لیس کہ اُمت نیر وسٹ رمیں امتیاز کرنے لگئے تو طراکام ہو جائے، نما زوں کی شکیل ٹرکوہ کا نظام ، روزہ درمضان کا اہتمام فرلفیہ چ کے آواب کی تحمیل اور تمام اخلاقی اور معاشی سُدھار کا مسلم آگے کا مرحلہی '' نیکی اور بری کے امتیاز کے بعد کھر سارے احکام خدا وندی برزور دیتے ، نواہ وہ تجارت اور زراعت کے متعلق ہوں یا اخلاق و معاشرت کے سلسلے کے مہوں باعبا دت و ریاضت کے متعلق ہموں بمولانا بازار وسیحد کے متصا دنظاموں کی درکستی کے داعی تھے۔ وہ فرط تے ہیں :۔ دوہم نیر جا ہتے ہیں کہ بازار سے مسیمیت اللہ

> تك كانظام درمت بوجائے " له مكتوب دلانا محد يوسف صاحب بنام يجے دفيق مراداً بادی۔

اینے اس طرز فکر کی مزید و ضاحت فرطق ہوئے میوات کے چیز جو دھر لوں کے نام ایک محتوب سے جوز جو دھر لوں کے نام ایک محتوب سے میں تار

ورمسلم کی ہرجیز دین ہے، بشرطیکہ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے افکا مالا آدا کے دنگ میں ذکئی ہوتی ہو۔ ہارا کھانا بینیا، مونا جاگنا، ہمارا بیوی بخوں کے
ساتھ اختاا طا، ہمارا بولنا اور خاموشس رہنا سب ہی ہمیں ترتی دلواتے ہیں ۔
اورا لٹر کی رضا اوراس کے وعدے بورے کر اتے ہیں جبکہ اللہ کو حافز و
ناظر بحجہ کراس کے احکام وفر مان کے مامخت اپنے نفس کی خواسشات کو داب
کرمسلم والی رکھی ہوئی ترمیب اوراً تاری ہوئی ترکیب کے مطابق شب و
دوزمیں ہرکام کو صفورا کرم صلی اللہ علیہ وکلم والی زندگی کی جھلک کے ساتھ

اى محتوبىي آ كي جل كرا رشاد فرمات مين:

"آج ہمادا گھراور درہ ہماری تجارت اور کھیتیاں ہماری ہوی اور بہتے، سبہی میں اللّٰہ پاک سے قریب کرنے کے بجائے اس سے بعید کرنے صفت کا غلبہ مایا حارما ہے ؟

الفرا دست یا اجتماعیت اورنیش بی اوری شکات سے امت اسلامید دوجار ہے ان کا کل اجتماعی میں اوری شکات سے امت اسلامید دوجار ہے ان کا کل اجتماعی محنت اورانفرادی کوشش ہے۔ انفرادی ان کا حل ان کا حل انفرادی کوشش یا انفرادی اعمال کے ذریعے کرنا جاہتے ہیں وہ نہ تو امت کے مزاج سے واقف میں نہوہ کو کی مسئلہ حل کرسکتے ہیں۔ انفرادی عسل سے طاقت کو طائدہ پہنچنے کے بجائے تقصال پہنچ جا تا طاقت کو طائدہ کی نمازوں کی نمازوں کی فکرنہیں کرتا ایک

شخص روزه رکھتا ہے اور صرف اپنے روزه پرطنن موکر زندگی گزار تاہے اورائمت سے بدواہ موکر زندگی گزار تاہے اورائمت سے بدواہ موکر زندگی بسرکرتا ہے اس کے عمل سے منہ اس کو کوئی فائدہ بہو بخ سکتا ہے نہ امت کو اس سلسلے بین خو دمولانا کی زمانی سنتے ۔ مولانا نے انفرا دی و اس عامی مسائل کے سلسلے میں تقریر کیا افتتاح اس طرح کیا: ۔

"كهائى دوستوالرى دقت كى بات يسبي كداين غلط كارى كى بنار یر ہمارا زمین انفرادی بن بیکا ہے۔ دین کے بار سے میں بھی اور دنیا کے بارے میں بھی ۔ بہاں سے بارسے بیں بھی اوراً خوت کے بارسے میں بھی ۔ ذہن رہن كب كربس ايني ذات والعالمان مكارس ينواه دين كلهال مويا دنياكا اسسے اینامسکا درست بوجائے گا، حالان کتخفی احوال برطاقت خرج كرفيه الجماع التجاعي التوال کوجیت تک کھیک نہ بنالها ما ہے اس وقت ککشخصی حالات کا درمت ہونا مشكل ہے اگراجتما ئى زندگى كى خرابى يركونى اجتماعى مصيب أيوسے توكير ہر کسی تشخصی زندگی بھی بگڑتی جلی جا دیے گی، اس کے رعکس اگراحتماعی زندگی کو به تبانیک می کی جاری موکی آوایا کیشیفه کا انفادی سلامی بهتر موتا جا اجائیگا۔ جبكى قوم مك ياأتمت كاجتماعي مسُله بحرُط الموا موا ورطاقت اس كارتعمَّى برلگائی جانسے تو وہ اجتماعی بھی درست ہوجا تلہے اور برکسی کی سشخصی بھی درست ہوجاتی ہے بہی غلط فہی ہوتی ہے کہ فلال تدمیر شکرنے کی وجسے معاط ، مجوَّ اب ، حالانكه مارسه إيك إيك منذ كا بكونا اورمننا ، اجتماع منذك ساته ہے، ہاں اگر تقوارے سے آدی اجماع مسلم مطاقت لگادی توسیے مائل اجهای اورانفرادی درست موجاوی*ن گے، اگر کچھ لوگ بھی بو*ری قوم میں سے اسکا فکر ر کھنے والے نرم وئے تو اجتماعی کے سسا مقد مرک کاتھی مگر ہوائےگا۔

ادر موات حسرت ویاس کے پیدماصل ندمو کا ؟

اس مسئلے میں مولاناکی وائے انہائی سخت کھی اور وہ کسی حالیں انفرادیت پر دامنی نہ کتھے اور ایسی انفرادیت بر دامنی نہ کتھے اور ایسی انفرادیت جس سے اجتماعیت مجروح ہوتی م سخت ترین الفاظ سے یا دکرتے کتھے ، وہ اپنی اسی تقریف فرما تے ہیں: •

آگے مولانا فرماتے ہیں:۔

"احادیث میں آیا ہے کہ لوگ قروں برگزرتے ہوئے صرت کرب گے کہ کاش ہم بھی قروں میں ہوتے، آدی آدی کو کاٹ کو کھاجا وے گا۔ بیجب ہوگا کہ ہرکسی کا حذ بہ جا نوروں کی طرح حرف اپنی ہی وات کے لئے ہو، لیسے انسان انسان واسانوں کے جامعین ورندہ ہوتے ہیں۔ ساری پرنشیانی اس وجہ سے کہ وقت تواج تاجی مسائل کے لئے قربانی دینے کا ہے اور کوشش اس بات کی کررہے ہیں کہ ، اچھا جب یک وکان جلتی رہے چلا کو بیا زمین میں گئا جاوے لئے دہو محف ا بنے گئے سے مسائل درست نہیں ہوتے بلکہ النہ بیا کہی جاوے کی رہو محف ا بنے گئے سے مسائل درست نہیں ہوتے بلکہ النہ بیا کہی باوروی بناتے ہیں "

اجتماعي طاقت كامصرف اجتاى طاقتي لكري بيجن سيفسادو لاكناد

بگار طرحتاجا رہا ہے۔ آج دنیا بداخلاقی، بے خمیری، خدافراموشی اور الاکت و تباہی اور بھار میں من اور بھارت کے بیا بے بناہ صیبتوں کے دہانے میر کھولی ہے ، منزار طاقتیں اقدی ترقیوں میں مزن ہورہ ہیں۔ کیکن یہ ترقیال ہی زوال کا باعث بن رسی ہیں ۔

مولانا اس انداز سے موجو دہ اجتماعی مسائل اوراجتماعی وانفرادی طاقتوں کے خرب کرنے پرتنقد دکرتے وقت اس کامپیح مصرف تبلاتے اور فرماتے ہیں:۔

معتص بحیز برالله باک طاقت لکوانا جلم بستیمی اس میں لگھنے سے تومائل نسیک موستے میں اورجن مخلوقات برانسان اذخود طاقت خرج کرتا ہے اس سے مسائل مگڑتے ہیں ، انفرادی بھی گڑتے ہیں اوراج ماعی بھی ، طاقتیں جب مخلوق بر خرج ہونے گئیں تو خدا کا مخضب نازل ہوتا ہے اورنیتے بیر ہوتا ہے کہ ہو ایک دو مرے کے مہدر و موستے میں وہ جان لیوا ہوجاتے ہیں "

دوسرى حكيمولا فإفراتيس: -

دوجوکچه می ہے زمین سے آسمان تک اورجواس وقت موجود ہے اور موال ہی جو آگے آنے والا ہے، ساری بی جیزی اللہ کی خلوق ہیں اورسارے احوال بی میں کے خلوق ہیں اورسارے احوال بی میں کے خلوق ہیں تولس جب کچھ لینا ہواس کے لیئے کے لئے اللہ بی بیافت موف کی جائے۔ اگرخوف سے گھرام طب توجی اللہ بی سے دا را جربدا کی ما وے گا۔ ما وے گا۔ می خلوق کے وہ پھیشہ کے لئے م طبح اوے گا۔ اگر خلوق برطاقت حرف کر کے کوئی جیز ماصل کی تروجود اس کا بھی اللہ ہی اللہ بی میلوق کے واصطے سے آنے کی صورت میں وہ ف ان میں موگ ، چھنے میں اللہ سے نہ لی میلوق کے واصطے سے آنے کی صورت میں وہ ف ان میں موگ ، چھنے میں اللہ سے نہ لی میلوق سے واسطے تو بہت ہی چھیتا نا بڑے گا وہ میں میں کے بیوا کی جھیتا نا بڑے ہے گا وہ میں کے بیوا کی جھیتا نا بڑے ہے گا وہ میں کے بیوا کی جھیتا نا بڑے ہے گا وہ میں کے بیوا کی جھیتا نا بڑے ہے گا وہ میں کے بیوا کی جھیتا نا بڑے ہے گا وہ میں کے بیوا کی جھیتا نا بڑے ہے گا وہ میں کے بیوا کی جھیتا نا بڑے ہے گا وہ میں کے بیوا کی جھیتا نا بڑے ہے گا وہ میں کے بیوا کی جھیتا نا بڑے ہے گا کہ میں کی جھیتا نا بڑے ہے گا کہ میں کے بیوا کی جھیتا نا بڑے ہے گا کہ میں کے بیوا کی جھیتا نا بڑے ہے گا کہ میں کے بیوا کی جھیتا نا بڑے ہے گا کہ میں کی جھیتا نا بڑے ہے گا کہ میں کے بیوا کی کے بیوا کی جھیتا کی جھیتا نا بڑے ہے گا کہ کی کے بیوا کی جھیتا نا بڑے ہے گا کہ کو بیون کی کے بیوا کی کے بیوا کی کا کھی کے بیوا کی کے بیوا کی کے بیوا کی کے بیوا کی کھیل کے بیوا کی کے بیوا کی کھیل کی کھیل کے بیوا کے بیوا کی کھیل کے بیوا کے بیوا کی کھیل کے بیوا کی کھیل کے بیوا کی کھیل کے بیوا کی کھیل کے بیوا کی کھیل کے بیوا کے بیوا کے بیوا کے بیوا کے بیوا کی کھیل کے بیوا کے بیوا کے بیوا کے بیوا کے بیوا کے بیوا ک

اسى تقررين أيطي كرفرايا: ي

س اس وقت کے بگاؤی وج مرف یہ ہے کہم سب جواللہ باک سے حکموں برجان

کھیانے والے ہوتے وہ مخباری پر حان کھیانے اوراسی سے لینے کے فلط تصور کے عادی ہوگئے ، اللہ پاک کے حکول پر جان کھیانے پر اللہ کی ددول کا لفین ہوگا اس قدر غریب دروا زے کھاتے جائیں گے ، اگر خدا کے دین کیلئے جان کھیانے والوں کی مقدار ٹر سے اوراس پر فین ہو کہ چوبکہ بیاری ذات سے واسط سے بہاری مرغوبات ہوں یا مکر فہات اللہ بی کی طوف سے ہی جب یہ بات ہے تو دلوں کو پوری طرح مخلوق ہیں اللہ پاک کالیقین پیدا کرنے کیلئے ۔ کہ بات ہے تو دلوں کو پوری طرح مخلوق ہیں اللہ پاک کالیقین پیدا کرنے کیلئے ۔ کھوکریں کھا بی اور لاات کو اس کی جناب ہیں گریے وزاری سے دعا مانگیں ۔ تو انساز اللہ طرح اجتماعی اور انفرادی احوال درست ادر موافق ہوجائینگے : ۔ تو انساز اللہ مرطرے اجتماعی اور انفرادی احوال درست ادر موافق ہوجائینگے : ۔ تو انساز اللہ مرطرے اجتماعی اور انفرادی احوال درست ادر موافق ہوجائینگے : ۔

رعوت کا خصوصی کام اجتماعی، اس میں مجھے تھے کہ ہرفرد کا آیان دیہوں ا خدا پرمفبوط ہوا ورجلوت وخلوت میں اس کارابط خداسے قائم ہو چھنوصلی اللہ علیہ و سلم والے اعمال وجن میں عبادت سے لے کرافلاق ومعاشرت و دمعا ملات تک ہیں ) کا حال ہوا وران ساری جیزوں کا داعی ہوا وریہ دعوت اجماعی طورپر دنیا میں دی جلف اور خصوصًا ایک ایسا گروہ مہوجی کا موضوع ہی ہی ہو مولانا نے اسی سلسلے میں ارشا د

ورشیطان تحفارے ساتھ ہے، اس کا علاج بیہ ہے کہ تم بین ایک گروہ ایساہ توس کا موضوع ہی مجلائی اور تیکی کی طف بلانا اور ہر مرائی اور فساد سے دو کناہو و و لتکن منکم احت بدعون الی النحیر و یا مرون بالمغرف و نیہوں عن المنکر واو لگا ہم المفلحون ۔

ایکٹ میں ایک گروہ وہ مرص کا کام اور موضوع ہی یہ موکہ وہ وین کی

طرف اور ہرتھم کے نیر کی طرف بلائے ایمان کے لئے نیر ونیکی کے داستے پر جینے کے لئے فیر استے پر جینے کے لئے مختات کرے ، حفود کے لائے ہوئے ملے مختات کرے ، حفود کے لائے ہوئے منت کرے ، مراموں اور معقیتوں سے بچانے کے لئے مختات کرے اوران مختول کی وجہ سے ایک اگھرینی رہائے ہ

ای دنیا بی محنت کا میچی راست اورکوئی دنیا ده کی نهیں شخص محنت کرتا ہے، کوئی کم محتت کا میچی راست اورکوئی دنیا دہ لیکن بیساری خشیں اپنے ذاتی اغراض و مقا صدا ورا رام وراحت والی چیزوں پر کی جاتی ہولانا کے نزدیک بیساری محنت یں ہے کا رجاری ہیں، محنت وہ ہے جس سے انسان کا حال بدے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کے بجائے باطنی آرائے گئی بیدا ہو، ان دو محنتوں کے تعلق مولانا فرما تے ہیں:۔

روان کو اس و تنایین چیزون کے عاصل کونے کے لئے براہ داست جیزوں برخنت کرنے کا دوائے ہے، کھیت والے کھیت سے غلہ عاصل کرنے کے لئے بس کھیت ہی برخنت کرتے ہیں، تجارت اور بوداگری والے اور کا رخانوں والے بس کھیت ہی برخنت کرتے ہیں، تجارت اور بوداگری والے اور کا رخانوں والے بس دکانوں اور کا رخانوں برب محنت کرتے ہیں، بربی محنت آج کل عام ہے دوہرا دامتہ یہ ہے کہ بحنت و مجابہ ہور کے اپنے اندر تقولی بدیا کیا جائے اور کھا لئے تعالیٰ انعام کے طور رہائے خوا لئے تعالیٰ انعام کے طور رہائے خوا لئے تعالیٰ انعام و مکن دیتی اللہ محنوج اور دو قد میں حیث لا یحتسب " ومن دیتی اللہ کے عل احتیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے داہ انکالیک در رہائے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے داہ انکالیک اور فرایا گیا ۔ وکون میت اللہ کے عطافر ایک کو آسان کردیں گے۔ اور ایک دو مرے موقع کی اور کی اللہ کے کامول کو آسان کردیں گے۔ اور ایک دو مرے موقع پر کو مایا گیا ۔ وکوانہ آمنوا داتھ والفتھ نا علیہ مرکات میں الشہ اور الادی " واللہ فالدی ۔ ولائے اللہ اس کے کامول کو آسان کردیں گے۔ اور ایک دو مرے موقع پر فرایا گیا ۔ وکوانہ آمنوا داتھ والفتھ نا علیہ مرکات میں الشہ اور الادی " واللہ فالدین " واللہ فالدین " ولیا گیا ۔ وکوانہ آمنوا داتھ والفتھ نا علیہ مرکات میں الشہ اور الدین آمنوا داتھ والدین " واللہ فالدین " واللہ فالدین آمنوا داتھ والفتھ نا علیہ مرکات میں الشہ اور الدین آمنوا داتھ والدین " واللہ فالدین آمنوا داتھ والدین اللہ میں اللہ فالدین آمنوا در اللہ فی اللہ فالدین آمنوا داتھ والدین آمنوا در اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ میں اللہ فی اللہ ف

له الغرقان متميمه ليسف نمبرص يسي

ترجہ: اگران لوگون میں ایمان اور تقوے کی صفات جوہیں توہم ان پرزمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے -ایک دوسری جگراد شاد فرمایا : -

"ابدرنبایی صرف ماده اور مادی بیزول برخست کارواج به . تقولی بیداکر کے اللہ تعالیٰ کے نقل دکرم سے بیداکر کے اللہ تعالیٰ کے نقل دکرم سے بیداکر کے اللہ تعالیٰ کے نقل دکرم سے لینے کا داستہ لوگ بالکل بھول گئے ہیں، حالاں کہ پنی داستہ ہے جس کی دعاہر نماز کی ہررکوت میں کی جاتی ہے ؟

دومرى حكر ذرا اور داضح الفاظ مين فرماتي بن -

"محنت کے دومیدان بی ایک زمین اور زمین سے بیدا ہونے وال جیندی، دوسے را بان اورا بھان والے اعمال بیملی محنت کامعا وضد دُنیا بین ملما ہے لیکن ایسا نہیں ملتاکہ محنت کرنے والے اس پرخوش اور طمئن ہوں، دوسری محنت کا معاوضہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ مجر لوید دے گاءً

ايك جله اورمولانا وضاحت محصا كقدفر ماتيبي -

دوالد کے سارسے بیون ارسولوں اور ان کی راہ پر چلنے والے سب مقبول بنروں کا راستی ہے اور اس کے رکھی جو لوگ اللہ کی ہاریت سے محروم ہیں اور جن پر فعدا کا خصنب ہے اور استدیب محروم اللہ کی ذات وصفات کے تقین اور عبادت و استعانت سے بالکل بے پرواہ اور بالکل بے نسکر موکر صرف اتری لائنوں پر محت کے لیے ہے۔

محنت کا فا مده منهون والی محنت نابی ذاتی شخصیت کے لیے تھی نا دنیا وی محنت کا فا مده ا

الفرقان ممبرها ع صده

قیامت تک کے لئے اس را دمیں محنت کرنے والوں کا ہونا جا جیئے اوراسی میں خدا کی مددا ورآ گے کے لئے راستے کھیلتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں:

دواس محنت کا فائدہ یہ ہے کہ محنت کرنے والوں کواورساتھ ہی ساتھ دوسرے انسانوں کو ہوایت مل جاتے اورانسان دین پراتنا ہی چلیگ جتنی خدا کی طنسے ہدارت ملے گی۔

معنت كى مطح بى باند بهوتى جائے گى اتنى بى خدا كى طف برات كى تقىم عام بهوق جائے گى، وہ محنت جب بنے تم بهوجا تى ہے قوہان سامانوں میں سے كان مار مروجا تى ہے قوہان سے سام اور موجا تى ہے كہ كاردار ميں سے كار وبارا ورم حاشرے میں سے كار وبار جائے ہے كہ كاردار میں جودین كے احكامات ہیں، ان كو چھوار كر دومر سے طرافقوں سے كار وبار جائے نے میں جودین كے احكامات ہیں اور محرف للف مرا میاں داخل ہونے لگتى بہن ختى كہ مسلمان دین سے تعلقے لگتے بہن اور جب بے دین كی محنت كى جاتى ہے تو ہدارت خدا كى طرف سے آئى نشر در عا بهوتى ہے، محرب ورج میں محنت ترتى كرتى جاتى بارت مار كے علیہ برات مار كے بارت مار کے بارت کی جاتى ہے تو ہدارت میں کو باتی ہے تو ہدارت خدا كے بارت کی جاتى ہے تو ہدارت خدا كے بارت کی جاتے ہے تو ہدارت کی بارت کے بارت کی بارت کے بارت کی بارت کے بارت کے

محدث کی مسطح اور اینای دین کے لئے مجتنی عمنت کی ماتی ہے اسی کے بقد راس کا اسی کے بقد راس کا اسی کے بقد راس کا اسی کے بیت کرا مربوتا ہے اگر محنت اس سطح کی کی جائے کہ ہو لوگ اسی کے بیٹ کئے ہیں مگر اور درسرے احکام کی بابندی ہیں ہوتی ،اگر چھ کے لئے کوشش کی جاتی ہے توج کر نیوا ہے بڑھ مباتے ہیں لیکن نماز روزہ کا اہتمام نہیں ہوتا ، اگر عبا دات و کر و تلادت کی مخت کی جائے تو لوگ عابد و زاہدا و رشب بیبار بن مباتے ہیں مگر معاملات و معابشرت کا تمان من اس کے بردا صنی مذکھے بلکر ایسی مخت کو نا جا ہتے گئے ۔ رہ مباتلہ ہو دین کے سارے احکام کی این می مواور ادخلوا فی السلم کاف کہ کا درج حاصل ہو جس سے دین کے سارے احکام کی این دی مواور ادخلوا فی السلم کاف کہ کا درج حاصل ہو

نئودمولانا کے الفاظ میں انجھی تک وہ دُورُنہیں آیاہے کہ محنت کے لیسے وسیع تما بخ برآمدموں مولانا فرماتے میں: ۔

" اجبتی بھال کے لوگوں نے دین کی محنت خروع کردی ہمی اتنی فدائے باک نے بدایت دین خروع کردی ہے اتنی فدائے باک نے بدایت دین خروع کردی ہے اور بقدر بدایت دین زندہ ہونا مخروع کردی ہے اور بقدر بدایت دین زندہ ہوا کے در خریاں کے در فرائ کچھ نمازی ہوگئے ، جہاں دور نے نہیں مخط وہاں کچھ نمازی ہوگئے ، جہاں چی فام مہوگئے ، جہاں چی فام کا میں کھا ہے ہوئے کہ اس کے فتا کے ہوئے اللہ اللہ میں اس کے فتا ہے ہیں کو شاہ والی داہ اختیار کریں ، تو اجبی ہم سلمان مجھی اسلام کے اسلام کے میں اسلام کی میں کی میں کی میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی ک

مولانا اسی محنت کے لئے زندگی مجر کوشاں دہے اور مرایک کواسی کی دعوت نینے رہے۔ وہ اس کے لئے زیادہ حقت کی دعوت دیے عالم کی ہزایت کامسّل تفاق اس لئے اس لئے اس برایت کے لئے ایک بمرکم محنت کی دعوت دیئے عالم کی ہزایت کامسّل تفاق اس لئے اس لئے اس برایت سے لئے ایک بمرکم محنت کی دعوت دیے تھے ایک بخطاب کے دوران فرمایا:۔

وو اصل ایمان کی عنت کا نقشہ یہ ہے کہ ایسی فضا پیدا ہوجائے کرش کو حب دقت جہال کیلئے کہا جائے سب مشاغل جھیوٹا کر راہ خدا میں جلاحائے اور حب باہرے آدمی دین سکھنے کے لئے اس مقام پر آئیں تو بیال بھی اُن کے

له اقتباس از تقریره و لا نامحه لوسف مرسله افتحاد صاحب فریدی .

سائق لگ جائیں، تو اب آپ غور کیجئے کہ آج کی مختول میں اور اس محنت میں کتنا فرق ہے تو اصلی محبول اس نقشے کو اور سیم محبوکہ ہماری والی مختت سابتدائی ہیں اور مہر ہم ان مجتب کرنے والا بننا ہے، پوری پوری جان لگانیوالا بننا ہے ؟

مولانا دین کے لئے قربانی دینے، جان کھیانے اور احکام حند اوندی کی احث عت کے لئے محنت کے بہترین نیتج سے بڑھ ہے پرامید سکھے وہ اسکے دائی سخت کے لئے محنت کے لئے محنت کے خوابی کا طرح قربانیاں دی گئیں تو وہ سالے نتائج برا مرموں کے ہوجہ و حابہ و تابعین میں لئکلے محقے افلاس و تذک ستی دور ہوگئ ذلت ورموائی کا خسامت ہوگا ، بڑی طری طاقتیں ہدایت پائیں گی اور اگر کھرائیں گی تو باش باش ہوجائینگی اور اکر کھرائیں گی تو باش باش ہوجائینگی دور کھرائیں وہ سر کچھے ملے گاجس کا وعدہ کمیا گیاہے۔

اليني الك خطابين ارشاد فرمايا : ـ

در جب یہ قربانیاں کمال تک بہونییں گی توان قوموں کوآپ سے ذریعے
ہایت ملے گی جوآسمان پرا گردہی ہیں اور ہم غویبوں کی طرف دکھیے بھی نہیں اور
وہ سلمان جو زندگی کے کسی شعبے ہیں بھی اسلام کی بات سننے کو تیار نہیں وہ لینے
تمام کاموں کو اسلام کے احکابات کے موافق بنائے گا اور آپ چھزات کی قربانیوں
کا بدلہ حضو وصلی اللہ علیہ وسلم حوض کوٹر پر کھڑے ہوکر د لوائیں گے جہال آپنے
انصار سے طبخ اوران کی قربانیوں کا صلہ د لوانے کا وعدہ فرمایا ہو ایشر طبکہ
بیطے کر لوکہ خدا ہو کچھ ان محنوں کے بعد دے گا وہ حاصل کر کے دو سروں کو
دیس سے اور نود نہیں گے ، الیہ اکرنے میں حضور کی چھاک یائی جائے گئی کیونکم

المه مولاناكا ايك خطاب مرسله افتخارصا حب فريدي الوسف فمرصك

آب قربانیوں کے دورمیں صحابر کرائم کے ساتھ کتے اورجب نعمتیں طنے کا وقت
آیا تو آپ تشریف نے گئے اور مرف انٹرت پرلٹگاہ رکھیں گے، دی صفرات انٹرت
میں صفور میلی الشرعلیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوں گے۔ انشا والٹد اللہ اللہ محتوب اپنے ایک محتوب بین ایک بلیغی کارکن کو لکھتے ہوئے اس
مولانا محمد یوسف میا صب اپنے ایک محتوب بین ایک بینی کارکن کو لکھتے ہوئے اس
طرح فرماتے ہیں:۔

وه میرسے وزیر اس عالم کے احوال کی سرمبزی وفروغ کا تعلق برا م رامت الشر رب لعزت کے احکا بات سے ہے اور تمام احکا با بالمبیہ کی سرمبزی وفروغ کا تعلق ایمان کے لئے جائیں کھیانے اور عالم میں کھوکری کھانے کے ساتھ ہے، حق تعالیٰ شانہ نے صفن اپنے نفسل وکرم سے اپنے اصاب کو عالی احکا بات کی تعمیل کی صورت مرحمت فرائی جس میں ایک طرف الشرب العزت کے تمام احکا بات کی سرمبزی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو عامر فلوق کی ہے انتہا پر بیٹ نیوں اور مصائب و بالیا کے وقت اپنی زندگیوں کے جذبات کو قربان کر کے الشر دبالعزت کی رضا کے جذب بر اپنے کو تما ارکر دیں اور ٹوٹ نودگی باری تعالیٰ کے حصول کے ذریعے عالم کے ابوال کی درسگی کا ذریع منبیں "

دومرى حكرارشاد فراتيهي: -

و تبلیغ کامقصد کمی خاص بجیزی اشاعت نہیں ہے بلکاس کے ذریعے ہیں ہراس بیزکوزندہ کرناہے جس کو حفوداکرم صلی الٹیلیس مسلمانوں کی فلاح کے لئے مسلمانوں کی استعداد کے مطابق عمل بہ

ئے مولانا کا کا م کرنے والوں سے ایک خطاب

و التے رہے، اس سب کی بنیا واکٹر کی رضا کے لئے گھر اڑھیوڑنے کی عادت کوعمومیت دینا ہے، حبتنی یہ بیزیام ہوجائے گی حق تعالی کی جمت کی بارشیں عام طور رینا زل ہونی شروع ہوجائیں گی " مفتی زین العابدین صاحب لائل بوری مولانا کے متعلق اپنے تا تزات اس طرح

بيان كرتين:

" دعوت كي كوحفرت جي دهمة التعليمة ما مال نبوي من زمايه التعليمة التعليمة التعليمة التعليمة التعليمة التعليمة المائية التعليمة ال

معرت می رحمة النه طبیه اسط کی گئت مرط حی انتائی قربانیان میلهتے
عقد اور تدریجاً بر هفتی دعوت دیتے تھے، اس وقت عام دعوت بیتی
دقت کا تمائی حقد بعنی مرسال میں چار مینئے بیرو نی نقل و ترکت میں صرف کئے
جائیں باقی آگھ مینئے اپنے مقام پراس طرح گزار سے جائیں کر آ دھا وقت میں
اور اس کے اعمال میں حرف ہو اور باتی آدھا وقت گھرا دراکی ضروبیا

ایک دفد میرانون سے فرایا ، اس کام کو اصل کام بناؤا وربقیة کامون کو مکی سلولوں بیں کرناسیکھؤا ورباہتے تھے کہ ہرشہرا ور ہر کھک س دعوت کا

فقل وحركت فقال وحركت في نهر في نهر ديته تقاله جادى الثاني سائد هركومون نان النجائيك في كال ك خط كے جواب ميں حب ذيل تحرير استعال فرائي:

"مجیے روبت، خانیقل وحرکت اور لوگوں کے انتھینے اور مکوں بین نکل حاتے كانام كام نهيس ب، اصل تويي كرخود كام كرف والول ك قلوب سي الشدر العزت كايقين ترقى كرربا مواور غير والتركي نفرت بريام وري مواور صفور عليالصلوة والسلام كى اتباع كا ذوق أمجررم برو ، نمازون من ترقى بو علم دين من اين كويراب كي جارم مو ، ذكرمين كثرت كى جارمي مواوداس سيفودانيت محسوس مورسي مود اكرام مسلم كي مثنق اسقدر بره رسى بوكمسلم تومسم غيرانسان كوتك كواني سے بهتر مجھ كر فورمت كاماره ورفو رابع، ان سب احمال كامنعصدالشدى رضابح تى بوا ور يجران كى بيدا واركسك الشد رالعزت كيرندون سياني مان كهيا في جاري موداس كي الفري كيور داشت كرنا يرب كرمائيں بنہيں ' بلكہ اس ير دل ميں نوش ہوں ۔ اگر يہ حالت كادكنوں كى ترقى يرم و تو كھو يہ كابوراسي ودندمسي رومت! ونياس ببتري تقرير كرنے والے موجودين، اگر نهيس بي توالله رب بعرت مے دین کو تقصور بنا کر صفور تی الد عليرة م مے طريقے رجان کی بازی تو درکناراوقات تک لگانے والوں کی کی ہے۔ بہت ہی مبادک میں آیے صفرات کہ ان کی بریا وار کے لئے کوشال اور فکرمندیں، مقائی گشت ہفتہیں دویا کم از کم ایک دن ا ور روزانه فضائل اورنما زول کی تعلیم کا هرگاؤں اور پرسی میں استمام کرنے کا ارا وہ *جنی مؤنیک* وعوت وتبليغ كايدكام اجس كالولا ناشب وروز دعوت ويقي تقفها ا بالكل غيردواجي ہے۔ مثروع بي سيے دواجي طريقوں اوروساكل سے اس کو بچایا گیا ، مولانا اینے مکاتیب اورتقریروں میں بار بار اس کی وضاحت فراتے تھے کہ ہاری یہ دعوت بھیشہ رواجی طلیقول سے مسٹ کرخالص منہاج نبوت کی لائن پرجیائی جاتے۔

له محتوب ولا نامحد ومف صاحب مرسله معودا حرصا حب زبیری از داولین لمی

ایک محتوب می*ں تحریر فر*ماتے ہیں: ۔

دواجی الفاظ سے کھی ہے کئے رواجی طریقوں اخبار انتہاؤ برلی فیرہ اور رواجی الفاظ سے کھی پورے پر اینرکی صرورت ہے۔ بہ کام سارا کاس الاغیر رواجی ہے، رواجی طریقوں سے رواج کوتقویت بہنچے گی اس کام کونہیں اس کام کی شکلیں، دعوت گشت تعلیم آنشکیل وغیرہ ہیں ؟

ا پنے آخری مفرس نواص سے ایک جتماع میں تقریر فر ان تجس میں دعوت کو فصیلی طور پر بیش کیار تقریران الفاظر نرختم فر انی

می می اس کام کے لئے کوئی انجن نہیں بناتی نہ اس کاکوئی وفرسے نہ رحظر ہے ان فنڈ ہے ایر سارے ہی سلمانوں کا کام ہے ، ہم نے مُروّج طریقہ پر کوئی علی وعظم بھی نہیں بنائی ہے .

حب طرح مسجد میں نماز کے عمل ریختلف طبقوں اور شغلوں والے مسلمان آکر برطب نے بیں اور نماز سے فارخ ہوکر اپنے اپنے گھروں اور شغلوں میں جلے جاتے ہیں اسی طرح ہم آب مسب سے کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے لئے اپنے اپنے گھروں اور شغلوں منے کل کر یمنت اور شق کر لیجئے ، کھر اپنے گھروں اور شغلوں میں آکران اصوبوں کے مطب بق مگ جائیے۔

مع آپ نے اگر مہ جبر محنت کرے حاصل کر لی تو دنیا بھر کے سائنس والے آپ سے پہ طریقہ سیھنے آئیں سکے اور خدانے جا یا تو آپ دنیا کے امام ہوں گئے '' میاں جی عیسلی کوایک محتوب تحریر کرتے ہوئے فرمایا :۔

دو حقیقت میں یہ کام رواج کے بالکل خلاف ہونیکی بنا پڑشکل معلوم ہوتا ہے لیکن کھوڑی محنت ومجاہدہ کے بعدًا س کے سارے امولوں کی ، عایت کرنے برب انہما مشکلات کرنے بربہت ہی آسان ہے ملکہ رواجی طریقوں سے کرنے برب انہما مشکلات پیدام وجاتی بین اگر جر بظاہر رواجی طراق بین سمولت نظراً تی ہے۔ اس بنار پراس بات کی اجتماعی طربق سے بوری کوشش فرائی نطائے کہ کام منہا چ نبوت سے مٹننے نہ پائے اور اپنی سادگی کے ساتھ دن کی محنوں اور رات کی مائوں کی مقدار طرحتی میں جائے ؟

تنبینی طرابقہ کارکو واضح کرتے ہوئے اس کام کا اصل الاصول اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ تیبلینی کام طوام کے بالکل خلاف ہے اور اس کی نوعیت سالیے طریقیوں سے مُحدا اور متناز ہے .

دراس داستے پر بجلنے کے خارجی ہیں بلکہ داخلی دولتیں جا ہمیں خدا کا لیقین ہو، خدا کا توف ہو ۔ محرصلی اللہ علیہ وسلم کا لیقین ہو، خدا کا توف ہو ۔ محرصلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خدا کے خزانوں سے ملنے کا اور نعمتوں کے دروازے کھلے کا لیقین ہوں

سبعن علاقوں میں تبلینی اصاب نے کام کو وست دینے کے لئے و تبلیغ مسندل "
بنانے کا دارہ کیا اوراس کے لیے ایک بیفلٹ بھی شائع کیا تاکہ اس کے لئے بڑی قم جمع
ہوسکے اوراس منزل کی تعمیر میں آسائی ہو، مولانا کو جب اس کی خبر ہوئی توسخت نا داخل
ہوئے اورا بنے قریبی تعلق رکھنے والوں کو اس سے باز دہنے کی لمقین کی،
فریدی عدا صب کو ایک محتوب ہیں تحریر فرماتے میں: ۔

دد یہ جبزہما رسے اصول کے سخت فلاف سیجب کی نفس تبلیغ کے سائے ۔ جبندہ کا لینا خلاف سے تومٹی دگا رسے کے لئے تو کہنا ہی کیا ہے ،ان کو ۔ دعوت اپنے اصول میں لگنے کے لئے اور بے کا دو ڈائڈ جیزوں سے ابنی ۔ قوجہان کو ہٹانے کے لئے دیں اور ان کو بہمی لکھ دیں کہ اگر سمجناب کو تبلیغ ۔ منزل بناناہی ہم تو میراعلان کردیں کہ یہ اصول تبلیغ کے خلاف ہے ۔ آں جناب کمجی بھی امس کام میں مذلکئے گا ورنہ پرجیز آئٹ رہ کاموں میں رکاوط کامب بنے گی اور مذہبی واسطہ بننے گا"

مولانا محدید ما در این ما مولانا محدید ما حدیقین اور نازگواس کام کی اس کام کے دست و بازو اس کام کی اس کام کے دست و بازو کے دست و بازو کے دست کے دست و بازو کے دست کے دست

در علم و ذکراس کام کے دوباز دہیں ان میں سے کسی ایک کی کی اور سی منایت مغروری لابدی ہے ، ہم این اور ہدار سی منایت مغروری لابدی ہے ، علم و ذکر کے مراکز خانقا ہیں اور ہدار سی میں ہیں ۔ ہم اپنے ان دونوں باز دون کی توی کرنے گئے اندر ہوا رہے بالحضوص ابل علم ، علما را مسلما را ورمشا کی کے محتاج ہیں ۔ وہ ہمارے بالحضوص ان دوا ہم امور میں مقتدا ہیں ، چوں کہ ان کے پاس علم نبوت اور جو اھے بر نبوت موجود ہیں ، ہمارے لازم ہے کہ ہم اس علم و ذکر کی وجرسے ان میں خوب قدر کریں ، ان کی خوب قدر کریں ، ان کی خوب تا کو بی سے بی کی خوب قدر کریں ، ان کی خوب کی میں ہوت اور آن سے دعاؤں کو لینا ، ان کے معاضے حالا ، اور ان سے دعاؤں کو لینا ، ان کے معاضے حالا ، تبلیغ سینا نا اور مفیر مشنورہ حاصل کرنا ﷺ

مولانا کے مکتوب کا یہ اقتباس ایک ہم گرہ کھولتاہے ۔ اس وقت بہمتی سے لینی کام کرنے والون میں کچھے ایسے لوگ بدام ہوگئے ہیں جوعلی علقوں کے بُعدی وجہ سے علما اور مشائخ میں سختنی ہوکر بندالفاظ میں ان جا طان علوم نبوت برنقید کر گزرتے ہیں جو در تھت ان کی اصلاح باطن اور دینی ترقیوں کی واہ میں دکا وطبن جاتی ہے ، حالیاں کہ مولانا کے مندیج

بالا کمتوب نے اس غلط تصور اور اس پر عمل کرنے کو مہلک قرار دیا ہے۔ اس طریقہ سے اہل مدار س کا ایک طبقہ ایسا ہے جواپی علمی مشغولتوں کی بنا پر تبلیغ ودعوت کی اس عمو می اہل مدار س کا ایک طبقہ ایسا ہے جواپی علمی مشغولتوں کی بنا پر تبلیغ ورعوت کی ایک چیقاش الن دونوں طبقوں میں پیدا ہو چی تھی اور اس کے متعلق حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی " سے دریافت کی گیاتھا۔ حضرت مولانا نے اس کا جواب حسب ذیل دیا تھا:

"اہل مدارس کی مختلف تحریریں اور پوسٹر دربارہ حمائت تبلیخ و مخالفت ان دنوں نُظر سے گذریں جن میں حد اعتدال اور توسط سے تجاوز کرتے 🗽 ہوئے افراط اور غلو سے کام لیا گیا ہے ، تبلیغ دین اور تعلیم دینی ہر دوامور ضروریات اور فرائض اسلامیہ سے ہیں۔ان کے کار کول کو ہمیشہ حدود شرعیہ کے اندر کام انجام دینا چاہئے۔ کوئی کام خواہ کتنا ہی اہم اور ضروری کیوں نہ ہو اگر حدود شرعیہ سے بالاتر ہو کر عمل میں لایا جائے گا تو ضرور بالضرور اس میں خرابال اور مفاسد بیدا ہو ل گے ،اس کئے میں ہر دوفر نق سے نہایت ادب اور محت ہے التماس کرتا ہوں کہ وہ اعتدال اور توسط کو اختیار فرمائیں اور بیجا الزامات تراشيول اورب اعتداليول سے ورگزر فرماكراسين اسى فراكض وواجهات میں منہک ہو جائیں، زمانہ سعادت (صحابہ کرام ) سے لے کر آج تک کار کن اشخاص اور جماعتوں سے غلطیاں بھی ہوتی رہیں مگر ان کی غلطیوں کی وجہ ہے وہ ضرور ی چزیں ممنوع نہیں قرار دی گئیں بلکہ اصلاح کی گئی اوران غلطیوں کو جھانٹ دہا گیا۔اہل تبلیغ بھی ہماری ہی طرح انسان ہیں۔ان مين ناتجربه كاراورنو آموز افراط تفريط كرنے والے اشخاص بھي بين، ان كي کسی کو تاہی پر نفس تبلیغ پر نکیر کرنا غلطی سے خالی نہ ہو گا اور یہی حال تعلیم کا مجی ہے، اسلئے میں تمام بھائیوں سے امید دار ہوں کہ ہر ایک دوسرے کی عزت افزائی کی کوشش کرے اور گندگی اچھال کر مسلمانوں میں مزید

تفريق بيدانه بون وف والله يبدى السبيل وموالمسعان

ننگ اسلاف حسین احمه غفر له (۱)

شخصیت نہیں بلکہ کام مرائی ایسی تحریک کو ناکام سمجھتے تھے ہو کی شخصیت کے بل ہوتے ہو گئی استحصیت کے بل ہوتے پر چل رہی ہواورالی تحریک کوپائداراور دائی جانے تھے جو بغیر کسی شخصیت کے سہارے چل رہی ہو۔ مولانا کے نزدیک شخصیت تو فانی ہے اور تحریک باق ہے،اس کی زندگی کا نحصاراس پر ہے کہ اس کا تعلق خدا کی باقی رہنے والی ذات ہے ہو۔

(۱) منقول از اخبار روشنی، بنگلور مور حد سار مارچ سام ۲۹۵۷ جولائی ۵۵ میں ضلع شالی ارکاٹ کی تبلیغی جماعت کے ماہاند اجتماع میں جوار کو نحد میں ہوا۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی " نے تبلیغی کام پر ایک بصیرت افروز خطاب فرمایا، اس تقریر میں ارشاد فرمایا "میرے بزرگواللہ نے آپ کے دلوں میں تبلیغ کی محبت ڈالی، یہ مبارک کام ہے اور سب مبارک بادی کے مستحق میں، اللہ آپ کواس سے زیادہ خدمت کی توفیق عطاکرے۔ اپنی بھی اصلاح کر و اور اپنے بھائیوں کی بھی۔ اللہ آپ کومزید ہمت عطافر مائے (خطاب عام حضرت مدنی ")

مولاناکا یے طرز علی زندگی محفر رہا ، وجت و عظمت توف ای طرف سے حقی اس نے مماری مخلوق کے دلوں ہوتی کھر رہا ، وجت کھر بہت ڈالدی تھی جو روزافر وں ہوتی گئی ،
لیکن مولانا خوداس دعوتی کام کوامس کے بیر ہے آئے تھے کہی وقت جی ان کی شخصیت کی جھاب در بڑنے بائے ، اگر مدبات در مہوتی تولیقینا مولانا کے انتقال کے بور عام کے بکو کی محلات کی محب کے طرح جو شخصیت کے مہما رہے گئی ہی بدیا م مجلی کام کو بور بات کے رہے کہ شخصیت کو محبوب جانتے مولانا کے رہے کہ شخصیت کو محبوب جانتے ہوئے کا می اصل کام کو شخصیت کے مہما رہے برید جیالیا جائے ، اس لئے مولانا کے بور خور ان کے مہما رہے کہ بہما رہے برید جیالیا جائے ، اس لئے مولانا کے مور خور ہے کے دور دوجین موکلیا ہے اس طرح بیاتے و کی احداث مولانا کے بور خود اس کے رہا ہے اس کے اور دوجین موکلیا ہے اس طرح بیاتے و کی ای مورت کا می اس کے مولانا کے بور خود اس کے رہا ہے اس کام بجائے و کی اس میں اس صورت حال کو بڑ جھتے : ۔ ۔

مع دفت بو هم سب کوتین تقاکم آن قدح کشنگست وان ساقی نه ماند، اس کام کاچیان دُستوار ہے مگرالتُد حِل شاؤ نے اپنی وجمت عاتمہ اور قدرت کا ملہ سے ابتک لے محتوب بنام فریدی صاحب ومولانا محد منظور نغانی، مررحب سے ساتھ کے تو پرجیز روزردشن کی طرح واضخ فرمادی که کام شخصیات برجو قوف نہیں، اتنا ہجوم اور احتماعات کی کنڑت اور کھرماداب تک ہور ہے کہ بخر نیز مرحوم کے زمانہ میں اس سے آدھی کھی نہ تھی، رائے ونڈ کا سالانہ اجتماع جواس ما دہیں کھا اس کے متعلق شخص کے ذہن میں یہ کھا اوراس کے بار با خطوط آرہے کھے سیختہ حضرت می کا انتقال ہو جیکا ہواور رامتوں کے بند ہونے کی وجہ سے نظام الدین کے حضرات کی آ مرحی نہ ہوسے گی اس لئے یہاں سے مولانا سعید خاں صاحب کو متح مرحمر مرکھا گیا کہ وہ اجتماع میں منٹر مک ہوں نیا نجید وہ اجتماع میں منٹر مکھیے ہوئی خوات کی وہ اجتماع میں منٹر مات ہوئی کو وہ اجتماع میں منٹر میں بات ہوئی کو وہ اجتماع میں کر تربی ہوئی کے دو اجتماع میں کر تربی ہوئی کی اس کیو کئی اور خطوط میں کٹر ت سے یہ بات ہوئی کو دو اجتماع میں کر ت سے یہ بات ہوئی کی دو اجتماع کی دوروں ہوئی کی دوروں ہوئی کا میں اتنا بڑا اجتماع نہ ہوا تھا وہ لیکھتے ہیں کہ:

معال ۱۸۱۰ جاعتین نیس این اور خرملی جاعتین کھی اور سے بہت زیا دد محرکیا بھر بارباراس اسال ۱۸۱۰ جاعتین نیس این اور میں اور میں اس اس اس اس اس اس اس استان کے احتماعات بھی جن کی الرخیس عزیز مرحوم اپنے زیادہ بیا استان کے احتماعات بھی جن کی الرخیس عزیز مرحوم اپنے زیادہ بل کے کہ سے بھتے اور لبدیں اُن کے متعلق برخیال موا تھا کہ وہ نہ موسکیں گے، کیکن مراجتاعات کی اب اس متعلق سننے میں آن کے متعلق بہت زیادہ بڑھا کیا اور جدیدا جناعات بھی اب ایک متعلق سے میں کہ بیان کے حضرات کے لفی بھی ابنی کر ترب سے ہورہے ہیں کہ بین کے خطوط کے دستے ہیں گئی ہے۔ نظام الدین کے حضرات کے لفی بھی مرحکہ سے احتماعات کی کٹرت کے خطوط کے دستے ہیں گئی ہے۔

ا جہتماعات اس نہیں استے کہ اجتماعات کو کام کی بنیا دنہیں بھتے تھے بلکہ اس پر زور احتماعات کام کا دسیار اور ذریعیہیں اصل کا بہنیں ان اجتماعات کام کا دسیار اور ذریعیہیں اصل کا بہنیں ان اجتماعات کی بمیت افزائی کرتے جن سے کام برخوش گوارا تر نہ بڑے۔ کام برخوش گوارا تر نہ بڑے۔

مرًا ما طه دمنگال بین مسابعه میں ایک ٹرااحتماع مبوا تھا، مولا نا کو اسمی برابرخبریں

كه ياددات حضرت شيخ منظله صد

بینچ ری تقیں اوراندازه بھی ہور ہا تھاکہ ہزاروں آدمیوں کی شرکت ہوگی جاعتوں کی جات مجرت بھی ہوری تھی ، مولانا نے فریدی صاحب کوایک محتوب بھی آسی نفسل تھا ع برکوئی نوشی فالم برکوئی نوشی فالم برند ما یا: ۔ فالم نہیں کی بلکہ اصل کام کی طرف توجر دلاتے ہموے تے تحریر فرمایا: ۔

مولانااس کی دعوت دینتے کہ اجتماعات سے قبل آننا زیادہ کام کرلیا جلئے کہ بھر اجتماعات کے بعد جماعتوں کی دوائلی ہوجائے اور لوگر موف تقریب سننے نہ آئیں بلکہ اوقات ہے کر آ ویں وہ اجتماع حرف رواجی حلیہ نہ بن جائے بلکہ لوگوں کے تسکلنے اور اوقات دینے کا ذریعہ نے ،اسی مکتوب میں آ کے جیل کر تقریر فرماتے ہیں :۔

رو مگر ا ہاطے کے نواح میں کام کا ہونا ا زبس ضروری ہے تاکہ لوگٹ لی اجھاع میں شریک ہونے کی غوض سے نہ آویں بلکہ پیلے ان کے اوقات لیے جادی اور جماعتی شکل سے ملاقات کرکے لایا جا دے۔ دور و نز دیک کے لئے تیار کیا جا وے ، اور مگر ا ہاطہ میں آنا گویا روانگی ا ور صروری ہدائیس لینے

<u>مے لئے ہوں</u>

جهر ومشقت ورا مولانا اس بر بوری قوت سے زور دیتے کر برانے کارکن بہدو تعلق میں اللہ م

ذرىيى مواده اجتماعات برائے احتماعات يرتنقيد فرماتے مهوتے لکھتے ميں: -

دون کا پوری طرح گفتین کرکے گوگوات، بلبلات دفائیں کرتے ہوئے میتنا آبین کی مشاورت کے ذریعے اس مبارک وعالی کام کے فروغ کیسیلئے مبننا آبین کی مشاورت کے ذریعے اس مبارک وعالی کام کے فروغ کیسیلئے مختتین کریں گئے اتنا ہی انشاء الٹرالعزیز اس کام میں جاعت والی برکات فنائن حال ہوکر ترقی وفروغ کی صورتیں پیپا ہوں گئی '' آنا عن فلن عبری بی '' نائل حال ہوکر ترقی وفروغ کی صورتیں پیپا ہوں گئی '' آنا عن فلن عبری بی '' کی تا نون کے مطابق آپ اسپنے طنوں کو رب کے ساتھ ایجھا دکھتے ہوئے ان کی مددول سے سب کچھ ہونے کا لیقتین کرکے اس کو اپنے اس جمل کے ساتھ لیتین کرتے اس جو کے حوصلہ اور جمہت کے ساتھ آپنے والوں میں محمنت میں کرتے ہوئے والی کو تقیقت میں کرتے ہوئے والی کو تقیقت میں ہوں ، وہی دلوں کو نیچ کی طرف میر لیے والے اور دین کی کھلوں کو تقیقت میں زندہ کرنے والے جی انسان توصورت ہے اور ان کی فاعلیت حقیقت ہوا اب اس حقیقت کو ون سی حور تورکی ہاتھ وہ حیا ہیں خاہر فرما دیں بیمارک ہیں وہ لوگ جن ان کا ختیک مساعی اس حقیقت کے ظہور کا منظم بنی ۔

آبی میں ایک دوسرے کی قدر کریں اکرام و اعز از وخدیت گزاری کے ساتھ عنہ وقت گزاریں انعیم و ذکر کامبی اہتیام کریں اور تھی نیت کی طرف بہت متوجہ ہوں کہ اس کے فیریسر کچھی کیا رہے ہ

له ۲۵ جاری الاولی مناسم سی مکتوب ۱۸ رحب سی ه

مولانا استبینی کام کی وسعت کے لئے صروری تجھتے تھے کہ ایک دوسرے کے سقوق کی نگراشت کی جائے اوراکرام کا معاملہ کیا جائے جن جاعتوں میں اس اہم اصول کا دہو تبلیغی اصول میں چوتھا اصول ہے ) کھا ظرنہیں رکھا جاتا تو اس میں انتشار یبدا ہوجاتی ہے ۔

مولانا کینے مکتوبیل اس اصول کی طرف متوجہ فرماتے ہوئے کھتے ہیں:۔
مولانا کینے عجز وانکسار و تواضع کی شق کو طرصایا جائے، ایک دوسرے
کی قدر دانی و اکرام و اعز از کی پوری پابندی کی جائے۔ اپنے کوخادم اور
دوسروں کو اصل کرنے والالقین کرکے ہرعز ت کے موقع پر دوسرے کو
اور زلت کے موقع پر اپنے کو طرصایا جائے اور الیں میں مشوروں کا امتمام

الما الرساسية

ادرا یک دوسرسے میشوره کی وقعت کی جائے اورایک دوسرسے کی دلحوتی کی پوری پوری سعی کی جائے، اس را ہ کی تسکالیف کو بالذات محبوب تقیین كياجائي، ذكر تعليم و دعوات كا پوراا ہمام كياجائے، بروں سے حيوما بننے کی مشق کے لئے ملاجائے اور اپنے عبوب بر سروقت لکاہیں ڈالی جائیں" مولانا اس دعوتی کام کے لئے اصول کی بابندی از صرفروری اصول کی بابندی سمحقت تھے۔ وہ اسول جن براس کام کا بورا پورا انفسارہ المح ما بندى كولازى قرار ديتے كلم بنما زوعلم وذكرا اكرام سلم بنحن نتيت الفرلني وقت كے سلسلے بیں اپنے مکاتیب میں وصاحت سے ذکر فرماتے اور ان پرانتهائی زور دیتے، اپنے الكه مكتوب مين تخرير فرمات مين: . ''فسول کی یا بندی کابہت ہی زیا دہ لحاظ رکھا جائے ی<sup>عسل</sup>م و **ذ**کر خدمت اكرام سلم تبليغ، دعا وغيره مين سب كوشنغول ركھتے ہوئے لالعنی سے برہنر کا استام کیا جائے، راتوں میں رونے کو بہت ٹرھایا حلتے النھوں اكرام سلم كانبرى توب وضاحت كرتيم ويزعمل كياجا ئے اوركوابا حاتے" عاج فضل غطيم صاحب كوايك محتوب تحرير فرماتي موك تصفيمين: دد کام کا فائدہ ہمیشہ اُس کے اُمولوں کے ساتھ کرنے سے ہوتاہے۔

اصولوں کی بےعنوانی کا فساداسکے اصلاح کو داب لیتا ہے اوراس کے

خبرسے نتفع نہیں ہونے دتیا جاعتوں کے بنکلنے کی توخبرں حکہ حکہ سے

' تی بیں انگران کے اصول کے استعمال کی جو کام کے لئے روح اور نفسنر

كى مينتيت رڪتے ہیں،ان کا تذکرہ تک نہیں ہو مارسب سے اسم حزعلم وذکر

له محتوب نبام رفقات كالانجشنبه المرجم م الماليد.

کا اشتغال ہے جومحض اللّٰہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلینے اوراعمال مرضیہ کے ذریعہ التدتعالى كاقرب حاصل كرن اوراييغ نفس اورخودي كومطان كيلي سے اور اس کے لیے سب سے اہم دوجانبوں کے حقوق کو ادا کرنے برطاف بالبین ہے، ایک علم و ذکر کی طرف نسبت رکھنے والے بزرگوں کی عظمت کو دل بیر محسوس کرنا ، جو کام کیاجا وے اس کی اطلاع کے ذریعے اور مشا وریت مے ذریعیان کی طراقی کو پیچاننا اوران کے حقوق کوا داکرنا ا دراسی طرح و نبیاوی لائن ميں مادی طروں کے حقوق کو اداکرنا اور اسینے مادی کاموں میں آئے ہمشاور كوهى شال كرنا . دومراام مرزويب كهايني سيم رلانن كي هيو لول كاتنتي كرك دين كى لائن كے علم كى لائن كے الى كى لائن كے وستنتے كى لائن كے احاروں لأن كر يحيو لو ل محسائة ترحم وتفقت أوربدر دى اوراخوت كية در ليد الفيران کام کے اندرزبادہ سے زیادہ لگائیسی کرناادران کے علوم وا ذکاری فرمدارانہ بحراني كريته رمهناراس لائن كيحقوق اداكر فيصعروه مشقت الخفانيوالاطبقه حسك اندر مي كربي زياده خلوص بواكثرت سے اس ميں مشربك بوكا بحنك اسكام مين تنظر بغير كام غير ستقل مطحى اور تزوي محر اورار بالبعلم وذكر يحتقوق كى ادايكي مے ذریعیکام میں وزن اور نورسیا ہوگامیس کے بغیرکام طی اور نایا کدارہے " مولانا مب طرح مردوں میں دبنی دعوت کا کام عرور سمجھتے تھے

عور آول میں کام اسی طرح ور توں میں ہی اس کام کی ضرورت کو مسوس کرتے تھا اس کے کہ عور توں ہیں گام کی ضرورت کو مسوس کرتے تھا اس لیے کہ عور توں ہی کی در توں کی در توں کی در توں کی در توں کی تاہی اور اس کام میں نہ لگنے کی راہیں تھکتی ہیں، لیکن عور توں میں کام میں نہ لگنے کی راہیں تھکتی ہیں، لیکن عور توں میں کرنے کی طری زراکتیں ہیں، اگران نزاکتوں کو پیش نظر نہ دکھا گیا توفقت کے در وازے کھل سکتے ہیں، مولانا کی زندگی ہیں ہہت بہلے سے عور تول میں کام شروع ہو جیکا تھا، مولانا عور توں میں

کام کرنے کے سلسلے میں نزاکتوں کو بیان کرتے ہوئے مختلف ہدایات دیا کرتے تھے:۔ ایک کتوبیں مولاناعبیدا کٹرصاحب بلیادی کوعور توں میں کام کے طریقوں کی ومذا ویت فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: -

ودعورتوں کی تبلیغ میں صرف یہ کیا جا دے کہ عوتیں دنی کتب طرح المیں اسلامی روائے کی پوری یا بندی کریں اور اپنے متعلقین کو بھی اس کا یا بندگریں ، اینے مُردوں کو دہن کے سندے کے لئے تبلیغ کے اندر بالم بھیجیں تاکہ جو کچھ کے کے میڈ کا امارات یہ دی جائے یہ کچھ کے کے کھیں کے درائے اور کا کو اسکھائیں اگشت کی قطعًا اجازت یہ دی جائے یہ کے کھیں کے درائے اور کا کو اسکھائیں اگشت کی قطعًا اجازت یہ دی جائے یہ

مولانا برحال میں دعوت استعلق کو خردی مجھتے ہے۔ ہمرحال میں دعوت دین کے کام سے تعلق کو خردی مجھتے ہمرحال میں دعوت دین کے کام سے تعلق کو خردی مجھتے ہمرحال میں دعوت بیس کشنے سے تواب برحقتا ہے اور انسان کی دینی ترقی کی رائی گفتی ہم بہ خصوصًا ان تمام کو گول کے لئے جو کام سے تعلق کرے ہموں، کسی وقت بھی خفلت اور کو تاری کو بہت طرانقصال مجھتے کتھے ۔

ایک صاحب کو، جوابی علالت کی بنا پر کچھ مّدت کے لئے کام سے بے تعلق ہوگئے تھے اپنے مکتوب مس تحرمر فرماتے ہیں : .

"میرے دوست! به کام حق تعالی کی ایک نیمت طبیلہ ہے وعطائی گئے ہے،
نعمت کی قدردانی اور حق کی ادائی نعمت کو طرحاتی ہے اوراس میں کو آبی ہت
خطے کی چیز ہے، کام دھندا اور دھ ہیاری تو ہردم آدی کے ساتھ ہے اوراس
استخان کمیلئے ہے کہ ہما دابندہ ہمارے تعلق کی وجہ سے ہمارے حکم کی قدر دانی
کر کے دین کومقدم کرتا ہے یا غفلت کے ساتھ اپنی ضرورت اور اپنے دکھ
مسکھ کو اپنی دائے سے دکھے تا ہے، ہم حال محجددا روہی ہے جو اس وقت اس
جیزی قدر کرے اور رہمی ظاہر ہے کہ کام کرتے رہنے اور طبحے حلتے رہنے ہی

ر دی آ گے بڑھنا ہے۔'' ادی آ گے بڑھنا ہے۔''

ایک پُرانے اورقریبی رفیق کارچومرکزیں تھیم تھے اوران کی وجسے تبلیغی کام کوبہت فائدہ بہو چچ رہاتھا، ان کی والدہ نے ان کوبلایا تومولانا نے اُن محترمہ کی خدمت میں ان الفاظ سے صاحبزادے کو مرکزیس مھم ہے رہنے کی اجازت انگی۔

مُحْرِمه وَمِحْرِمِه .... مِظْلَما ، السلام عليكم ورحمة السُّدوبركا تُهُ ،

وثعالم میں جب دین کے لئے دور دھیپ کرنے والے کثرت سے تھے مترخص اس كے لئے قربانی كرتا تھا ہے ي لي كار جائيں قربان كرنے كے لئے الكے طبطت تھے، مائیں تجوں کی قرمانی رسحد دُتسکرا داکرنے والی تھیں ایر ورش اس لئے ہوتی تھی کہ بیالٹد کے دین کے لئے کام آنے گا اور کام آجانے برانس کو سعاد يظلى مجماع آائخا، ليه وقت بن تى تعالى كى بي شار نصر تنوسلانون کے ساتھ ہوئیں ، یا وجو دفلت کے دنیار غالب ہوئے، دنیا کوجب تھکراماتو ونيا قدمون مين أنى اونول كى تحيلين تحط كرين قط توالتديي عكومت كى باكين ماتفون وسے دی ،خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکر صلی الشیطیر ولم مے مبارک كام كمه لئے ابنی ضرور توں كولس كيشت وال كر سروقت كمرسته رستے تھے ہوب انصار مدیننے بے شمار جدوجہ دی اور گھروں کو جیوٹر نے اور عالم میں کیم نے کی وجسي جب تجارتون اورباغات كالمرا مون لكا توانصار مدين في صوراكم صلى التروليد مولم سي مرف حيذ مفتر ك لئ دوردهوب كرف سي تصمت مَّكُى تَرِينَ لَهَا فِي نِهِ يَتِ مِنَازِلَ فِما فَي: ولا مَلقوا مِا بِدِينِكُم الى الْمَتْعَالَمُة محترمه اصل بات بدي كجب تك اس جذب سے كام كرنے والے موتود رہے کہ اپنی صرورت رہے مایذ رہے اللہ کے دبن کی کوسٹسٹس موتی رہے تب يك النه تعالى كى بيت ارتمتين شابل حال رس اورسلمان عالم مين مر دار بني ليه

اور جب سے ہم مسلمانوں نے اپنی حردر توں کو مقدم کرنے کارواج ڈالدیا
اورعالم میں دین کی خرورت کے مقلبطے ہیں اپنی خرور توں کو قربان کرنے والے
ہجب رہے تو اللہ کی نصر توں سے محروی شروع ہوگئی، نوبت بہ ایں جارمید کہ
اُج عالم میں چاروں طرف مسلمانوں پر بلاؤں کے بہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، مقب
کول کرما ہے آگئے ہیں ایسے وقت ہیں کچھے کچھ جدوج ہددین کی ترقی کے لیے شرع کی
ہوئی، مرکز میں آدمیوں کی مشریق للت ہے، ایسے وقت جی ترقی کے اپنے بیٹے
کو بلایا ہے، کاموں صرور توں کے بیش نظر تو ہی کے فوراً تاردیجے میں جمیری تو ہی گزائی
ہے آگر آپ کا کھر بھی بلانے کا اصرار ہوتو مجھے فوراً تاردیجے میں جمیری وقت میں اس دعوتی کام

ور والده صاحبه کا انتقال موجب رخی وطال سے اوراس بناد برس تعالی شائر نے اس پر طرے درجات مقر فرائے ہیں اورجتنا آول دقت ہو آنا می صبر بربہت کچھ وعدہ فرایا ، جانے والا اپنے متعلقین کی طف سے منتظر رہتا ہے تاکہ آن کی طف سے وہال کی چیزیں موصول ہوں یعنی ایصال توا، میرے دومت بصفورا کو صلی الشعلیہ وہم کی چیزیں بہال توغیہ کے درجے میں ہیں، لیکن جانے والے کے لئے تو وہ مشا بدیں، بہال ذراسا طاعت کا میں ہیں، لیکن جانے والے کے لئے تو وہ مشا بدیں، بہال ذراسا طاعت کا اشتقال وہاں بہت سے انوالات کو پہنچا دیتا ہے، موالیے وقت میں جتنا اس کی کثرت کی جائے اور د ہنے اس کی کثرت کی جائے اور د ہنے والے بیات اللہ دربالوزت کا تعلق بیدا والے ہیں اس جائے ہوں کے اس میں میں میں میں میں ہوجا تا ہیں، خدا کرے تا ہوری طرح اس وقت اس مبادک کام کی صور تول کی ہوجا تا ہیں، خدا کرے تا ہوری طرح اس وقت اس مبادک کام کی صور تول کی ہوجا تا ہیں، خدا کرے تا ہوری طرح اس وقت اس مبادک کام کی صور تول کی

طف توجه مود سع بودا الند تحقی بودا صبرا و در کمال اجر مرحمت فرائین، ایسے توت مولا فاکا ایک سے اعز اکواس طرف متوجه کرسے تو بہت ہی مناسب بولیہ به مولا فاکا ایک سے اعز اکواس طرف میں مولانا محمہ بوسف صاصب کالیک مفصل مکتوب اسم متر من موجہ منافع ، تابع جو تقیقت بین بلیغ کے مقاصدا اصول طرفی کا واسم متر من موجہ منافع ، تبلیغی کام کے تمائج و تمرات اور خروج فی ببیل الله کی صوری بدایات پر بہت جامع ہے، اتنا تفصیلی مکتوب مولانا کے مکا تیہ بیسی فالمیان بل سے گا۔ یہ مکتوب عمر میں اپنے اوقات فارغ کرتے بہتے بیں نہائیات کی ایک تعلق اور اس کا پڑھا اس کے محمد اس کے گا۔ یہ مکتوب اور اس کا پڑھا اس کا میں اپنے اوقات فارغ کرتے بہتے بیں نہایت موقع موقع بر بنجی میر خواں لگا دی ہیں تاکہ بڑا صفے والے کے لئے آسا فی بھی مہوا ور موقع موقع بر بنجی میر خواں لگا دی ہیں تاکہ بڑا صفے والے کے لئے آسا فی بھی مہوا ور موجہ کھی دولے کے لئے آسا فی بھی مہوا ور

## بسبما لتداليمن لرثيم

محترمین و محرمین بنده زاد نا الله و ایاک هرجه با و سعیًا فی سبیله و الهمناوا یاکه صورانشاله مودنا اکسی استیاله و ایاکه و میکانه و خداوند کریم سے امیت کر آپ چفارت بون بی مساعی کی اطلاعات باعت مسرت اور باعث تقویت بوتی بین ، الله جل شانه قبول فرما دین ، بار آور فرما دین ، ترقیات عطافر ماوین مسیح بنج بر آپ حضرات کی حفاظت فرما وین اور بوری ترکیب ترتیب کی مجیع عطافر ماوین . آبین مسیح بنج بر آپ حضرات کی حفاظت فرما وین اور بوری ترکیب ترتیب کی مجیع عطافر ماوین . آبین

له خط بنام فرېدي صاحب مرا دآبادي.

کامریا جی اور ناکا می کا انحصار الندرب العزت جل جلال و عم نواله نے انسان کے اندر کے مارور دار انسان کے اندر کے حال کا نام ہے دباہم لک اندر دی با بیر رکھاہے، کامیا بی اور ناکا می انسان کے اندر کے حال کا نام ہے دباہم لک چیزوں کے نقشے کا نام کامیا بی وناکا می نہیں ،عزت و ذلت ، آرام و کلیف سکون پریٹ نی مصحت و بیجاری انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے ، ان حالات کے بننے بریٹ نی مصحت و بیجاری انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے ، ان حالات کے بننے با برکے نقشوں سے تعلق بھی نہیں ، اللہ جل شانہ ملک و مال کے ماتھ انسان کو ذلیل کرے دکھا دیں ۔

انسان کے اندر کی ماید اُس کا لیقین اوراُس کے اعمال ہیں۔ انسان کے اندر کا لیقین اور اندر سے نکلنے والے عمل اگر تھیک ہوں گے تو الشرجل شائڈ اندر کامپ اِن کی حالت پیدا فرما دیں گے خواہ جیزوں کا نقشہ کتنا ہی لیبت ہو۔

ایمان بالید ایمان بالید ایمان بالید سے بناہے۔ وہ بنانے والے بین خود بنے نہیں اور جو نود بنا ہواہے اس سے جو بنتا نہیں. جو کچھ قدرت سے بناہے وہ قدرت کے ماتحت ہے، ہرجیز بران کا قبضہ ہے۔ وہ ہی ہر چیز کواستعال فرماتے ہیں، وہ آئی قدرت سے ان چیزوں کی شکلوں کو بھی بدل سکتے ہیں اور تردھے چیز کواستعال فرماتے ہیں، اس طرح برکس بنتے ہیں، لکوئی کواٹر دیا بنا سکتے ہیں اور اور دھے تسکلوں کو قائم رکھ کرصفات کو بدل سکتے ہیں، لکوئی کواٹر دیا بنا سکتے ہیں اور اور دھے ان کابی قبضہ ہے اور وہ ہی تقرف فرماتے ہیں. جمال سے انسان کو تعمیر لاکر دکھ دیں۔ سے تخریب لاکر دکھا دیں اور جہاں سے تخریب نظراتی ہے جہاں سے انسان کو تعمیر لاکر دکھا دیں۔ تربیت کا نظام وہی چلاتے ہیں، ساری چیزوں کے بغیر دیت پر ڈوال کر بال دیں۔ اور سارے سازوسا مان میں پرورٹس کا گاڑدیں۔ رعا أبحن ہے کہ اے اللہ اس بھین کی حقیقت سے نواز دے۔
مماری امن عام اور است فائدے حال کرنے میں اس کی درسے براہ راست فائدے حال کرنے اللہ کی درسے براہ راست فائدے حال کرنے اللہ کی درسے ہے کہ بربک اللہ استعال کی رضا والے مخصوص طریقے پر بابندیوں کے ساتھ اپنے کو استعال کھیک ہو۔
استعال کرو، انکھوں کا، کا نون کا، ہاتھوں کا، زبان کا اور بیروں کا استعال کھیک ہو۔
دراس اللہ کا دھیاں ہو، اللہ کا خوف ہو، لیقین ہوکہ نمازیں اللہ کے تھم کے مطابق میرا براستعال کھیک ہو۔
ہراستعمال کر بروسی و کوع وسیدہ ماری کا نیاست سے زیادہ انعامات دلانے والا ہے۔
اسی فیمن کے ساتھ نماز برھ کر ہاتھ کھیلا کر مانکا جائے تو اللہ جل شائد اپنی قدرت سے ہر صورت کو پول کریں گے۔ ایسی نمازیر اللہ یاک کنا ہوں کو معاف بھی فرمادیں گے۔ درق میں صورت کو پول کریں گے۔ درق میں

برکت بھی دیں گے، طاعت کی توفیق بھی طے گی، ایسی نمازمیکھنے کے لیے دومروں کوخشوع و نعفنوع والى نماز كى ترغيب دعوت دى جائي اس يراتزت اوردنيا كے نفع مجھاتے جائيں۔ حفنوصلي الشيليبولم اورحفرات محاثبي تمازكوسنانا ينوواني نمازكوا جها كرني كامتن كرنايه استام سے دضوکرنا، دھیان جانا، قبام میں، قعدہ میں، رکوع میں ،سجد سے میں جی دھیان كم اذكم مين مرتبه جايا جائے كالشر مجھ ديجھ يہيں، نمازكے بورسوما جائے كہ الله كى مثان ك مطابق تمازنه مولى - اس يرونا اوركهناكه الدالتُد ماري فارتبي حقيقت بدا فرما. ب اعلم سے مرادیہ ہے کہ ہم میں تحقیق کا حذبہ بیدا ہوجائے میرے الشرقیم ا سے اس مال میں کیا جا جتے ہیں اور کھیرالٹر کے دھیان کے ساتھ لینے عمادت میں تھاما تاہے۔ اس مقصد کے لئے چلنے والوں کے بیروں کے نیچے ہتر ہزار فرشتے ا يني ريجيات من ازمين واسمان كي سارى مخلوق ال كي لنز دعات مففرت كرتي مشيطان برایک عالم ہزارعابدوں سے زیادہ تھاری ہے۔ دوسروں میں علم کا شوق میراکرنے کی کوشن كى جائے، فضائل سنانے جائيں، نو تعليم كے حلقوں بر بوجھا جائے علمام كى خدمت ميں حاضری دی جائے اس کوبھی عبادت لقین کیا حاشنے اور رورو کم مانگامیائے کہ الشرح کمٹنا نئ علم كي حقيقت عطا فرما دير بر مرامين الدُجل شانه كا دهديان ميداكرنے كے لئے الشَّد كا ذكرہے جواً دی اللّه جل تشانه کوبا دکرتاہے اللّه جل تشائر اس کوبا دفر ماتے ہیں جب تک آ دمی کے موزط التدمي ذكرمين بلتة رميته مب التدحل تثبانه اس كيسا تقوم يستهم التدياك ين عبت ومرفت عطافطة من الله كا ذكر شيطان مص حفاظت كالعدب بنود النجل شاية كا دهيان بيداكرني كحسك وومرول كوالشرك ذكريآما وه كرنا اترغيب دينا نثود دهيان جما كركم ميرس الشرمجي دىچەرىيىن ذكركونا اورروروكروما مانكناكەك التەمچھے ذكرى يحقيقات عطافرما. ا کرام مسلم ایرسلمان کا بحیقیت دسول الٹیملی اللہ علیہ صلم کا امتی مہونے کے اکرام بھی کرنا

برامتی کے آگے بچیجانا، شرخص کے آگے بچیجانا۔ شرخص کے تقوق کواداکرناا و رابینے حقوق کامطالبہ نہ کرنا بچوآدی سلمان کی پردہ پوشی کرنگا، الشجل شانہ اسکی بیدہ پوشی فرائینگے جبتا کہ میں لگارہتا ہی، الشجل شانہ اس کے کام میں لگے رمتے ہیں جوابینے کے میں کوریکا، الشرحل شانہ اس کے کام میں لگے رمتے ہیں جوابینے دوسروں سے آگے تذکل اختیار کرے گا، الشرحل شانہ اس کورفت وبلندی عطافر ہا تیں گئے۔ دوسروں میں ترغیب کے ذرایعہ اکرام سلم کا شوق بدا کرناہے مسلمان کی تیک ہا تھی ہے دردی اورائیل مسلمان کی تیک ہا تھی ہے دوسروں میں ترغیب کے ذرایعہ اکرام سلم کا شوق بدا کرناہے مسلمان کی تیک ہا تھی ہے۔ اوردوروکر الشرح الله میں ترغیب کے دوائی الشاق ہم دردی اورائیل مسلمان کی تیک ہا تھی ہے۔ اور ایک الشرح الله تاریخ میں انگر کے دا قال کی توفیق انگری ہے۔ اوردوروکر الشرح الله تاریخ میں انگر میں انگر کے داخلاق کی توفیق انگری ہے۔

میں نیریت انجانات دلوائے کا اوراس کے بغیر بہت بڑے بڑے میں دعوت کے دریعے تھوڑا سائل میں بہت انجانات دلوائے کا اوراس کے بغیر بہت بڑے بڑے علی بھی گرفت کا سبب بنیں گے، اپنی نیت کو درست کرنے کے لئے دوسروں میں دعوت کے ذریعے تھے تریت کو منیس کے اپنی نیت کو درست کرنے کے لئے دوسروں میں دعوت کے دریان نیت کو درست کرنے کی منتی کی جائے ۔ اپنے آپ بڑیل سے پہلے اور بر تمل کے دوران نیت کو درست کرنے کی منتی کی جائے ۔ میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے بڑل کر رہا ہوں اور عمل کئی کمیل برانی تریت کو ناقص قرار دے کر تو بہ واستعفاد کیا جائے اور دو کر العمر بی منا نے سے اخلاص مانگا جائے۔

المترك راستے كى استے كى استى استى كى مائل كارواج بے گوان كى مختر كانفرادى اعمال كارواج بے گوان كى مختر بوت مختر اللہ ملائے اللہ ملائے منت كى بوئى ہے بحضورا قدس سلى اللہ عليہ وہم كہ تم بوت ملى تقى اس كے مخترت اللہ على اللہ مائے مائے مرد كا تعاق اللہ جا سالہ مائے طرز بر مائے مائے مرد برجائے ، اس كے لئے انبیا علیم السلام والے طرز بر

ابني حان ومال كوحجونك ديناا ورحن مين محنت كررسيين ان سيمسي جيز كاطالب يذمننا اسكه لنه يجرب بحبى كرناا ودنفرت يمبى كرنا يجوزمين والول يرزهم كرتاب أسمان والااس ير رحم كرتا ميا بو دوسرول كاتعلق التدجل شاند سيجو المفري كن لنة إيمان وكل صدالح كي محنت کریں گئے الندجل شاندان کوسے پہلے ایمان وعمل صالح کی تقیقتوں سے نواز کر اپنالعلق عطافرمائیں گئے اس را ستے میں ایک جبیج یاایک شام کالنکلنا پوری دنیا اور ہو کچھاس میں ہے دباعتسارال کے بھی اور اعتبار چیزوں کے بھی ) اس سے بہترہے۔ اسس میں سرمال بحے خرج اورا لٹد کے سر ذکر توسیح ا در سرنما ز کا تُواپ سات لا کھ کُنُا ہوجا آما ہو۔ اس را ستے میں محنت کرنے والول کی دعائیں بنی اسرائیل کے انبیار علیم السلام کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہیں بعثی *جس طرح* ان کی دعاؤں پرایٹر جل تشایغ نے ظور رکے خلاف اینی قدرت کواستعال فرماکران کوکا میاب فرمایا و رباطل خب کون کو توردیا اسی طرح اس محنت کے کرنے والوں کی دعاؤں پر اکٹر جل شانہ طواہر کے خلاف اپنی تدرت کے منطابر بے فرمائیں کے اور اگر عالمی بنیاد رجھنت کی گئتی، تو تمام اہل عالم کے قلوب میں ان کی محنت کے اتر سے تبرطیاں لائیں سکے ۔ وین کے دوسرے اعمال کی طرح میں پیمنت بھی کرنی نہیں آتی۔ دوسروں کواس محنت کے لئے آمادہ کرناہے اس کی ہمت او ترمیت تبانی ہے۔ انبیادا ورصحابہ رضی المنتہم کے واقعات سنانے ہیں ہنود لينيآت كوقرباني كأشكلول اوربيجرت ونفرت والے اعمال ميں لگا نلهے بصحار كرام رضی الٹر عنہم اجمعین سرحال میں الٹیر کی راہ میں نکلے ہیں انکاح کے وقت اور استی کیوفت كرس ولادت كيموقع برا وروفات كيموقع براسردى مين كرميس المهوك مين فاق میں ، صحت میں ، بیاری میں، قوت میں ، سنعف میں ، جوانی اور طر صابے میں مجھی نطلے ہیں اور دوروکرالٹرجل نثانہ سے ما نگخاہیے کہ ہمیں اس عالی محنت کے لئے

ان چیزوں سے مناسبت پیداکرنے کے لئے ہر مجدول بیل کرنے کے کا شخص سے نواہ کسی شعبے سے تعلق ہوجا رہاہ کا مطالبه کیا جا تاہے۔ اپنے مشاخل سازوسامان اور گھر بارسے مکل کران چیزوں کی دعوت دیتے ہوئے اور خودشق کرتے ہوئے ملک برملک اقلیم برا قلیم قوم برقوم قربر برقریر میں ا حصنورا قدر سس نے مرامتی کوسی والا بنایا تھا اسمید کے مخصوص اعمال رئے تھے، ان اعمال مع مسلمانوں كا زندگى ميں امتياز عقائه مبوري الله كي ايان كي ايان كي اورازت کی آئیں ہوتی تھیں ،اعمال سے زندگی بننے کی بائیں ہوتی تھیں اعملوں کے تھیک کرنے کے لئے تعلین مبوتی تقیں۔ ایمان وعل صالح کی دعوت کے لئے مکون اورعسلاقوں میں جانے کی تشکیلیں بھی مسجد سے ہی ہوتی تھیں ۔ اللہ کے ذکر کی مجلسین مسجدوں میں ہوتی تھیں یہاں تعاون ایثارا ورہدرد لوں کے اعمال ہوتے تھے۔ بشخص، حاكم ، محكوم، مالداد غرب، تاجر، زارع ، مزد در شعبة بي آكرزند كي يحسّا بها اور بابرجاكر لینے اپنے شعبے میں مسجد والے تأثر سے حابتا تھا۔ آج ہم دھوکے میں بڑگئے کہ ہما کے میسے مصبحاتي ہے، مسجد براعمال سے خالی ہوگئیں اور چیزوں سے بھرگئیں۔ حصنور نے مسجدكوبازار والول كيرتا يعنهين كبا بحضوّار كالسجب دمين يزجلي متني نزياني تقار زعمنلخاني تقے، نورچ کی کوئی تسکل رتھی ہسجوں آکر داعی بنتا تھا معلم اورتعلم منبا تھا ا ذاکر نبتا تھے نمازى متبالتقامطيع نبتالتهامتقي زارنبتالقا خليق نبتا تهاه بإمرها رطيك زندكي كزاراتا مسجد بازار والوں کوحیلاتی تھی، ان چار ما دمیں مرحکہ جا کرمسجد و ن بیں ہڑا متنی کو لانے کی منت كري بمسى والے اعمال كوسكھتے موتے دومروں كو ميشت سكھنے كے لئے تين جلوں محدواصط آباده كرس

مقامی گشت واجهای اواب ایندمقام به کرایی بنی کی سجد میں ان اعمال مقامی گشت کے ذرائی بستی

والوں کوجمے کرکے اہنی جیزوں کی طف متوجہ کرنا اور شق کے لئے فی گھرایک نفریشن جلوں کے لئے

با ہر بکانا ہے۔ ایک گفت اپنی سجد کے ماحول میں اور دو مراکشت دو مری مسجد کے ماحول میں

کریں۔ ہر سجو میں مقامی جماعت بھی بنائیں۔ ہر سجد کے احباب روزانہ فضائل کی تعلیم کریں۔

ہر مہم ہو ہیں گئی مسمر و کرہ جماعت سے

ابنے شریا ایسے قریرہ کے معلمات میں مہر دوست جہینے میں میں یوم یا بندی سے لگائے جماعتیں

بانچ کوس کے علاقے میں جائیں، ہر دوست جہینے میں میں یوم یا بندی سے لگائے تراہے کا گئے سنے تُکھ کے تقامے بورے مال ہر مہمنے تین

ون لگائے توسارا سال اللہ کی دا دمیں شمار مہو گا۔ اندرون ملک کے تقامے بورے ہوتے در میں اور اپنی شق قائم رہے اور جاری دھے۔

در میں اور اپنی شق قائم رہے اور جاری دھے۔

عبله او تمن حلے لگانا عبله او تمن حلے لگانا میں حِدّ مینے میں تین اوم مفتد میں درگشت روزانہ تعلیم، اوران کی دکوت بنا تسبیحات کاوت یہ کم سے کم نصاب ہے کہ جاری زندگی دین

والیبنی رہے۔ اگریم یوں جاہیں کہ ہم سببین باجماعی طور پرپوری انسانیت کی زندنی دین والیبنی رہے۔ اگریم یوں جاہیں کہ ہم سببینیں اجماعی طور پرپوری انسانیت کی زندگی کے قیمحے کرخ پرآنے اور باطل کے ٹوٹنے کا، تواس کے لئے اس نصابیے بھی آگے جرحنا ہوگا، ہما رے وقت اور ہماری آمدنی کا نصف اللہ کی راہ بیں گئے اور نصف کا دوبار اور گھر کے مسائل بین کم اذکم یہ کہ ایک تہائی وقت و آمدنی اللہ کی راہ میں اور دوتہائی ابنے مشاغل میں یعنی ہمال از کم یہ کہ ایک تہائی والیہ جھائی والیہ کے ۔

بہ بین مقرات عمر میں کم از کم میں حبّوں کی دعوت خوب جم کردیں، اس میں بالکل نہ گھرائیں اس کے بغریب اس میں بالکل نہ گھرائیں اس کے بغریب نے بغروں کے رخت احباب نے خود الجمی تین جیّا نہ دینے ہوں وہ بھی اس نیمت سے خوب جم کر دعوت دیں کہ اللہ جل شانہ اس کے لئے بہیں قبول فرمانے .

گشت اوراسلی ایمیت اکشت کامل اس کامین ریره کی بڑی کی ایمیت رکھاہے، اگر بیمل میج بوگا تو قبول ہوگا۔ دعوت

تبول ہوگی، دعا قبول ہوگی، ہدایت آئے گی اورگشت قبول نرمبواتو دعوت قبول دہوگی دعوت قبول ندمونی دعا قبول نڈمہوگی، دعا قبول ندمہوئی ہدایت نہیں آئے گی۔

گشت کا موضوع اور دخوت ایماری دنیا در آخرت کے مسائل کا حل محضوت محصل الد علیہ والد حل محضوت کے مسائل کا حل محضوت محصل الد علیہ ولئم کے طریقے پر زندگی گزار نے میں رکھاہے۔ ان کے طریقے ہماری زندگیوں میں آجا میں۔ اس کے لئے محنت کی ضرورت ہے۔ اس محنت پر بستی والوں کو آما دہ کرنے کے لئے گشت کے لئے مسجوبیں جمع کرنا ہے۔ نما زکے بعدا علان کرکے لوگوں کو روکا جائے۔ اعلان بتی کا کوئی با انزادی یا امام صاحب کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ ہم کوئیس تو ہمارے ساتھی کردیں۔

کشت کے آ داب کابیان اس کے سے آمادہ کیاجائے ۔ جو تیا رہوں ان کو اس کے سے آمادہ کیاجائے ۔ جو تیا رہوں ان کو اجھی طرح آ داب کابیان ، اللہ کا ذکر کرستے ہوئے جینیا ہے۔ نگا ہیں تھیا ہوں ، ہما کے تام مسائل کا تعلق اللہ جل تنا نہ کی ذات سے ہے ان بازار ہی جیلی ہوئی جیزوں سے کسی مسلے کا تعلق نہیں، جیزوں برنگاہ نہ جیدے ، دھیان تجائے ۔ اگر نگاہ پڑجائے تومٹی کے ڈے معلوم مہوں ۔ ہما دا دل اگران جیزوں کی طرف بھرگیا تو کھی ہم جن کے باس جارہ ہیں ان کا دل ان جیزوں سے اللہ کی طرف کیسے بھرے گا۔ قبر کا داخلہ بیاس جارہ ہیں ان کا دل ان جیزوں سے اللہ کی طرف کیسے بھرے گا۔ قبر کا داخلہ سلمنے مہو ۔ اسی زمین کے نیجے جا نا ہے ، بل جل کر کے آدی کومسی میں بھیج دے "کا میاب ہے وہ بات کرنے والا جو محتقر بات کرے آدی کومسی میں بھیج دے "کا میاب ہے وہ بات کرنے والا جو محتقر بات کرنے آدی کومسی میں بھیج دے "

ہے کہ اللہ بالنے والے ہیں۔ نفع ونقصان ،عِ بت و ذلت اللہ کے ہا کھ بیں ہے۔
اگر ہم اللہ کے حکم بر صفرت محکد کے طریقے یہ زندگی گزاریں کئے اللہ راضی ہوکر
ہماری زندگی بنادیں گے۔ ہم مسب کی زندگی اللہ حل شائذ کے حکم کے مطابق حمترت
محرد کے طریقے یہ آجائے۔ اس کے لئے بھائی مسجد ہیں کچھ فکر کی بات ہو رہی ہے۔ نماز
بر چھے ہوں تو بھی الحفا کر سجویں بھیجدیں . صرورت ہو تو آ کے نماز کو بھی سجے رمیں
بر جھی جانے کا عنوان بنالیں ۔

الله کاست بڑا حکم نازید ناز ٹر طیس گے اللہ دوزی میں برکت دسگا۔ گناموں کومناف فرما دیں گے۔ دعاؤں کو قبول فرمالیں گے۔ لبشارتیں سنائی جائیں وعیدین نہیں۔ نماز کا وقت جارہا ہے مسی میں جلنے، امیر کی اطاعت کرنی ہی دائیی میں متنفار کرتے موسے آنا ہے۔

اب آ داب کا خاکره کرنے کے بعد دعا مانگ کوچائیں گفت کا میں جسے کا طاقت کی است کے بعد دعا مانگ کوچائیں کشت کوئیں۔ میں نات بر گفت کوئیں۔ میں نات بر میں برن ہوں توبا زار میں گفت کوئیں۔ جاعت میں زیادہ آ دی ایسے میں ہوں ہوگشت ہیں اصولوں کی یا بیندی کوئیں، مسجد میں دوئین آ دی چھوڑ دیں۔ نئے آدی نیادہ تیار ہوجائیں توان کو بھی محصا کر مسجد میں شغول کردیں۔ نئے آدی تین چارسا تھ بھوں مسجد میں ایک ساتھی اللہ جل تنان کی طرف متوج ہوکر ذکر در عامیں مشغول رہے۔ ابنی و منوکروا کر نماز میں مشغول رہے۔ ابنی و ندگی کا مقصد مجھائے۔ بونے ایک ساتھی آنہوالوں کو نماز تک مشغول رکھے۔ ابنی و ندگی کا مقصد مجھائے۔ بونے گھنٹے گشت ہو۔ نماز میں مستحبرا ولی کے معاصر نماز میں میں برنے کی ہوں کے معاصر کی کا مقصد مجھائے۔ بونے کی کارمن شرک میوں۔

دے۔ بیمجھائے کہ الدہ باشانہ کی ذات عالی سے علق قائم ہوا تو دنیا اور آخرت ہیں کیا نفع ہوگا اور اگر الدہ باشانہ کی ذات عالی سے علق قائم نہ ہوا تو دنیا وا خرت ہیں کیا نقصان ہوگا، جیسے اس خطرے مثر وع بیں جھے خبروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طرز بر مرنبر کا مقصد اس کا نفع اور تیمیت اور حاصل کرنے کا طراقیہ بتایا جائے۔ سا دہ انداز میں بیان ہو۔ اس سے انشار اللہ جمع کی سمجھی کام آئے گا اور اس کی ضرورت بھی محسوس کرے گا اور اس کی ضرورت بھی محسوس کرے گا اور اس کی صورت بھی محسوس کرے گا اور اس کی استرور اور حمتاج بن کر سنیں ، جو بات کہ رہا ہے ہم اپنے دل ہی سے جم کر بیٹھیں یمتوجہ ہوکر اور حمتاج بن کر سنیں ، جو بات کہ رہا ہے ہم اپنے دل ہی کہیں کہ سے جم کر بیٹھیں اس سے دل میں ایمان کی لہری اُٹھیں گی اور علی کا جذرہ ہے گا۔ تین جلوں کی بات جم کر رکھی جائے ، نقد نام لئے جائیں اس کے بعد جلوں کے لئے تین حیلوں کی بات جم کر رکھی جائے ، نقد نام لئے جائیں اس کے بعد جلوں کے لئے تیاں ہوجائے اس کو قبول کر وقت کے لئے تیاں ہوجائے اس کو قبول کر وقت کے لئے تیاں ہوجائے اس کو قبول کر وقت کے لئے تیاں ہوجائے اس کو قبول کر وقت کے لئے تیاں ہوجائے اس کو قبول کر وقت کے لئے تیاں ہوجائے اس کو قبول کر وقت کے لئے تیاں ہوجائے اس کو قبول کر وقت کے لئے تیاں ہوجائے اس کو قبول کر وقت کے لئے تیاں ہوجائے اس کو قبول کر وقت کے لئے تیاں ہوجائے اس کو قبول کر وقت کے لئے تیاں ہوجائے اس کو قبول کر وقت کے لئے تیاں ہوجائے اس کو قبول کر وقت کے لئے تیاں ہوجائے اس کو قبول کر وقت کی دور وقت کے لئے تیاں ہوجائے اس کو قبول کر وقت کے لئے تیاں ہوجائے اس کو قبول کر وقت کے لئے تیاں ہوجائے کی دور وقت کے لئے تیاں ہوجائے اس کو تیاں ہو کر اس کر اس کو تیاں ہو تیاں ہوجائے کر اس کو تیاں ہو کو تیاں ہو کر اس کو تیاں ہو کر اس کو تیاں ہو تیاں ہوجائے کی کو تیاں ہو تیا

مددی فرائیں میں وہ تو بیان کی جائیں اور جہارے ساتھ مددیں ہوئیں ان کو بیان نہ کیا جائے۔ دعوت بین فضائے حاصرہ کی باتیں نہ کی جائیں۔ است بیں جوایمانی عملی، اخلاقی کروریاں آ چکی ہیں ان کے تذکر سے سے بہتر ہے کہ اصلی تو بیوں کی طرف لعنی جو بات بیدا ہونی جا جیئے اس کی طرف متوجہ کریں ۔

لعلم العليمين وهيان فطمت محبت ادب اور توجه كيما تقديم كانتق كي حائے، معم اسهارانه لگایاجائے۔ یا وضوبلطنے کی کوشش ہو،طبیعت کے بہا نوں کی وجسے تعلیم کے دوران ندا تھا جاتے - باتیں نہ کی جائیں ۔ اگر اس طرح بنیٹیں گے تو فرشتے اس محلی کو ڈھا نگ لیں گئے اہل محلب میں طاعت کا مادہ پیدا ہو گا بخطمت کی مش سے صدیت پاک کا وہ نوردل س انبکامس علی برات ملتی ہے۔ میصیتے سی أداب اورمقصدى طف توقبكيا مائع مقصدير بيد كرمارس اندردين كى طلب مداموحائے ۔ فضائل قرآن مجید ٹیھ کر مقوری دیر کلام ماکے ان سورتوں کی تجوری مشق كي جائية بوعمومًا نما زول من برهي جاتي بين التحيات؛ رعائة ونوت وغيره كا مزاكره ولقيحيح احتماعي تعلمين ندمهوه الفرادى يحصف تحصاني مين ان ك لفيح كرير الله یاک توفی دیں تو سرکتا کے میں سے تین جارصفے بڑھے جائیں تعلیمیں اپنی طرف سے تقرير نرمو مديث شريف طرصف كے بعد و تين خملے اليسے كمدر ميے جائيں كراس كل كا جذبه وشوق أبهرآت يحضرت شنخ الحديث مولا نامحد زكريا صاحب وامت بركاتم كي تاليف فرموده فضائل قرآن مجيد فضائل نماز فضائل تسبليغ ،فضائل ذكر، فضائل صدقات بهص اول دوم، فضائل دمضان فضائل عج دايام ع ورمضان یس، اورمولانا احتشام کمن صاحب کا نهلوی دام محتره کی مسلمانول کی موجوده پتی كا واحدعلا خ صرف بيركتابين بين كواجتماعي تعليم مي طرهنا اورسننا ب اورتهما أبورميس بلبطه كربهي أن كوطيصناب . كما بول ك بغد تحيالمبرون كالمذاكرة بهو . مما كقيول سے

نمبر بیان کرائے جائیں۔ جب تعلیم متروع کی جائے تواپنے بی سے دوساتھیں کو تعلیم سے کا تعلیم کی جائے تواپنے بی سے دوساتھی ہوئیں تو درسرے دوساتھی ہوئیں ۔ ۱۵۔ ۲۰ منٹ بعد وہ ساتھی ہوئیں تو درسرے دوساتھی جی کوشش موتی رہے۔ اس طرح بستی والوں کو تعلیم میں شرکے کرنے کی کوشش موتی رہے۔ باہر نکلنے کے زمانے میں روزانہ اسی ترتیب سے ایک گھنٹے تعلیم مہویا گھنٹے کی جائے اور اجبار میکیں ہویا استداع مجتنی دیراحیا بہر مسکیں ،

كام كے تقاضوں كوسويينوان كى تربيب قائم كرنے ، ان تقاضول كو يورا موره کرنے کی سکلیں بنانے میں اور جواحیا او قات فارغ کریں ان کی مناسب تشكيل من اورد مسأئل بول الكه كي احباب كومشورة بي توطراً حاسب، الشرحل شامذ كه دهيان اوذلکر کے ساتھ دعائیں مانگ کومشور میں پیٹیسی میشور سے میں اپنی رائے بیرا صرارا ور عل كانبكا جذب نه مواس سے اللہ كى دوي برط جاتى بي حبب رائے طلب كى جائے ا مانت بچھ کر سچوبات اسینے دل میں موکد دی جائے۔ دائے رکھنے میں نری مو،کسی کھی کی دائے سے تقابل کا طرز نہ ہو۔ مبری دائے ہیں مبری کفس کے مشرورشا مل ہیں، یہ دل کے اندر زحیال ہو۔ اگر فیصل کسی دوسری دائے بر موکیا تو اس کی توثنی ہوکہ میرے مثر ورسط خاطت برگئی اوراگرایی رائے رفیصله موجلے تو توف اور زیادہ دعال<sup>ی</sup> مَّانگی جامیں۔ ہمارے ما<u>ن فیصلے کی بنیا</u> دکترت رائے ہیں ہے اور سرمعا ملہ ہیں سرایک<u>ت</u> رائے لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ دل جوئی سب کی ضروری ہے۔ امیر کواس بات کا یقین ہو کہ ان احیاب کی فکراوروں کر میٹھنے کی رکت سے انٹرمل شارہیجے بات کھول دں گے۔ امیرانے آپ کومشورے کا محتاج سمجھے۔ رائے لینے کے لوڈٹور ولکرسے بومناست مجوم به المامو وه كه دي. بات اس طرح سكه كركسي كي رائے كا اتخفاف نه مود اگرطبیعتیں مختلف مہول تو اس بات پرشوق ورغبت کے ساتھ آمادہ

کرے اورساتھی امیری بات رالسے شوق سے علیں جیسے کہ ان کی ہی رائے طے یا تی ہے اسی میں ترمیت ہے، اگراس کے بعد عُلّا ایس میں نظرانے کہ بھاری رائے ہی زما دہ مناسب بھتی پیمرنجھی سرگز طعینہ نہ دیا جاتے یا اشارہ کنا بھی نہ کیا جائے۔اسی میں خیسے کا یقین کیا جائے ۔ جو امیروں کوطعینہ دے اس کے لئے سخت وعرآئی ہے۔ ے میر ہے۔ ہفتہ واری اجتماع | جب محلوں کی مساجد میں بھتوں کی دوکشتوں کے ذریعے فى گھرايك ادمى تين جلّے كے لئے تكلنے كى آواز لگ بى ہوگ تعلیموں اور سبحات براحباب برط رہے موں کے اہر سجد سے بین دن کے لئے جماعتیں نکالنے کی کوششنیں مورسی موں کی توشب جمعہ کا اجتماع صیح بنج بر مو گا ورکام کے برصنے کی صورتی بنیں گی مجموات کوعصکے رقت سے محلوں کی مساجد کے احماب این این جاعتوں کی صورت میں بستر اور کھاناتھا لیکر احتماع کی جگہ پہنچیں اسٹو<u>ں ہے سے ایسے</u> حہا<sup>ب</sup> سے بمواً دعوت دلوانی جائے ہوجنت کے میدان میں موں اور جن کی طبیعیت برکام کے تقاصنے غالب ہوں بہت ہی فکرواہتمام سے تشکیلیں کی جائیں۔ اگرا وقات وصول ہنو<sup>ں</sup> تورات کوجی محنت کی جائے۔ روروکر مانگا جائے ۔ مبتے کو جاعتوں کی شکیل کر کے مدالت د ہے کررواند کیا جائے تین دن کی محلوں سے تیار مروکرا کی ہوئی جاعث میں عموماً سات أتظميل كالمصيحى عالين مرشب جمعت بين حلول اور حلول كي جاعمو ل مخطف كارُخ یرنا حاسنے، اگر شب جمعیس خرائخ استرسب تقاعنے بورے نہ موسے توسار سے مفتے لیے محلول میں ، کیواس کے لئے کوشش کی حاتے اور آئن وہشے جمعیں محلوں سے تعاصوں کے لنے لوگوں کو تما رکر کے لاہا جائے۔ كام كى نزاكري إلجائى دوستوبه كام بهت نازك بيصفورا قدس على الشعليو اوراً سی کا عِلاج اسلمنے ایک محنت فرمانی اس محنت سے سالیے انسانوں کی اور اُس کا عِلاج اُسانوں کی اور اُس اری زندگی کے کمانے، کھانے، بیاہ شا دی میل ملاقات اور

عبادات معاطات وغیرہ کے طلقوں میں کمل تبدیلیاں آئیں تو آپ نے خود اسس محنت کے کتنے طریقے بتلائے ہوں گے، ہمیں ابھی یہ کام کرنا نہیں آتا اور داھبی حقیقی کام مثر وع ہواہے۔ کام اس دن شروع ہمو گاجب ایمان ویقین الله کی محبت الشرکے دھیان، آخرت کی فسکر الشرکے خوف فرشنیت، زیر و تقولی سے محرے ہوئے وگر حضور صلی الشرطیہ وہلم کے عالی اخلاق سے مُزیّن ہموکر الشرکی رہ اس کی مان دینے کے شوق سے تھنچے کھنچے کھنچے کھنے کے معرت جماخ فرماتے ہیں جان دینے کے شوق سے تھنچے کھنچے کھنے کے میں یہ محارت جماخ فرماتے ہیں :۔

" الله رقم كرے خالُه براس كے دل كى تمنّا صرف يرحتى كرحق اورحق والے چك جائيں اور باطِل اورباطِل والے مطاحب نيس كرنت السخت بر

اور کوئی تمناہی مذاقعی "

الجی جوہم کو کام کی برکتین نظراً رہی ہیں وہ کام شروع ہونے سے پہلے کی برکتیں ہیں جلیے حصورا قرین صلی الشر علیہ ولم کی ولا دہ کے وقت سے پہلے کی کا طهور مشروع ہوا تھا لیکن اصل کام اور اصل برکتیں جالیس سال بعد شروع ہوا تھا لیکن اصل کام اور اصل برکتیں جالیس سال بعد شروع ہوں تا تا ہو ہو اسے تیار ہوجائیں۔ الشرج گل شانہ کام ان سے لیں گئے اور مدایت بھیلنے کا ذرائیدان کو بنائیں گئے جن کی زندگیوں میں تبدیلی نہ آئے گی الشرح برست نئر وہ مطابق بدلے گی جن کی زندگیوں میں تبدیلی نہ آئے گی الشرح برست نئر اسے اپنے دین کا کام ترلیں گئے، پنرہیوٹ والا کام ہے۔

اس کام میں اگراپنے آپ کواصول کی کام تی کام کی اگراپنے آپ کواصول کی کھنے کامختاج نیم مجھاگیا اوراصولوں کے مطابق کام مذہوا توسنخت فلتوں کا خطرہ ہے بعضورا کرم صلی الشرطلیہ سلم نے جب با ہر ملکوں میں کام خرج کرنے کاارادہ فرایا تو پہلے تمام صحابۃ کوئین دن تک ترخید نے ماور کھی فرمایا کہ جس طرز پر بیاں کام ہوا بالکل اس طرز پر باہر جا کربھی کام کرنا ہے اس کام کی نوعیت بیں ہے مقام زبان معاشرت موسم وفیرہ کے اعتبار سے اس کام کے اصول نہیں بدلتے، اس کام کی نجے اوراصولوں کو سیکھنے اوران برقائم رہنے کیلئے اس فضا ہیں آتا اوربا ربار آتے رسنا انتہائی ضروری ہے ہمال حفرت رحمۃ الدعلیہ نے جان کھیا تی اوران کے ساتھ اختاط بھی بہت خروری ہم جو اس جدو ہم دیں حفرت کے ساتھ تھے اورجب سے اب تک اس فضا میں اورکام میں سلسل لگے ہوئے ہیں اس کے بغیر کام کا ابنے نبجے اوراضولوں برقائم رسنا نبطام ممکن نہیں۔ اس لئے ابنے کام کرنے والے احباب کو ایسی فضا میں امتہام سے نبطام ممکن نہیں۔ اس لئے ابنے کام کرنے والے احباب کو ایسی فضا میں امتہام سے نبویت بہتوں ہیں۔

تقام البياع البيال الما المرابيا الما الما الميابي الما الميابي الما الميابي الما الميابي الم

مجابدہ اور قربانی کی استعداد بیداکرنی ہے۔ اس کا مرکساتے بہت طِراخطرہ یہ ہے کہ اس کونقشوں بینحصر کر دیاجائے اس سے کام کی جان کی جائے گی ۔ اس کام کی حفاظت اس سے کہ کام کرنے والے اس کام کے لئے تمام سیسلفشوں کوجھی قربان کرتے ہے مجابدے واتیسکلوں کو قائم رکھیں اورکسی صورت میں مجابدے والی شکلوں کوختم نہ ہونے دیں۔غریبوں میں اپنی محنت کو طریقا یا جائے۔ پیدل جاعتیں حیلانی جائیں۔ لوگ آئیں گے کہ یہ ہمارالیسیہ دین کے کام میں خرچ کر لیجئے، کھ لفشہ کی قربانی دنی ہوگی، كمديجيته كرجناب يهال اس كام مين خرج كرف كالفيح اوريك طلقه وجذبتكها ياجاتا م، بعرفل لاش كر مح خودى نرح كرد يجه كا بهال توطلية سيكه ليحف اسكام كيعميم كيلئه واجى طريقول اخيار اشتها زريس وغيره اوررواجي الفاظرسي بھی *پورے پیٹر کی ضرورت ہی* یکم سااغیر واجی ہی واجی طریقوں رواجی کوتقویت پنیچے گیا سال مرینہیں۔ اصل کام کیشکلیں، دعوت اکشت اتعلیم تشکیل وغیرہ ہیں امشوروں کی ضرورت ہو تومناسب دوستوں کوالگ کرے مشورہ کرلیا جائے۔ ایسا نہ ہوکمشورہ کرنے والول كاكسى موقع رعمومى اعمال سے بوطرندرہے. کارنج مے طلب ملس اکا لجوں کے طلباریں اس کام کواعظایا جائے، بوٹلوں یں مقانی کام کے لئے جاعیں بنائی جائیں۔ایک گشت موشل والے اینے بیول پرس اور مفتہ کا دوسراکشت بابرکسی محلومیں

یا دوسرے موسل بی کریں۔ قریب کے محلوں کی جاعتیں بھی ہوسٹلوں یں جا کرگٹت کریں۔ مرطل واسے احبابینی روز انتعلیم اور جینے میں تین یوم کی ترتیب بھی اٹھائیں۔

مورات میں استورات میں کام کی نزاکتیں اور بھی زیادہ میں جبکہ بے بردگ كا احتمال مو. عام اجتماعات بين ستورات كوبالكل ، لايا جائے -اینے اپنے محلہ میں کسی رردہ دا در کان میں قریب قریکے مکانات

کام کی نوعیت

ے عورت کی روز جمع ہو کر تعلیم کرلیا کریں۔اس کی ابتداءاس طرح کریں کہ مر دجو
بات اجتماعات، دعوت تعلیم وغیرہ ہے سن کر جائیں، اپنے گھروالوں کو سنائیں۔اس
ہونے کے بعد الیا ہو سکتا ہے کہ سارے شہر کی مستورات کا ہفتے میں ایک الی جگہ اجتماع ہو جہاں پردہ کا اجتمام ہووہاں تعلیم کے بعد پھر کوئی آدمی پردے کے ساتھ بیان رحتی ہو جہاں پردہ کا اجتمام ہووہاں تعلیم کے بعد پھر کوئی آدمی پردے کے ساتھ بیان کرے بھی گئی ہو ہو ہور کے لئے جماعتیں بنائی جائیں، مستورات کی جماعتیں بنائی جائیں، مستورات کی جماعت کے ساتھ ان کے خاوند ہوں ورنہ ہر عورت کے ساتھ اسکا شرعی محرم ساتھ ہو۔ پردے کیساتھ جائیں۔ پردہ دار مکان میں تھہریں۔مرد مسجد میں تھر کرکام کریں۔

آخری بات: حضور اقدس علی افغائے نے جن مقامات سے محنت اٹھائی تھی انہی مقامات کے لوگوں کو اس محنت پر اٹھانے اور انہی راستوں سے اللہ کی راہ کی ملکوں والی نقل وحرکت کے زندہ ہونے کا ذریعہ سے عمرے کاسفر بن سکتا ہے۔ ہر جگہ کہ پر انوں سے اختلاط اور اس کام میں سیجہتی پیدا ہونے اور اصولوں کے تفصیل سے سامنے آنے کا سے بہترین موقع ہے۔

یہ خط کچھ اصول کھنے کی کوشش میں طویل ہو گیا۔ آپ حضرات اس کے ہر جزاور ہر لفظ کوغور سے پڑھنے کی کوشش فرمائیں کے توانشاءاللہ بہت زیادہ گفع کی توقع ہے۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے حالات سے ہر پندر ہویں روز مطلع فرمادیا کریں تو ہمیں تقویت ہوتی رہے۔ تمام احباب کوسلام مسنون

فقط والسلام

المنتبذه محمريوسف غفرله

## راه خدا می انگلنے دالی میلی جماعتوں کو الوداعی بینیا کو ہدایات

مولانا محد لومف صاحب مراجعاع کے خاتمہ پر ایک جامع مایت نامہ
رخصت ہونے دائی جاعتوں کے سامنے بیش کرتے اور دیر تاکے فصیلی ہدایات برتقہ ربر
فراتے، گویا یہ مولانا کی آخری تقریر میروتی اس کے بعد دعا فریائے، مولانا نے بیشار
اجتماعات میں ہدایات میشتل تقریر میں فریا تی ہیں جن کا احاطہ کرنامشکل بھی ہے اور
محصیل حاصل مجھی اندازہ کرنے کے لئے صرف ایک جماع کے ختم پرجو ہدایات
فرمائی تحقیں وہ میش کی جاتی ہیں.

یہ اجتماع مگرا باطبیں دہو کلکتے کے نواح میں واقع ہے) ہمواتھا۔
اسٹری دن جب جماعتول کی تشکیلیں بھٹی ہوگئیں اور جاعتوں کے زخصت
ہونے کا وقت آیا تو مولانا نے حسب معمول آخری اورالودائی تقریر فرمائی ہو ساری کی معاری ہدایات شِیم کھٹی مولانا محرمنظور صاحب نعانی نے اس تقریر کو اشارات میں فلم بند کر لیا تھا اور لعبہ میں مرتب کر لیا تھا ہمولانا موصوف کا کہنا ہے ؛ "اس میں جو کجھ ہے وہ ضمون کی حد تک حضرت مولانا مرحوم کا ہے لیکن الفاظ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جاسکتی ؟

رافسیم سطورنے اس تقب رہیں ضمنی عنوانات سگا دیتے ہیں تاکرتقریر کے سارے حصے باتسانی سمجھ میں انجائیں اور ڈس نشین ہونے ہیں کوئی مشکل بیٹن آئے۔

مخطئة مسنونه كے بعد ولانانے فرمایا:-

نور والے انگال وہ محمدی اعمال بیں جوالٹد کی رضا کے لئے **کورول کے ایک** کے ساتھ کی رضا کے لئے کے ساتھ کرنے کی طاقع کی خوائیں۔ ان اعمال کو اتنی کنٹرت سے اورسلسل اور کیمیوئی کے ساتھ کرنے کی ضردرت ہے کہ آپ ان کے نورانی رنگ میں رنگ جائیں۔ دہ نورانی اعمال میں :-

(۱) اخلاص کے ساتھ، ایمان ویقین حاصل کرنے کی دعوت جوانبیار علیم السلام کی خاص میراث اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ مسب سے طری خبرخواہی سے ۔ سہے ۔

د) نمازا ورجمارعبا دات جس می ذکروتلاوت، دعا واستغفارسشا ما میں۔ (۳) علم میں شغولیت ۔ خاص کر وہ علم جس میں انسانوں کے اعمال وافعال کے آخرے میں طاہر مونے والے تمانج کا بیان ہو یعنی ترحیب وترسہیب . (م) ایجے اخلاق جو حضرت محرصلی الشعلیہ وسلم کے اخلاق تھے اورجنکی آپ نے سنتھا میں کا خلاصہ اور حاصل ہے الشرکی رضا کے لئے اس کی معلوق کی خدمت اور اس کے مساتھ الجھارتاؤ۔

بیریس وه نورانی اعمال جن کے مسلسل اور کثرت سے کرنے سے نور بیدا ہوتا ہے اور زندگی نورانی نبتی ہے ، آپ کو انہی اعمال میں مشغول استے ہوئے کھ ناہے ۔

رو در المحرف المنه المحرف المنه المحروا المراب المحروا المراب المحرور المراب المحرور المرود المحرور المحرور

کوان نورانی اعمال مین شغول دکھیں یا آپ انجان کی اایان والے اعمال کی دعوت دیتے ہوں کیا تمازا ور ذکر تلاوت وغیرہ کسی عبادت میں شغول ہوں یاتعلیم وتعلم میں گئے ہوں یاکوئی ضدمت والا کام انجام دیے دہے ہوں ۔

تفس اورشیطان کے شرصے بھینے کی صرف بہی صورت ہے کہ آپ کا وقت ان کا موں سے فارغ اورخالی نہ مو " خانہ خالی را ولومی گیرد "

صاح اللی المجربیا عمال بھی نورها صل ہونے کا ذریعیاسی صورت بین بنائے اللی المجربی اللہ کا دریعیاسی صورت بین بنائے اللہ کا درائے در

کئے جائیں۔ اگرخدانخواسنہ نتیت خانص ہزدی توہی اعمسال ہسنٹم ہیں کھینج ہے جائیں گئے . حضرت ابو ہر رہ وضی الشرعنہ کی مشہور حدیث ہے کہ درکوا نشر صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ : ۔

رر تیامت میں سب سے پیکے تین ادمیول کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا آور جہنم میں سب سے پہلے الحفیں کو جھون کا جائے گا۔ ان میں ایک وہ عالم دین اورعاطم قرآن بو گابو عمر محر قرآن سیکھنے سکھانے میں مشغول رہا۔ دوسرا ایک دولت منسخی مہوگا جس کو د نیامیں اللہ نے نوب دولت سے نوازا اور وہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو نیکی کے کاموں میں نوب کشادہ دشی سے نوج کرتا تھا اور ٹیسراشخص ایک تبہیر بمو گابو بها د کے میدان میں دہمن کی نلواروں سے مشمید موا موگا۔ نیکن اُن بیول اُدمیو بداعال خالصةًا لوح التنزنيين كنه حقي المكر تبايين نام ورى اورتنهرت وعزت عال كرنبيك لنخ كفة تقية رسول المرصلي المرعلية ولم في فرايا كرقبيامت كے دن جب تينينة تقسم كے آدى اللہ تعالیٰ کے مصفور میں بیش ہوں کے توالٹر توالی فرائی کا کہم دلوں اوز میتو کا حال جانتے ہیں تم لوگوں نے یہ احِقْے اور نورانی اعمال ہماری رصا کے لئے نہیں کئے تھے بلکہ دنیامیں نام دری اور منهرت کے لئے کئے تھے اور برجیر تھیں ڈنیایں مل علی اب کھارے لئے بمال کھنہیں اس کے بعدان کوان کے انجاعمال کی وجہ سے گھسیط کرجہتم میں کھینکوا دیا جائے گا۔ بلکہ حدمية مي يركبي بيركديد ميرسك ووجهني بول يحتن كم لفيسب سيريدا جهنم كافيصله كيا حاتے گا۔ دالعیا ذیالٹیں

سومینے توکس قدر لزرہ دینے والی ہے یہ حدمیث ، محفرت البر ہر ہرہ دھنی اللہ عنداس حدمیث کوروایت فرمات تو کھی کھی مار سے نتوف کے ان کی جنین سکل جاتیں ۔ اوران بر بے موشی کا دورہ طِرحاتا کھا اورایک دفعہ جب ایک تالبی نے بھی ہی حدث حضرت الوہ ریڑے سے من کر حضرت معادرتی کے صاحفے نقل کی توحضرت معادرتی اتنا رو سے کم لوگوں کو ان کی حمان کا خطرہ ہوگیا۔ بہت دیر کے بعدان کی حالت تھیک ہوتی اور انھوں نے فرمایا:۔

الشدّقوا فی فرآن پاکسیں سی فرایلہ ادراس کے دسول ملی الشرظیہ وہم نے الشری طرف سے بالکل مسیحے پینچایا ہے کہ جوکوئی اپنے اعمال سے دنیا اور دنیا کی زیب وزینت جاہے گا اس کو اس کے اہمال کا پورانیٹجہ ڈیٹیا میں ہم نے دیں گے اوراسکے اٹھال کا پورانیٹجہ ڈیٹیا میں ہم نے دیں گے اور لوک نے آئورت ہیں سولئے دورخ کی آگ کے اور کچھ نہوگا ادرجیمل اکفوں نے کئے تھے وہ ضائع مب تیں گے ادرجیمل اکفوں نے کئے تھے وہ ضائع مب تیں گے صَدَق الله ورسوله صَدَق الله فياو كَان يُريدا لحيوة الدُفياو زِيدَهَا لان إليهم عُمَا لهم فيها وهم وفيها لا يبخسون في أوليك الذين كيس كهم في الأخِرة إلّا النّار وحكيظ ما صَنعُوا فيها وباطِل ما كانوا يعَلي في

اوربے كاراورلاحاصل بوں كے۔

بہرحال نورانی اعمال نوربدا کرنے کا ذرائع اسی صورت میں موسکتے ہیں جبکہ وہ خالوت اللہ کی رضا کے لئے اور آخرت کے لئے کئے جائیں۔ اس لئے آپ کوایک طرف تو لینے تمام او قات ابنی اعمال بی مشغول دیکھے ہیں اور دو سری طرف اس کا بھی اہمام کرنا ہے کہ نیت میں صحیح رہے یشیطان جب کسی بندے کو اچھے عمل سے سٹما نہیں سکتا تو اس کی نیت میں فسا در ڈالنے کی کوشش کر تاہیے۔ الشروا ہے عمل اگر غیرالٹر کے لئے کئے جائیں جو در توقیقت الشد و الی نسبت نہیں دمہی ، اور اگر اللہ کی رضا کے لئے وہ اعمال کئے جائیں جو در توقیقت رضا و اسے اعمال کے جائیں جو در توقیقت وسلے نہیں بنتے ، اس لئے ودنوں کوششنیں صروری ہیں۔ ایک اللہ کی رضا و اسے اعمال میں میں شوری ہیں۔ ایک اللہ کی رضا و اسے اعمال میں میں منورس نسبت کی اسلی کا میں شولیت کہ ان کی رضا ہوا سے تو میں اللہ کی رضا ہوا سازی کا میں ہوسے کہ ہوسے مقصد اللہ کی رضا ہوا سازی کا میں ہوسازی کی در میں ہوسازی کا میں ہوسازی کی میں ہوسازی کا میں ہوسازی کی میں ہوسازی کا میں ہوسازی کی ہوسازی کی میں ہوسازی کی ہوسازی کی میں ہوسازی کی ہوسازی کو کو کو کو کو کی ہوسازی کی ہ

بى الله كى رونايى ہے اوراس كى ناراضى بيں تمام ناكا مى اورنا قرادى ہے . اصل كا هم صرف جيار | بيں بتاجكا ہوں كم اس تكفے كے زمانے بيں بس اپنے اپ كوچاركا مون ميشغول دكھناہے .

(۱) ست بهلی بیز بے ایمان ولقین کی اور ایمان والے اعمال کی دوت را دوت کے سلے عموی گشت ہوں گے جن کے اصول وا داب دعوت کے سلے عموی گشت ہوں گئے جن کے اصول وا داب گشت کے لئے نکلتے وقت بتلائے جائیں گے، ان کو دھابان سے سناجائے ۔ پھر جب آب دعوت کے لئے گلیوں اور بازار دل میں نکلیں گے توشیطان آپ کو وہاں کے نقشوں کی طرز ہتو مرکر کے گا۔ اس لئے ست پیلے دعا کرنی چاہیئے کہ اللہ تعالی شیطان فوسس کے تقریب کیا۔ اس لئے ست پیلے دعا کرنی چاہیئے کہ اللہ تعالی شیطان فوسس کے تقریب کیا، اس کا اہتمام رہے کہ بس الشرکے مطابق کام کرنے کی توفیق وسے، بولے گشت میں اس کا اہتمام رہے کہ بس الشرکے حبلال اور جمال ٹیاس کی صفات عالیہ برنظر رہے نگاہیں نبی رہیں اور ابنا مقصد لٹگاہ کے سامنے دہے، جس طرح جب کسی مرلیف کو اس بیتال کی عالیت ان می ربین کو اور وہاں کے نقشوں کو دل جبی سے نہیں دیجیتے بلکہ ان کے سامنے نس مرلیف کا علاج ہوتا ہے۔

خسوصی گشتیں اگرد کھا جائے کہ وہ صاحب جنسے آپ طف گئے ہیں اموقت توجہ سے بات سننے کو تبارنہیں ہیں تو منامب طریق سے جلدی جلدی بات ختم کر کے اُنکے پاس سے اُٹھ آنا جا جیئے اور ان کے لئے دعا کرنی چا جیئے اور اگر د کھیا جائے کہ وہ صاحب متوجہ ہیں تو بھر لوری بات ان کے سامنے رکھنی جا جیئے اور دقت ف ارغ کرنے کے لئے بھی کہنا جا جیئے ۔

نعصوصی گشت ہیں جب دینی اکا برکی خدمت ہیں حاصری ہو توان سے حرف عا کی درخواست کی حائے اوران کی توجہ دیکھی جائے توکام کا کچھ ذکر کردیا جائے جمومی گشت کر کے لوگوں کو مجد میں جمع کیا جائے اور ان کے سامنے ایمان ویقین ، نماز ذکر اللہ ، علم وین ، اخلاق اور دینی جدو جہد کی بات رکھی جائے اور تشکیل کی کوشش کی جائے۔ پھر تشکیل کر کے مطمئن نہ ہو جائیں بلکہ جن اوگوں نے وعدے کئے ہیں اور نام لکھوائے ہیں ان کواللہ کے راستے میں نکال دینے اور وعدوں کو عمل میں لے آنے کی پوری کوشش کریں اور اپنے امکان مجر اس کا انتظام کریں کہ ان کا وقت اچھی طرح گزرے۔ جولوگ اسوقت نگلنے کا فیصلہ نہ کر سکیں تو ان کو مقامی گشت ، مقامی اجتماع ، تعلیم ، ذکر اور نماز کی یابندی پر آمادہ کیا جائے اور ان کا مول کا نظام بنادیا جائے۔

جب دعوت کے سلسلے کی میہ ساری محنت کر چکیں تواس کسان کی طرح جو زمین میں بیج بھیر تا ہے اور پھر اللہ سے اولگا تا ہے۔ پورے الحاح کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کریں وہی مقلب القلوب ہے ، وہی جس کو چاہے ایمان اور ایمان والے اعمال دیتا ہے اور جس کے لئے نہیں جا بتااس کو محروم رکھتا ہے۔

(۲) وعوت کے بعد دوسر اکام تعلیم کاہے، جب تعلیم کے لئے بیٹھیں تو ادب سے بیٹھیں دل رسول اللہ علیقہ کے لائے ہوئے علم کی عظمت سے دہا ہوا ہو، فضائل کاند اکرہ ہو۔ حضور علیقہ کی تعلیم فرمائی ہوئی دعائیں یاد کی جائیں۔

(۳/۳) جووفت دعوت اور تعلیم سے خالی ہواور کوئی دوسر اضروری کام بھی اس وفت نہ ہواس میں نوا فل پڑھے جائیں یا قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یاذ کر وتسبیح میں مشغول کیا جائے۔یااللہ کے کسی بندے کی خدمت کی جائے۔

بس طرح نماز میں آدی یا قیام میں ہو تا ہے یار کوع میں یا تحدے میں یا قعدہ میں یا تعدہ میں یا تعدہ میں یا کہ رائے میں نگلنے کے بعد آدی یادعوت میں نگاہویا تعلیم اورت تعلم میں یا ذکر وعبادت میں یا اللہ کی کئی مخلوق کی خدمت میں ..... یہ چار کام اس پورے زمانے میں بطور اصل مقصد کے کئے جائیں گئے اور استے کئے جائیں گے کہ یہی عادت و مزاج بن جائے

بہ اجتماعی بھی کئے جائیں گے اور الفرادی بھی ۔ اجتماعی سے مطلب وہ سے بوجب عتی نظام کے تحت موا جلینے صوف گشت اور تموی گشت میں دعوت اور حماعت کی تعییم کے وقت يتعليم اورجاعت كمصالحة فرحن نمازي اوران كي أمركم تيجيج كسنتيان بجاعتي تقتیم کار کے مطابق کھانے وغیرہ کے انتظامات کی دور رصوب بیسیاحتماعی اعمال یس به انفرادی دعو*ت ا* انفراری علیم انفرادی عبادت اورانفرادی خدمت وه مهوگی جو جماعتی بروگرام کے علاوہ کوئی شخص اپنے اس خالی وقت میں کرسے سرمیں کوئی اتجاعی کامنہیں ہے بشلاً دو پیر کے کھانے کے بعدظہ ریک کوئی جاعتی کام دعوت یافلیم قیرہ كانهيں ہے - سِرخص كواچازت ہے كہ وہ اس برا رام كرے- اب أكركوني الشركا بندہ اپنے اس وقت میں ارام کرنے کے بجائے کمشخص کے ماس حاکر دعوت ایان کی باتیں کریے پاکسی اللہ کے بندے کو کوئی دعایا دکرائے یا اس کی نماز صبیح کرائے یا مسجد کے کسی کو نے میں کھوے ہوکر نوافل طرصف لگے یاکسی ساتھی کی کوئی فرمت كرنے لكے توسب صورتيں انفرادى عمل كى ہوں كى ۔ بېرحال الله كے راستے ميں نتكنے كے زمانے میں بہ جاركام اصل مقصد كے طور پر كئے جائيں - اور حاجات لبتنہ بي كے علاوہ لينے کل وقات ان بی کامور مین شغول رکھے جائیں تب ان کی زندگی میں نور آتے گا اور کھیسر انتثار الندوه لودمتعدى موكاا ورتصيليكا

چار ناگزیر فنرور نبس این ان جار کاموں کے علاوہ جارہی کام ناگزیر فنرورت کے طور پر کئے جائیں گے اور مرف لقدر فنرورت ہی کئے جائیں گے۔ وہ جاریوسی:
الکھانا بینا ۔ ۲ قضار حاجت، ۳ رسونا ۔ ۴ باہم بات جیبت کرنا ۔

یہ ناگزیر صرورتیں ہیں، ان کوبس اتنا ہی وقت دیا جائے جتنا خروری اورناگر سر ہو۔ سونے کے لئے دن دات ہیں بس چھے گھنٹے کافی ہیں۔ جاریا نیر حن سے چاربایں وہ بیجن سے بورے اہتمام کے ساتھ بجاجائے۔

ایمی سے سوال نہاجا نے بلکہ سی کے سامنے اپنی کوئی فرورت فاہر بھی نہ کی جائے۔ یہ بی ایک طرح کا سوال ہی ہے۔

مزورت فاہر بھی نہ کی جائے۔ یہ بی ایک طرح کا سوال ہی ہے۔

المرودت عاہر الذان سے بھی بجاجائے۔ الشراف یہ ہے کہ زبان سے توسوال یہ کرے لیکن دل بیک می بند ہے سے کچھ حاصل ہونے کی طبع ہو، گویا بجائے زبان کے دل میں موال ہو۔ سراسراف سے بجا جائے۔ اسراف بینی فضول ترجی سرحال بین معیوب اور مفرہ ہے لیکن اللّہ کے داستے میں تکلفے خرط نے بین اسکے نتیجے کینے تی میں بہت بُرے ہوتے ہیں اور در سرے ساتھیوں کے تی ہوتے ہیں ا

م - بغیراجازت کسی ساتھی کی بھی کوئی چیز نہ استعمال کی جائے یعض اوقات دوسرے آ دمی کواس سے بٹری ایڈا بہو تی ہے اور مترعًا یہ قطعًا حرام ہے۔ ہاں اس سے اجازت بے کراستعمال کرنے میں کوئی مضالقہ نہیں ۔

بس بین سروری باین کی یا بندی اس راسته بن تلف والوں کے لئے سردری کے اور آپ لوگول کے ہم کھنے ان ہمال کی اور آپ لوگول کے ہم کھنے ان ایمال کی بدری یا بندی کرتے ہوئے آپ اللہ کی زمین اور اللہ کی تعلق تن بین بجری اور اینے لئے اور یوری اگر سے ہوا ہے انگری زمین اور اللہ کی خارق میں بجری ایک اور اینے اللہ اور آپ کا وظیفہ ہو ۔ اگر آپ نے ایسا کی توالئہ تعالی جواری الرحمین ہی ہرگز آپ کا جمروم نہیں رکھے گا۔

BELLEVIEW BURNEL

## الفارهوان بإب

## ا جنماعات کے آخر میں حضرت مولانا کی دعمے

عشق را مراه بر سازان گری فریا د من! شعلهٔ بیباک گردان فاک سینائے مرا

جُنْ نوگوں نے مضرت مولا نامر حم کو دُعام کرتے معطے نہیں دیکھا اور نہیں سُناوہ بالک اندازہ نہیں کرسکتے کہ کا دُعادِمیں یہ حال بھی ہوتا ہے اور کوئی اس طرح مجتم دُعا، بن کے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگات ہے جق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا مرحم کوجن نعمتوں سے نواز اتھا اُن میں سے ایک ظیم ترین نعمت حقیقت وُعاد تھی۔

اد مولانا محدمنظور صاحب نعانی

کرمرادآباد کے آخری اجماع میں آپ کی دعاء کے وقت ایک صاحب نے خفیہ طور پر ریکارڈمشین سکاکرآپ کی دُعاء ریکارڈکر لی تھی، اس کی مددس آپ کی دُعاء رفظ افظ میں ایک لفظ کی میشی کے قلمبند کر لی گئی اوروہ بال کل حضرت مولانا مرحم کے الفاظ میں ایک لفظ کی بیشی کے بغیر درج کی جارہی ہے۔ اللہ تعالی مراد آباد کے ان اجباب کو جونے نئے معطاء فرملئے جنہوں اس کو امتمام اور محنت سے قلمبند کرکے مرحمت فرمایا۔ دُعاء میں جو الفاظ مکر رسم کر بین وہ اصل دُعاء میں اس طرح تھے۔

( درو دسترلین کے بعد بالجر دُعاد اس طرح ستروع فرمانی)



آنتُهُ الآلِهُ الآهُ الآهُ الْعَيْوُمُ الْحَرِّ الْقَيْوُمُ الْحَرِّ اللهُ الْمَالُدُ الْمَالُكُ الْمَعِ الْقَيْوُمُ الْحَرِّ الْقَيْوُمُ الْمَالُكُ الْفَالُومُ الْمَعْ الْقَيْوُمُ الْمَعْ الْقَيْوُمُ الْمَالُكُ الْمُعَلِيلُ الْمَالُكُ الْمُعَلِيلُ الْمُلَالُكُ الْمُعَلِيلُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

َصَرِّفَ قُلُوْبِنَاعَلَى طَاعَيَكَ ، يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِيتُ قُلُوبِنَاطَلا دِيْنِكَ . يَامُقَلِّبَ الْقُلُونِ تَبِّتُ قُلُوبَنَا عَلَا دِيْنِكَ . يَامُقَلَّبَ الْقُلُوْبِ نَيِّتُ قُلُوْبِنَاعَا دِيْنِكَ آللَّهُمَّ انَّ قُلُوبَنَا فَكَاصِيَنَا وَبَحَالِحَنَا بِدِيكَ لَمْ تُمَلِّكُنَا مِنْهَا شَيْعًا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ بِنَا فَكُنَّ آنُتَ وَلِيَّنَا وَاهُ بِنَّا إِلَى سَوَّآءِ السِّينِيلِ ۞ ٱللَّهُمَّ آيِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَادْنُ قُنَا الِّبَاعَهُ وَآدِنَا الْبَاطِلَ بَأَطِلًا وَادْزُقْنَا الْجَيْسَنَابَكُ ٥ اللَّهُمَّ الْزُنْ قَنَاحُيَّكَ وَحُبَّ رَسُولِكَ وَحُبَّ مَنْ يِّنُفَعُنَاكُبُّهُ عِنْدَكَ فَعَ وَالْعَمَلِ إِلَّانِي ثُبُكِيُّنَاكُمِّكُ ۞ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ آحَبَ الْآشْيَاءَ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ آخُوَفَالْآشْيَاةُ عِنْدِي ٥ اللَّهُمَّ لَاسَهُلَ الْآمَاجَعَلْتَ فَسَهُ لَا وَانْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ سَهُلُداذَ الشِّعْتُ لَآلِكَ اللَّهُ الْحُلِيمُ الْكُرِيمُ سُبْحَانَ الله عِنْ إِلْعَ شِ الْعَظِيمُ ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمْ إِنَّ أَسْعَلُكَ مُوْجِبَاتِ زَحْمَتِكَ وَعَزَائِكُمُ مَغُفِرَ رَكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنُبُ وَالْغَيْنِيْمَةَ مِنْ كُلَّ إِبِرِّقَ السَّكَلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْبِرِ لَاتَكَاعُ فِي ذَنْبًا الْاغْفَرْتَ لَهُ وَلَاهَمَّا الْآلَافَتَجْتَهُ وَلَاكُوْبًا الَّا نَقَسْتَكُ وَلَاضُرًّا إِلَّاكَتُنَفِّيَهُ وَلَاحَاجِةً هِيَ لَكَ رَضَّى إِلَّاقَضَيْتَهَا يَا ٱرْحَدَ الرَّاحِمِينَ ۞ إِلَيْكَ رَبِّ فَحَيِّبْنَا وَفِيُّ ٱلْفُسِنَا فَنَالِلْنَا وَفِيَّ آعَيُنِ النَّاسِ فَعَظِّلْمُنَا وَمِنْ سَيِّئُ الْآخُلاقِ فَجَيَّـ بْنَا وَعَلْصَالِحِ الْدَخْلَاقِ فَقَوِّمْنَا وَعَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيلُةِ فَتَيِّبَّنَا وَعَلَى الْأَعْدَاءَ اَعْدَا يِكَ اَعْدَاءِ الْرِسُلَامِ فَانْصُرْنَا ٥ اللَّهُوَّ انْصُرْنَا وَلَاتَنْصُرْ عَلَيْنَا ۞ اللَّهُمَّ إَكُومُنَا وَلا تُهِتَّا ۞ اللَّهُمَّ الثَّاوَلَا تُوَثِّرُ

عَلَيْنَا ۞ ٱللَّهُمَّ نِـذُنَا وَلَاتَنْقُصْنَا ٱللَّهُمَّ امْكُزُلْتَ أَوَلَامَّ حَكُرُ عَلَيْنَا ۞ اللَّهُمَّ الْحَمْنَا وَلا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحُمُنَا ۞ اللَّهُمُّ اشْرَةُ صُدُوْرَنَا لِلْإِسْلَامِ ٥ اللَّهُمَّ حَيِّبُ الدِّينَا الْإِيْمَانَ وَ وَزَيِّتُ مُ فِي قُلُوْبِنَا وَكَيِّرٌ وَلَيْنَا الْكُفُرُو َ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ٥ ٱللهُ عَلَنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ فَي آللُّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا المُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيَّةِ، صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنْعُمْتَ عَلَيْهِ مُرِّنَ التَّبِيِّينِ وَالْصِّدِيْنِيْنِيَ ثَالِثُهُمَ مَا ﴿ وَالضَّلِحِيْنَ وَحَسَّى أُولَيْنَكَ كَفِيْقًا ٥ ٱللَّهُ وَالْهُدِ أُمَّتَةَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ اللَّهُ وَعَلَّهُمْ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ. ٱللَّهُ عَرَّالْمِهُ مُومِراً شِكَ الْمُورِهِمْ اللَّهُ عَرَّا اجْعَلْهُ وْمُوالْقُ لِللَّهِ وَإِنْ كَاهُ وَلِكَ مَا لِللَّهُ مَا ثُبِّتُهُ وَعُلِّمِكُةٍ كَ مُولِكَ لَا لَهُ مِنَ أَوْزِعُهُ وَإِنْ لَيْنَاكُووُ انِعُمِنَكُ الَّذِي ٱلْعُمُنَّ عَلَيْهُ وَانْ يُوفُوا بِعَهْ مِن فَ الَّذِي عَاهَلُ تَهُمْ عَلَيْهِ \_ اللَّهُمَّ انْصُرْهُمْ مُ عَلَى عَدُوكَ وَعَدُ وِهِ وَإِلْهَ الْحَقّ امِينَ ٥ اَللَّهُ وَاهْدِ هٰلِهُ الْيَلْنَةَ وَاللَّهُمَّ اهْدِهُ هَذَا الْمُلْكَ لَا اللَّهُمَّ اهْنِ هُنِوْ الْحُكُومَةُ ٱللَّهُ عَرَاهُ مِهِ النَّاسَ جَمِينُعًا ـ ٱللَّهُ عَرَاهُ فِ النَّاسَ جَمِينُعًا ـ ٱللَّهُ عَرَاهُ ف الهُ إِلنَّاسَ جَوِيبًا ۞ اللَّهُ مَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ بِصَنَّادِيْلِ لَيْهُوْدِ وَالتَّصَّارِي وَالْمُشْرِكِيْنَ \_ ٱللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَشِكَ إِنَّهِ مُعَلِّلُ الْلِسُكُومِ فَ الْمُسْلِمِينَ - اللَّهُمَّ اقْطَعُ دَايِرَهُمْ - اللَّهُ عَنْ مُلْتَعَهُمُ وَآمُوا لَهُمُ اللَّهُمَّ فُلَّ آسْلِحَتَّهُمَّ اللَّهُمَّ آهْلِكُهُمَّ آهْلِكُهُمَّ أَمْلُكُهُمَّ أَ آهُلَكُتُ عَادًا وَ نَمُوْدًا لِ اللَّهُ عَرَجُنُ هُمُ الْخُن عَزِيْزِيُّ قُتَكِلِين ٱللهُ عَرَآخُوجِ الْيَهُودُ وَالنَّصَالَى وَالْمُشُوكِينَ مِنْ جَزِيُكُو

الْحَبِيْبِ سَبِّدِنَا مُحَمَّدِ بِصَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعُرَبِ \_ اللَّهُمَّ آخِرِجِ الْيَهُودُ وَالتَّصَارَى وَالْمُشُرِكِيْنَ مِنُ جَزِيْرَةِ الْحَبِينُ ِ سَيِّى إِنَا مُحَمَّدِ مَصَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَمِنْ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ. اَللَّهُمَّ اَخْدِجِ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَالَى وَالْمُسُثِّيرِكِ بَن مِنْ. جَزِيْرِيَةِ الْحَبِيْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صِكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَزِيْرَةٍ الْعَرَبِ ٥ اللَّهُمَّ أَخُوجِ الْيَهُودِ يَنة وَالنَّصْرَ إِنيَّةَ وَالْكُونُسِيَّةَ وَالشُّيُوْعِيَّةَ وَالشِّرْكَ عَنْ قُلُوْمِهِ لُمُسْلِمِينَ يَامْلِكَ الْمُلْكِ نُؤْتِي الْمُلْكَ مَنُ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِثِنَ نَشَاءُ وَتُعِنَّ مَنْ تَشَاءُو تُذِلُّ مَنُ نَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَايِرُ ٥٠ ٱللَّهُ مَّ آيِّ والْمُسُلِمِينَ فِي مَشَادِقِ الْأَرْضِ وَمَغَادِبِهَا بِالْإِمَامِ الْعَادِلِ وَالْخَيْرِوَالطَّاعَاتِ والتِّبَاعِسُنَنِ سَيِّدِالْمُوجُوْدَ اسِكِ ٱللَّهُمَّ وَفِقُهُ وَلِمَا تُجِبُّ وَتَرْضَى وَاجْعَلُ الْخِرْتَهُ وْخِيرًا لِّمِّنَ الْأُوْلَىٰ ۞ اَللَّهُمَّ الْصُرالِإِسُلَامَ وَالْمُسُلِمِينَ فِي مَشَادِقِ الْأَمْضِ وَمَخَارِبِهَا ۞ ٱللَّهُمَّ آعِدَّ الْإِسْكِامَ وَالْمُسْلِمِبْنَ فِي الْعَسَرِبِ وَ الْعَجَمِ. اَللَّهُ مَّ آعُلِ كَلِمَة الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِ بُنَ فِلْلَمُلَكَةِ الْهِنُدِيَّةَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُمَالِكِ الْمُلْحَقَةِ\_ اللَّهُمَّ دَبَّنَ الْبَنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَ فِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ الْتَادِ وَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشِيَّكُ الْعَفُووَ الْعَافِيَةَ وَالْفَوْزَ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ـ ٱللَّهُمَّ آحُسِنْ عَا قِبَ تَنَافِى الْأُمُّوْرِكُلِّهَا وَآجِرُنَامِنْ خِذْي اللَّهُ نُيَا فَعَذَاب الْاخِوَةِ - أَلَّلَهُ مِّ أَرْحَمْنَا بِتَوْكِ الْمَعَاصِيُ آبِكَامَنَا آبُفْيَتُنَا اللَّهُمَّ اللَّهُ أَعِنَّا عَلَىٰ تِلَافَعُ الْفُرُ إِن وَذِكْدِكَ وَشُكِرِكَ وَحُمُّن عِبَادَ يِنكَ

ٱللَّهُ مُ جَيِّبُنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ ٥ اللَّهُ مَ جَيِّبُنَا وَآوَلَادَ نَا وَآجُبَابِنَا وَآقَامِ بِنَا وَجَمِيعَ ٱلْمُبَلِّخِينَ وَالْمُعَلِّمِ أَنَ وَالْمُتَعَلِّمِينَ عَنِ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَجَيْبُتَ الْحَرَامَ حَيْثُ كَانَ وَآيْنَ كَانَ وَعِنْدَامَنَ كَانَ وَحُلْ بَيْنَا وَبَيْنَ أَهِلِهِ ٥ أَلِلْهُمَّ إِنَّا نَسْعَلُكَ مِنْ خَيْرِمَا سَعَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّكُ مُصَلِّكًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرَّمَا استعاذك مِنْهُ نَبِيُّكُ مُحَمَّدً عَطَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِتَّانَسْ عُلْكَ بِضَاكَ وَالْجَنَّةَ ـ ٱللَّهُ عَ إِنَّانَسْ عُلْكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ٥ ٱللَّهُمَّ إِمَّا نَعُوْدُ مِكَ مِنْ عَنَابِ جَهَ نُمْ وَنَعُودُ يُكَ مِنْ عَنَابِ الْقَابِرِ وَنَعُودُ مِلْكَ مِنُ فِتُنَاتِهِ الْمُسِيْحِ اللَّاجَالِ وَلَعُوْذُ بِكَ مِنُ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ـ وَنَعُوْذُ بِلَكَ مِنُ فِتُنكَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ـ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنُ فِيتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتُورَالْلُخُرَمِ وَنَعُوْذُهُ مِكَ مِنْ أَنُ نَتْمُوْتَ فِي سَبِيلِكَ مُدَيِرًا ۞ اَللَّهُمُّ مَتَغِينًا ۖ كَتَثَبُيْتِ مُوسى عَلَيْكِ السَّالِامْ- اللهُمَّ تَثْبِيْتًا كَتَثْبِيْتِ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ اللهُمَّ تَشِيبِيًّا كَتَثْبِينًا مُوسى عَلَيْدِ السَّلامُ ٱللَّهُمَّ وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الْوَلِيْدِ- ٱللَّهُمَّ وَاقِيَةً كَوَاقِيَةٍ الْوَلِيْدِ اللَّهُمَّ وَاقِيَةً كُواقِيَةِ الْوَلِيْدِ ٥ اللَّهُمَّ نَصًّا كُمَّا نُصِرَمُحَةُ لا صُلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُصِرَ آصُحَابُهُ \_ اللَّهُ وَنَصَّلَ كُمَا نُصِرَ مُحَمَّدُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ وَنُصِرَ اَصْحَابِهُ - اللَّهُ نَصَّ اكْمَانُصِرَهُ حَمَّدُ كُعَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ وَنُصِرَ اصْحَايُهُ

ٱللَّهُ مَّ يَنَا السَّائِفَ الدُّنْنَا حَسَنَةً وَفِي الْاَحْرَةِ حَسَنَةً قَ قِنَاعَذَابَ الْنَايِرِ وَتَنَا اغْفِي لِنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافِتَ فِي اَ مُرِنَا وَ كَيِّتُ اَ قُدَامَنَا وَانْصُرُهَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ا انتربها ایت گذام و کومعاف فرما ، باانتربهاری نفرشوں کومعاف مندما، الدادشتم فصور واربین ، ہم خطا کاربین ، ہم گنه گاربین ، ہم مجرم بین ، ہماری ساری زندگ خواہشات کی انباع میں گذرگئی۔ لے خدا وند قدوس ہم دنیا کوسکا مے رکھ کراس سے متأثر بحثے اور اسی کے بقین میں جذب ہو گئے ، اور اسی کے طالب بن گئے، اور اسی کے اندراینی سَارى صلاحيتوں كويم نے ضائع كرديا، لے فدا ہمارى محنت كے بگڑ جانے كاس جرعظيم کومعات فراجب جرم عظیم سے ہزاروں خرابیاں تم میں پیدا ہو گئیں، اور ہزاروں ہمائے اندری دولتیں کُٹیں، لے خدااس محنت کا بدلنا برہارا جرم عظیم ہے، ساری اُست کے اس برم عظیم کومعات فرما ، مجرّ صلّی اللّه علیه و تتم حبن محنت پر ڈال کر گئے اُس محنت کو چھوڑکر اُن محنت میں الح*ھ گئے جن محنت سے نکال کر*وم *گئے تھے ،* لے خدا اس محنت كابرلنابيهاداس براجم باس وخصوصيت كيسائق معاف فرما اوراس محنت كوچھوڑفينے كى بناد بر كير حقنے جرائم ييں تم مبتلا سے ايك ايك جرم كولينے كرم سے معاف فرما، اورایک ایک عصبیاں کومعاف فرما، ایک ایک گُناه کومعاف ونسرما، لے اللہ کما یئوں کی ال بن کی ہماری عصیباں اور خرج کی لائن کی ہماری عصیاں اور معاش ک لائن کی ہماری عصیات اے اللہ سرلائ میں ہم عصیال کے سمندرمیں ولا بعد معدل بن ، العد الله تعليه كى بها العد الم كوئى صورت نهيس ووا بوا تووكران تكل سكتاب، اجو دو بانهيس ب وسى تكال سكتاب، ما فدا الم سك دوب سخة من اور توہی بکالنے واللہ اللہ عصیاں کے دریا وُل میں سے ہم کونکال لے، اپنے ضل سے آکال ہے، لینے رم سے نکال ہے، اے کریم نافر اینوں کے دریاؤں میں تے لین

كم سے نكال دے، كے اللہ اپنى رحمت كى رتبى ڈال اور كي سي كے اور ہميں عصیاں کے دریا وں میں سے زیجال دے، اور مہیں طاعت کی مطرکوں پر ڈال دے اے اللہ مہیں قرباینوں کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر مہنچاہے، اے اللہ سمبیں دین کی محت كسلة قبول فرما ، بهمسك كودين كى محنت كے ليے قبول فرما اور الے الله سوفيوكر امّت محرّصتی الله علیه و کم کودین کی محنت کے لئے قبول فرمالے ، علم کی محنت کیلئے ا پان کی مخنت کے لئے ، عبادت کی مخنت کے لئے ، ذکر کی محنت کے لئے ، اخلاق کی محنت کے لئے ، ج کی محنت کے لئے ، روزوں کی محنت کے لئے ، ذکوۃ کی محنت کیلئے ان سالت فرائض وعبا دات كے محرص الدرعائي وكم كرز ملنے كے طريقيري آماين كي لي مرك كواس كى يُورى يُورى توفيق ومحنت نصيب فرمان ، الما المتراس الشربهارى زندگى كے شعبول كى برعليوں كومبى دور فرما، كما ئى كى برعماليوں كودور فرما، اور کمائی کے اعمالِ صالحہ کو گھر لیوز نگریوں میں زندہ فرما، معاشرت کی برعملیوں کو ختم فرما، الما التُدُورل وانفكات والے اعمال كوہمارى معامرت ميں زندہ فرما، الداشريمين نيك اعمال سي آراستر فرملف اور برسي اعمال سيم كونكال وسي، اے خدا وند قدوس حبق سم کے زمانے میں تونے اس تبلیغ کے دربید اس کلمدونان برمحنت كى صورت بيدا فرادى ، اور باين تام دوستوں كواس برجمع بيفظ كى اورك منف كى اورابنى راه ميں نكلنے كى توفيق دى، ك الله جب توفي اپناكرم فرماكراس كام ك كف منف كائن بديا فرماديا اوراس كام ك نقل وحركت كائن بديدا فراديا ، الد كريم لبنے کرم سے سیج کوقبول فرالے اوران سب کی الیی ترمبیت فرماکہ نیقل وجرکست تجے بیند اتجائے، توہی لینے کم سے اس ترتیب کی ادر قل وحرکت کی تربیت صندا، توسی مرتی سے توسی تربیت کرنے والاہے، توسی تزکیر کرنے والاہے اور توسی یا کے ساف كرف والاب، له الله اس نقل وحركت كوقبول فها، له الله اس نقل وحركت

كوقبول فها. ليه المتداس مقتل وحركت كوقبول فرما، (انتهائي رِقت كرسّالة) ليه ضلا ان كواخلاص لصيب فرما ، ك التدان كواخلاص نصيب فرما ، ك الترسم سسب كو اخلاص نصیسب فرما ، اے امٹریم سکے کواپنی قدرت پرلقیبین نصیسب فرماً ،ہم سکے۔ يقين نصيب فرما ، سم سب كوليخ وعدول ريقين نصيب فرما ، ما الله سهاك عقيد ش کودرست فراہے، اوراس محنت کے لئے ہمائیے اندروہ ہذبات پیدا فراہے ، لے خداجن قربینوں سے لے امتٰریم کی گندے قطرے کا بناہوا انسان تیرا دوست۔ بن جاتاہے اور جن قربانیوں سے تیرامجوب بن جا تاہے لے خدا ان قربانیول کی مجتت ہمانے ولوں میں پیدا فرمانے، اے احترب كم سے تونے بركام أسمايا اكباس كام كو تکمیل کوبینجا کیے۔ اس کام میں لگنے والوں میں دنیا کی رغبت ان کے دنوں سخ کال ہے، مکک مال کی رغبت ان کے دلوں سے نکال ہے، وثیا کے نقشہ کے بالے میں بے منبتی اُن کے دلوں میں پئیا فرمانے ، مؤت کی حقیقت ان کوعطاء سنہ رما، قناعت کی دولت ان کونصیب فرا، اے الله صبروا خلاص اور مجابرے کی طاقت اِن کونھیںب فرا، اے خداجس مجا برے پرانسان اندرسے تیرے انوارات سے جكم كاجاتاب اورتير بصفات اخلاق ان اعلے مجابدوں برك الله ترقيات كے دروانے کھل جاتے ہیں اور اخلاق کی چوٹیوں پر انسان پہننے جا باہے ، ملے اہٹر وہ مجا ہدے کی دولت ہم سے کونصیب فرا، اے استحس طح تونے میکام اُکھایا اس کام کو برایت کی بوری ونیامیں آجانے کا اس کام کوسوفیصد فربعہ قرار دیدے ہے انڈ متلہے انتانوں کے لئے اور سَائے مکوں کے لئے اور سَلیے سلمانوں کے لئے برایت ملنے کا سبک اس کو قرار دے دے ، سائے زمانوں ، قوموں ، ملکوں میں اس محنت کے پہنچنے کے لئے قبول فرمالے، اور یا انٹر برایت عام فرما ، ہمیں اور ہمارے عيله مهملتين دفعه فرمايايه

سأتفيول كوبهايء رشتيه دارون كواوراس كامهيس لكني والون كوان يم يتعلقايق اور رشته داروں کو اوران سے تعلق اور محبت رکھنے والوں اس بدایت میں سے نصیب فرما، جونوم عابدین کو برایت دیا کرتا ہے اور تو داعیوں کو برایت دیا کرتا ہے اور چوتھنے محرصتی امتٰ عِلیہو کم اوراُن کے سَاتھیوں کو ہدایت نصیب فرما بی حِتی اور تو نے انبياد سابقين كواور اولبادانتدكو مرايت وقرباني عطاء فرماني يقي، ليانتراس ترا سے م سب کو بھر نور حصد نصیب فرما ، اے اسٹران خالی بانتھوں کو اپنے کرم سے مجمر دے ادران خالی دنوں کو لینے کرم سے بھردے ، لینے عشق سے اور اپنی مجتت سے مرابیت کا فرمان ہماسے لئے فراہے، یااللہ بوری اُمّت محرّصتی اللہ علیہ وسلّم کو لمے اللہ، لمے اللہ جوانبیس ضلالت کی طرف کھنیے اُن کے اِتھول سے انہیں جھڑا ہے، اور جو انہیں ہایت کی طرف کیسنے ان کے ہاتھوں کی طرف ان کونتقل کرفیے الم خدااس اُسّت محدصتی الله علیدو کم کو میودونصاری مشرکین والمحدین کے ہاتھوں سے جھڑا دے اور حجر صلى الشرعليروكم كى بنيادول بران كوكم اكرف ، اعالتران كرنقينون كوتفيك كرا ان كوبرايت نصيب فرما، أن كوايمان كي توت نصيب فرما، أن كوعلوم نبوبر كاستقبال نصیب فرما، اسلام کی وَولت ان کے سینوں میں اُ تاریبے، اور اینا ذکر اُن کے دلوں كونصيب فرمانے، اور كنياكى بے رغبتى نصيب فرماكرعلم دين سيكھنے كے مطابق زندگی گذاین کی براست نصیب فرما، عام انسانوں کو برایت نصیب فرما، اس ملک كے بسنے والوں كو مرايت نصيب فرما، اے الله اس ملك كے حاكم و محكوم كو، بيت ال كى اقلیت واکثریت کو، اے اللہ اس راستے کی برایت نصیب فرما، اے اللہ ورندوں کی اوراز دمهول كوتيم سريقن انسان اور درنديد انسان بي اورجن كوتحه انسانيت سے نواز نا ہی نہیں اے خدا ایسے آیسوں کو جن ٹین کر بلاک فرما ، ایسوں کی زمینوں کو ان کے لینے بھاڑنے ، ایسول کے محانوں کوان پر توڑھے ، ایسوں سے نعمتوں کو اپنی

چھین ہے، ایسی حبر تناک سزائیں عطار فرما کہ ونیا دیکھ سے کہ جواینی انسانیت کو بگاڑتا ب فداأس ك صور تول كواس طرح برلتائي ، ال خدا ظالم ترين مفسد ترين انسانون كومين كر الك فرما، جن ناكورى رايت سے قوموں اور ملكوں ميں بدايت آ حائے أن كو برابيت نصيب فرا ، اورين ناكول كى لي التشر بلاكت سے قوموں اور لمكوں كى ضلالت وفساختم موجائيس الدائد أن كوي ي كرملاك فراف ، الدندا توط وكمسوط کے ماحول کوختم کر اطلم ستم کے ماحول کوختم کر ، عدل وانصاف کے ماحول کو قائم کر ، علم وذکر کے ماحول کو قائم کر، خدمت فلق کے ماحول کو قائم کر، تعاون وہمدردی اورمجتت کے ماحول کوقائم کر، اے اللہ مہاری دعاؤں کو لمین فضل وکرم سے قبول فرما، ہما اسے مقروضوں کے قرصنوں کی اوائیگی فرما، ہما اسے محتابوں کی حاجتوں کو پُورا فرما، ہمانے بیماروں کوتن رستی عطاء فرما، جو انکھ کے بیمار ہیں ان کو آنکھ کی شف او عطاد فرما، لیے اللہ حومعدے کے بیار ہیں اُن کومعدے کی شفا دعطا دفرما، اوربقیہ جتنے آدمیوں نے اس جلب میں ہم سے دُعا وُں کے لئے کہا یا آج کک اس سے پیلے ہم کو وعاؤں کو کہا یا آئندہ ہم سے وہ وعاؤں کو کہیں اے الله سنج کی صاحبوں کو بُورا فرما ادرست کی پریشناینوں کوختم فرما، اے امیٹراس جلیسہ کوسالنے ہی انسا نوں کے لیے اور سَائِدِ ہن سلما نوں کے لیے اس جلیہ کو انتہائی باعث خیروبرکت، باعث رُرث رو برابيت ، باعيث لطف ورفعت اورباعث فلاح وفوز البية بطف وكرم سے فرما، بهاری دعاؤل کولین فضل وکرم سے قبول فرما، إن سطنے والوں کو اسپنے کرم سح قبول فرما\_\_\_امين برا ميدا ميد





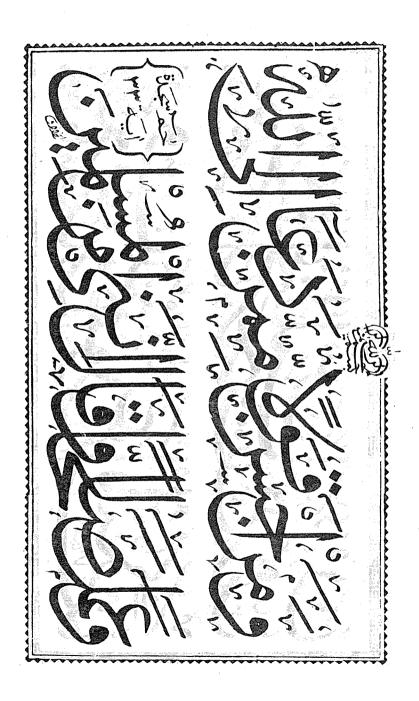

## میصاحب سوائے کے بارے میں

ایمان بالغیب کی دعوت ، دعوت کے شخف اور انہاک اور تا ثیر کی وسعت وقوت میں اس نا کارہ نے اس دور میں مولا نامحر پوسف صاحب کا کوئی ہمسر اور مقابل نہیں دیکھا۔ بول ان کی نادرہ روز گار شخصیت میں بہت سے ایسے کمالات یائے جاتے تھے جن میں ان کا پایہ بہت بلند تھا۔ان کی ایمانی قوت ،ان کا اعتاد وتو کل ،ان کی ہمت و جرأت ، ان کی نماز و دعا ، صحابہ کرام کی زندگی سے ان کی گہری واقفیت اور ان کے حالات کا استحضار،ا تباع سنت كاامتمام فهم قرآن اوروا قعات اعبيًاء يعظيم نتائج كااستخزاج ، دعوت وتصنیف کے متضا دمشاغل کو جمع کرنے کی قوت، اور آخر میں ان کی غیر معمولی محبوبیت اور مقبولیت۔ پیسب ان کی زندگی کے وہ پہلواور نمایاں صفات ہیں جن کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔اور جس کے لفظ لفظ کی تصدیق وہ سب لوگ کریں گے جن کوان کی خدمت میں کچھ دن رہنے کی سعادت یا کسی سفر میں رفاقت کا شرف حاصل ہوا ہے، اوران کی تعداد ہزاروں کی ہے۔لیکن در حقیقت بیسب اوران کے ماسوا اور بہت سے پہلو ان کے سوائح اور سیرت کا موضوع ہیں،اوران میں سے بعض کمالات وامتیازات وہ ہیں جن میں ان کے سہیم وشریک مل سکتے ہیں اور بعض شخصیتیں ان میں ان سے فاکن ہوسکتی ہیں۔ لکین راقم نے ان کے جن امتیازات کا یہاں انتخاب کیا ہے ان میں (اپنے محدود واقفیت وعلم مين ) ان كاكوني سهيم وشريك اوران كاكوئي مدمقا بل نظرنيس آتا- و الغيب عند الله سيدا بوالحن على هني ندويٌّ (اقتباس ازمقدمه كتاب)